

صَحَابَة سُمنيسُوب مُقدِّس مَقامَات كاپهُلاتصوبرى النبع

# 







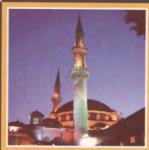









مؤلف مؤلف مرين

رنگين تصاوير سامتين

# 







### جمله حقوق ملكيت برائ مكتبه ارسلان محفوظ بين

نام كتاب البَوْتِ صَكَابِم النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ

مؤلف مؤلف مولانا ارك لاك بن اخترمين

اشاعت اوّل .....فروري 2011ء

مَلْنَبُهُ أَرْسُلَانُ جَثْيِرُودُوْ نَبْرِ2، كَرَا بِي

خط و کتابت کاپیة: مکتبة القرآن علامه بنوری ٹاؤن، کراچی \_فون: 021-34856701

ملنےکےپتے

نفيس اكيدى اردوبازار، 32722080-021 ، مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني ، 34594144-021، بيت الكتب گلشن اقبال نمبر 2 ، 34975024-201

كتب خانه مظهرى كلثن اقبال نمبر 2 بنون: 34992176-021 وارالاشاعت اردوبازار ،ا دارة الانور بنورى ٹاؤن فون: 34914596-021 م

علمي كتاب گھراردوبإزار، فون: 021-32624097 نورالقران، اردوبإزار \_ فون: 0321-9256753 \_

**حيد رآباد:** بيت القرآن، چيوني گي \_ فون: 640875 مكتبه اصلاح وتبليخ، ماركيث ٹاور \_ فون: 9371712-0300 \_

ميربور خاص: مكتب يوسفيه دوكان نمبر 303، كل نمبر 3، بلدية اليكسينطر فون: 0300-3319565, 0321-3310080

نواب شاه: حافظا بند کو، ليافت مارکيث سڪهر عزيز کتاب گھر بيراح روؤ، نون: 9312148-0300 ، مکتبه امداديه نون: 5628333 -0321

لاهور: كلتبدرهاني،غزني اسريث اردوبازار، فون 37224228 - 042 اداره اسلاميات، اناركلي بازار، فون: 042-37243991

داولىنىڭى: مكتبدرشىدىيە، مدىنە ماركىك، راجە بازار راسلامى كتاب گھرفون: 5203645-0300 قرآن كىل، فون: 5123698-0321-0321

اسلام آباد: كتبه جامع الفريديد E-78\_2654813 مناب

اداره اشاعت الخير، فون: 0300-7301239, 061-4514929 مكتبه المداديه، في بي هبيتال روز، فون: 4544965-661

فيصل آباد: اسلامي كتاب گھر دكان نمبر 4،شاد مان پلازه، نون: 7693142 مكتبة العار في ،نز دجامعه اسلاميستياندروؤ، نون: 7030-6621421 مكتبة العار في ،نز دجامعه اسلاميستياندروؤ، نون: 7030-6621421

رحيم يار خان: مكتبة الأمة عقب نيوصادق بازار، فون: 0321-2647131، مكتبة الازمر فون: 0300-9675060

كجرانواله: والى كتاب كهراردوبازارفون: 444613-055 سيالكوت: مكتبة البشير خادم على روز ، فون: 7183040-0321

سركودها: مكتب عبدالله، بلاك 10 شي روز، فون: 0321-6018171 آزاد كشمير: النوريك ير 8857173 - 0331

يشاور: متازكت خانه بون: 2580331-091، دارالاخلاص محلّه جنگي نون: 2567539-091

اكوره خشك: مكتبه علميه ، نز ددارالعلوم تقانيه فون: 0923-630594 كونشه: مكتبه رشيد به ، سركي رود ، فون: 081-2662263

ڏيره اسماعيل خان: قرآ نُڪُل، 717806-0966 ڇڪوال: کشميريک ڙيو، 3551148 -054 بھاوليپور: کتيزر ريا، کتيرياشي

مردان: مكتبة الاحرار 9872067 0321-9872067 مانسهره: عثمان دين كتب خانه 0997-307583 ميانوالي: مكتبه جاويد 045-9230652

كوهات: مكتبه فاروقيه 9183789-0333 ايبت آباد: مكتبه اسلامير 340112-0992



مجھ قلبی طور پر تاریخی اور مقدس مقامات کی زیارت کا شوق رہاہے اسی شوق کے نتیجہ میں عرصہ 7 سال سے احقر انبیاء علاق صحابہ تحقیق اور اولیاء اللہ دھیں مقدم سے منسوب مقدس مقامات کی تصاویر جمع کرتا رہا گویا کہ زیر نظر کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے احقر کی سات سالہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔

شروع میں یہ کتاب کئی جلدوں میں چھاپنے کا ارادہ تھا مگر بعد میں بندہ نے قارئین کے بوجھ کو کم کرنے کیلئے اس کتاب کو 8 مختلف کتب میں تقسیم کردیا جن کے نام درج ذیل ہیں۔

- 1 تبركات نبوى ماليل كالصوري البم
- 2 تبركات انبياء ١١٨٨ كانصوري البم
- انبیاء ۱۹۹۵ کاتصوری البم
- شركات خلفاء داشدين والشقال كالصورى البم
  - 5 تبركات صحابه والقلقة كالصوري البم
  - 6 تمركات اولياء وهسرية التصويري الم
  - 7 مقامات اولياء وهيم الانتقاق كالصوري البم
  - (پاکٹ) دیارات اسلامی کاتصوری البم (پاکٹ)
    - 9 حيوانات قرآني كاتصوري البم
    - 10 مقدس مقامات كاتصوري البم

احقرنے اس کتاب میں صحابہ تھی کے حالات کے ساتھ ساتھ ان کے مزارات ومقامات کی تصاویر بھی اس کتاب کی زینت بنایا ہے تا کہ قارئین جب صحابہ تھی ہے حالات پڑھنے کے دوران ان مقامات اور مزارات کی تصاویر کو دیکھیں گے توصیابہ تھی ہے حالات کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور جب کسی واقعے کا یقین ہوتا ہے تو اس کی لذت اور کیفیت بڑھ جاتی ہے۔

مجھے قوی امید ہے کہ قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ کریہ کتاب صحابہ عصابہ کے حالات کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے نہ صرف غور وفکر کے

بہت سے نئے درواز ہے کھول دے گی بلکہ شجیدہ عشاق حقیقی کے طالب علموں کیلئے ان جیسیا بننے کا ذریعہ بنے گی کیونکہ بنی آ دم کی بی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اسے اس مقام کو دیکھنے کا تجسس ہوتا ہے۔

چودہ سوسال سے قارئین جب بھی صحابہ کھی سے واقعات پڑھتے ہیں توان کے دل میں ان مقامات کود کھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر مشقت اور مالی اعتبار سے کمزوری کی وجہ سے لوگ مقامات صحابہ کھیں ساتھ کی زیارت کودل میں لئے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔

احقرنے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں صحابہ تھی سے منسوب مقامات و مزارات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تا کہ ہمارے قارئین ان 480 صفحات کا مطالعہ کرکے گھر بیٹھے ہزاروں کلومیٹر کا سفر اور لاکھوں روپیخرچ کئے بغیر صحابہ تھی تھی کے مزارات ومقامات کی سیر کرسکیس۔

اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں صحابہ تھی تھی سے منسوب

اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں صحابہ تھ تھا ہے۔ منسوب مقامات کے نقشوں کو بھی تفصیل ہے دیا گیا ہے تا کہ قارئین کوان مقامات کے تعین کو بھی میں مزید آسانی ہوجائے۔

میرے نزدیک بیہ کتاب صحابہ و التقادی کے عاشقوں کیلئے انمول تخفہ ہے جو قارئین کو مقدس مقامات کی گھر بیٹھے سیر کراتی ہے اور صحابہ کے حالات وواقعات کو پڑھنے کے بعد جذبہ ایمانی پیدا کرتی ہے۔
آخر میں احقر ان تمام احباب کا شکر گزار ہے جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں کسی بھی طرح کی معاونت کی ، خاص طور پران تمام احباب کا شکر گزار ہوں جن کی ارسال کر دہ تصاویر کواحقر نے اس کتاب کی ارسال کر دہ تصاویر کواحقر نے اس کتاب کی ارسال کر دہ تصاویر کواحقر نے اس کتاب کی ذریت بنایا ہے اللہ تعالی ان احباب کو اپنی شان کے مطابق اجرعظیم عطا

العارض: ارسلان بن اخر ميمن كان الله له عوض كل شئ

ٹوٹ: زیارات کے موضوع کی چھٹی جلد بعنوان تیرکات اولیاء و مسلمت کا تصویری البم 2011-05-05 تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔انشاءاللہ

خط و کتابت کا پیة : مکتبة القرآن علامه بنوری ٹاؤن، کراچی

# خطو کمابت کا پید: مکتبة القرآن علامه بنوری ٹاؤن، کرا چی نصانیف: مول نا ارسیل ک بن احمد نصانیف: مول نا ارسیل ک بن احمد نصانیف: مول نا ارسیل ک بن احمد الله کارسالان بنام: 28909 برایج کوژ: 1247

| 1247.53 60. 200000, 200000                       |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 个はビーに                                            | تمبرشار |
| مولاناطارق جیل صاحب کے بیانات کے 10 ہمول کتا بچ  |         |
| آج الله ناراض ہے                                 | 1       |
| سكون كى تلاش                                     | 2       |
| پقر دل انسان                                     | 3       |
| موت اورقبر                                       | 4       |
| جن کی پری چېره حور                               | 5       |
| قرآن اورنماز کی برکات                            | 6       |
| ایمان ویقین کے جیران کن اثرات                    | 7       |
| د نیا سے محبت اور موت کی دستک                    | 8       |
| قبر کی اندهیری رات                               | 9       |
| ندامت کے آنسو                                    | 10      |
| تصانيف ام وانيال نقاش                            |         |
| کہانیوں کاخزانہ Vol. 1                           | 1       |
| دلچسپ اصلاحی کہانیاں Vol. 2                      | 2       |
| کهانیاں بی کہانیاں Vol. 3                        | 3       |
| انو کھی کہانیاں Vol. 4                           | 4       |
| ب ادارهٔ اشاعت اسلام (مؤلف: محمرانورمیمن)        |         |
| عورت کی اسلامی زندگی اورجدید سائنسی تحقیقات      | 1       |
| مثالی دولها                                      | 2       |
| مثالی دلهن                                       | 3       |
| پرده اور جدیدر پسرچ                              | 4       |
| موت اورقبر کے جیران کن واقعات                    | 5       |
| الله كے نافر مانوں پرعذابات كے عبرتناك واقعات    | 6       |
| دا ژهی شیواور جدید تحقیقات                       | 7       |
| فيشن زده زندگي اورجديد سائنسي تحقيقات            | 8       |
| گنهگار جب الله کی طرف بلٹے                       | 9       |
| رزق میں برکات کی نبوی تعلیمات                    | 10      |
| ا کابرد یوبند کے ایمان افروز واقعات              | 11      |
| جعلی عاملول اور جادوگروں کے برفریب ہتھکنڈے       | 12      |
| پریشانیوں اور مصیبتوں سے صل کے نبوی طریقے        | 13      |
| الله والول كى كرامات ومد د كے ايمان افروز واقعات | 14      |
| بدنظرى اورعشق بازى اورجد يدخحقيقات               | 15      |
| جنت کی حوروں کاحسن اس کے عاشقوں کے واقعات        | 16      |
| نا قابل يقين سچ واقعات                           | 17      |
| نو جوان تباہی کے دہانے پر                        | 18      |
| سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات (3 جلد)         | 15      |
| ہم نے کیوں اسلام قبول کیا                        | 20      |
| دین سے دوری کے نقصانات                           | 2       |
| ناارسلان بن اختر میمن کیتمام                     | 1100    |

| البات الم                                              | لمبرثار |
|--------------------------------------------------------|---------|
| واقعات كاخزانه 4 كلراندونيشن پيپر                      | 42      |
| فضائل حفظ قرآن (مولانا قارى محمط المرجيمي)             | 43      |
| رو تظرب کومنالو (سائز16=23x36)                         | 44      |
| حفاظت نظر کے 50 انعامات (سائز 16=23x36)                | 45      |
| گناہوں سے بچئے اللّٰہ کامحبوب بنئے (کارڈٹائش)          | 46      |
| مواعظ مولا ناطارق جميل صاحب مدخلائه                    | 47      |
| بيانات مولا ناطارق جميل صاحب مدظله                     | 48      |
| مراہی سے مدایت تک خطبات طارق جمیل (1)                  | 49      |
| یجی توب کی برکات فطبات طارق جمیل (2)                   | 50      |
| قرآن کے جیرت انگیز واقعات                              | 51      |
| ولاناارسلان بن اختر كي نئي تصانيف                      | 4       |
| گناہوں سے بچنے کے انعامات                              | 52      |
| الله سے دوستی کے انعامات                               | 53      |
| لذت ترك گناه                                           | 54      |
| سيرت النبي مثلظيم كانمول واقعات                        | 55      |
| تبلیغ کی محنت انعامات کی بارشین (مولاناطارق جمیل صاحب) | 56      |
| الله كا تعارف (مولاناطارق جميل صاحب)                   | 57      |
| پراسرارا ژوھا اورجنتی لاکھی (حفرت موی کے 300 واقعات)   | 58      |
| ماكى پريشانيول كانبوى سايني حل                         | 59      |
| سكون ول كينبوى مَاليَّيْظِيم راستة (1 جلدمين)          | 60      |
| كتناخ رسول ماليليم كاعبرتناك انجام                     | 61      |
| تبركات نبوى منافيا كاتصورى البم 4 كرآرك بير            | 62      |
| تبركات انبياء عيد كاتصوري البم 4 كلرة رك بير           | 63      |
| مقامات انبياء على كاتصورى البم 4 كلرة رك پير           | 64      |
| تبركات خلفاء راشدين النهيكا كاتصويري الم 4 كارآ رك پير | 65      |
| عذاب البي (4 كلرآرث پير 16=33×23)                      | 66      |
| لمر پاکٹ سائز کتب+انڈ ونیشین پیپر                      | 4       |
| گنا ہوں کا خوفناک انجام                                | 67      |
| عذاب قبرك دمشت ناك واقعات                              | 68      |
| درودشریف کی برکات                                      | 69      |
| الله کواینا بنالو (طارق جیل) Vol. 1                    |         |
| الله سےدوسی کراو (طارق جیل) Vol. 2                     | 71      |
| الله على كراو (طارق جيل) Vol. 3                        | _       |
| شان محد منافظ کے مثالی واقعات                          |         |
| ندامت کے آنسو                                          |         |
| نیکیوں کے بہاڑ سینڈوں میں                              | _       |
| آپ کے پریشانیوں کاحل وظائف نبوی منابقیم کی روشنی میں   |         |
| رو تھے رب کومنالو                                      | _       |
| نيك اعمال كى بركات                                     | 78      |
| تنگی رزق کا نبوی علاج                                  |         |
| كياآپسكون حياجة بين؟                                   |         |

| CIV I''C                                                    | 4 7    |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| ر کتاب کانام                                                | أنبرثا |
| بيت الله كاتصوري البم                                       | 1      |
| مسجد نبوى منافية كانضوري البم                               | 2      |
| نامورعلماء کے مثالی واقعات                                  | 3      |
| تاریخ کے سنہری واقعات                                       | 4      |
| حضور ماليكم كامثالى بحيين                                   | 5      |
| نامور بچوں کے مثالی واقعات                                  | 6      |
| تى چران كى كارگزارياں                                       | 7      |
| موت کے پراسرارواقعات                                        | 8      |
| حضور مَنْ اللَّهُ كَ بِيان كرده ولجيب واقعات                | 9      |
| نا قابل فراموش سيح واقعات (1 جلد)                           | 10     |
| مولاناطارق جمیل صاحب کے 10 بیانات کے کتا بچہ                | 11     |
| الله کی بندوں ہے محبت کی وجو ہات                            | 12     |
| الله بندول سے کتنی محت کرتے ہیں سے پر انتہا                 | 13     |
| الله کے عاشقوں کی عاشقی کامنظر موانظا الدین شاری            | 14     |
| محبت الہی کے راستے                                          | 15     |
| گنا ہوں کاسمندراورمحبت الہی کی وسعت                         | 16     |
| نمازمین خشوع وخضوع بیداکرنے کے طریقے                        | 17     |
| جوانی ضائع کرنے کے نقصانات (کارڈ ٹائل)                      | 18     |
| علا مات محبت بندفرموده بمولانامحر يوسف لدهيانوي شهيدً       | 19     |
| الله کے دوستوں کے حالات (کارڈ ٹائل)                         | 20     |
| الله كاپيارابننے كے طريقے (ووت وتبلغ پر تحقیق كتاب)         | 21     |
| الله ي تعلق قائم كرنے كاطريقه                               | 22     |
| جد بدمتندمجموعه وظا كف تقريظ: مولاناظام الدين شامري         | 23     |
| عبرت انگیز بیانات (مولاناطارق فیل صاحب 202 اثرانگیزیانات)   | 24     |
| ولچسپ اصلاحی واقعات (بزارون کابون عنتب واقعات)              | 25     |
| دلچيسپ عبرت انگيز واقعات (بزاردن كتابون عنج واقعات)         | 26     |
| دلچيپ چيرت انگيز واقعات (بزارون تابون عنت واقعات)           | 27     |
| دلچيسپار انگيز واقعات (بزارون كتابون عنجواقات)              | 28     |
| وليسي انو كه واقعات (بزارون كتابون عنت واقعات)              | 29     |
| بنت بنسات واقعات (اکابر عراحیداتات)                         | 30     |
|                                                             | 31     |
| الله كے عاشقوں كے حالات                                     |        |
| اللد کے دیوانوں کے محبت جھرے واقعات                         | 33     |
| اللدے دیواول ہے جبت برے واقعات رب کریم کا گنہ گارول سے بیار | 34     |
| رب ربیا کا مہراروں سے پیار<br>خوف خدا کے سیجے واقعات        | 35     |
| *                                                           |        |
| اللہ والول کی د نیا ہے بے رغبتی<br>خبر تند سے شال ہیں       | -      |
| خواتین کے مثالی واقعات<br>گفامیں کاخین کی منام دیارہ        |        |
| گناموں کا خوفناک انجام (سائز 23x36)                         | 38     |
| 0                                                           | 39     |
| 2.23                                                        | 1/11   |
| الله سے شرم کیجئے<br>واقعات کی دنیا 4 کلرانڈونیشن پیپر      |        |



|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | _ر ا                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9         | صفحتبر              | عثوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار | صفحتمر                      | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار |
|           | 78                  | وه مقام جہاں حفرت خالد بن ولید پھیسے نے 50 تیرانداز وں کوشکست دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32      | 9                           | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 0         | 79                  | حضرت خالد بن وليد رهين كالمعرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33      | 10                          | فضائل صحابه وعلائقات فرمان نبوى تابينا كى روشى ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1         | 80                  | حضرت خالد بن ولید رکھیں کا دومہ الجند ل کے حاکم کوگر فٹار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34      | 11                          | جنت المقيع جهال دس هرار صحابه والمنطقة المدفون بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|           | 81                  | حضرت خالد بن وليد هناه الله كانسب اوركنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35      | 12                          | مبحد نبوی منافیل جہاں صحابہ کرام کھھ کھاڑیں پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|           | 82                  | معركديموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36      | 14                          | صحابه وَهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|           | 83                  | مقام جنگ رموک جہال حضرت خالد بن ولید عصصد نے بہاوری کے جو ہروکھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37      | 15                          | عشره ببشره كون مين اورانكي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|           | 86                  | جنگ مونة میں حضرت خالد بن ولید رہے کی شجاعت کا کارنامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38      | 16                          | مشهور صحابه ومنطقاته كاشجره نسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1         | 87                  | حصرت خالد بن وليد ويست كالقب سيف الله كيول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39      | 18                          | كرامات صحابه وهي تقالية واقعات كي روشني ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|           | 88                  | حضرت خالد بن وليد والمستسدى كاالله براعتما داور مروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40      | 21                          | مبورنبوی ناپیم جہاں نبی کریم ناپیم کی اقتداء میں صحابہ ﷺ نمازیں پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09      |
|           | 89                  | مسلمه كذاب كے خلاف مسلمانوں كى كشكر كشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41      | 22                          | دو صحابه رعظ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|           | 90                  | حضرت خالد بن وليد وهيده كي موت كي وقت فوا بش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42      | 23                          | حضرت معاذ عليسي كي قبر سے خوشبوآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|           | 91                  | حضرت خالد بن وليد عصصص كامز ارمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43      | 24                          | المراجعة الوالوب الصارى المناه المراجعة |         |
|           | 103                 | المراجع المراجع المواجع المواجع المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع | 04      | 25                          | حضور مَنْ عَلَيْنَ كِي مِدِينِهِ مِينِ سب سے يبلي قيام گاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| )         | 104                 | چيور داصحاب صفه دها الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44      | 26                          | مدينية منوره مين موجود حضرت ابواليب انصاري ١١٥٥ كامكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13      |
|           | 106                 | سب سے زیادہ احادیث کے راوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45      | 27                          | حضرت ابواليب انصاري الملائفة كامكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14      |
| 0         | 107                 | تعلین مبارک کے ساتھ عظیم بشارت کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46      | 28                          | حضرت ابوالوب انصاري ١٩٨٨ كى بيمثال مهمان نوازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15      |
|           | 108                 | حضرت ابو هريره وهناه على كاروزانه باره بزارم تبهيج پاهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47      | 29                          | حضرت ابوابوب انصاري ١٩٨٨ الله المستقديد بينه منوره كے بے مثال گورز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16      |
|           | 109                 | وادى سينا كاسفراور حضرت كعب احبار عصص عصالاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48      | 30                          | آپ تا الله كا صاوت كيليد حفرت الوالوب انصاري المناهدة كا بكري ذرج كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17      |
|           | 110                 | حضرت الوهر يره وهنه والمعطال المسلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49      | 31                          | حضرت ابوابوب انصارى وهده كالمنطني كالمتان عاشقانه موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18      |
|           | 111                 | حفرت الوهر يره وه وه الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50      | 32                          | قطنطنیہ: جہال حضرت ابوابوب انصاری پیشا کا مزاروا قع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19      |
|           | 112                 | سوق الحميدية جهال حفزت ابو بريره المفاهدة كامزار مبارك ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51      | 33                          | حضرت ابوابوب انصارى الصلامية كم مزارمباركى زيارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20      |
|           | 115                 | 🖈 تذكره حفرت سلمان فارى المعلقة 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05      | 43                          | حضرت ابوالوب انصارى وهدي كا وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21      |
|           | 116                 | حضرت سلمان فارى وهي كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52      | 53                          | تذكره حفرت بلال مستسد الله المستسد الله المستسدد الله المستسد الله المستسدد الله الله المستسدد الله المستدد المستسدد المستسدد الله المستسدد المستسدد المستسدد المستسدد الله المستسدد المستدد المستسدد المستسدد المستدد المستسدد المستسدد المستسدد المستسد | 02      |
| 1         | 117                 | حضرت سلمان فارى ١٥٥٥ كي غلامي تر زادي كي كهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53      | 54                          | حضرت بلال عصصه كالسلام كيلية تكاليف برداشت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22      |
|           | 119                 | حضرت سلمان فارى وهنده برنى كريم تاليا كى نكا وشفقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54      | 55                          | حضرت بلال المنطقة على الرب يس حضور تانيخ كارشاوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23      |
|           | 120                 | حضرت سلمان فاری کھیں کے بارے میں حضور نبی کریم سی کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55      | 56                          | خانه كعبه كحجيت براذان بلال منطقتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24      |
|           | 121                 | حفزت سلمان فاری کی ایک بحثیت مدائن کے گورز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56      | 57                          | طب جہال حفرت بلال الساس في جرت مدينه كے بعد قيام فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25      |
| ,         | 123                 | غزوه خندق میں حضرت سلمانِ قارسی ﷺ کی خندق کھودنے کی تجویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57      | 58                          | تكاه فاروقى مصلته يلس مقام بلال مصلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26      |
|           | 135                 | حفزت سلمان فارى ﷺ كى عاشقانه موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 59                          | بيت المقدس مين حضرت عمر وصفاعية كي خواجش برحضرت بلال وصفاعة كي اذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27      |
|           | 136                 | حفزت سلمان فارى من كامزار مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 60                          | حضرت بلال فلله المعالمة كامزارمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28      |
|           | Market Committee of | تزكره صرت معاذين جل المستعدد لله المستعدد المستع |         | and the same of the same of | 🖈 تذكره حضرت فالدبن وليد المستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03      |
|           | 141                 | حفزت معاذبن جبل المنظلة كي بالقول بت كي درگت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60      | 75                          | حضور سالط کارعب و دید به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29      |
| N Section | 142                 | حضرت معاذبن جبل والمستعلق كاحيار سواشر فيال صدقه كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61      | 76                          | حفرت خالد بن وليد و الله و كا كر مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30      |

77

62 حضرت معاذبن جبل عصص كى يمن روائكي اورحضور تايين كارخصت كرنا

143

31 مجدراية جهال فتح مد كموقع يرحض خالد بن وليد عليه الله الكاثر القا

| 3511     | ~ 1 m h - 1 - 1 | . (.   | 0 | V = |  |
|----------|-----------------|--------|---|-----|--|
| المهجارة | رضى اللهابة     | ئا بەر | - | 0/- |  |
|          | 1               |        | 5 | _   |  |

|        |                                                                            | C       | 92     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| صفحتبر | عنوانات                                                                    | نمبرشار | صفحنبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1 |
| 219    | حضرت سعد بن الى وقاص المناهدي كم التمول مدائن كى فتح                       | 95      | 144    | حفزت معاذبن جبل ﷺ بحثیت گورنریمن اور چیف جسٹس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1 |
| 220    | حضرت سعد بن اني وقاص كالمستعدد كى عاشقاند موت اور بيني كووميت              |         | 145    | حفرت معاذین جبل ﷺ کامزار مبارک (شام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 | 0 |
| 221    | ووسرامزار: حفزت سعد بن اني وقاص رهان کامزارمبارک (چین)                     | 97      | 153    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07   | C |
| 227    | بر السقياءوه مبارك كنوال جس كاياني آب عليه بيت تق                          | 98      | 154    | حفرت زيدبن حارثه عصصه كاقرآن بين ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65   |   |
| 228    | 🖈 تذكره حطرت عقيد بن نافع والعلاق 🖈 🏥 😳                                    | 12      | 155    | حضرت زيدبن حارثه وهناها ورغز وهمونه كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66   |   |
| 229    | حضرت عقبه بن نافع والمستلفظ كي آمد                                         | 99      | 156    | مقام غزوه موننه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67   |   |
| 230    | حضرت عقبہ بن نا فع ﷺ کے گھوڑ ے کی ٹاپ سے چشمہ جاری ہوگیا                   | 100     | 159    | اردن میں موجود موند کے غزوہ میں شامل حضرت زیدین حارثہ ﷺ کامقبرہ ومبحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68   | 1 |
| 231    | جامع مسجد قیروان (تیونس) جس کی بنیاد حضرت عقبه بن نافع ﷺ نے رکھی           | 101     | 167    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08   |   |
| 239    | حضرت عقبه بن نافع وهد الله كا زندگى كايمان افروز واقعات                    | 102     |        | حضرت عمروبن العاص المتعلقة على گورنري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |
| 240    | 🖈 تذكره حفرت الوالدرواء علاق 🖈 🔭                                           | 13      | 169    | فتوحات حضرت عمروبن العاص پيسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |
| 241    | حضرت ابوالدرداء وه الله كارات كوفت مناجات وعبادات                          |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71   |   |
| 242    | حضرت ابوالدرداء عصصت كامكان اورآك كي شعل                                   |         |        | حضرت عمروبن العاص ومصلفات كم بالقلول متجدكي تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72   |   |
| 243    | حضرت ابوالدرداء عصصته كامزارمبارك (وشق)                                    |         |        | موت کے وقت حضور منابقیم سے محبت جربے جذبات کا اظہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |
| 247    | 🖈 تذكره حضرت جعفر بن الي طالب وصفود 🖈 💮                                    | 14      | 175    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 248    | حضرت جعفر بن طيار والمستناها كى مكه عيشدكى طرف ججرت                        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1 |
| 249    | حضرت جعفر بن الي طالب ويستنه كاسلوب وعوت كاايمان افروز واقعه               |         |        | امت كاامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |
| 250    | شاه جبشه کے دربار میں حفزت جعفر بن افی طالب عصصت اللہ بیر                  |         |        | حضرت ابوعبيده بن الجراح عصص كى ونياسے بيرغبتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 0 |
| 251    | غزوه موته مين حضرت جعفر طيار وهنالا كالشهادت                               |         |        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |
| 252    | حفرت جعفرطیار دهاهالله کی بوی کآ نسو                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 253    | حفزت جعفرطيا وهيه التلقيق كمزاركي زيارت                                    |         |        | حضرت ابوعبيده بن الجراح وهناه كي عاشقانه موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |
| 257    | ن و الله الله المرمعاوية المرمعاوية الله الله الله الله الله الله الله الل |         |        | The state of the s |      |   |
| 258    | حضور تافیخ کی دعاؤں کاثمرہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے حق میں                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | , |
| 259    | حضرت اميرمعاويه وهناه كالوكول كي خبر كيري كرنا                             | 113     | 190    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 260    | حضرت اميرمعا ويدي وهناه اوراطاعت اميرالمومنين                              |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 261    | يجي کوڅنی کی خاطر                                                          |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 262    | ومثق:حضرت اميرمعا وبيه ﷺ كي حكومت كا دار الخلا فدتها                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 263    | حفرت الميرمعاويه والفقائلة كاشقانه موت                                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 264    | حضرت اميرمعاويد المفاهدة كامزارمبارك (بهلامزار)                            |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 268    |                                                                            |         |        | تزكره حفرت سعد بن الى وقاص معديد لله الله عدد الله الله وقاص معدد الله الله وقاص المعدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1 |
| 269    | حضرت عبدالرحم أن بن عوف عصصه كفضائل                                        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 270    | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف المستقلظ كي جنگ بدر مين شركت                        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 271    | غزوه احدييل حفزت عبدالرحمن بنعوف وهيية                                     |         | *      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 272    |                                                                            |         |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |
| 274    | ÷ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 9 |
| 275    |                                                                            |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 276    |                                                                            |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
| 277    |                                                                            | 17      | 217    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94   |   |
|        | Digitized by Maktaba                                                       | ii iviu | ija001 | diyah (www.maktabah.org)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |

|   |            | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابر رضي | تصح        | شبرکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6       | 5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | صفحتبر     | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نبرشار  | صفحنبر     | عنوانات عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 335        | حفرت عمارين ياسر دهند كامزارمبارك (شام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153     | 278        | 126 زياده کې کون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | 346        | 🖈 تذكره حضرت الى بن كعب انصارى منطقط 🖈 🎥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28      | 279        | 127 حفرت عبدالله بن جعفرطيار وسيس كامزار مبارك (وشق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - | 348        | 🖈 تذكره حفزت ابوطلحدانساري مستده 🖈 🎨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29      | 287        | 18 ﴿ ﴿ ﴿ لَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
|   | 349        | حضرت ابوطلحدانصارى والمستعدة كالبيمثال صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154     | 288        | 19 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَرْتِ الووْرَعْفَارِي ﴿ ﴾ ﴿ مَا لَهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا |
| 7 | 350        | 🗴 تذكره حفرت مذيف بن يمان المعلقظ 🖈 🎎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30      | 289        | 128 كلمة عنى بلندكر نے پراذيت پينچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 351        | حضرت حذيفه والمناسطة كالمثان مين حضور منافيظ كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155     | 290        | 129 حضرت ابوذ رخفاري المستسلط كوحضور النظام كى چند نصائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 352        | حضرت مذيفه والمستعدد المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا | 156     | 291        | 130 حضرت ابوذ رغفاري المستعدة كاحضور تافيظ كي وصيت بربحسن وخوبي مل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| / | 353        | حضرت حذيف بن يمان ١٩٥٥ كي عاشقانه وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 292        | 131 حضرت البوذ رغفاري ١٥٠٠ اور تنكر يول كي تنبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 354        | حضرت حذیقہ دیسے کا 1300 سال کے بعد بھی جسم سالم رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158     | 293        | 132 موت سے پہلےموت کی خبرر کھنے والے بے مثال صحابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 357        | حفرت حذيفد بن يمان والمستعدة ورحض سلمان فارى والمستعدة كامزار مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 159     | 294        | 20 📚 🖈 تذكره حفزت عبدالله بن عمر مستديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | 360        | 🖈 تذكره حفرت عبدالله بن زير المناها 🖈 🎎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31      | 295        | 133 حضرت عبدالله بن عمر الله بين عمر الله الله بين عمر الله الله بين عمر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 363        | 🖈 تذكره حفرت يم وارئ والكالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32      | 296        | 134 حفزت عبدالله بن عرصه المحبوب ترين چيز كواللدراه ميس دين كااجتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 364        | وه چنهیں آگ جلانہ سکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160     | 297        | 135 حفزت عبدالله بن عمر الله ب |
| 1 | 365        | 🖈 تذكره حفرت محدين ملمدانساري معدد على 🖈 🔊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33      | 298        | 136 جاج بن يوسف كے ہاتھوں حضرت عبد الله بن عمر عصص كى شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 366        | وتمن رسول الله ظاهر كعب بن اشرف يهودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161     | 299        | 137 حفرت عبدالله بن عمر الله بن كهال وفن عيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 367        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162     | 300        | 138 جنت المعلى مين موجود حفرت عبدالله بن عمر والله على قبرمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 | 368        | كعب بن اشرف كا قلعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163     |            | 21 🖈 تذكره حفرت وحيد بن فليفه والعلاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D | 369        | 🖈 تذكره وحزية حقاله بمن الي عام وصفيعة 🖈 🌦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34      | 303        | 139 رسول کریم تابیق کے خطوط شاہان وقت کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O | 370        | ذرابهار مے حفرت حظلہ ﷺ کو بھی و کھولو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | -          | 140 حفزت وحيد كلبى المستقطة كامزار مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 371        | * تذكره حفرت الميد بن هيم معتقط *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35      | 307        | 22 🖈 تذكره حفرت عبدالله بن المكتو كالمستعدد 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 372        | جنت البقيع: جهال حفزت اسيد بن تفيير وهناك بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165     |            | 141 غريب نابيناصحابي كيليئة قرآن كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 373        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36      |            | 142 شہادت کی سعادت سے نابیعا بھی محرور کم میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |            | 🖈 تذكره حضرت عروه بن الي الجعد بار في منطقة 🖈 🏂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37      | 310        | 143 ومثق کے قبرستان باب الصغیر میں مدفون حضرت عبدالله بن ام مکتوم ﷺ کامزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 375        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            | AUGUST AND  |
|   |            | The state of the s | 39      | 317        | 144 حضرت عبدالله بن جابر الله الله على قبر مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |            | ن کره حفرت ابوامامه بالمی در ان کاره حفرت ابوامامه بالمی در ان کاره حفرت ابوامامه بالمی در ان کاره می از کاره می کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            | AND TOTAL OF THE PARTY OF THE P |
|   | 378<br>379 | The state of the s | 41      | 320        | 145 غزوه بدر میں حضرت عباس منطق کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 |            | وارارتم: وہ تاریخی گھر جہاں اکثر بڑے صحابہ کرام ﷺ نے اسلام تبول کیا 🖈 🌋 🖈 🏂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 321        | 146 مسجد نبوی کی توسیع میں شامل ہونے والاحضرت عباس کا گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 383        | And the same of th | 42      | 323        | 147 موت کے وقت حفرت عباس بن عبدالمطلب و الله الله کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 384        | حضرت الس بن ما لک کیستان کا امتیازی اعزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 324        | 148 حفرت عباس بن عبد المطلب والمسلك كي قبر مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 | 385        | موے محبوب خدامًا ﷺ میری زبان کے نیچ رکھ کر دن کرنا<br>است میں حد میں آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 1000000000 | 25 🖈 تذكره حفرت عمر و بان جمول 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | 386        | بعره میں حضرت انس کے تبکیغی خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 326        | 149 مٹی کا خداکوڑے کے ڈھیر پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 388        | حضرت السي المستعدد كى عاشقانه موت ومزار مبارك المدرود المستعدد الله المستعدد الله المستعدد ال |         | 327<br>328 | 150 احد کے میدان میں حضرت عمروبن جموح کے انتہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢ | 389        | مقام خندق: جہال حضرت جابر رہ عضرت نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 151 حضرت عمروبن جموح مستعدة كي قبرمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 390        | مقا محمد المرب جہاں مطرت جابر کھی کے میٹے زندہ ہوگئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | 26 كل المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 391        | حفرت جابر بن عبدالله والله والمنظمة عند ودوه بلايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            | 152 خانه کعبه کا دروازه جس کی جا بی حضور تا پیش نے حضرت عثمان بن البی طلحه بیشتی کوعنایت فرمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |            | A CONTRACTOR CLUBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110     | 554        | 27 لا المن يام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |            | Digitized by Maktabah Muja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | addid   | iyah (     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

تبركات صحابه والماللة المناقظة

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0      | 02     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| صفحتمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار | صفحتبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تمبرشار |   |
| 438     | فتطنطنيه كي جهاديين حضرت عبدالله بن عباس عصصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194     | 392    | 🖈 تذكره حفرت عقبه ان عام والمستديد 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44      |   |
| 441     | 🖈 تذكره حفزت عبدالله بن رواحه دروست 🖈 🖈 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61      | 393    | ن کره حفرت حمال بن ثابت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45      | 0 |
| 442     | غزوه موجه كالپس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195     | 394    | جنت البقيع وه جكه جهال حفزت حسان بن ثابت ﷺ مدفون مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174     | - |
| 443     | حضرت عبدالله بن رواحه وهناه الله كاشهادت كي تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196     | 395    | د 🕻 د د د د د 🖈 تذکره حضرت عبدالله بن عمر و بن حرام منسق 🖈 🌊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46      | - |
| 444     | مونة كى لژائى اوراسلام كى فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197     | 396    | 🖈 تذكره دهزت علاء بن دهزي مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47      | U |
| 445     | موت محبت كرنے والے صحابي العظامة كى عاشقاندموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198     | 397    | 🖈 تذكره حفرت غيب بن عدى ديد 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48      |   |
| 446     | نتیوں اسلامی جرنیلوں کے مقام شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199     | 398    | حفرت غييب والمستناه كيلي غيب سے بيموسم كا كھل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175     |   |
| 447     | حفرت عبداللد بن رواحه وهيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200     | 399    | دي ديس 🖈 تذكره حفزت انس بن نفر مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49      | 1 |
| 451     | 🖈 تذكره هزت معب بن عمير طالبات 🖈 😅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62      | 400    | الأراد المراجع | 50      |   |
| 452     | مدینہ کے سب پہلے مہا جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201     | 401    | حفرت شرصيل بن حسد وهناها كى عاشقاندموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176     |   |
| 453     | حفرت مصعب بن عمير والمستقلق كل معجد نبوى الله المال المال المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202     | 402    | حفرت شرطيل بن حسد معتقدة كامزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177     | ( |
| 454     | غزوه احديلين حضرت مصعب بن عمير رهي الاستادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203     | 406    | 🖈 تذكره حفزت باني بن عروه دهنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51      |   |
| 455     | مقام غزوه احدك مقام پرمجدسيدالشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204     | 407    | 🖈 تذكره حفزت عير بن معدانصاري 🖈 🏂 📚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52      |   |
| 456     | احدكے قبرستان ميں موجود حفرت مصعب بن عمير ريستنده كامقبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205     | 408    | حضرت عمير عصصه كالبيعمهمان كساتهما بثاره بمدردي كاسلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 178     | 1 |
| 457     | 🖈 تذكره حفرت شدادين اول معلقده 🖈 🏂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62      | 409    | الأكره حفرت عليم بن جزا كالمعال 🖈 المعالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53      |   |
| 458     | 🖈 تذكره حفرت ماريد بن زينم ويستقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63      | 410    | در معرف الله بن معود معدد الله عن معرف الله بن معود معدد الله بن معود معدد الله بن معرف الله بن  | 54      | 1 |
| 459     | 🖈 تذكره حفرت معد بن فيثمه والعلال 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64      | 411    | جنات سےمقابلہ کرنے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179     | C |
| 460     | حفرت سعدين فيشمه وهاها كامكان مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206     | 412    | حفرت عبدالله بن مسعود و السيسة كي حضور ما الله كي خدمت ميس كثرت عاضرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180     | C |
| 461     | 🖈 تذکره حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب مناسعه 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65      | 413    | كوفد: جهال حضرت عبدالله بن مسعود عصصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181     | 6 |
| 463     | 🖈 تذكره حفرت عتبان بن ما لك 🖈 🛣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66      | 414    | حضرت عبدالله بن مسعود وهناه كالمجرجن كمقام برقيام فرمان كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182     |   |
| 464     | الا المستعدين عبد المن عبد الم | 67      | 415    | غزوه بدر كاايك واقعداور حفرت عبدالله بن مسعود وهيين كى شركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183     | 1 |
| 465     | المراجعة الم | 68      | 416    | نصیبین کے جنات کی حضور مالیا کے پاس آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184     | 1 |
| 467     | حفرت حارث بن عمير ره الله عن مزاري دورے لي كئ خوبصورت تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207     | 418    | موت کے وقت حفرت عبداللہ بن مسعود عصصد کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185     | 1 |
| 468     | 🖈 تذكره معزت عبدالله بن جش مستعدد 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69      | 419    | 🖈 تذكره حضرت ذويب بن كليب من الله 🖈 🏂 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55      |   |
| 469     | المراجعة الم | 70      | 420    | 🖈 تذكره حفرت خباب بن الارت معلق 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56      | 1 |
| 470     | مبجرغمامہ وہ مبجد جہال سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208     | 421    | 🖈 تذكره حضرت مقداد بن الاسود كندى ويستديد 🖈 🎎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57      | 1 |
| 471     | 🖈 تذكره حفرت عباده بن صاحت سدد 🖈 🖈 🎎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71      | 422    | 🖈 تذكره حظرت معدين معاذ المعلق 🖈 📚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58      |   |
| 472     | مجد بيعت: جهال حضور من في 45 صحابة كرا كالتفائلة اور صحابيات كوبيت فرمايا تقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 209     | 423    | غزوه بدرالكبرى جهال حفرت سعدين معاذي المستعددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186     |   |
| 474     | ن تذكره حفرت الومولى اشعرى المسالك * من المسالك المسال | 72      | 426    | غزوه خندق مين حفرت سعد بن معا فرهناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187     | 1 |
| 475     | حضرت الومولى اشعرى الصفيفة كم بالقول اصفهال كى فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210     | 427    | جنت البقيع: جهال حضرت سعد بن معاذ وهناه المعادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188     | 1 |
| 476     | د 🖈 تذكره حضرت عامر بن الي وقاص مصحصه 🖈 🚙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73      | 429    | 🖈 تذكره حفزت تجربن عدى عصديد 🖈 💸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59      |   |
| 477     | 🖈 تذكره حفرت ضرارين از ورهندست 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74      | 430    | حفزت جحربن عدى المستسقة كامزارمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 189     | C |
| 478     | حفرت ضراربن ازور ره المعاللة كامزار مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211     | 433    | 🖈 تذكره حضرت عبدالله بن عباس مصصف 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60      | 6 |
| 479     | مقام صحابی رسول تا فی حضرت ابی عبیده بن الجراح ﷺ اور حضرت ضرار بن از ور ﷺ (عمان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212     | 434    | حفرت عبداللد بن عباس ويستعد كابارى تعالى سے ملاقات كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190     | C |
| 481     | عمره اورصلح حديبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213     | 435    | حضرت عبدالله بن عباس ويستده كامومن بعانى كى حاجت روانى كيليخ اعتكاف تورزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191     |   |
| 482     | مقام صلح حديبية: جهال 4000 صحابة كرام والتفاقيق حضور تافير كل معيت يس جمع موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214     | 436    | حضور تا الله على الله على الله على الله على الله على المعالى الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192     |   |
| 483     | مقام حدیدیا کے مقام پرحضور ٹی کریم انتیا کامتحرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215     | 437    | طاكف مين موجود حضرت عبدالله بن عباس التناسية كامزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193     | 1 |
|         | Digitized by Maktaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h Mu    | jaddio | diyah (www.maktabah.org)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |

جہتو میں گے ہیں۔ان کی علامات مجدہ کی تاثیر کی وجہ
سے ان کے چبروں پر نمایاں ہیں۔ بیان کے اوصاف
توریت میں ہیں اور انجیل میں ان کا بیوصف ہے کہ چینے
تینی ،اس نے اپنی کوئیل نکالی ، پھراس نے کوئیل کوقو ی
کیا پھروہ اور موٹی ہوئی اور پھرا پنے شئے پر سیدھی کھڑی
ہوگئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان سے
کافروں کوجلاد ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان حضرات (سحابہ)
سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کررہے ہیں،
مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کررکھا ہے۔ (پے 26سرہ اللہ بین)
مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کررکھا ہے۔ (پے 26سرہ اللہ بین)
سورہ مینہ آیت 7 ، 8 میں ارشادیاری تعالیٰ ہے:

بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایکھے کام کئے وہ لوگ (صحابہ کرام) بہتر بن خلوق ہیں۔ان کا صلہ ان کے پروروگار کے نزد یک ہمیشہ رہنے کی پہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔اللہ ان ہے راضی اور وہ اللہ ہے راضی ہوں گے۔ بیا اس شخص کے لئے ہے جوابے رب ہے ڈرتا رہے۔(ہے 10 مورہ بینہ 8.7)

سورہ بقرہ آیت 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
سواگروہ ( دوسر بے لوگ ) بھی اس طزیق پر ایمان لے
آئیں جس طریقے ہے تم (اے جماعت صحابہ ) ایمان
لائے ہوت بتو وہ بھی راہ ہدایت پر آجا ئیں گے اور آگروہ
روگردانی کریں تو وہ سراسرمخالفت پراڑے ہوئے ہیں۔
(پ 1 سرہ بھرہ 137)

ذكر كئے گئے بيں چنانچيسورة توبه ميں صحابة الشائلات كے بارے بيں ارشاد بارى تعالى ہے:

والشهقُوْنَ الْآوَلُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْآَنْصَارِ وَالْبَدِيْنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْآَنْصَارِ وَالْبَدِيْنَ الْمُهُعُومُ فَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوْ اعْنَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوْ اعْنَهُ وَاعْنَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوْ اعْنَهُ وَاعْنَهُ الْآَنَهُ الْرَخْلِدِيْنَ فِيمُا الْآَنَهُ الْرَخْلِدِيْنَ فِيمَا الْآَنَهُ الْرَخْلِدِيْنَ فِيمَا الْآَنَهُ الْرَخْلِدِيْنَ فِيمَا الْآَنَهُ الْآَنَهُ الْآَنَهُ الْآَنَهُ الْآَنَهُ الْآَنَهُ الْآَنَهُ الْآَنَهُ الْآَنِ فِيمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جولوگ آپ مالی ہے بیعت کررہے ہیں تو وہ (واقع میں) اللہ ہے بیعت کررہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پیر (بیعت کے بعد) جو شخص عبدتو ڑھ گا، مواس کے عبدتو ڑھے گا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر (بیعت میں) خدا ہے عبد کیا ہے تو بہت جلداس کو بڑا اجر دےگا۔ (پ20 سرائل 10 گا۔

سوره فتح میں ارشادی باری تعالی ہے:

سور ہ فتے میں دوسری جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: محد اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپے ھیست یا فقہ ہیں وہ کا فروں کے مقالمے میں تیز ہیں اور آپس میں مہریان ہیں۔اے مخاطب تو آنہیں دیکھے گا کہ بھی رکوع کررہے ہیں جھی محدہ کررہے ہیں،اللہ کے فضل اور رضا مندی کی حضرات صحابہ کرام کی کی کا اسلام اور پینجبر
اسلام کی کی کہ تھا۔ انہوں نے اسلام کی کی کہ تھا۔ انہوں نے اس دین کے لئے الیک
والا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اس دین کے لئے الیک
الی قربانیاں دیں جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس کی
خاطرا پنے جان ومال، اعزہ واولا داور عزت و آبر و کو بھی
داو پر لگا دیا۔ اپنا سب پچھ لٹا کر انہوں نے اس دین کے
پودے کی کاشت کی اور اس وقت اس کی آواز کو بلند کیا
جس وقت اسکی جمایت میں ایک کلمہ بھی منہ سے نکالنا
موت کو دعوت دینا تھا۔ ان کا یمی ایٹ راور قربانی اور پینجبر
اسلام تا بھی اور اللہ کے دین سے والہانہ محبت ہے کہ جس
اور وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی عقیدت
ومیت کا مرجع بن گئے۔ (حوالہ منا تہ سے ب

صحابی کے کہتے ہیں

صحابی وہ مخص ہے جسے حالت اسلام میں رسول اللہ منافظ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو پھر حالت اسلام ہی برفوت ہوا ہو۔

ملاقات لبي موئي ياتھوڙي -

ا پائیا ہے کوئی مدیث بیان کی پانہیں۔

ہ آپ نابی کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا یانہیں۔ اُ صحابہ رَفِعَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ قَرْ آن کی روشتی میں اُ

قرآن پاک میں مختلف جگہوں برصحابہ عَدَ الله الله كَ فضائل



عرب قبائل كااسلام مين داخله

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

حدیث میں نی سالھا نے ارشا دفر مایا کہ

بلکہ آ دھامہ غلہ کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔

لَا تَسُبُّوا اصحابي فَلَوْانَّ احَدَكُمُ انْفَقَ

# وضائل صحابه رَضَاللهُ تَعَالِقَتُهُ فر مان نبوى مَثَالِثَيْمٌ كى روشنى ميں

یہ ہیں حفزات صحابہ زہلاتھا کے ان کے اجہام کو 

# بغض صحابه ريئونالله تغالثه كاانجام 🕵

این کرتے ہیں کہ نبی اللہ بن مغفل ﷺ بیان کرتے ہیں کہ نبی مَا اللَّهُ فِي فِي ما ياكه

اَللَّهُ اَللَّهُ فِي اصحابي لا تَتَّخِذُوا هُمَ غَرَضًا مِنُ بَعُدِي فَمَنُ اَحَبَّهُمُ فَبِحُبِّي اَحَبَّهُمُ وَمَنُ اَبْغَضَهُمْ فَبِينُغُضِي ٱبْغَضَهُمُ (ميزان الاعتدال تذكره عبدالله بن عبدالرحن) میرے صحابہ ( رفظ اللہ علیہ اللہ سے ڈرو، دومر تب فرمایا ان کومیرے بعدنشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان ہے بغض رکھااس نے مجھ ہے بغض رکھتے ہوئے ان ہے بغض رکھااورجس نے انہیں تکلیف پہنجائی اس نے مجھے تکلیف پہنجائی اورجس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللّٰد کو تکلیف پہنچائی اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی عنقریب اللہ تعالی اسے پکڑ لے كا- ( ترندى ابواب المناقب باب فينن سب اسحاني النبي 3862، ومنداحم جلد 5)

🐠 ہر صحابی کی شان ہر غیر صحابی امتی سے بڑی ہے، جبیہا کہ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمُ وَلَا نِصْفَهُ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا کیوں کہ اگر کوئی شخص احدیماڑ کے برابرسونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کردے تو صحابہ کے ایک مدغلہ ( بخارى كتاب المناقب باب قول النبي لوكت متخذ اخليلا حديث: 3673)

کے حضرت ابوسعید خدری کی ایان کرتے ہیں کہ نی اكرم منافق نے فرمایا كه يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغُزُوا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُو لُونَ فِيكُمُ مَنُ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ فَيَقُولُونَ لَهُمُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ

( بخارى كتاب المناقب باب فضائل اصحاب النبي حديث: 9 ,36) ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کا ایک لشکر جہاد کرے گا۔ان سے یو چھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی رسول الله مالی کا صحابی ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہے توان کو فتح دی جائے گی۔

لَاتَسُبُّوْ الصَّحَابِيُ لَعَنَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ اصْحَابِيُ 🐠 میرے اصحاب کو گالی نہ دواللہ تعالیٰ اس پر لعنت کر ہے جومیرے اصحاب کوگالی دے۔ ( مجمع الزوائدج 10 ص:21 / رواه الطير اني في الاوسط رجال رجال الصحيح ) 🕣 ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کواس کی امت میں سے سات محافظ دیئے گئے تھے اور مجھے چودہ (14) دیئے كئے بيں جوكہ يہ بين: على ومالك تعاليك 一 عفر والمقالة حسين والمالية حر ٥ وَفَعَالَمُ مُعَالِكُ الْفَالِمُ 6 ابوبكر والسفالية 過過過過多 8 مصعب بن عمير قالي 10 سلمان والمال بلال وعلاقالية

عمار ووالله تعاليك

مقدا و رضوالله تغالية

11

13

12 عبدالله بن مسعود الله

14 مذيفه بن يمان

( زندى متدرك عن على والله الله الله طالب )

THE REPORT OF THE WILLIAM WILLIAM STATES 

مسجدنبوي سليفيا كے سين جميل درود يوارجهال مسرحفرات صحابة كرام والفائل كويفود نبي كريم الليفيا مختلف غزاوات كي طرف بهيجا كرتے تقع



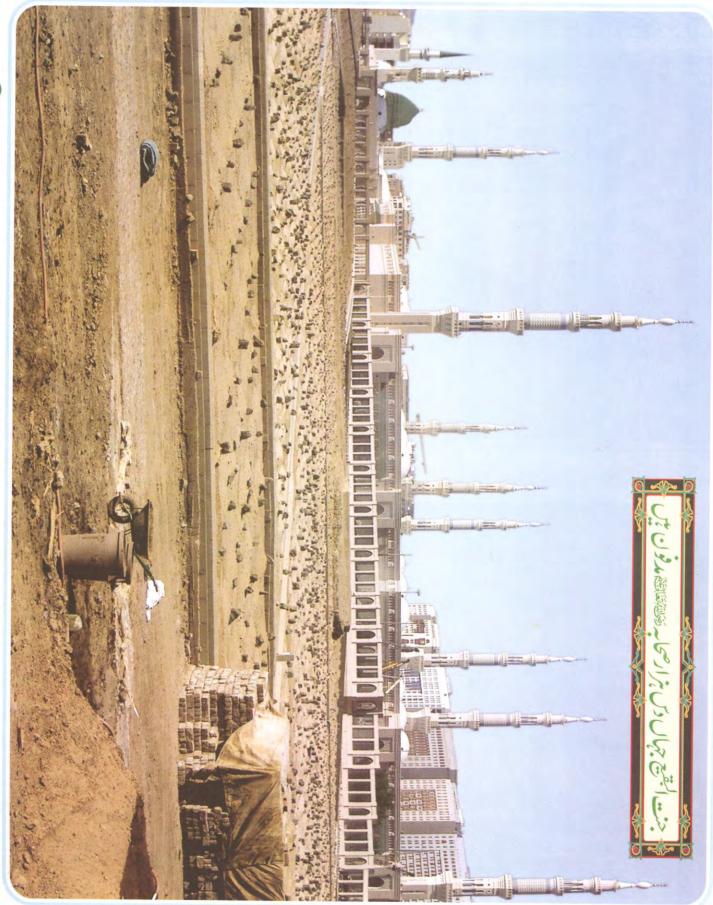

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

فضائل صحابه وضالله تعكاليقه

# مسجد نبوى سَالِقَايَةِ مَ جَهَال صحابِهِ



رياض الجنة وه جكه جهال خلفاء راشدين وصحابه كرام كالفائقات حضور مَا يَعْفِيمُ كاجا كَتَى أَنْكُمُوا

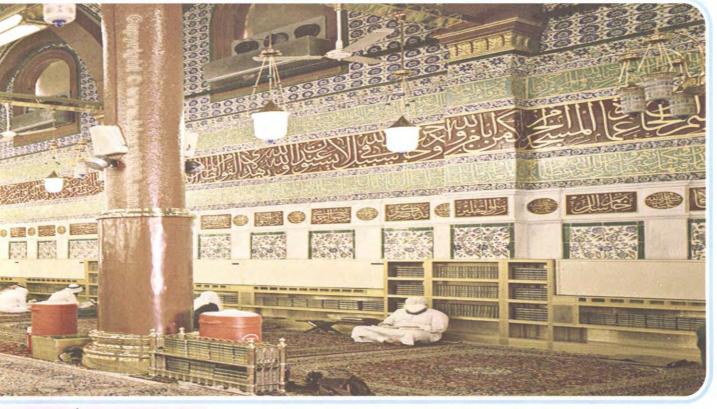

gitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org) أستجد نبوى مَنَاتِقِيْلِ كا تدرو ني منظر جها سج





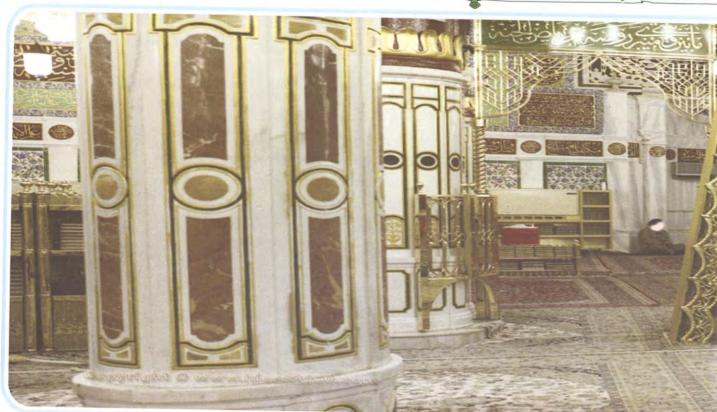

تے تھے اور آپ مالی ای مبارک سے اس جگد قرآن وحدیث کا درس سنا کرتے تھے

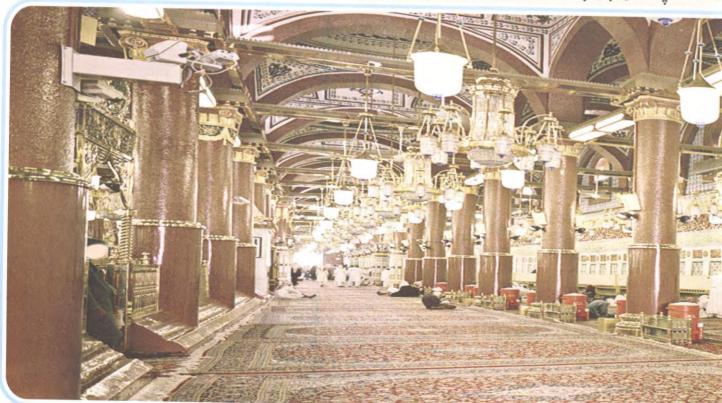

و آن وحدیث کا درس سنا کرتے تھے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# فضائل صحابه رضحاللا أتعكا العجائم

# ج الصحابة رضَّ النَّهُ تَعَالِقَهُمُ كَ لِنَ بِرُى خُوشِّخِرى كا اعلان كَ الْحَدِيثِ حَلَّى الْعَلان

#### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مَا لِيُلِمُ نِهِ فَرِمَا يَاكِهِ

طُوبِني لِمَنُ رَآنِي وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي طُوبِي لَهُمُ وَحُسُنُ مَآب (مجع الزوائدج: 10 ص 20 رواة الطير الى سنده سن) اس شخف کومبارک ہوجس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، پھراس شخص کو بھی مبارک ہوجس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ان كابهت الجِها تُهكانه بـ

يعني آپ مَالِينِمُ ن صحاب رَهَوَاللَّهُ وَاور تا بعين رَجْمَهِم اللَّهُ مَاكُو مبارك وي- (حواله خطبات شان صحابه عنده الله

#### آپ ٹاٹٹا کے بعد فتنے شروع ہوجانے کی پیشکو ئی

🕜 حضرت ابو ہریرہ دیستان فرماتے ہیں کہ نبی کریم سالیا نے فرمایا: ستارے آسان کے لئے امن ہیں، جبستارے ختم مول گے تو آسان کا امن ختم موجائے گا یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میں اپنے اصحاب کیلئے امن ہوں جب میں ونیا ہے رخصت ہوجاؤں گا تو وعدہ کے مطابق صحابہ میں اختلاف

وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِلْمَّتِي فَاذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتِي أُمَّتِي مَايُو عَدُونَ اسى طرح مير صحابه ميرى امت كيلية امن بين جب صحابه دنیا ہے چلے جائیں گے تو میری امت ان مصائب اورفتنوں میں مبتلا ہوگی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (مسلم کاب فضائل صحابہ باب ان بقاء النبی امان الاسحابہ و بقاء اسحابہ عدیث: 2531)

#### ﴿ صَحابِ الله الله معاملات مِن خاموش ربّ كالكم فضيلت اوروعير ﴾ ﴿

🚯 محفزت ابن عمر وَهَ طَلَهُ مَثَالِكَ روایت كرتے ہیں كه رسول الله مَعْلِينَا فِي ارشادفر ما باك

احفظونى في اصحابي فمن حفظني في اصحابي رافقني على حوضى میرے صحابہ کے معاملہ میں میرالحاظ اور میری حفاظت رکھو،سو جوکوئی بھی ایبا کرے گاوہ حوض کوثر پرمیرے ساتھ ہوگا۔ ومن لم يحفظني فيهملم يردحوضي ولم يرنى الامن بعيد اور جوابیانه کرے گا وہ حوض کوڑ سے محروم رہے گا اور مجھے بھی محض دور ہی ہے دیکھ سکے گا۔ (ابن عسائر)

#### الله كاصحابي كي متم كو پوراكرنے كى حديث

9 حضرت انس و مفتود حضور اقدس منافظ سے بي قول نقل

كتنے ہى بگھرے ہوئے بال والے غبار آلود، بوسيدہ كيڑے يهنغ والےاليے ہيں كەاگروہ الله كى قتم دين تو الله اسے ضرور بورا کردے۔ان میں سے ایک براء بن مالک ( وَاللَّالِيَّانِيَّا) بھی

#### عالی کودیکھناجہم سے چھٹکارے کا سبب

10 حضرت جابر والمستعلق حضور اقدس تاليني كى يه حديث روایت کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کونہیں چھو کے گی جس نے مجھ کو دیکھایا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضرت طلحہ نے (جو کہ تابعی ہیں) بیر حدیث تقل کر کے فرمایا کہ میں نے حضرت جابر المفاق كوديكها ہے اور موسىٰ (راوى حديث) كہتے ہيں كه ميں نے طلحه كو ديكھا ہے اور يجي ( يہ بھى راوى حدیث ہیں) کہتے ہیں کہ مجھے مویٰ نے (بیحدیث سناکر) كهاكمة في مجهود يكهالبذاجم سب الله تعالى سے اميدر كھتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔(حوالہ تر فدی شریف)

#### الله عَالِدَ فَعَالَ كَعْنَالُ كَعْنَالُ كَعْنَالُ كَعْنَالُ كَعْنَالُ كَعْنَالُ كَعْنَالُ كَعْنَالُ كَعْنَالُ

الم حضرت عويم بن ساعده معتقد حضور اقدس سالين كا ارشادُ قَلَ كرتے ہيں كہ بے شك الله تعالى نے مجھے چنا ہے اور میرے لئے میرے اصحاب جنے ہیں، پھر انہی میں سے میرے وزیرِ،سسرالی رشتہ داراورمعاون چنے ہیں۔سوجوان کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور قیامت کے دن الله تعالیٰ ندان کے فرض قبول كرے كان قل - (حواله مندرك عاكم وطبراني)

#### مناوقات میں سب سے افضل لوگ ایک

🕐 حفزت عبدالله بن معود رسيس عصروي ب كمالله نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد مَثَاثِیْمُ کے دل کو ان سب دلول میں بہتر یایا تو آب منافظ کواپنی رسالت کے لئے مقرر فر مادیا۔ پھراس کے بعد دوسرے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد تالین کے ساتھیوں کے دلوں کو دوسرے تمام بندول کے دلول سے بہتر پایا تو ان کواپنے نبی کی صحبت اور ا پنے دین کی نصرت کیلئے منتخب فر مالیا۔ (حواله ابوداؤد)

#### من دهنرا الو مرصد إن الله كالم جنم كي آك عالم ص كالرفيفيات الله

(3) حضرت عائشه صديقة المستعدد على روايت بحدرسول الله تافية في حضرت ابو برصديق وهالله كومخاطب كرت ہوئے فرمایا: تم دوزخ کی آگ سے نجات یا چکے ہو۔ (ترندی) اسى كئے حضرت ابو بكرصد يق والفظالية كونتيق بھى كہاجا تا ہے۔ معزت عبدالله بن عمر فضائقات اوایت کرتے ہیں کہ حضور مَا يَعْيِمُ نِهِ حضرت الوبكر وَعَقَالِقَا اللهِ عَلَى مايا: تم ميرے حوض کوژ کے ( بھی) ساتھی ہو۔ (جس طرح) غار ( ثور ) کے

#### کہ جنت میں ایک شخص ایسا جائے گا کہ جنت میں کوئی مکان یا گھر ایسانہ ہوگا جس کے باس اسے خوش آمدیدنہ کہیں اور اس سے بین کہیں کہ جارے ہاں آئے، جارے ہاں آئے، وہ مخص اے ابو بکر رہے تھے تم ہو۔ (طرانی)

#### 🐠 (خفزت عمر فاروق 🕬 کافضیلت بزبان نبوی تاثیم)

🔞 حضرت ابو اليسر رفي الله روايت كرت بين كه حضور اقدس تا الله في حضرت عمر فاروق المناسطة كومخاطب كرت

اے عمر ( ورا خرت کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی خوشخری سنائی ہے۔(کزالامال)

#### المرتعم فاروق مستعدها كااعزاز

🕡 حضرت انس ﷺ راوی ہیں کہ حضورا قدس ماہی نے

میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے یو چھامیکل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ بیقریش كايك نوجوان كا ب، ميس مجماكدوه مين عى مول مين نے په چهاوه نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب (۱۹۹۶) ( پھر حضور اکرم تائیم نے حضرت عمر دیستان سے مخاطب ہوکر فرمایا) اگر میں تمہاری غیرت ہے واقف نہ ہوتا تو ضروراس کل کے اندرجاتا۔ (تندی،منداعد)

#### 🐠 (حضرت عثال غني معلقه كل فضيلت بربان نبوي ما الله

حضرت طلحه ومنطقة تلافظ روايت كرتے ہيں كه حضور سُالليمَّة نے ارشاد فرمایا: ہرایک نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے اور مير \_سائقي وبالعثان بنعفان (هندسه) بين \_ (تندي) 🕕 حفرت جابر علاق یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ عثمان المعتقلة ميرے ونيا كے دوست بين اور عثمان المعتقلة ميرے آخرت كے دوست بيں۔ (منداويعلى)

#### مفرت على المرتضى والمستعلق كي فضيلت بربان نبوي الفيام

🐠 حضرت علی معتقد روایت کرتے ہیں کہ حضور اكرم سَالِينَا في ارشادفر مايا:

اے علی (ﷺ) تمہارے لئے جنت میں بڑا خزانہ ہے اور بلاشبتم جنت میں دواطراف والے ہوگے۔(منداحه)

 حضرت ابن عمر منطق النظاح حضورا كرم منافيظ كاليقول نقل كرتے بين كدا على (١٥٥٥) تم مير ، ونيا مين بھي بھائي ہواورآ خرت میں بھی بھائی ہوگے۔(زندی)

# عشرة مبشره (رَضَاللهُ بَعَالِيَهُ ) كون بين اورا على فضيلت



ایک ٹانگ بھی قیامت کے دن تراز ومیں احد پہاڑ سے زیاده بھاری ہوگی ۔ (این فزیمہ طرانی)

- 8 ایک اور حدیث میں ہے کہ میرے پاس جرائیل علاہ آئے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ سفینہ کھیلا کوجہنم سے نحات کی بشارت سنادو۔ ( گنزالعمال عن سفینة )
- 9 ایک حدیث میں حضرت زرعہ ذاین و الله علاقا کے بارے میں ارشاد ہے کہتم قبیلہ حمیر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہواورتم نے بہت ہے مشرکین کوقل کیا ہے، سوتم خیر کی بشارت لواور خیر ( یعنی اچھے انحام) كى امبدر كهو- (طبقات ابن سعد عن شهاب بن عبدالله خولاني)
- 1 ایک حدیث میں ہے کہ آ پ سال نے رافع مناسات بن خد ج جب کہ وہ زخمی حالت میں تھے فر مایا: اے رافع المستنظ میں تمہارے لئے قیامت کے دن گواہی دول گا کہتم اللہ کے رائے میں شہید ہوئے ہو۔ (مند،طرانی عن دافع بن خدیج)
- الك حديث مين آتا ہے كہ عمارين ياسر والله كاخون اور گوشت جہنم کی آگ پرحرام ہے۔ وہ نداسے کھائے گی اور نہ چھو نے گی ۔ (ابن عسا کرعن علی )
- وايت م كرحضور تاليا في ارشاوفر مایا ہے کہ عرش الہی سعد بن معافر علاقات کی موت برجهوم الها\_( بخاري وسلم)
- فَافِكَة الله على على موح ك استقبال ميس عرش اللي كاخوشى میں جھوم اٹھنا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اس صحافی کو الله کے ہاں کیا مقام حاصل ہے۔
- الك اور حديث مين آتا بكر حضور اقدس تاليل في ارشادفرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے غزوہ بدریا حدیبیہ میں شرکت کی ہے، انشاء الله جہنم میں نہیں جائے گا۔ (مسلم عن هد)

#### اصحاب خديبيري فضيلت

اصحاب بدر کے بعد دوسری بردی فضیلت ان حضرات صحابہ كرام مَعْقَالِيَّالِقَالِيَّةُ كُوحاصل إلى

فَالْكَالة بيعت حديبية جس كوقر آني بشارت كي وجه سے بيعت رضوان اور بیعت شجرہ بھی کہاجا تا ہے،اس میں جوتقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ شریک تھے، ان کے بارے میں کھلے الفاظ میں خدا کی رضا کا اعلان فرمایا گیاہے۔ احادیث میں واضح الفاظ میں آتاہے کہ يت يراور الهاوين المهاد الشجره الايدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره (سلم، ايداء ورتدى من مايداد ورد من من مايداد الله)

لینی جہنم میں ایسا ایک شخص بھی نہیں جائے گا جس نے درخت کے شیحضور منافق سے بعث کی ہے۔

#### بعض ديكر صحابه كرا كقايض كوجنت كي بشارت

- 1 صدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے اورزندگی گزارتے ہوئے بھی اہل جنت میں سے ہے وه حضرت عبدالله بن سلام ١٥٥ الله على - (ملم)
- 🙋 ایک حدیث میں حضوراقدس مالیکی کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جنت تین شخصوں کی منتظر اور مشاق ہے۔ على وعدد المراجعة المراجعة المراك المراك والمحالة (تندى عن انس دهده)
- ایک اور حدیث میں حضور شافیخ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن (جنت کی طرف) سبقت کرنے والے جار شخص ہیں۔عرب میں سبقت کرنے والا میں ہول، روميول مين صهيب مستنقظ، ابل فارس مين سلمان وعلى المرابل حبشه ميس بلال والمستلك بيل-(ما كمعن السيديد)
- 1 ایک حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پرایک صحائی حضرت الس بن ائی مرشد غنوی کی الله نے تنہا ساری رات پہرے داری کی اور اس کے لئے بیشتر رات گھوڑے کی پیٹے برگزاردی۔ صبح ہوئی تو حضور اقدس علی کے تہارے لئے جنت لازم ہوگئی ہے۔آج کے بعدا گرتم کوئی نیکی نہ بھی مروت بھی جنت ہی میں جاؤ گے۔ کروت بھی جنت ہی میں جاؤ گے۔ (الاصابِ عن بهل بن حظلیہ)
- حضرت بريده والمستنفظ حضور اقدس مالينيم كى بيحديث نقل کرتے ہیں کہ آپ سالیا نے حضرت عبدالرحمٰن بن ساعدہ وہ اللہ مختبے جنت میں لے جائے گا تو مختبے ایسا گھوڑا سواری کے لئے دیا جائے گا جوسرخ یا قوت کا ہوگا تو اس برسوار ہوکر جہال عاے گاجنت میں جاسکے گا۔ (منداحد، ترندی)
- 6 ایک حدیث میں حضرت حارث بن نعمان انصاری معصد کوحضور مالیا نے حضرت جرائیل امین المین کے کہنے پر بشارت سنائی تھی کہتم اور تمہاری اولا و جنت میں جاؤ گے۔(طرانی،ابوٹیم، عن ابن عباس ۱ 1 ایک مدیث میں حضرت علی معتقد بیان کرتے ہیں کہ حضورا قدس مَا يَعْظِ نے حضرت عبدالله بن مسعود و الله عليه الله کو حکم دیا که درخت پر چڑھواور پھل توڑ لاؤ۔ جب وہ ورخت پر چڑھنے لگے اور لوگوں کی نظران کی تیلی تیلی يندليون بريرى تووه بنس يرك حضوراكرم الليل نے

وه وس بزرك صحابه وَهَاللَّهُ عَالِيْهُ جِنهِين رسول الله مَا لِيُعْلَمُ نے ایک ہی مجلس میں ان کی زند گیوں میں جنت کی علی الاعلان بثارت دی تھی ،عشر ہبشرہ کہلاتے ہیں۔

مدیث میں آتا ہے کہ حفرت سعید بن زید مستقلا ف سنا كد بعض لوگ بعض امراء سلطنت كے سامنے حضرت على معلق كو بُراكيت بين - تو آپ منتقظ نے فرماياك افسوس میں ویکھا ہوں کہ تمہارے سامنے نبی کریم تالیا کے صحابه وَفَاللَّهُ قَالِينَا كُو بِراكْهَا جَاتا ہے اور تم اس پر نہ تکمير كرتے ہو، نہ اس سے روکتے ہو۔ (اب من لو) میں نے اپنے کانوں سے رسول الله مَالَيْنَ كويه كمت ساب (اور پر حديث بيان كرنے ے پہلے فرمایا کہ بیجھی سمجھلوکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں المخضرت مَنْ الله كل طرف كوئى اليي بات منسوب كرول جو آپ مال نے نہ فرمائی ہوکہ قیامت کے روز جب میں حضور ما الله علول تو آب مال محص سے اس كا مواخذه فرماویں۔ بیکنے کے بعد حدیث بیان کی کہ

الويكر والمستقالة جنت ميل بيل عثان والمستعالية على المستعالية ا طلحه والمناه من بين زبير والمناه من بين بين سعد بن الي وقاص ومن الله جنت ميس بيس

عبدالرحمٰن بنعوف وَعِينَ مَالِيَّة جنت ملين ببي الوعبيده بن جراح وتفاقلا العبيده بن مين مين ان نوحضرات کا نام لے کرحضرت سعیدین زید دھیں تاہ خاموش ہو گئے اور دسویں کا نام نہیں لیا۔ جب لوگوں نے پو جیما

كدوسوال كون بيتو فرمايا سعيد بن زير والكالكا اس کے بعد حضرت سعید بن زید اللہ اللہ فاللہ کے خدا كى تتىم! صحابة كرام يَعَالَيْهَا اللهُ مِين سے كسى تحض كارسول الله منافی کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا، جس میں اس کا چہرہ غبارآ لود ہوجائے، غیرصحابہ دھول انتقال میں سے سی بھی شخص کی عمر بھرکی عبادت وعمل سے بہتر ہے۔ اگر چہاس کوحضرت

نوح البداؤرة ندى جائے \_(البداؤرة ندى) ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس مالی ا ارشاد فرمایا میں وہ سب سے پہلا تحفی ہوں گا جس کے لئے جہنم کے اوپر مل صراط رکھا جائے گا۔ چنانچہ میں اور میرے صحابه فظال الله الله يرسه كرركر جنت مين داخل موجاتين گے \_ ( فردوس ویلمی عن انس )

ان حديثون مين تو تمام صحابه كرام وَهُوَالِيَّهُ اللَّهُ كَي مَغْفِرت اوران کے جنت میں جانے کا بیان ہے۔اس کے علاوہ دیگر احادیث میں الگ الگ صحابہ نفاق تفاق کا نام لے کر بھی حضور اقدس اللط نے انہیں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ویل میں ان میں ہے بعض احادیث کوؤ کر کیا جاتا ہے۔

ارشادفرمایا: بنس کیوں رہے ہو؟ ابن مسعود رہے گ

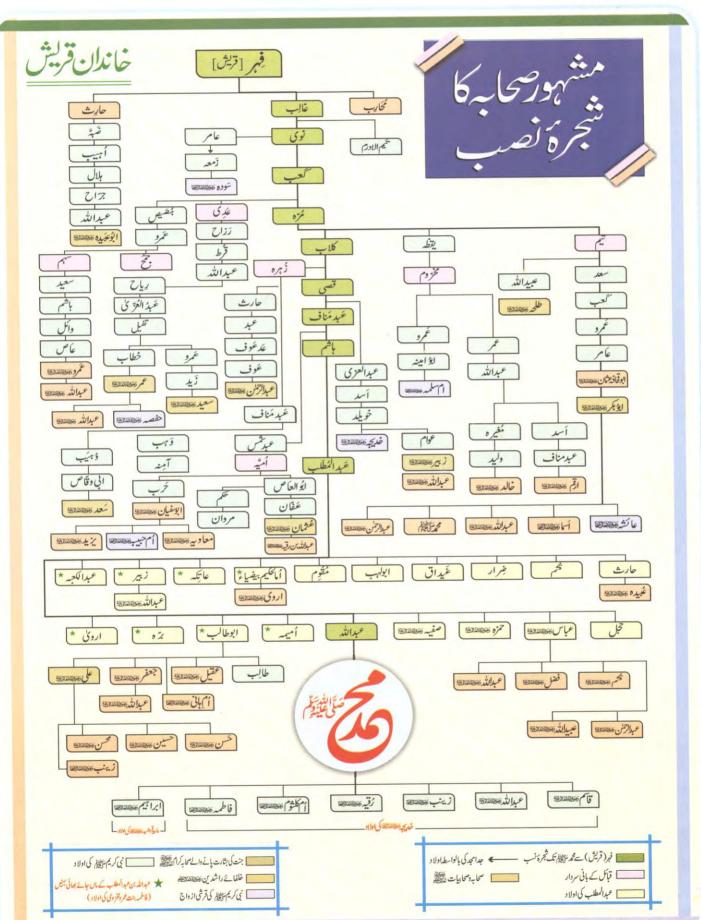



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### فضائل صحابه ويؤوالله تعاليقه

# واقعات كى روشنى ميس المحاب رفيخالفة واقعات كى روشنى ميس

صحابہ کرام فضف تفاقت کی کرامتیں بے حدوصاب ہیں۔ اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو مستقل ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ ذیل میں نمونے کے لئے اس سلسلے کے پچھ مزید واقعات لکھے جاتے ہیں۔

صفرت محزہ بن عمرواسلمی کی ان کرتے ہیں کہ ہم کئی صحابہ ہی کر یم کا گھا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجلس برخاست ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کے لئے نظے تو دیکھا کہ باہر سخت گہری اندھیری رات ہے، ریکا یک میری انگلیاں مشعل کی طرح روثن ہوگئیں اور تمام ساتھی ان کی روشنی سے رہنمائی لینے گئے۔ (طرانی بیٹی)

جب حضرت الویکر صدیق و انتقال کا وقت
قریب آیا تو مرض الموت میں انہوں نے اپنی بیٹی
حضرت عائشہ و مرض الموت میں انہوں نے اپنی بیٹی
سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھوتم دو بھائی اور دو بہینیں
ہو۔حضرت عائشہ و ایشہ کہتی ہیں کہ بیان کر جھے
تجب ہوا، اس لئے کہ ہم تو دو بھائی اور ایک بہن تھے۔
میرے تبجب کود یکھتے ہوئے حضرت ابویکر و و تعلق فرمایا: میرے خیال
فرمایا: میری المیہ بنت خارجہ کو جو حمل ہے میرے خیال

میں وہ لڑکی ہی کا ہے، چنانچے لڑکی ہی پیدا ہوئی۔

(مؤطالهام مالک)

حضرت خزیمہ بن ثابت میں ایک حضورا کرم منافیل کا بید ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بلاشیہ میں نے فرشنوں کو دیکھا کہ وہ حضرت حظلہ بن عامر میں اور آسان کے درمیان نہلارہے ہیں، ان کے عشل کے لئے یادلوں کا صاف تقرا پانی ہے جو جاندی کے طشت میں رکھا ہوا ہے۔ (ابن میں میں

حفرت عمر عصد حضور اقدس منافظ کا بید قول نقل کرتے ہیں کہ حفرت خالدین ولید مستعد اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ہلاکت کے لئے زکال رکھی ہے۔ (این مساکر)

#### فرشته كاسلام بأنے والے صحابہ وَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

کی ایک ایسے خوش نصیب صحابہ و ایک ایک ایسے خوش نصیب صحابہ و ایک ایسی جنہیں جبرائیل ایسی ایسی نے حضور اکرم مناظم کی وساطت سے سلام پہنچوایا ہے۔ ان میں سے صرف چند

صحابہ ﷺ کے بارے میں احادیث یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

حفرت الس المستخدال حضور النظام كى بيه حديث نقل كرتے بين كم ميرے پاس جرائيل الله آئے تقے اور كہد رہے تھے كہ عمر معتقد الله البيل الله كرد بح اور انہيں بتاد بحتے كدان كا خصد (دين كيلے) عزت ہاوران كا راضى ربنا عين عدل ہے۔ (دين كيلے) عزت ہاوران كا راضى ربنا عين عدل ہے۔ (ديار الله علی)

قالی حضرت عمر مستقد راوی میں که حضور اقدس من نظیم نے حضرت طلحہ مستقد سے ارشاد فرمایا: اے طلحہ مستقد سے جرائیل علاقہ آپ کوسلام کہدرہے میں اور کہدرہے میں میں قیامت کی ہولنا کیوں میں آپ کےساتھ ہی ہول گا یہاں تک کہ آپ کوان سے نجات دلا دول ۔ (ان سار)

حضرت عمر روی ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم مٹائی صور ہے تھے اور زبیر روی ہیں ہیٹھے آپ مٹائی ہے کھیاں وغیرہ ہٹار ہے تھے، جب آپ مٹائی کی آکھ کلی تو آپ نے زبیر روی سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے ابوعبد اللہ! بیہ جرائیل میں آپ کو سلام کہہ رہے رہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہی ہوں گا۔ یہاں تک آپ کوجہتم کی تبش اور چنگار یوں سے بچالوں ۔ (این ساک)





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# مسجد نبوى مَنَا لِيَنْظِم جهال نبي كريم مَنَا لِيُنْظِم كِي اقتدا











### فضائل صحاب وضالله تعاليمة

# دوصحابه دَفِعَاللَهُ تَعَالِقَهُ كَى رَبِهُما فَى كَيلِيَّ اندهيرى رات ميں روشني ہونا 🖢 💬 🕵





سحابہ ﷺ کے دشمن عذاب الہی کی گردنت میں

علامه كمال الدين دميري نے حياة الحيوان ميں امام حاكم

و المامة المارخ نيثا يور كروالے سے حضرت ثمامه

السان سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خراسان سے

آرے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک مخض تھا جو حفرت

الوبكر وعمر وَخَلَقَالِيَقَا اللَّهِ كُو بِرا بُولْنَا تَقَالِهِمْ نِهِ اس كُو بِرِينَا

منع کیالیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک دن وہ ناشتہ کے بعد

قضائے حاجت کو گیا، کافی دیرگزرنے کے بعد ہم نے

ایک آ دمی کو پیتہ کرنے کے لئے جھیجا وہ گھبرایا ہوا واپس

آیا، کہنے لگا کہ اپنے مسافر ساتھی کی خبر تو لو۔ ہم گئے تو

دیکھا کہ بھڑوں کا ایک چھتہ اسے چمٹا ہوا ہے اور اس

کے جوڑ جوڑ کوالگ کردیا ہے۔ ہم اسے سمیٹنے لگے تو

مميس بعر ول في حجواتك نهيس (عاة لايان 20 114 مرجمة كرالدر)

صحابہ کے دشمنوں کواللہ تعالیٰ اس طرح پکڑتا ہے۔

جب سے بات نبی کریم مَنْ اَلْتُنْ اَسَکَ پَنْجِی اَوْ آپ مَنْ الْتُنْمَ نَهِ فرمایا که ان کا جنازه بظاہراس کئے ہلکا معلوم ہور ہاہے کہ فرشتوں نے اس کواٹھایا ہواہے۔(ترین شریف)

#### صحابی ﷺ کوقرآن سنانے کااللہ کی طرف سے علم ہونا

#### قال الله سماني لك

کیااللہ تعالیٰ نے آپ ہے میرانام کے کرفر مایا ہے۔ آپ تانی نے فرمایا: ہاں۔

حضرت ابی بن کعب ﷺ نے عرض کیا، کیا مجھے رب العالمین کی محفل میں یاد کیا گیاہے؟

آپ تا این فرمایا: نعم قد ذرفت عیداه بال! بین رحفرت الی بن کعب و الله الله و ناری الله عندان) ہے حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور اقدس عظیم کے حصابہ میں ایک کی اس میں سے دوآ دمی گہری اندھیری رات میں آپ کی مجلس سے فارغ ہوکرا پنے اپنے گھروں کیلئے نکلے تو یکا یک ان کے سامنے دو چراغوں کی طرح مشعلیں روش ہوگئیں۔ (اوران کی رہنمائی کرنے لگیں) پس آگے جا کر جب دونوں کے رائے الگ الگ ہوئے تو ہرایک کے ساتھ ایک ایک رہنا ہوگیا۔ (ہزائ ہوگیا۔ (ہزائ ہوگیا۔

گانگاہ بخاری ہی کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میہ دوصحابداسید بن تفییر رہے تھے اور عباد بن بشر رہے تھے۔

#### ایک صحابی ﷺ کے جناز کے فرشتوں کا کندھادینا 📗



# من معافر والمنظمة الله كي قبر سيخوشبوآنا

#### 10 حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سعد بن معاذ المناس ك قبرے ملى اٹھائى تواس سے مشك كى خوشبوآ رہى تھى۔ یہ دیکھ کرحضور اکرم ناپینا کے چیرہ انور سے خوشی کا اظہار ہونے لگا اور

#### 🐠 شیرکا صحابی و انتقالی کا اگرام کرنا 🐠

آپ مالي الله!! (كزل العال)

11 حضرت سفینه والاستان الاست این کدایک مرتبه میں جنگل میں بھنگ گیا تو ایک شیر آ فکا۔ وہ مجھ برحملہ کرنا جا ہتا تھا کہ میں نے اس سے کہاا ے شیر! میں رسول الله من فیلم کا غلام جول ۔ شیر نے گردن جھادی، میں اس پر بیٹھ گیاوہ مجھے لے کر جنگل نے نکل آیا،اورمیرے راست تك مجھے پہنچادیا۔ (كنزل العمال)

12 حضرت ابوسفر علاق بيان كرتے بين كد حضرت خالد بن وليد والسيد المان على بن مرازيد كروار الله وشندكر في لگےتو انہوں نے حضرت خالد بن ولید دھیں کی میز بانی کے لئے شربت پیش کیا۔ ساتھ جانے والے مسلمانوں نے کہا: احتیاط سیجئے اس میں انہوں نے زہر ملادیا ہے۔حضرت خالدین وليد من الله عن الله فرمایا: کوئی بات نہیں۔ بیکہ کرشر بت اٹھایا اور بسم اللہ کہ کر پی گئے اور زېرنے انبيس كوكى نقصان نېيس پېټيا\_ (منداني يعلى طرانى)

#### 🔊 صحابی 😅 کی دعا ہے شراب کا شہدے بدل جا تا 🕬

13 حفرت فشيد الله بيان كرت بين كدايك مرتبه حفرت خالدين ولید ﷺ کے پاس شراب کا مٹکا لایا گیا تو آپ ﷺ نے دعا کی اللہ اس شراب كوشهدس بدل ويجئ \_ چنانچدوه شراب شهديس بدل كئ \_ (الدالبالديا)

#### 🐠 ایک صحابی و مصد 🗷 کامصر میں آواز دینااورروم میں سائی دینا 🐠

👍 حضرت ابوقر صافه رہیں ہے دوصا جبز ادوں کورومیوں نے ایک جنگ میں قیدی بنالیا اور انہیں اپنے ساتھ روم لے گئے۔ جب نماز كاوقت آتا تقاتو حضرت ابوقر صافيه كاللقطاع عسقلان (مصر) ميس چیت پر چڑھتے اوراپے صاحبزادول کے نام لے لے کرانہیں نماز کے وقت ہے آگاہ کرتے تاکہ وہ نماز پڑھ لیں اور اگرسوئے ہوئے ہوں تو بیدار ہو کرنماز کی تیاری کرلیں۔ چنانچہ وہ دونوں روم میں ایسے والدكي آوازسناكرتے تھے۔ (جمع الزوائد،طراتی)

#### 🦠 کیمڑ وں کا صحافی مصلات کی تغش کی حفاظت کرنا 🔞

15 حضرت عاصم بن الي افلم معلق الله كالم كانتمنا تقى كدان كى وفات کے بعداللہ تعالی ان کے بدن کومشرکین کی بے حمق کرنے سے حفوظ ر کھے گا۔ چنانچہ جب وہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعش کی حفاظت کیلئے بھڑوں کو جیج دیا۔اوروہ بھڑیں ان کی تعش کے گردیادل ك طرح چماكيس-اس طرح كى مشرك كى جرأت ندمونى كه براه كر ان كانعش كى بحرمتى كرسكے\_( بخارى وسلم عن الى بريرة )

#### 🐠 ایک صحافی در این 🔊 کی عجیب کرامت 🦠

16 حفرت الوہر يره وروں الله بيان كرتے ہيں كدايك جہاد ميں ملمانوں کے سردار حفرت علاء حفری دیں اللہ نے خشک بآب و گیاہ صحرا میں یانی کیلئے وعا ما تکی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش نازل فرمادی۔ای طرح دوران جہادایک مرتبددریا آثرے آیا تو انہوں نے دعا کی اور ہم سب دریا برای طرح چلتے ہوئے یار ہو گئے جس طرح

#### نہیں ہوتا تھا۔ (بخاری من ابی ہریہ ا

#### 🗽 ایک صحابی کی لاش کو آسان کی طرف اٹھایا جانا 🗞

21 حضرت عامر بن فهير ووروسي جب شهيد موت تو كفار في ان کے جسم کو تلاش کر نا شروع کردیا، مگر وہ کہیں نہیں ملے۔حضرت عامر بن طفیل بیان کرتے ہیں جب وہ شہید ہوئے تو میں نے دیکھا کہان کی لاش كواويرة سان كى طرف اللهايا جار باہے۔

#### 🐠 زہرکا بےاثر ہوجانا 🐠

عضرت خالد بن وليد و الله عليه الله عاصره كيا، الل قلعه نے مطالبه رکھا که اگر خالد عصص و جرکا پیاله بی لیس تو ہم اسلام قبول کرلیں گے حضرت خالد میں نے زہر کا پیالہ بی لیا اورانہیں كوئى نقصان تېيى پېنچا-

#### 😘 وہلوگ جن کی متم اللہ ضرور پورا کرنا ہے 🤼

23 حضرات برأبن ما لك وهيد كي بار بي مين حضورا قدس الله نے فرمایا تھا کہ اگروہ اللہ کی قتم دیں تو اللہ اسے ضرور پورا کردیں ۔ چنانچ مسلمان جب جهاد پر نکلتے اور لرائی اپنی شدت پر پہنچتی تو لوگ ان سے عرض کرتے کہ آپ اللہ کو ہمیں فتح یاب کرنے کی قتم و یجئے۔ آپ بدوعا کیا کرتے کداے میرے رب! آپ کوشم ہے کہ جب ہم وشمنول سے اور چکے ہیں تو آپ اب ان کو فکست بھی داواد یجئے۔ چنانچداس دعا کے بعدمسلمان فتح یاب ہوجاتے۔ چنانچہ قادسیدے معرے کے دن آپ نے دعا کی کداے میرے رب! جبآپ ہماری وشمنوں سے مذبھیر کروائیں تو پہلا وہ مخص جے شہادت کا شرف حاصل ہو مجھے بنایئے۔چنانچہ ایسائی ہوا۔

#### 🐠 ایک سحابیه کی آتکھوں میں روشنی کالوٹ آنا 💖

حضرت زنیره مین کومشرکین نے اسلام قبول کرنے پریخت اذیتیں پہنچا کیں مگرانہوں نے اسلام نہیں چھوڑ اجتی کہان طالموں نے عذاب دے دے کران کواندھا کردیا۔ جب وہ اندھی ہوگئیں تو مشرکین کہنے گئے اس کی بینائی کو لات اور عزی نے چھین لیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں! خدا کی تم! ہرگز ایسانہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی آتکھوں میں دوبارہ روشنی پیدافر مادی۔(الاساب)

#### 🕔 ایک صحابیہ کیلئے آسان سے پانی کا اثر نا 💸

25 حضرت ام ایمن عصص جب بجرت كرك مكه سے تكليس تو ان ے پاس نہ کھانے کو پچھ تھا، نہ پینے کو۔ دورانِ سفر پیاس کی شدت ہے نوبت بہاں تک پینچی کہ قریب تھا کہ دم نکل جائے، وہ روزے ہے تھیں۔ جب افطار کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے یاس کوئی سرسراہٹ محسوس کی۔سراٹھا کر دیکھا تو ایک ڈول یانی سے بھرا ہوا فضاء میں معلق نظر آیا۔ انہوں نے اس میں سے یانی بیا، یہاں تک کہ اچھی طرح سیراب ہوگئیں۔ان کابیان ہے کہاس کے بعدتمام زندگی میں نے بھی پیاس محسوں تہیں گا۔

#### 🐠 تخبیرے بادشاہ روم کے کل میں زلزلیآ گیا 👀

26 حفرت بشام بن عاص والمعلقة الله كمية بين كه جب مين اين وفد کے ساتھ بادشاہ روم کو اسلام کی دعوت دیے گیا تو ہم نے اس ے كہا لااليه الا الله ، الله اكبران كلمات كازبان سے لكانا تھا كه بورا كمره لرزن لكاورايك زلزله ساآ كيا-(اليقي)

#### خیکی بر جلاجاتا ہے اور ہم میں کسی کے پیرتک نہیں بھیگے۔ (طرانی) 🕔 دریاریت کاصحرابن گیا \infty

🕡 اسى طرح حديث اور تاريخ كى كتابوں ميں آتا ہے كەسلمانوں كالشكرجسمين حضرات صحابه كرام فطلا تقابها بهي شامل تقع جب ييش قدى كرتا موادريائ وجلهتك پہنجا توانبول نے دريا كواسى طرح چل كرياركرليا جس طرح خشكى يرجلاجاتا ب-ايراني وكيه كركهن كك د بواند ہا آمدند۔ لیعن و بوائے آرہے ہیں، د بوائے آرہے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔( یمٹی متاری ابن جریر الوقیم )

#### 🐠 ایک صحابی کیلئے نیبی رز ق کاانتظام 🦠

18 ایک صحابی ایج گھر آئے تاکہ کھانا کھائیں۔ گھریس کھانے کو کچھ نہ تھا، یہ باہر نکلے تا کہ کچھ بندویت کریں،ان کی اہلیہ نے جب بیر ماجرا دیکھا تو کھڑی ہوئیں اور آٹا بینے کی چکی اٹھائی اور تنور کے پاس ركدى اورائ محماكروعاكر فيكيس كه "اللهم ارزقا" الاسالة آپ ہمیں رزق عطا فرمائے۔اب جو دیکھتی ہیں تو چکی میں گندم (ك دان ) بحرے ہوئے ہيں اور آٹا ليس ليس كرفكل رہا ہے۔ دوسري طرف تنوركود يكھا تواس ميں روشياں يك كرتيار تھيں -

چنانچه دونول میال بیوی نے پیٹ جر کر کھانا کھایا،اس کے بعد ان دونوں کو بخس ہوا کہ دیکھیں کہ آٹا کہاں ہے آر ہا ہے تو انہوں نے چی کے پاٹ علیحدہ علیحدہ کئے تو آٹالسنا کیدم بندہوگیا۔انہوں نے بید قصة حضور اكرم نافيل كوسنايا تو آپ نافيل نے فرمايا كه اگرتم چى ك ياث نداها توقيامت تك آثا لكلتار بتا\_ (براز بطراني)

#### قرآن سننے کیلئے آسان سے فرشنوں کا نزول 🌏

19 حضرت اسيد بن حفير و المناها بيان كرت بين كدايك مرتبه رات کومیس نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرر ہاتھا قریب ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یکا کیک گھوڑے نے اچھلنا شروع کردیا۔ میں مہم کر خاموش ہوگیا تو گھوڑا بھی پرسکون ہوگیا۔ پھر جب میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر اچھل کودشروع کردی۔ میں پھر خاموش ہوگیا تو گھوڑا بھی پرسکون ہوگیا۔ پھر جب سہ بارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھراچھلنا شروع کردیا۔میرابیٹا بچی میرے یاس ہی لیٹا تھا، میں ڈرگیا کہ کہیں گھوڑ ہے کی اچھل کود میں وہ زخی نہ ہوجائے۔ البذا میں نے تلاوت بند کردی تو گھوڑا بھی سکون سے ہوگیا۔اب جوآسان کی طرف نظرا تھا کر دیکھا ہوں تو بدلی سی چھائی ہوئی اوراس میں چراغوں کی طرح روشنیاں بھری ہوئی ہیں جتی کہوہ روشنیاں آسان کی طرف چڑھتے چڑھتے غائب ہولئیں۔ صبح جب میں نے حضور اقدس مالی کورات کا قصد سنایا تو آب مالی نے فرمایا يارسول الله! آپ مَالِيُظِ نے فرمایا: وہ فرشتے تھے جوتمہاری آواز سننے كيليح قريب آئے تھے۔اگرتم صبح تك تلاوت كرتے رہنے تو تمام لوگ ان کود کھ لیتے اور فرشتے ان سے پوشیدہ ندر ہتے۔ ماہ معدل مام

#### م قیدخانه میں انگوروں کا تحفہ

20 جب حضرت خبيب بن عدى والمناهدة كومشركين نے مكه ييل قيد كرركها تفا توان كے ياس بند كمرے ميں كھانے كيليح الكور موجود ہوتے تھے۔حالانکہ پورے ملک میں اس وقت انگوروں کا کوئی وجود

# تذكره حضرت ابوالوب انصاري وفون

ایک سربہ مہر خط بڑے عالم کواس تاکید کے ساتھ دیا کہاس کی سل سے جو کوئی ان نبی اللے کا زمانہ یائے بیدخط انہیں پیش كرے\_يمن لوٹيج ہوئے اس نے كعبہ برغلاف چڑھايا۔ايك حدیث میں آیا ہے کہ تبع کو برانہ کہووہ ایمان لاچکا ہے۔حضرت ابوابوب انصاری کی اس عالم کی اولا دمیں سے تھے اور بیخط انہوں نے رسول ما اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ علامہ سمبودي وي المنظمة في الكهام كه بظام ريم عجيب بات معلوم بوتي

وبالچھوٹ بڑی جس کی لیپیٹ میں آگئے ۔ امیرلشکر کووصیت کی کہ میرا جنازہ دشمن کی سرزمین میں جہاں تک جاسکو لے جا کر دفن كرنا \_ چنانچيشهر كي فصيل ك قريب دفن كئے گئے فرهوراسلام ہے کوئی 700 برس پہلے شاہ یمن تبع اسد بن کربسخیر ممالک کے لئے نکلاتویٹر بے گزرا۔اس کے ساتھ چارسوتورات کے عالم بھی تھے۔ایک غلط فہی کی بنا پرشہر کو تباہ کرنے کی قتم کھائی۔ علماء نے بتایا کہ تورات میں اس ستی کا نام طیبہ ہے اور بیآخری نی تا پیل کی ججرت گاہ ہے گا۔ پیشر حفاظت الی میں ہے۔علماء ہے کیکن تمام قدیم مؤرخ اس پر متفق ہیں۔ نے یہاں مستقل قیام کی اجازت جا ہی۔ تبع نے انہیں آباد کیا اور

حضرت ابوابوب انصاري وهلك كااصل نام خالدتها، مكر ابوابوب وهناه كاكنيت مشهور تق آپ وهناه نے عقبہ ک گھاٹی میں جا کرحضور ماٹھ کے ہاتھ مبارک براسلام قبول کیا۔ حضور مَا الله في حب مكه سے مدينه ججرت فرمائي تو اس وقت آپ الله المال علام المال المال من المال من المال مال مال مال المال من المال قیام فرمایا تھا۔حضرت ابوابوب انصاری کھیں حضور مَا اللّٰہ کے ساتھ اکثر غزوات میں شریک ہوئے حتیٰ کہ 80 سال کی عمر میں 52 ججري (672ء) ميں جہاد قسطنطنسه ميں حصه لبا۔ دوران جہاد



مدینه میں موجودحضرت ابوا یوب انصاری ﷺ کا مکان جس میں دوکا نیں بنی ہوئی ہیں

# من و اکرم منافید کی مدینه میں سب سے پہلی قیام گاہ کا ا

حضور مالی نے جب مکہ سے مدینہ جمرت فرمائی تو آپ مالی کی مدینہ آمد پر جس جس محلے سے رحمت دوعالم مالی کا کا گذر ہوتا وہاں کے رہائتی اونٹنی کی ری تھام لیتے اور بصدادب عرض گزار ہوتے کہ یارسول اللہ مالیہ اللہ عالیہ ا

فرمائيے۔ ہم آپ ما اللہ كونها يت عزت وتكريم سے ركيس كے

اور ہرطرح سے آپ منافظ کی حفاظت کریں گے۔ رحمت دو عالم منافظ ان کے والہانہ جذبات سے مسرور ہوتے اور ان کو دعائے خیر و برکت سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے: دَعُوُ هَا فَإِنَّهَا مَامُورُةٌ

اونٹنی کوجانے دویہ کم الہی کے ماتحت چل رہی ہے۔ رحمت دو عالم مَناقِيْلِ خود بھی اونٹنی کوکسی مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کررے تھے۔ بلکہ بےمہارچھوڑ رکھی تھی اوروہ این مرضی ہے چلی جارہی تھی۔ آخر محلّہ بنی نجار میں پہنچ کر رک گئی اور جس مکان میں حضرت ابوابوب انصاری ﷺ رہا کرتے تھاں کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ ذراسا بیٹھ کر پچراٹھ کھڑی ہوئی اور حیاروں طرف گھوم پھراور دیکھ بھال کر دوبارها پنی جگه بیٹھ گئی اوراپنی گردن زمین پرڈال دی۔ پھردھیمی وسی آواز نکالی۔شاید عرض کی ہو کہ آپ نگافی کو جہال پہنچانے كالمجهج تهم ديا گياتهاوه يهي جگه ہے۔ چنانچه رحمت دوعالم ملاييم از یڑے۔ حضرت ابوایوب ﷺ نے آپ مان کا سامان اور کجاوہ اٹھایا اوراینے گھرلے گئے۔ بنی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امیدوار تھے کہ شاید آقاظ اللہ جارے ہاں قیام کرنے پر رضامند بوجائيں مرآب مَا الله في في ماكركه المُوءُ مَعَ رَحُلِهِ ہرآ دی اپنے سامان کے پاس مھہرنا پیند کرتا ہے، حضرت ابو الوب انصاري المحالي ميز باني كاشرف بخش ديا-

(ميرت ائن وشام حصدووم كن 12 متاريخ طبري ن20 من 206 ، بحواله جان دوعالم مرافية)

حضرت ابوابوب انصاری کی کے آباء واجداد صدیوں سے
رہے آرہے تھے۔اس کئے درحقیقت آپ تاپینی اپنے مکان پر
فروکش ہوئے تھے نہ کہ حضرت ابوابوب انصاری کی کے
مکان پر۔اس حقیقت کو بیجھنے کیلئے کئی سوسال پیچھے جانا پڑے گا۔
رحمت دوعا کم تابیع کی ولادت سے تقریباً ایک ہزارسال

پہلے ایک بہت بڑا بادشاہ گذراہے جس کا نام تیج ابن حسان تھا۔
وہ زبور کا پیروکار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً
اڑھائی لا کھافراد کوساتھ لے کر مکہ مکر مہ میں حاضر ہوا اور کجیہ پر
ریشی غلاف چڑھایا، واپسی پر جب اس کا گذراس جگہ ہے ہوا ا
جہاں اب مدینہ طیبہ آباد ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے
چارسوعلاء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں مستقل طور پر قیام کرنا
چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ بوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری
نہیں روایات کے مطابق ہے جگہ ایک عظیم نی احمد منافیظ کی جادی کہ خور کی اسلامی کے دیرار اور خدمت کی سعادت حاصل ہوجائے۔
کے دیرار اور خدمت کی سعادت حاصل ہوجائے۔

نیک دل بادشاہ نے نہ صرف پیکر آنہیں اجازت دے دی
بلکہ سب کے لئے مکانات بھی تعمیر کرادیۓ اور رہائش کی جملہ
ضروریات بھی مہیا کردیں پھرایک مکان خصوصی طور پر بنوایا اور
آنے والے نبی کے نام ایک خطاکھا جس میں اقرار کیا کہ میں
آپ پر ایمان لاچکا ہوں اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں
ہوگیا تو میں آپ کا دست وباز وبن کر دہوں گا۔

اس کے بعد بید دونوں چزیں مکان اور خط اس عالم کے حوالے کردیں جوان میں سب سے زیادہ تقی اور پر ہیز گارتھا اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہوا ور پیخط بھی سنجال کررکھو اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہوگیا تو یہ دونوں چزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کردینا ورندا پی اولا دکو کہی وصیت کرجانا تا آنکہ یہ دونوں چیزیں اس نبی تک پہنچ

اس وصیت پرنسلاً بعد نسل عمل ہوتا رہا۔ اور وہ دونوں چزیں اس پر ہیزگار انسان کی اولا دہیں منتقل ہوتی رہیں۔اس طرح ایک ہزار سال کا طویل عرصہ گذر گیا۔اب اس مردصالح کی اولا دہیں سے حضرت ابوا یوب انصاری کھی اس مکان کے محافظ ونگہبان تھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ پھر

جب اس مکان کے حقیقی مالک ووارث نبی کریم تا این رونق آرائے بزم عالم ہوئے اور حضرت ابوابوب انصاری است ان پرایمان لائے تو ابولیل کو وہ خط دے کر مکہ بھیجا کہ ان کی خدمت میں پیش کردو۔ ابولیل نے اس سے پہلے رحمت دوعالم منافیظ کونہیں دیکھا تھا مگر رحمت دوعالم تا پیلے کی نگا ہوں سے تو کوئی شے اوجھل نہتی۔ ابولیل پرنظر پڑتے ہی ارشا دفر مایا: تم ابولیل ہواور تنع کا خط لے کرآئے ہو۔

ابولیل نے سوچا کہ شخص شایدکوئی جادوگر ہے جس نے
اپنی ساحرانہ قوتوں ہے میرا نام بھی معلوم کرلیا اور یہاں آنے
کے مقصد ہے بھی آگاہ ہوگیا ہے ۔ مگر البھن بیہ پڑگئی کہ جس
مجسہ حسن و جمال نے بیہ بات کہی تھی اس کی نہ تو وضع قطع
ساحرانہ تھی نہ اس کاروئے زیباجادوگروں کے منحوس چہروں ہے
کوئی مشابہت رکھتا تھا۔ اس لئے ابولیل نے بوچھا آپ کون
میں؟ اورآپ کو میرے بارے میں کیے پنہ چل گیا۔ جب کہ
آپ کے چہرے پر جادوگروں جیسی کوئی بات بی نہیں ہے۔
رحت دوعالم منافیظ نے فرمایا: میں بی محمد رسول اللہ ہوں، لاؤوہ
خطر مجھے دو۔

ابولیل نے خط پیش کیا تو آپ تائیز نے کھول کر پڑھااوراس کے مندر جات سے اسنے مسرور ہوئے کہ تین دفعہ فرمایا:

سرر زجات ہے۔ کے سرور اوے مدین رحمہ رہیں مُرُ حَبًا بِتُبَعُ ..... اَلَا خِ الصَّالِحِ میرے نیک بھائی تِنع کوخوش آ مدید، میرے نیک بھائی تِنع کو جی آیا نوں،میرے نیک بھائی تِنع کو ہرکلدراشہ

(زرقاني ج: 1 ص: 432/ بحواله جان دوعالم عليكم)

اس ایمان افروز واقعد کو بیان کرنے کا مقصد صرف به بتانا کے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ابوب سیسی والے مکان کو اولین جلوہ گا فیصطفی سیسی کے حلور پراس کئے متحق فرمایا تھا کہ وہ مکان بنایا ہی آپ شائی کے لئے گیا تھا، جوا یک بزار سال سے اپنے حقیقی وارث کی راہ تک رہا تھا۔ اس واقعہ سے حضرت ابو ابوب انصاری سیسی کا خاندانی پس منظر تو معلوم ہو گیا اور جس اوب وعقیدت سے انہوں نے رحمت دوعالم شائی کی میز بانی کی اس کی جھلکیاں آپ آگے صفحات میں پڑھ لیس کے یہاں کی اس کی جھلکیاں آپ آگے صفحات میں پڑھ لیس کے یہاں ہم صرف یہ دکھانا چا جی کی اہل محبت کی نگا ہوں میں ان کے جم صرف یہ دکھانا چا جی کی اہل محبت کی نگا ہوں میں ان کے شرف میز بانی کا کتنا احرام تھا۔

igitized by Maktabah Mujaggigiyan (www.maktabah...

# 



ز برنظرتصویر مدینه منوره میں موجود حضرت ابوا یوب انصاری کی ہے۔ یہ وہ مبارک گھرہے جس میں حضور علی تیزانے 7 ماہ قیام فر مایا Digitized by Maktabab Mujaddidiyab (www.maktabab.org)

حضرت ابوابوب انصاري 2000

### حضرت ابوابوب انصارى وفي النابية كامكان



حضرت ابوابوب انصاري الصالك المكان مجدنبوي ك جنوب مشرقی کونے پر واقع تھا،جس کے جنوب میں حضرت حارثه بن نعمان المعقلة كامكان تفاجو بعديين وارجعفر صاوق (حضرت جعفرصا دق ده الله کے مکان ) ہے مشہور ہوا اور شال میں اولاً ایک گلی زقاق حبشہ نام ہے تھی اس کے بعد اس ست ميں حضرت عثمان غنی و اللہ کا مكان تھا اور مغربی ست ميں بھی ایک تک کلی تھی جس کے بعد متصل حضرت حسن بن زید دیا تعلق کا مکان تھا۔ آنخضرت ناپیل جب مکه مکرمہ سے ججرت کر کے مدینہ منورہ مہنچے تو حضرت ابوابوب انصاری عصص کے اس مكان ميں فروكش ہوئے اور جب تك از واج مطہرات ٹٹائٹٹا کے جرے تعیر نہیں ہوئے یہیں مقیم رہے۔

ابوابوبے کے گھر میں حبیب کبریا تھبرے مرجب ہوگئی تیار معداس میں آتھرے (حقیظ)

حضرت عائشه والتنافي فرماتي مين كدرسول الله منافية جب مدينه مہنے تو حضرت ابو ابوب انصاری منتق کے مکان کے پاس اترے اور دریافت کیا: ہمارے نتھیال (عزیزوں) میں کس کا مكانسب سےزيادہ قريب ہے؟ حضرت ابوايوب علاق نے کہا میں ہوں، اللہ کے نبی پیمیرا گھر ہے اور پیمیرا دروازہ۔ آپ ناپیلے نے فرمایا: جاؤہارے لئے آ رام کا بندوبست کرو۔

رکی کیبارگی ناقد مجکم حضرت باری جہاں ایک ست سے تصابوایوب انصاری ا صحابہ سے کہا جب تک ندمسجد کی تیاری

یہوہ مشہور ومعروف مکان ہے جہاں ہجرت نبی تالیا کے موقع پرآپ مَا يُنْتِيمُ كِي اوْمُنْي خود بخو دبيتُه كُنِّي كُلِّي \_حالانكه مدينه كا هر انصاری به آرز و اور تمنا رکھتا تھا کہ نبی کریم ماٹائیے میرے مکان میں قیام فرما کیں مگر الله علاق الله علیہ حضرت ابوابو \_ انصاریﷺ کےمقدر میں مرقوم کی ہوئی تھی۔تاریخ المدينة المنوره كےمصنف نے جذب القلوب اور وفاء الوفاء ك حوال ب كها ب كدهفرت ابوابوب انصاري مکان دومنزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کی پیشکش کی لیکن آپ تاہیے نے زائرین کی سہولت اور راحت رسانی کی خاطر زىرين منزل يبندفر مائي كتين بعديين حضرت ابوايوب انصاري وه و وخواست برآب الله مزل مين علي كالله منول مين علي كا تھے۔اس مکان میں آپ تا گھ کا قیام کم از کم سات ماہ اور زیادہ سےزیادہ ایک سال بیان کیاجا تا ہے۔

( تاريخُ المدينة المو روس: 42،43 مغرة جذب القلوب ص: 59 اوروفا والوفا جلداول س: 128-33)

حویلی کے متعلق سہلی روضة الانف میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوابوب انصاری کی ایک کے بعد بیرحویلی افلح کے قبضه میں آئی۔افلح نے حضرت مغیرہ بن عبدالرحمٰن ﷺ کو ایک ہزاردینارمیں چے دی۔

بعد میں اس مکان میں کافی تبدیلیاں ہوئیں، بقول عباسی کے سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ ملک شہاب الدین غازی نے اسے خرید کرایک مدرسہ تغییر کیا اور اپنے نام سے منسوب کر کے اس کا نام مدرسہ شہابیہ رکھا اور اسے حیاروں فقہی نداہب ك تعليم كے لئے وقف كرويا\_(حواله عدة الاخبار)

یوں آنحضور مُنافِیْز کی پہلی قیام گاہ اور حضرت ابو پوب انصاری معتقد کا مکان امام ابو حنیف دیستنده امام مالک وعيادتان ، امام شافعي ويعيدون ، اورامام احمد بن عليل وعيداد كي فقه کی تعلیم کا مرکز بن گیا۔

عبدالقدوس انصاری کہتے ہیں بارہویں صدی ہجری کے آخر میں پھراس کی تغمیر نو ہوئی اوراب مدرسہ کے بجائے گنبد ومحراب بنا کرمسجد کی شکل دے دی گئی اوراس کی بیرونی دیوار میں ایک پتھر برجلی حروف میں پیعبارت کندہ کردی گئی:

هٰذَا بَيْتُ أَبِي آيُّوب الأنصاري موفد النَّبيّ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ في ١٩٩١هجري بدابوابوب انصاري والمستعدد كامكان اورنبي المستعدد كى اولين قيام

> گاہ ہے جس كى تعمير جديد 1291 ھيں ہوئى۔ يركم حضرت ابوابوب انصارى والمستقلظ كام-

(حوالدمدينيس موجود صحابك مكانات)

اس کے بعد پندرہویں صدی جری کے آغاز میں خادم حرمین شریفین شاہ فہدین عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی عظیم ترین توسیع کا منصوبہ بنایا تو بیہ مکان بھی اس توسیع کی نذر ہوگیا جو اگر چەمجە كى عمارت مىں شامل نە ہوسكا- كيونكداس سمت ميں كوئي توسيع نهيس كي گئي تاجم مسجد كي حارون جانب جو وسيع وعریض لان بنائے گئے ہیںان میںاس جگہ کوشامل کردیا گیااور اب اس کامحل وقوع مسجد نبوی کے جنوب مشرقی کونے برصدر مینارہ سے چندقدم کے فاصلے پر ہے۔



# مضرت ابوا یوب انصاری و کانته کی بے مثال مہمان نوازی 💨 🐭 👀



حضرت ابوابوب انصارى وهناه كاليرمكان دومنزله تھا۔ میلی منزل میں آپ سال الم نے خود قیام فر مایا اور اوپر والی منزل حضرت ابوابوب انصاری کی ایک کیے جھوڑ دی۔ حضرت ابوابوب انصارى والمستعلق في عرض كيا: يا نبي مَا يَا يَعِيمُ اللهِ میرے مال باب آپ اللے پر قربان، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوسکتی کہ آپ مالی نے ہوں اور ہم او پر،اس لئے مہربانی فرماکر آپ سائی اوپر والی منزل میں قیام فرمايخ \_رحمت دوعالم سَرَيْقِيمٌ نے فرمایا: ابوالوب (رَفِيهُ اللهِ) کچلی منزل میں ہمیں بھی آسانی رہے گی اور ہم سے ملاقات كيلية آنے والول كو بھى سہولت ہوگى ،اس لئے ہميں يہيں رسنے دو۔ حضرت ابو ابوب انصاری دی اس وقت خاموش تو ہو گئے مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتے جس کی ایک ایک دهوم کن میں رحمت دو عالم منافیظ کی محبت اور ادب رحیا ہوا تھا۔ چنانچەرات كو جب بالائي منزل ير چڑھے تو اپني زوجه سے کہا: ہم بھلا رسول الله مَالينيم سے اوپر س طرح ره سكتے ہیں ۔ وہ تو اتن عظیم ہستی ہیں کہان پر اللہ کا كلام نازل ہوتا ہے اوران کی بارگاہ میں ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔

بیوی نے بھی ان کی تائید کی اور دیر تک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ خاصی رات گذر گئ تو چند لمحول کیلئے حضرت ابوا یوب انصاری ﷺ کی آگھ لگ گئی مگر جلد ہی ہڑ برا کراٹھ بیٹھے اور کہنے گئے:

نَمُشِي فَوْقَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آہ! کہ ہم رسول اللہ علی کے اوپر چل پھرا ہے ہیں۔
وہاں سے اٹھے، ہیوی کو بھی اٹھایا اورا یک گوشے ہیں
سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئے ۔ کارکنان قضا وقدر بھی شاید آج کی
رات حضرت ابوابوب انصاری کھی کے امتحان پر تلے
ہوئے تھے کہ اندھیر ہے ہیں ٹھوکر لگنے سے پانی کا مٹکا ٹوٹ
گیا اور چھت بر پانی پھیل گیا، مٹی کی پچی چھت بہت بہی تی سی
تھی، حضرت ابوابوب انصاری کھی کو خطرہ محسوس ہوا
کہیں پانی نیچ ٹیک کررسول اللہ علی ہے کی پریشانی کا سبب
نہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اکلوتا لحاف اتارا اور
نہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اکلوتا لحاف اتارا اور

غرضیکہ پوری رات اس پریشانی کے عالم میں گذرگئ اور دونوں میاں بیوی کوسکون کا ایک لمحہ نصیب نہ ہوسکا۔ صبح ہوئی تو حضرت ابوایوب انصاری کھیں نے پھرع ض کیا کہ یارسول اللہ منافیج آپ بالائی منزل برجلوہ آرائی فرمائیس۔

اً تمرک نبی مالیا سے فیضیاب ہونے کی سعادت 🎚

رحمت دوعالم من النام کا کھانا حضرت ابوابوب انصاری من پکا کر بھیجا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم من النام حسب ضرورت کھانا کھا کر جو چھ بچار ہتا والی سی جی دیت تو حضرت ابوابوب انصاری من اہلیہ بڑے شوق سے وہ تیرک کھایا کرتے۔ خصوصا جس جگہ رحمت دو عالم من النام کی مبارک الگلیوں کے نشانات ہوتے اس کو بے حدر غبت سے تناول کیا کرتے۔

ایک دفعہ حسب معمول رحمت دو عالم میں ایک دفعہ حسب معمول رحمت دو عالم میں ایک کے کھانا بھی جھیجا اور خود تبرک کے انتظار میں بیٹھ گئے ۔تھوڑی دیر بعد برتن واپس آئے تو حضرت ابوابوب انصاری کھی گئے نے دیکھا کہ آج کہیں بھی انگشت ہائے مہارک کے نشانات نہیں دیکھا کہ آج کہیں بھی انگشت ہائے مہارک کے نشانات نہیں

ہیں اور کھانا جس طرح گیا تھا اسی طرح واپس آگیا ہے تو حضرت ابوابوب انصاری کھیں ہفت خوفز دہ ہوگئے کہ نہ جانے کیا بات ہے؟ کہیں رسول اللہ تا پیلے ناراض تو نہیں ہوگئے۔ ڈرتے ڈرتے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو رحت دو عالم تا پیلے نے نے فرمایا آج کے کھانے سے تھوم کی بو آری تھی اور میری سرگوشیاں اتی لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں کہ وہ ذراسی بو بھی گوارا نہیں کرتیں اس لئے آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تمہارے لئے کوئی مما نعت نہیں ہے میں کے کھائے ہو۔

اس کے بعد حضرت ابو ابوب انصاری کھی نے بھی آپ تا گئی کے کھانے میں تھوم وغیرہ جیسی بد بودار چیز مہیں ڈالی۔
نہیں ڈالی۔

#### 🛚 حضرت ابوابوب انصاری استان کے مکان سے متعلی 📗

رسول الله علی خطرت ابوابوب انصاری کیسی کے مکان میں تقریباً سات مہینے تک قیام پذیر ہے۔ یہاں تک کہ جب اس زمین میں معبد کی تعیبر کمل ہوگئ جس میں اور ٹن بیٹی تھی تو آپ علی ان جروں میں منتقل ہوگئے جو مجد کے ارد گرد آپ علی کی ازواج مطہرات وائی کی کینے بنائے گئے تھے اور آپ علی کی ازواج مطہرات وائی کی کینے بنائے گئے تھے اور آپ علی کی خضرت ابوابوب انصاری کیسی کے پڑوس میں رہنے گئے۔ کئے ابوابوب انصاری کیسی کے پڑوس میں رہنے گئے۔ کئے ابوابوب انصاری کیسی کے جوان دونوں کومیسر آئے تھے۔

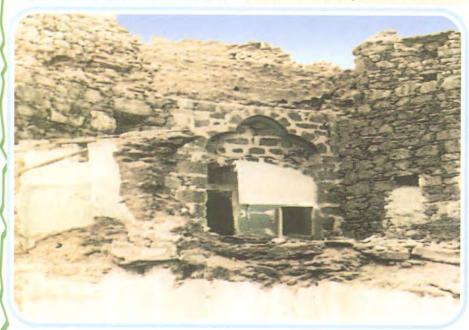

مدینه میں موجود حضرت ابوا یوب انصاری ﷺ کا مکان جس کومسمار کر کے اب دوکا نیس بنادی گئیں ہیں

# حضرت ابوابوب انصاري

### حضرت ابوا بوب انصاری وَعَقَالِهَا لَكَ مَد بينه منوره کے بے مثال گورنر



(گورز)مقرركها\_

حضرت ابوالوب انصاری کی ایک نے تمام غزوات میں شرکت کی اور خوب داد شجاعت حاصل کی۔ رسول الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من الله الله من علاق کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جہاد میں گزرا۔حضرت علی دیں کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہیں بھی حضرت ابوابوب انصاري والمستنف يربرا اعتمادتها جب حضرت انصاری کی کو مدینه منوره میں اپنا نائب اور والی

آنخضرت مَا اللَّهُمْ كَي وفات كے بعد بھي ان كي زندگي كابيثة حصه جهاديس صرف موا-حضرت على والمناها كعمد خلافت میں جولزائیاں پیش آئیں ان میں سے جنگ خوارج میں وہ شریک تھے اور حضرت علی ﷺ کی معیت میں مدائن تشریف لے گئے۔

حضرت على المناسقة كوآپ المناسقة كى ذات يرجو اعتاد اورآپ دهند کی قابلیت وحسن تدبیر کا جس قدر اعتراف تھاوہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کوفیہ كودارالخلافة قرارديا تومدينه مين حضرت ابوالوب وهناه كو ا پنا جانشین جیموڑ گئے اوروہ اس عبد میں امیر مدین در ہے۔ المخضرت مَا لَيْمَا كم بعد صحاب كرام وَ وَاللَّهُ كوان كى سابقه حسن خدمت کی بنا پر بارگاہ خلافت سے حسب

ترتيب مابانه وظائف ملتح تتھے۔حضرت ابوابوب انصاری وها كا وظيف يهل 4 بزارور بم تفاء حفرت على وها فا اييخ زمانه خلافت ميس بيس بزار درجم كرديا- يهلي كجه غلام ان کی زمین کی کاشت کیلئے مقرر تھے۔حضرت علی کھیں نے 40 غلام مرجمت فرمائے۔

#### حضرت ابوابوب انصاري ﷺ کي آل واولا و

حضرت ابوابوب انصارى المستنه كى زوجه كا نام حضرت ام حسن بنت زيد انصاريه عندات ع- وهمشهور صحابیتھیں۔ابن سعد معمد کابیان ہے کدان کیطن سے صرف ایک لا کاعبدالرحمٰن تھا۔ اس حسن خدمت اور محت كي يادگار مين جوآب

والمناه كوالمخضرت منافيظ كى ذات مع تقى تمام اصحاب اور الل بیت آپھی ہے محبت وعظمت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حفرت ابن عباس معقد ، حفرت علی معقد ا كى طرف سے بصرہ كے گورز تھے۔ اسى زمانہ ميں آپ والمناس عاس والله كى ملاقات كو بعره تشریف لے گئے۔حضرت ابن عباس علیہ نے کہا کہ مين عابتا بول جس طرح آپ وهاه فالله نے آنخضرت مَالَيْظُم كى ا قامت كيليَّ اپنا گھر خالى كرديا تھا ميں بھى اپنا گھر آپ و الله على كردول اورايخ تمام ابل وعيال كو دوسرے مکان میں منتقل کر دیا اور مکان مع اس تمام ساز و

سامان کے جو گھر میں موجود تھا آپ دھیں کی نذر کر دیا۔ ایک حدیث کیلئے مدینہ سے معرکا سفر

حضرت على المرتضى والمنتقل ك بعد حضرت امير معاويه وهلا كي حكومت كازمانه آيا -حضرت عقبه بن عامر جہنی وال کی طرف سے مصر کے گورنر تھے۔حفرت عقبہ واللہ کے دور امارت میں حضرت ابو ابوب انصارى المستنفظ كودوم تبدمسر كے سفركا تفاق موار بهاسفر طلب مدیث کے لئے تھا، انہیں معلوم ہوا تھا کہ حفرت عقبہ دیں کا خاص مدیث کی روایت کرتے ہیں۔ صرف ایک مدیث کے لئے حضرت ابوالوب انصاری و عالم بیری میں مصر کے سفر کی زحمت گوارا کی۔ معریبنی کر پہلے حفرت ملمہ بن مخلد کان یہ گئے۔ حفرت مسلمہ کھی نے خبریائی تو جلدی سے گھر سے باہرنکل آئے اور معانقہ کے بعد یو جھا کیے تشریف لانا ہوا۔حضرت ابوابوب انصاری انصاری کے فرمایا کہ مجھ کو حفرت عقبه وهلا كا مكان بتاديجي حفرت ملمه مان يرفعت بوكر حفرت عقبه وها كمان ير منج \_ان سے ستر المسلم کی حدیث دریافت فرمائی \_اور کہا كهاس وقت آب عن كروااس حديث كا جانن والا کوئی نہیں۔ حدیث س کراونٹ برسوار ہوئے اورسید ھے مدينة منوره واليس على كئ - (حواله منداحد 153/4)

### رِمْنَا عَلَيْهِ كَى وَفَاتِ كَے يَجِهُمْ صَصِ بِعِد حَضِرت ابوا يوبِ انصارى وَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّ

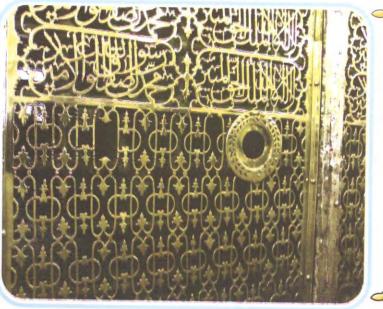

وفات نبوی مالی کے بعد جان شاروں کیلئے روضہ اقدس مالی کے سوا اور کیا شے مایہ سلی ہوسکتی تقی \_ ایک دفعه حضرت ابوایوب انصاری ایستان المخضرت مل الله كروضة اطهر كے پاس تشريف رکھتے تھے اور اپنا چرہ ضرت کا قدس سے مس کردہے تھے۔اس زمانہ میں مروان مدینہ کا گورنرتھا وہ آگیا۔ اس كو بظاہر به فعل خلاف سنت نظر آیا، کین حضرت ابو الوب وهنا سے زیادہ مروان واقف رموز نہ تھا۔ اصل اعتراض كوسمجه كرآب والمناه في فرمايا: مين المخضرت مَاللَّيْنِ كَي خدمت مين حاضر موامون اينك راور پیر کے یاس نہیں آیا۔ (حوالہ منداحہ 414/5)

# حضرت ابوابوب انصاري تغاي

### آپ مالانیم کی ضیافت کیلئے حضرت ابوابوب انصاری وَ الله کا بکری وَ نِح کرنا 🌓 کے

1/10101010 01010101010

حضرت عبدالله بن عباس معلقات فرمات مين كدايك روز حضرت ابوبكر صديق عصفت كرى كى ايك سخت دويبريس كمر ہے نکل کرمسجد کی طرف آئے۔حضرت عمر دھی تان کو دیکھ كريوجها كدابوبكر! آباس وقت كرے كيول فكلے بيں؟ حضرت ابوبكرصديق المناهدة فرمايا مجموك كي شدت اور ب

حضرت عمر المحالية كالماللة كي فتم إمير علم المحاسب بھی یہی ہے۔

اتنے میں رسول اللہ علیا ہم جھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اوران دونوں حضرات ہے دریافت کیا: آپ دونوں اس وقت كس غرض سے اسے اسے كھروں سے باہر فكلے ميں؟ والله ہم بھوک سے بے چین ہور نکلے ہیں جس کو ہم این اندر شدت سے محسوں کررہے ہیں۔ دونوں نے جواباعرض کیا۔ تو آپ الفظ نے فرمایا: اس بستی کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اس بھوک سے پریشان ہوکر گھرے قدم باہر تكالا ہے۔ پھرآپ ماليل نے فرمايا: ميرے ساتھ چلئے۔ اور تنوں حضرت ابوابوب انصاری کی بہاں يهنيج \_حضرت ابوابوب انصاري وينتقظ كامعمول نفا كدوه روزانه رسول الله ماليال كيلي كهانے كى كوئى نه كوئى چيز بيا كرر كھتے تھاور جب آپ اللے کی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ یر تشریف ندلاتے تووہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔

جب بدلوگ دروازے پر پہنچتو حضرت ام ابوب ﷺ گھرے نکل کران پاس چینجیں اور بولیں کہ نبی کریم ساتھ اور آپ اللے کا اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا باعث ہے۔ رسول الله ظافيم نے دریافت کیا کہ ابو ابوب الصارى والمستقلظ كهال بين؟

تو حضرت ابوابوب والله على أواز س لی۔ وہ قریب ہی این مجوروں کے باغ میں کام کررہے تھے۔وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے کیکے کدرسول الله مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اورآب كساتهيون كاآنا جارك لئے باعث افتخار ہے۔ پھرانہوں نے وریافت کیا: اے اللہ کے رسول مالی ہے آپ مالی کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ مَالِيظِ تواس وقت بھی تشریف نہیں لاتے تھے۔

حضورا كرم مَنْ الله في فرمايا: ابوابوبتم تُحيك كهتر مو-

پھر حضرت ابوابوب انصاری کھیں باغ میں گئے اوراس میں سے ھجوروں کا ایک کچھااٹھالائے جس میں تمر، رطب اور بسر ہرفتم کی محجوریں لگی ہوئی تھیں۔ پیارے نبی ناتی نے اسے دیکھ کر فر مایا: اسے کا شخ کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس میں سے صرف يكى ہوئى تھجوريں كيون نہيں توڑكيں؟

انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تا اس میں سے تمر، رطب، اور بسر هجورین اپنی پسند کے مطابق تناول فرما ئیں اس کے علاوہ میں آپ تا ایک بکری بھی ذی

كروں گا۔ آپ مَانْ يَمْ نِي فِي مايا: اگر وَنَّ دودھ والى كر في ہوتو دو دھاری بکری مت ذیج کرنا۔

پھرحضرت ابوابوب انصاری معدد ملاقط نے بکری کا ایک سالہ بجدلیااورا سے ذیح کردیا پھرانہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا: ایوب کی ماں! آٹا گوندھ کر جمارے لئے روٹیاں یکالو،تم بہت عمدہ روٹیاں

اس کے بعدانہوں نے آ دھا گوشت یکا یا اور آ دھے گوشت كو بهون ليا\_ جب كهانا كيك كرتيار موكيا اور نبي كريم مايين اور آپ تالی کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو رسول اللہ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى مِنْ سِي اللَّهِ اللَّهِ الرَّاسِ كُورُونِي مِينِ رَهُ كُر فر مایا: ابوا یوب! بیڈکٹرا جلدی سے فاطمہ کودے آؤ،اس کو کئی دنوں سے ایبا کھانا نہیں ملا ہے۔ پھر جب سب لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے تو نبی کر یم ساتھ نے فرمایا: روئی ، گوشت، تمر، رطب اور بسر- بير كہتے ہوئے آپ ناپھنے كى آئلھيں اشك آلودہ ہوگئيں پھر ارشاد فرمایا: قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے روزتم سے سوال كياجائے گا توجبتم كواس فتم كى نعمت ملے اورا سے كھانے كيلئے اييخ ہاتھ ميں لوتو کھو بسم اللہ اور جب آ سودہ ہوجاؤ تو کہو:

الحمد لله الذي اشبعنا وانعم علينا فاضل الله كاشكر ہے جس نے ہم كوآ سودگى بخشى ہم كوانعام سے نواز ااور ہارےاویرمبریانی کی۔

پرآپ تائی جانے کیلے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے جلتے حضرت ابوایوب انصاری کھیں ہے فرمایا: کل ہمارے یاس آنا\_(آپ الله كامعمول تفاكه جب كوئي شخص آپ كے ساتھ احمان كرتاتو آب اس بات كو پسندكرتے تھے كداس كے احمان كا بدله چکاوی ) حضرت ابوایوب انصاری دهنده تنظیر حضور اکرم مالیا تا کی میربات نہیں من سکے تو حضرت عمر فاروق ﷺ نے ان سے میرے یاس آنا۔حضرت ابوابوب انصاری انسان نے کہا کہ رسول الله منافية على كالحكم مير عدم اورآ تكھوں بر۔

#### ہدیہ بھی عظیم عطا کرنے والا بھی عظیم

جب دوسرے دن حضرت ابوابوب انصاری دیسات رسول اكرم ساليا كى خدمت مين حاضر ہوئے تو آپ ساليا نے ان كو ایک لونڈی (جوآپ ناپیل کی خدمت کیا کرتی تھی) یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی کہ ابوالوب و اللہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ یہ جب تک ہارے یہاں رہی ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے پچھنیں دیکھا۔

وہ لونڈی کو لئے ہوئے گھر لوٹے۔ جب حضرت ام الوب عصصه في عند و يكها تو بوليس: ابوالوب بيلوندي س كى يعج ہماری ہے۔ نبی کریم مالی نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ یہن کرحضرت ام ابوب المنظامات کہا: کتناعظیم

ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے عطیہ۔ اور آپ منافیخ نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید فر مائی ہے۔حضرت ابوایوب انصارى فالمستنفظ في دوباره كبا\_

خدا کی قتم! رسول الله مالیا کی بدایت بر عمل کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہوسکتی کہ اس کوآ زاد کردیں۔انہوں نے حل

آب کو میچ راه سوچھی۔آپ کو درست بات کی تو فیق ملی۔ حضرت ام الوب معدد في ان كى تائيد كى اورحضرت الوالوب انصارى المستعلق في لوندى كوآ زادكرديا\_

#### ميزبان رسول تاليكا كالبانتهاءاعز ازواكرام

دوسری بارغزوہ روم کی شرکت کے ارادہ سے مصرتشریف لے گئے، فتح قسطنطنیہ کی آنخضرت النظام بشارت وے گئے تھے، امرائے اسلام منتظر تھے کہ دیکھتے یہ پیشنگو ئی کس جانباز کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔شام کے دارالحکومت ہونے کے سبب سے حضرت معاويه والمستنفظ كواس كاسب سے زياده موقع حاصل تھا۔ چنانچہ 52ھ میں انہوں نے روم پرفوج کشی کی۔

حضرت معاویہ والمنظام کے دور خلافت میں ایک بار حضرت ابوالوب وهاهلاه كاباته يجه تنك موكيا اورآب وهاللا میں ہزاررویے کے مقروض ہو گئے۔ گھر کا اور کھیتوں کا کام کاج كرف كيليخ كوئى غلام بھى ياس ندربا- آخر مجبور ہوكر حضرت معاویہ دھیں کے پاس گئے۔ مگر چونکہ حضرت ابوالوب میں ا كوحفرت عثمان والمنطاق سے بيكھ اختلافات رہے تھے۔ جب ك حضرت معاویر معاویر ان کے زبروست حامی تھ اس لئے دونول میں ملکی سی ملخ کلامی ہوگئی اور حضرت ابو ابوب و اللہ اللہ ناراض ہوکر بھرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس معلقہ اللہ کے پاس ملے گئے۔حفرت عبداللہ بن عباس معالقات نے آپ معاقد کی اتنى قدرومنزلت كى كدا پنا گھر آپ دي الله كليئے خالى كرديا اوركها: میرا جی جا ہتا ہے کہ جس طرح آپ دیستندہ نے رسول اللہ مالیا كيلتے اپنا گھر خالى كرويا تھا اى طرح ميں بھى آپ دي اللہ لئے اپنا گھر خالی کردوں۔ پھر فرمایا اس گھر میں جو پچھ ہے وہ سارے کا سارا میں آپ ﷺ کی نذر کرتا ہوں۔ پھر پوچھااور کوئی ضرورت؟ حضرت ابوابوب انصاری عصص نے کہا: مجھے چار غلام چالائيس -حضرت ابن عباس من الله فرمايا: ميري طرف سے ہیں غلام قبول فرمایئے ، اور پچھ؟

میں ہیں ہزار کا مقروض بھی ہوں۔حضرت ابوالوب معتقد ف بتايا - ميں جاليس ہزار پيش كرديتا موں -حضرت عبدالله بن عباس المنابع في المالي

كتنا اكرام تفاحضرت عبدالله بن عباس منتقله كي نكاه میں میزبان رسول مالی کا کہ کھڑے کھڑے مکان کا سارا ساز وسامان، بیس غلام اور حیالیس ہزار روپیدنفذان کی میز بانی پر

### حضرت ایوب انصاری و انتقال کا فنطنطنیہ کے جہاد میں عاشقانہ موت



حضرت امیر معاوید تحقیق نے اپنے دور خلافت میں 52 ھیں قیصر روم کے پاید تخت قسطنطنیہ پر بڑے اہتمام وانتظام کے ساتھ بری اور بحری دونوں راستوں سے پہلاحملہ کیا۔فوج کی سپر متحق از دی کے سپر دھی اور بحری دونوں راستوں سے پہلاحملہ بنید بن معاویہ بھی فوج کے ایک حصہ کے کمانڈر سے۔ اہل اسلام میں چونکہ عام طور پر مشہور تھا کہ قسطنطنیہ پر پہلا جملہ کرنے والا لشکر حضور عالی وعاوں کا مستحق ہو چکا ہے لہذا تاریخ اسلام کی بعض نہا ہے محتر م اور اہم شخصیتیں مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس محضرت ابوایوب انصاری محسوب سیدنا حسین بن علی محسوب اور حضرت عبداللہ بن زبیر محسوب سیدنا حسین بن علی محسوب اور حضرت عبداللہ بن زبیر محسوب اسیدنا حسین بن علی محسوب اور کمان شامل حضرت عبداللہ بن زبیر محسوب کی اس لشکر میں شامل حضرت عبداللہ بن زبیر محسوب کی دیا ہوں اسلام کے دل میں فتح قسطنطنیہ گوفتح نہ ہوسکا لیکن اس مہم نے نہ صرف بحری جنگوں کا راستہ کھول دیا بلکہ اہل اسلام کے دل میں فتح قسطنطنیہ کی تمنا

سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کوفتح کرلیا۔ حک قبر سے میں این نے میان کا میان

چونکه قیصر کے دارالخلافہ پرمسلمانوں کا بدیبلاحملہ تھا اور رحت دوعالم مَنافِیْن نے فرمایا تھا:

اَوَّلُ جَيْشُ مِنُ اُمَّتِی يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَبْصَرَ مَغُفُورٌ لَّهُمُ میری امت کا سب سے پہلا اشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرےگادہ بخشا ہواہے۔(بناری شریف ن1 ص: 410)

قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میزبان رسول سی فیلے محاصرے کے دوران میزبان رسول سی فیلے ۔
حضرت ابوابوب انصاری محتلف مرض الموت میں مبتلا ہوگئے ۔
یزید بن معاویہ نے دریافت کیا کہ اگر کوئی وصیت ہوتو ارشاد فرمایے: منہوں نے فرمایا: میری وصیت یہ ہے کہ جب میں وفات پاجاؤں تو میری لاش کو جہاں تک ممکن ہود شمن کی سرزمین کے اندرتک لے حاکر فن کرنا۔

چنانچہ حضرت ابوابوب انصاری کی قصیت کے مطابق ان کے جسم کوفوجی کروفر کے ساتھ فتطنطنیہ کے قلعہ کی

د یوار تک لے جایا گیا اور قبر کھود کر آنہیں وہاں سپر دخاک کر دیا گیا۔ فن کر چینے کے بعد باواز بلندابل روم سے کہا گیا کہ اے روم والو! ہم نے یہاں اپنے رسول پاک تائیج کے میز بان اور ظیم الثان ساتھی کو فن کیا ہے۔ بخدا اگرتم نے ان کی قبر یا جسم کی بے حرمتی کی تو اس کے بدلے میں سلطنت اسلامی کی حدود میں تمام گر جوں کو پیوید خاک کر دیا جائے گا اور بھی ہماری حدود میں ناقو س نہیں نج سکے گاہے

تر کانِ عثانی کے دور خلافت میں جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو حضرت ابوابوب انصاری کھیں کے مزار کواز مر نوتعمیر کرایا گیا اوراس کے قریب ایک مسجد بنوائی گئی۔عثانی خلفاء کی رسم تا جیوثی اسی مسجد میں ادا ہوتی تھی۔حضرت ابوابوب انصاری کھیں کی قبرآج تک زیارت گاہ خلائق ہے۔



# فيطنطنيه كالمخضر تعارف واحوال

قسطنطنیہ (استبول) ترکی کی بیہ بندرگاہ (آبنائے
ہاسفورس کے دونوں طرف) بورپ اور ایشا میں واقع
ہے۔1990ء میں اس کی آبادی 66 لاکھ ہے او پڑھی۔
قسطنطنیہ 1953ء سے 1923ء تک سلطنت عثانیہ
دوار الحکومت رہا۔ ترکوں سے پہلے رومیوں کا
بید دار الحکومت رہا۔ ترکوں سے پہلے رومیوں کا
مدرار الحکومت Constantinopolis یہی 'دھیم
قسطنطین''کہلاتا تھا۔ کیونکہ قیصر روق سطنطین اعظم نے
معرال استعمال میں بیز الطیم Byzantium کی جگہ آباد کیا تھا۔ جس کی بنیادساتویں صدی قی م میں
واجہ آباد کیا تھا۔ جس کی بنیادساتویں صدی قی م میں
کی جگہ آباد کیا تھا۔ جس کی بنیادساتویں صدی قی م میں
واجہ آباد کیا تھا۔ جس کی بنیادساتویں صدی قی م میں
کی جگہ آباد کیا تھا۔ جس کی بنیادساتویں کو استبول کہا جو اب
تک معروف ہے۔ (آسفور ڈانگش ریزنس ڈسٹری میں جھا جو اب
انساری چھی جہاں حضرت ابو ابوب
انساری چھی جہاد کیلئے نکلے
انساری چھی جہاد کیلئے نکلے
اور وہیں آپ پھی جہاد کیلئے نکلے

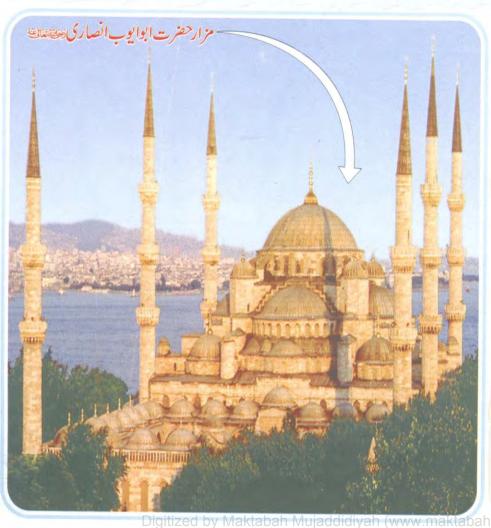

آپڑھیں کی قبرمبارک کو کھود ڈالیں،مگرعیسا ئیوں برایس

ہیت سوار ہوگئی کہ وہ آ پڑھیں کی مقدس قبر کو ہاتھ نہ لگا سكے اور آج تك آپ ﷺ كى قبرشرىف إسى جگه موجود ہے

اورزیارت گاہ خلائق خاص وعام ہے، جہاں ہرقوم وملت کے

لوگ ہمہ وقت حاضری دیتے ہیں۔



### قسطنطنیہ: جہاں حضرت ابوا یوب انصاری رَوَاللَّهُ کَا مزار واقع ہے گا

اورامیر شکریزید بن معاویہ نے آپ منتقظ کا جنازہ بڑھایا اور پھرآ ب رہے کو قطنطنیہ کے قلعہ کے پاس دفن کیا گیا۔ بعد میں کئی سوسال گزرنے کے بعدوہ قلعہ ملبہ کا ڈھیر بن گیا اوراس جكه حضرت الوالوب انصاري كالمنتائ كاعاليشان مزار

آپ الساق کے بارے میں اندیشہ تھا کہ شاید عیسائی

زیرنظرتصور قنطنطنیہ شہری ہے۔ بیترکی کا شہرآج کل انتنول کے نام سے معروف ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہال حضرت اميرمعاويه المستقطات اسينه بيني يريك سيرسالاري میں ایک شکرا شنبول کو فتح کرنے کیلئے بھیجا تھا۔اس نشکر میں مضرت ابوابوب انصاری ﷺ 80 سال کی عمر میں اللہ کے راسته میں نکا\_اسنبول میں آپ دھیں کی شہادت ہوئی 



### ﴿ تَبِلِيغِي جِمَاعت كِ مِبْلِغُ كَاحِفِرت الوِبِ انصاري ﷺ كے قدموں ميں دُن ہونے كا واقعہ ﴿

تير براسته مين د نے دی۔ چنانچہاس اللہ بخش کوشہادت کے بعد صحابی رسول مَا اللَّمَ اللَّهِمَ کے قدمول میں دفن کیا گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تانف تقال احقر کو مجھی اینے راستہ میں شہادت کی موت نصیب فر مائے اور جن لوگوں کے دل میں دین کے مٹنے کا درد وغم ہے ان کو بھی الله بِمَالِكُوفَةِ اللهُ اللهِ مِن استه كي موت نصيب فرمائے۔ (آمين)

وصیت کی کہ مجھے حضرت ابو ابوب انصاری التقالی کے قدموں میں ذفن کرنا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھے کے کہا اللہ بخش! تومیرے لئے کیا آیا تو میں کہہ سکوں گا کہا ہا اللہ میں نے تیرے دین کو پھیلانے کے لئے بیوی بچوں، کاروبار کو چھوڑا اور تیرے راستہ میں دور دور زمین پر پھراحتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی

کراچی کی ایک جماعت کی استبول تشکیل ہوئی۔ جماعت كاايك سائقي جس كانام الله بخش تفاوه دن ميس لوگوں کا اللہ ہے تعلق جوڑنے کیلئے خوب محنت کرتا اور رات کو تہجد میں روروکرلوگوں کی مدایت کیلئے دعا مانگتا۔ 7 مہینے کی اس جماعت نے وہاں خوب محنت کی اللہ کی شان! واپسی سے يهل الله بخش نامي شخص بهار موكيا تو موت سے قبل اس نے

# حضرت ابوابوب انصاری ایک کے مزار مبارک کی زیارت



وہ صبح بہت سہانی تھی جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا۔مسجد کے ساتھ ہی ایک کمرے میں ہمارا قیام تھا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد بیان ہوا۔ یہ جون کامہینہ تهاليكن اشنبول كاموسم بهت خوش گوارتها بسرسبر وشاداب پہاڑ، ہرطرف ہریالی کی سندرسندرخوشبونے دل ود ماغ کو الله کا حکم ہوگا۔ معطر کردیا تھا۔ جیسے یہاں کا موسم خوشگوار ہے، ویسے ہی یہاں کے لوگ خوبصورت اور خوش مزاج ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے ہمیں جومحبت دی وہ ہم تمام زندگی نہیں بھلا سکتے۔ خیال تھا کہ صبح صبح وہاں جائیں گے جہاں جانے کے لئے ہم کئی دن سے بے چین تھے، لیکن ہمارے رہبراور ترجمان این مصروفیات کی وجہ سے دو پہر کو آئے۔ ایک گاڑی کرائے پر لی اور روانہ ہوئے۔ کچھند یو چھے ول کی کیا كيفيت تقى \_ بيسوچ كركه كهال جم اوركهال ميز بان رسول ما ابوای انصاری انصارک کے مزار مبارک کی زیارت کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ آنکھوں سے

وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے آگیا جب نبی کریم مالیکی

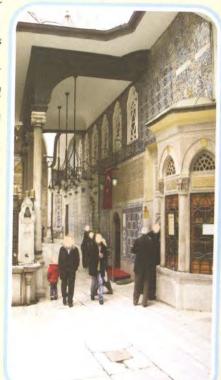

مکہ مکرمہ سے ججرت فر ماکر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ انصار میں سے ہرایک کی تمناتھی کہ آپ مالھ ان کے گھریر تشريف لائيس اور قيام فرمائيس-آپ سَالِيَّا فِي حَرْماياتها: قصویٰ (افٹنی کا نام) کو کچھ نہ کہو، بیدوہاں گھہرے گی جہاں

كسامنے بيٹھ كئ، چنانچيآب ماليني نے انہيں كے گھرميں قیام فرمایا تھا۔ 90 سال کی عمر میں جہاد کے شوق میں قطنطنيه (استبول) روانه ہوئے۔ بوڑھے تھے، جسم بھی بھاری تھا، صاحبزادوں نے عرض بھی کیا کہ آپ و اللہ انہ جائیں ہم جو ہیں۔آپ ﷺ نے فرمایا مجھے قرآن یاک کی بیآیت کلمر نے نہیں دیتی

اِنْفِرُو خِفَافًا وَّثِقَالاً ملکے ہویا ہوجھل نکلواللہ کے رائے میں اللہ کے راہتے میں جان دینے کی تمنا بھی پوری ہوئی اور استنبول میں قبر بنی۔

درود شریف بڑھتے ہوئے اور نظروں کی حفاظت كرتے ہوئے تقرياً 30 منك ميں ہم سلطان محد فائح كى بنائی ہوئی مسید کے سامنے تھے۔ بدوہ جگہ ہے جہاں سلطان نے استنول فتح کرنے کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی۔اس جگہ بعد میں مجد تعمیر کردی گئی۔ بیمسجد حضرت ابو ابوب انصاری کی ایک کے مزار کے بالکل سامنے ہے۔ دونوں کے درمیان ایک برا پرانا درخت ہے۔ہم نے ظہر کی نماز اس مسجد میں باجماعت ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوکر ہم حضرت ابوابوب انصاري الصلاف حصرت ابوابوب انصاري دھك كرتے دل كے ساتھ روانہ ہوئے۔ كھ نہ يو چھنے كيا كيفيت تھى كہيں كوئى بادبى نە بوجائے۔

ہم نے جوتیاں اتار کرایک طرف رکھ دیں۔قدمین شریفین کی طرف سے اندر داخل ہوئے اور چمرہ مبارک کی طرف آ کرسلام بڑھا اس حال میں کہ تھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ در وہیں کھڑے قرآن یاک کی تلاوت کرتے رہے۔ مزار مبارک کے ایک کونے میں ایک اور

متبرك ترين چيزشيشے كے خوب صورت كيس ميں ركھي ہوئي تھی۔اور وہ تھا ایک پھر جس پر نبی کریم مٹائیٹا کے قد مین شریفین کے نشان تھے۔ بینشان یا مقام ابراہیم ﷺ پر بنے حضرت ابراہیم پیھ کے نشانات کے مشابہ تھے۔ میں دیر تک منگی با نده کران نشانوں کو دیکھتار ہا۔ پلکیں جھیکنے کو جی چنانچہ اونٹنی سیدنا ابوالوب انصاری ﷺ کے گھر نہیں جا ہتا تھا۔ خیالات ہی خیالات میں اس نشان کواپنے سنے سے لگایا۔

مزارمبارک سے باہرآئے تو ہمارے گائیڈ ہمیں ایک طرف لے چلے۔انہوں نے بتایا کہاشنبول میں 33 صحابہ كرام وَوَلَا مُعَالِقَةً كَى قبرين بين - حلته علته ايك قبريررك گئے۔اس کے گرد حیار دیواری بنی ہوئی تھی اور گیٹ پر تالالگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ بید حضرت ابو درواء وَ اللَّهُ كَا اللَّهِ كَا قَبْر ہے۔قبر باہر سے نظر آ رہی تھی الیکن دل جا ہتا تھا کہ اندر جا کرسلام کریں۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کدایک صاحب ہاتھ میں جانی پکڑے ہارے ماس آئے اور کہنے لگے کیا آب اندرجانا جائے ہیں؟ (بدبات انہوں نے ترکی زبانی میں کہی الیکن ہم اس کا مطلب سمجھ گئے ) ہم نے کہا: بالکل اندرجانا جائے ہیں۔

انہوں نے تالا کھول ویا ہم سلام پڑھتے ہوئے اندر واخل ہو گئے \_تقریباً8فٹ لمبی قبرتھی بالکل کچی \_ہم کیڑا بچھا كربيٹھ گئے قرآن ياك كى هب توفيق تلاوت كرنے كے بعد مولانا عامر رشید صاحب نے ریاض الصالحین سے وہ احادیث سنائی جوحفرت ابودرواء ﷺ سے مروی تھیں۔ مولا ناروتے جارہے تھے اورا حادیث سند کے ساتھ سناتے جارے تھے۔آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ کچھ در وہاں بیٹھنے کے بعد آ کے چل پڑے۔ چندقدم آ گے ایک اور مزارتھا اس پر حضرت اوھم میں انگلاہے نام کی شختی لگی ہوئی تھی۔اس مزار کے اندرجانے کا موقع نہ مل سکا۔ باہر ہی سے فاتحہ پڑھ کرواپس اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔ بیسفر 1996ء میں ہوالیکن آج بھی وہ سفر جارے ول میں ایسے نقش ہے جیسے کل ہی واپس آئے





# حضرت ابوایوب انصاری و استان کے مزار مبارک کا ندرونی اور بیرونی منظر



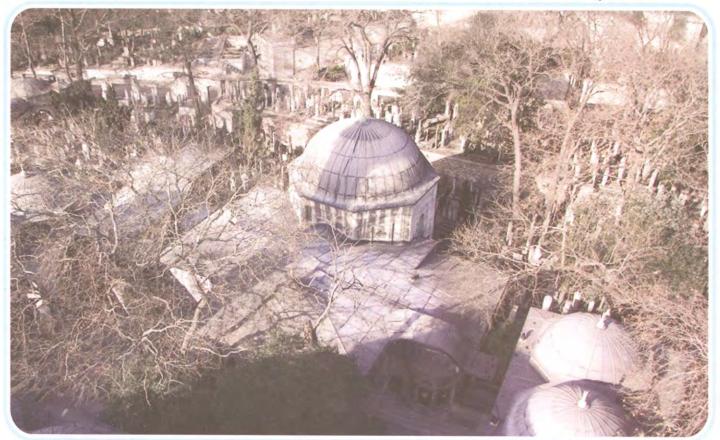

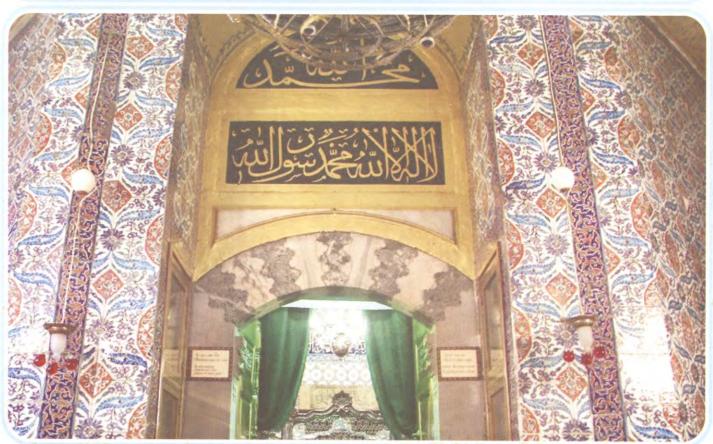



## حضرت ابوابوب انصاری انصاری انتقال کے مزار کا آنکھوں دیکھا حال کے انتقال کا انتقال کے ا



جناب عبدالرحمٰن مكى صاحب حضرت ابو ايوب انصاری دی کے مزارمبارک کے بارے میں کھے ہیں کہ ترکی کے شہر استنول کی جامع مسجد ابو ابوب علاق میں نمازیوں اور زائرین کاہروقت جوم رہتاہے۔رمضان کے مہینے میں استبول کی روح اس معجد میں تھنچ آتی ہے۔ قراء کی جماعتیں باری باری تلاوتِ قرآن میں مصروف رہتی ہیں۔ ترکوں کوویے بھی قرآن بڑھنے اور قرآن سننے کابرا شوق ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی لوگ صرف قرآن سننے کیلئے مسجد میں آتے ہیں اور ہمہ تن گوش ہوکر کلام خداوندی کو سنتے ہیں۔عورتوں کا بھی بڑا رجوع ہے۔مغربی کیاس میں ملبوس عورتيں جب مسجد ميں داخل ہوتی ہيں تو ٹانگوں کو لمبے گون ياسياہ جرابوں سے ڈھا تک لیتی ہیں اور سروں بررومال باندھ لیتی ہیں۔ پورا ماحول خشیت اور تقدس کی فضا ہے۔ مزار حفرت ابواليب كاطرح جامع مجد ابواليب کاری کے کمالات و تکھتے آئکھیں نہیں تھاتیں ۔ بے اختیاراس ترکی معمار کے حق میں کلمات محسین زبانی پر جاری ہوجاتے ہیں جس کے فن نے محد الفاتح کی اس مخلصانہ کوششوں کو جار عاندلگادی مسجد سے ایک ملحقہ کمرے میں آنحضور عالیم کے بعض تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔اس دہرے تقدس کی وجدے پر ہیز گارترک اس مجد میں بکشرت نماز کیلئے آتے ہیں اور تینتیں دانوں کی ایک تبیج پھیرتے رہتے ہیں۔

مزار کا بیرونی درواز و مقفل تھا، شاید بھی بھار کھولا جاتا
ہو۔ جی چاہتا تھا کہ مرقد مبارک کے قریب جاکر فاتحہ پڑھی
جائے لیکن وہاں کوئی منتظم بھی موجود نہ تھا جس سے دروازہ
کھولنے کی درخواست کی جاسمتی یا کم سے کم بہی معلوم کیا سکتا
کہ اسے بندر کھنے ہیں کیا مصلحت ہے۔ مجبوری کے عالم میں
جالیوں میں سے زیارت کی ۔ سعودی عرب جانا ہوتا ہے اور
معلوم ہے کہ جنت معلی ( مکہ مرمہ) جنت بقیج (مدینہ منورہ)
معلوم ہے کہ جنت معلی ( مکہ مرمہ) جنت بقیج (مدینہ منورہ)
معلوم ہے کہ جنت معلی ( مکہ مرمہ) جنت بقیج (مدینہ منورہ)
ہمتیاں مرفون ہیں کیکن وہاں تو قبروں کا نام ونشان مٹادیا گیا
ہم بہلی باراکی سے ابی سے کہ انسان کی نظر موگر محسوں ہے۔ یہال
تجر نظروں کے سامنے تھی لیکن واحسرتا، اسے بھی دور سے ہی
فاتحہ کا نذرانہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ تا ہم غنیمت ہے کہ اندر بحلی
فاتحہ کا نذرانہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ تا ہم غنیمت ہے کہ اندر بحلی

جھلملاتی چادر نے ڈھانپر کھاتھا۔ عمارت کے مقفل جھے ہیں کچھاور قبریں بھی تھیں جو ظاہر ہے کہ عما کدین سلطنت عثانیہ کی ہوتا کہ باہر ملحقہ جھے ہیں بھی درجہ دوم کے اکابرین اور ان کی بیگات کی پختہ قبریں موجود تھیں جن کی سنگ سرخ سے بنی ہوئی الواح پر مرحومین کے کوائف بربان ترکی خوبصورت خطستعلی میں کندہ تھے۔

مزار کا وسیع وعریض حمن زائرین کے لئے ناکافی ہور ہا تھا۔ قبر مبارک ایک ہال نما کمرے کے اندر ہے۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے نگلتے ہیں۔ سلام کہنے والے مردول اور عورتوں کی دولمبی قطاریں لگ رہی تخییں۔ 20-25 کی تعداد زائرین اندر داخل ہوتے اور سلام اور مختصری دعا کے بعد پہرہ دار سپاہیوں کے معمولی اشارے سے والیس ہوجاتے ہیں۔

پاکتانی زائر ہونے کی وجہ ہے مجھے قطار کی پابندی ہے مستفیٰ کر دیا گیا۔اندرداخل ہوااوراس جلیل القدر صحابی مستفیٰ کر دیا گیا۔اندرداخل ہوااوراس جلیل القدر صحابی مستفیٰ کر دیا جو آج ترکی کی ملتِ مسلمہ کے دینی جوش و جذبہ کا محرک عقیدہ لوگوں کے نضرفات ہے محفوظ ہے۔ کوئی نذر، نذرانہ نہیں، گل پاشی وشمع افروزی نہیں، طواف و چود نہیں، پردہ سکوت چھار ہا ہے۔ لوگ پورے احترام اور وقار کیساتھ دم سکوت چھار ہا ہے۔ لوگ پورے احترام اور وقار کیساتھ دم بیں ۔ ترک قوم کے اندر مجموعی طور پر جونفاست اور سلیقہ شعاری پائی جاتی ہے وہ ہر جگہ نمایاں ہے۔ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت بیا ابوایوب انصاری سے کا جسم مبارک سونے کے ایک جڑاؤ کی صندوق کے اندر ہے جو قبر کے اندر کھا ہوا ہے۔ قبر کی ساخت ترکی طریقے کے مطابق سرکی جانب سے او نجی اور پاؤں کی ترکی طریقے کے مطابق سرکی جانب سے او نجی اور پاؤں کی

جانب سے کافی پست ہے۔ ترکانِ جنگ آزماؤں کا بیقدیم عقیدہ ہے کہ زندگی کی طرح موت بھی نشیب وفراز سے بھری ہونی جاہے۔

سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول (1290 تا 1326ء) کی جو تلوار آل عثان کے پاس نسلاً بعدنسل چلی آر ہی تھی محمد الفاتح نے وہ تلوار جامع مسجدا بوایوب ﷺ میں ر کھوا دی محمد الفاتح کے بعد جوسلطان بھی سرمیآ رائے سلطنت ہوتا وہ جامع مسجد ابوا یوب پھیں جا ضری دیتا اوراس تلوار کو جمائل کرتا۔ ونیا برست سلاطین تا جبوشی کے وقت جوفضول خرچ تقریبیں منعقد کرتے ہیں اور جس جاہ وجلال کی نمائش کرتے ہیں عثمانی سلاطین ان کے برعکس اس روایت کے یابند رہے ہیں کہ تخت نشینی کے وقت سلطان با وضو ہوکر جامع مسجدا بو الوب علی عاضر ہوتا، دور کعت نماز اداکرتا اور مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ سے سیفِ عثانی لے کر گلے میں حاکل كرتا \_اسى طرح جب كوئى لشكر جهاد كے لئے فكاتا تو سالا ركشكر اس موقع پر بھی امام کے ہاتھ سے اس تلوار کو لیتا اور بدعہد کرتا كة لواراسلام كى محافظ رہے گی اوراسلام تلوار كا محافظ رہے گا۔ اس کے بعد تکبیر قبلیل کے نعروں کے ساتھ وہ اپنی سیاہ کو لے كرجهادك لئے روانہ ہوجاتا۔

#### حضرت ابوابوب انصاري ١٩٨٨ كي قبر كي مثى كي كرامت

حضرت ابوابوب انصاری کی ایک کرامت سه بھی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کی تیں کی قبر مبارک کی مٹی میں بیاری کی شفا رکھی تھی جس کی وجہ سے مایوس العلاج لوگ شفایاب ہوجاتے تھے۔اب آپ کی تاب کی قبر مبارک سنگ مرمر کے مضبوط پھروں سے بنی ہوئی ہے۔

مرمر کے مضبوط پھروں سے بنی ہوئی ہے۔
(حوالہ اکمال نی اساء الرجال 586 وطاشہ کنزل العمال 225/6)

حفزت ابوابوب انصاري پي کي قبر مبارک کا بيروني منظر

حضرت ابوابوب انصاری تفاقی



### خضرت ابوابوب انصاری وَ اللَّهُ اللَّهُ كَمِزارُمبارك كابيرونی منظرً







Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org









### مزار حضرت ابوا یوب انصاری و انتقالی کے شہر کا احوال 📗 🔑

انصاری انوایوب انصاری ہے۔ حضرت سیدنا ابوایوب انصاری ہے ۔ حضرت سیدنا ابوایوب انصاری ہوں کا شرف ماصل ہوا۔ جب جن کو نبی اکرم مالی کا کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ مالی کا مرمہ سے ججرت کے بعد مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے۔

وغیرہ مل جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن کافی رش ہوتا ہے اور ویسے عام دنوں میں بھی لوگ اکثر آتے رہتے ہیں۔ مسجد سیدنا ابو الیب انصاری کھی نہایت خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ بہترین قتم کے فانوس اور فیمتی سرخ قالین بچے ہوئے ہیں اور مسجد سے باہر سامنے کی طرف حضرت ابو الیب مسجد سے باہر سامنے کی طرف حضرت ابو الیب

جناب افتخار احمد حافظ صاحب اپنے سفر نامہ میں حضرت ابوا یوب انصاری کی ہواری زیارت کے بعد وہاں کا نقشہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ بیہ مقام استبول شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اور اس علاقے کو ایوب سلطان کے نام سے پکارتے ہیں۔ شہر سے ہر وقت باسانی ہسیں، ٹیکسیاں



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

# عفرت ابوابوب انصاری روز الله تعالیف کے مز ارمهارک کے مختلف مناظر اللہ تعالیف کے مز ارمهارک کے مختلف مناظر اللہ

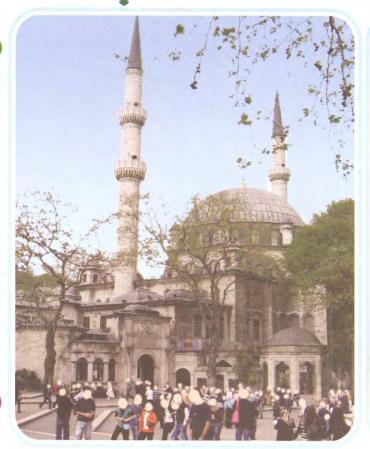

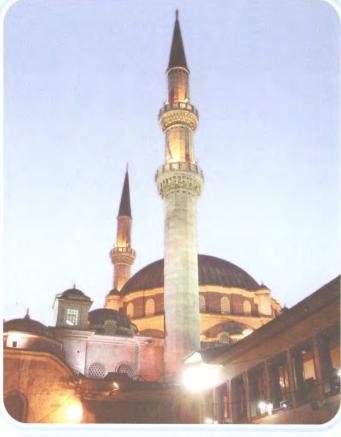





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



حضرت ابوابوب انصاری کی استان کے مزارمبارک کابیرونی منظر



حضرت ابوابوب انصاری کے عزار مبارک کے صحن کا منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت ابوابوب انصاري النافية

## مرك المصحن الوايوب انصارى وفالله تعالظة كي مزار كالمحن ألم كري



استنبول میں واقع حضرت ابوالوب انصاری کی سے مزار مبارک کے صحن کا خوبصورت منظر (www.maktabah.org) استنبول میں واقع حضرت ابوالوب انصاری کی منظر کے منظر کا خوبصورت منظر

### مضرت ابوایوب انصاری و انتقالی کے مزار سے متعلق ایک رسم کا احوال

حضرت ابوابوب انصاری کی کا مزار ہے، اس کے بعد ختنہ کی جاتی جاتی ہے۔ مزار ابوب سلطان کی زیارت سے فارغ ہوکر ہم نے ٹیکسی کی اور محبد سلطان احمد پہنچے اور مسجد کے ساتھ ساتھ اس کا میوزیم بھی دیکھا۔ اس کے بعد ہم صوفیہ کے میوزیم میں داخل ہوئے۔ جابجا حضرت مریم علیبا السلام اور حضرت عیسی کی تصویریں گرجا ہونے کا پہنتا دیتی ہیں اور محراب و منبر مسجد ہونے کا۔ بہر حال اس میوزیم کی عمارت بڑی عالی شان ہے۔ اس میں ایک عمارت بڑی عالی شان ہے۔ اس میں ایک عمار فرا ہوا جاتا کی عمارت ہوگا کیا جاتا کی سوراخ ہے جے حضرت خضر میں کا انگوٹھا کہا جاتا ہے۔ اور میں۔

میں تھے کین اپنی نسبتا کمی ڈاڑھی اور چند معتقدین کی ہمراہی کی وجہ سے صوفی اور پیر معلوم ہوتے تھے میرے اجنبی لباس اور کمی ڈاڑھی کو دیکھ کرمیری طرف متوجہ ہوئے اور عربی میں گفتگو کی۔ ان کے دریافت کرنے پر میں نے اپنا تعارف کرایا تو بڑی محب سے عطر نکال کر عطر گلاب کی ایک شیش مجھے عنایت فرمائی۔

مزار کوسلامی دینے کے لئے اپنے اعزہ کے ساتھ آئے ہوئے دو نہایت خوبصورت ترک بیج بھی دیکھے جو خاص قتم کا حسین وجمیل لباس پہنے ہوئے تھے۔ بعد میں سلطان احمد کی مسجد میں بھی اسی طرح کے بیچے دیکھے۔ معلوم ہوا کہ ختنہ کے موقع پراسی لباس میں بچول کو معلوم ہوا کہ ختنہ کے موقع پراسی لباس میں بچول کو

معلوم ہوا کہ صنہ کے موسی پرای کہا کی ہیں بچوں تو پہلے مزارات پر لے جایا جاتا ہے، جن میں سب سے مقدم جناب یعقوب نظامی صاحب اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم ترکی کے شہر استنبول میں حضرت ابوالوب انصاری کھتے کے مزار پر پہنچے مبعد بھی دیکھی اور مزار بھی۔ مسجد کے مقابلے میں مزار زیادہ خوبصورت تفانفیس کمرہ، دیواروں پر کندہ آیات، خوبصورت طغرے، بیش قیمت قندیلیں، مزار پر آیات سے مزین سبز ریشی چا در، سر بانے بندھا ہوا تما مہاور مزار پر بکھرے ہوئے پھول ۔ واقعہ سے بندھا ہوا تما مہاور مزار پر بھر سے ہوئے پھول ۔ واقعہ سے کہترک قوم بھی قبر پر سی میں مصریوں سے پیچھے نہیں۔

فاتخد سے فارغ ہو کرظہر کی نماز ہم نے اسی مسجد میں پڑھی۔ امام صاحب تو سوٹ میں ملبوس، ڈاڑھی مو نچھوں سے بے نیاز تھے۔ البتہ نمازیوں میں چند عمر رسیدہ آدمی ڈاڑھی والے بھی نظر آئے۔ ایک صاحب جو اگر چیسوٹ



حضرت ابوابوب انصاري المنسك كمزارمبارك كاداخلي دروازه

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



#### حضرت ابوا يوب انصاري دَفِيَاللَّهُ فَعَاللَهُ فَكَاللَّهُ فَعَلَيْكُ وَصِيرَتُ الْعِنْ الْعِنْ فَعَلَيْكُ وَصِيرَتُ الْعِنْ فَعَلَيْكُ وَصِيرَتُ الْعِنْ فَعَلَيْكُ وَصِيرَتُ الْعِنْ فَاللَّهِ فَعَلَى وَصِيرَتُ الْعِنْ فَعَلَيْكُ وَصِيرَتُ الْعِنْ فَعَلَيْكُ وَصِيرَتُ الْعِنْ فَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَصِيرَتُ الْعِنْ فَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعِيرَتُ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلِيكُ الْعَلِيمُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعِيرَتُ اللّهُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعَلِيكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ الْعِنْ فَيْعِنْ الْعِنْ فِي عَلَيْكُ وَعِيلِكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ عَلَيْكُ وَعِيلِكُ عِنْ عَلَيْكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ عِنْ عِنْ فِي عَلَيْكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ عِنْ عَلَيْكُ وَعِيلِكُ وَعِنْ عَلَيْكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِيلِكُ وَعِنْ عِنْ عَلَيْكُ وَعِيلًا عِنْ عَلَيْكُ وَعِيلًا عِنْ عَلَيْكُ وَعِنْ عَلَيْكُ وَعِلْمُ عِنْ عَلَيْكُ وَعِلْكُ عِنْ عَلَيْكُ وَعِنْ عِلْمُ عَلَيْكُ وَعِنْ عِلْمُ عَلَيْكُ والللللْعِلْمُ عِلْمُ عِلْ

The same

نشاندہی پر اس جگہ وہ دستیاب ہوگئی۔ سلطان محمد فاتح نے جامع ابوالوب کھیں کے نام سے بہاں مسجد تعمیر کی۔ اور اس وقت سے بیچگہزیارت گاہ خاص وعام ہے۔ مید پورامحلّہ ابوالوب ہی کہلاتا ہے۔ مزارمبارک پرلوگ اکثر بلیٹھے ہوئے تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ (ہارہ فردات ٹائیا ٹھرزین 121، ہے: ۱)

آپ سی کی وصیت پر عمل کیا اور قسطنطنید کی دیوار کے قریب آپ سی کوفن کیا گیا۔(الاسابی :405، ن: 1)

تاریخ میں ہے کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنید فتح کرنے کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت ابوایوب انصار کی گی قبر مبارک کی تلاش شروع کی اور ایک بزرگ کی

موت کے وقت حضرت ابوایوب انصاری کی تعلق نے وصیت کی کہ میری خواہش ہے کہ جب میراانقال ہوجائے تو میری لاش کو گھوڑ ہے پر رکھ کر دشمن کی سرز مین میں جتنی دور سک کے جانا کمکن ہولے جانا اور وہاں لے جاکر فن کرنا۔ اس کے بعد آپ کھیں کی وفات ہوگئی تو بزید نے اس کے بعد آپ کھیں کی وفات ہوگئی تو بزید نے

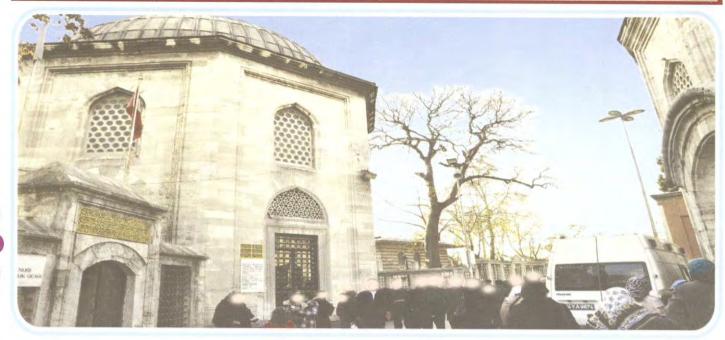

حضرت ابوابوب انصاري وهله تعالى كمزارك وومختلف مناظر



حضرت ابوابوب انصاری فلائنات کے مزارمبارک کا بیرونی منظر (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

التبول بي والقرص البوايو الصاري الله المنوب موارم إرام إراي التحقيق والويول الحائي الصادير

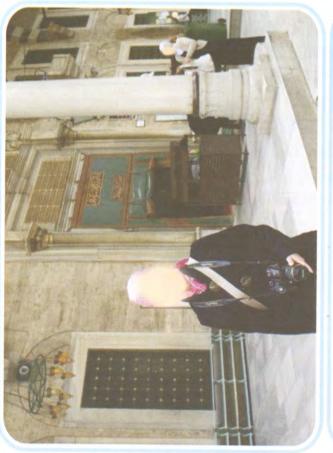







Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

## حضرت ابوابوب انصاري وهالله كالمعالق كمزاريم متصل مسجد كااندروني منظر



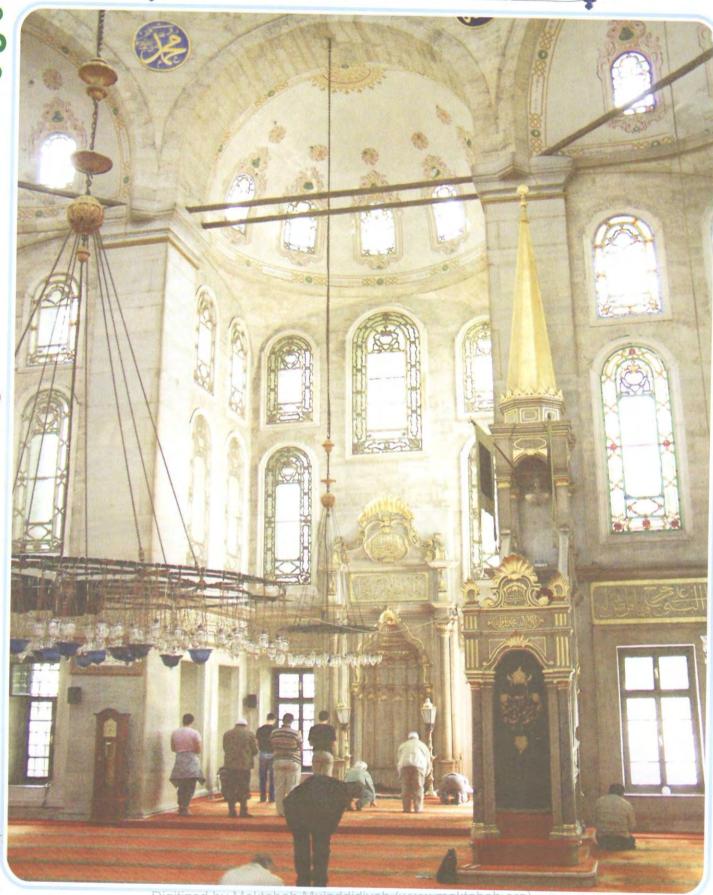



## حضرت ابوابوب انصارى وعليه الله كالمراوني منظر المحاليد وفي منظر المحاليد وفي منظر المحاليد وفي منظر المحاليد والمحالية والمحال



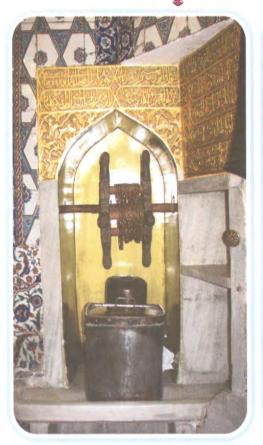

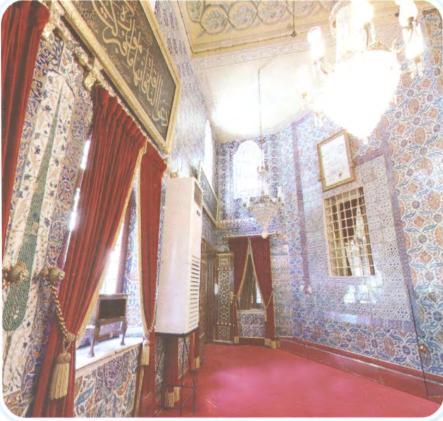

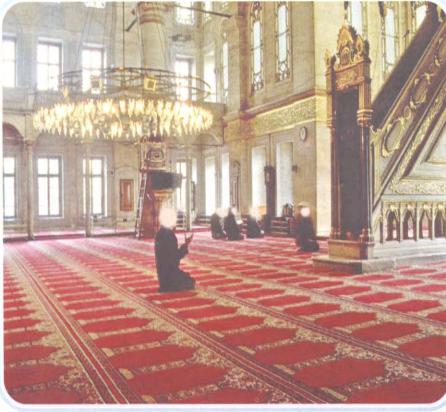

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کے مزار سے متصل مسجد کا اندرونی منظر



حضرت ابوابوب انصاري القلقة

## حضرت ابوا یوب انصاری روستان کے مزار کا ندرونی منظر کے کے

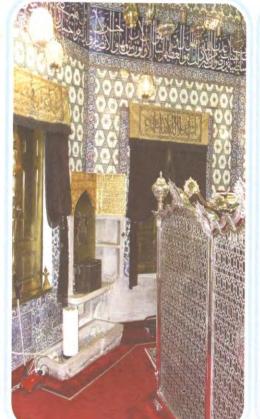



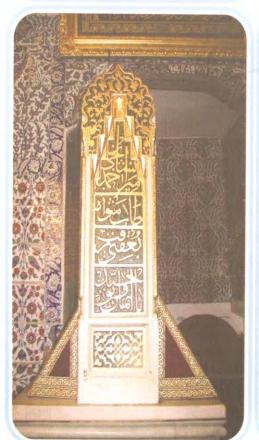

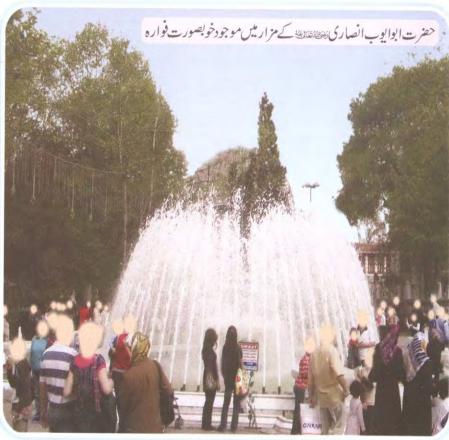

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





حضرت ابوابوب انصارى والمستناه كمزارمبارك ميس موجودآ پئايين كانتان

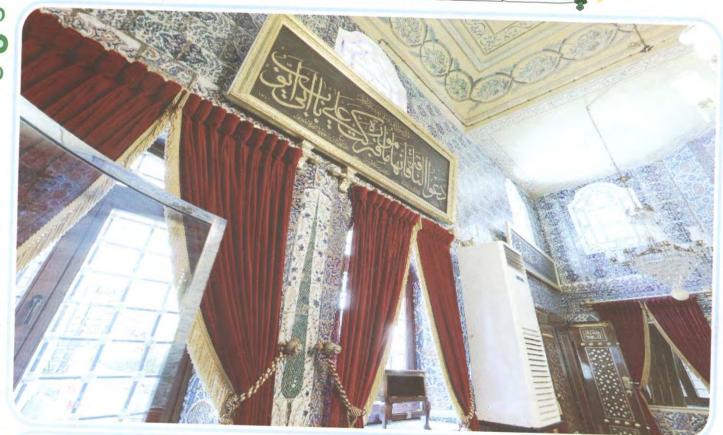

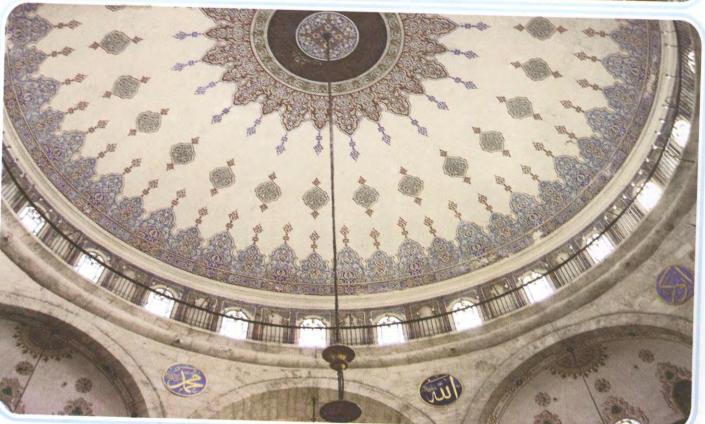

مزار حضرت ابوابوب انصاری کی سی کے مزار مبارک کی حبیت پر کئے گئے خوبصورت نقش وزگار Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت الوالوب انصاري الله

## المارك كانوراني منظر اليوب عليلا فيكى فبرمبارك كانوراني منظر المارك



زیرنظرتصویر حضرت ابوب ﷺ کے مزار مبارک کی ہے۔ بیمزار دمشق میں واقع ہے۔ انبیاء کیہم السلام سے منسوب 1500 مقامات ومزارات کی تصویری زیارت کے لئے احترات میں مطالعہ کریں۔ احتراکی کتاب 🐧 تبرکات انبیاء کا تصویری البم کا مطالعہ کریں۔

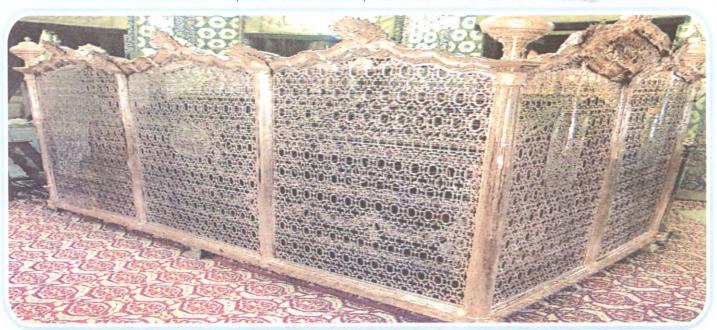

زرنظرتصور میزبان رسول علی حضرت ابوابوب انصاری کی مزارمبارک میں بن قبرمبارک کے اطراف میں لگی خوبصورت جالی کی ہے جوجد بدتر کی تغییر کا ایک عظیم شاہ کار ہے

حضرت ابوابوب انصاری کی است کے مزار مبارک کے سامنے والی دیوار میں نصب ہے۔ اوپر شیشہ لگا ہوا ہے اور درج ذیل عبارت کھی ہوئی ہے۔

هاذا نقش قدم پيغمبرى

بیمیرے پینمبر تالیا کے پاؤں مبارک کانشان ہے۔

والے دن کافی رش ہوتا ہے لیکن دیکھا گیا کہ اتنارش ہونے کے باوجود لوگ بڑے طریقے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور پچھ دری تظہرنے کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آنخضرت مالی کا فقش یا جوایک پھر پر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابوابوب انصاری کھیں جن کا مزار پر انوار استنبول میں ہے۔ آپ کھیں کا مزار مبارک ایک او نچ چوہوڑے میں ہے اور مزار مبارک کو پیتل کی جالی دار درواز ہے ہے بند کیا ہوا ہے۔ اور بیا یک پرکیف مقام ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ سکون قلب کیلئے یہاں حاضری دیتے ہیں اور خاص کر جمعہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

حضرت ابوابوب انصاري والقالق

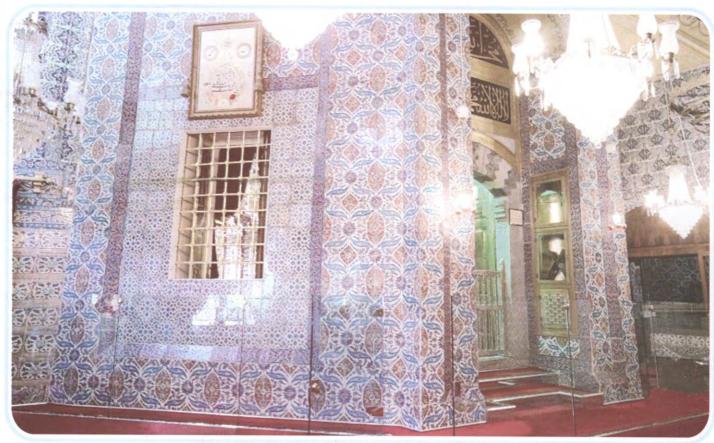

حضرت ابوابوب انصاری و انصاری و از مبارک میں موجود قبروالے کمرے کے باہر گی جالیاں

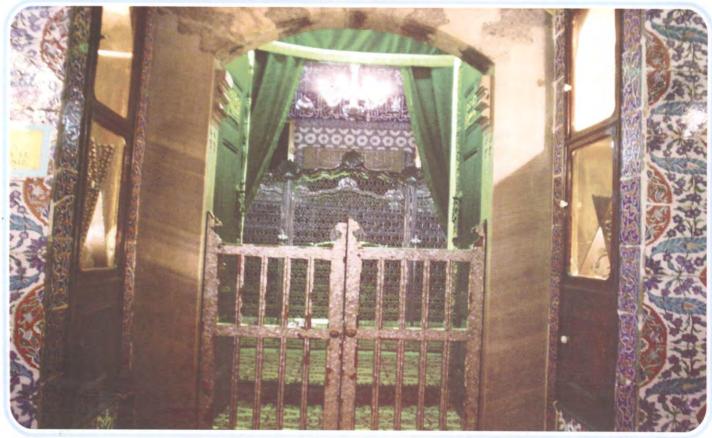

ز رنظرتصور میں حضرت ابوالوب انصاری کامنظر نظر آرہاہے (Digitized by Maktaban Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



#### حضرت ابوایوب انصاری وَعَلَقَاتِهِ کَی قبرمبارک والے کمرے کی مختلف زاویوں سے لی گئی تصاویر مجھیا

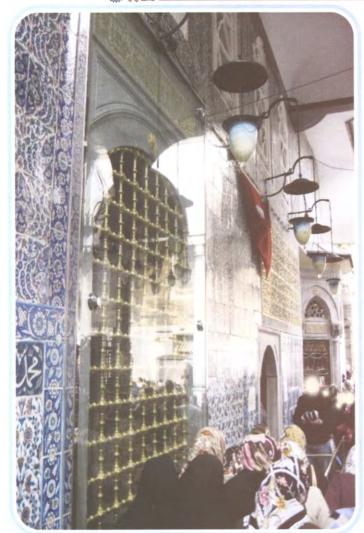

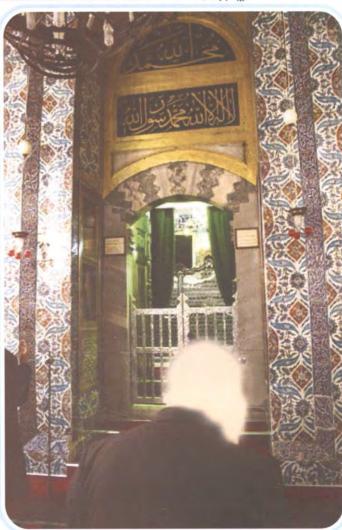

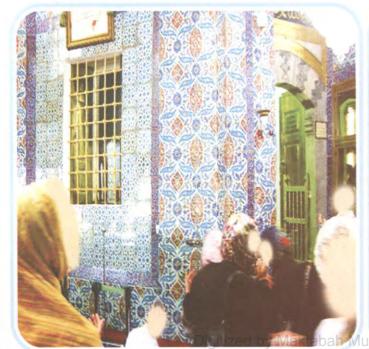

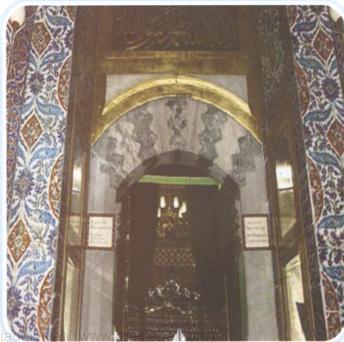

# مر ومر المال القالفة

آنخضرت ما الشاد ہے کہ (دین حق کے بارے میں)
سبقت لے جانے والے چار ہیں، عرب سے میں ہوں، روم (یورپ)
سے صہیب ہیں، فارس (ایشیا، ایران وعراق وغیرہ) سے سلمان ہیں اور
حبشہ (افریقہ) سے بلال - (حوالہ بخاری وسلم)

حضرت بلال کی افریقہ کے ساحلی ملک حبشہ (ایتھوپیا) کے رہے والے تھے۔والد کانام رباح اور والدہ کانام حمامة تھا۔حبشہ سے مکہ مکرمہ آگئے تھے، یہاں ایک شخص کے غلام تھے، اسی حالت میں مشرف باسلام ہوئے،اس وقت آپ کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔



حبشہ وہ جگہ جہاں ہے ہجرت کر کے حضرت بلال ﷺ مکہ تشریف لائے اور پھر حضور نگا ﷺ کے ہاتھوں اسلام قبول کیااورمؤ ذنِ رسول نگا ﷺ کہلانے کا شرف پایا

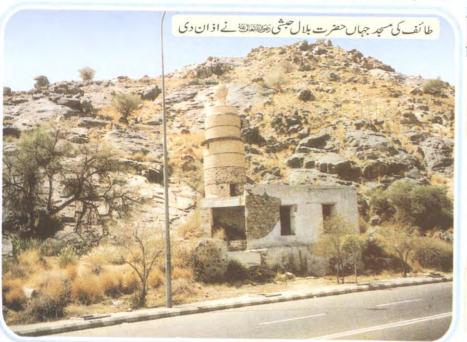

#### حفرت بلال ﷺ بحثیت مجد نبوی ناتیم کے مؤذن

حضرت بلال کا تعد 2 ہے۔ بیت مجد نبوی منافیح کے موذن جمرت مدینہ کے بعد 2 ہوئی تو جمرت مدینہ کے بعد 2 ہوئی اذان شروع ہوئی تو اخضرت منافیح نے ان ہی سے سب سے پہلی اذان دلوائی اور مستقل طور سے ان ہی کومؤذن مقر رفر مادیا۔ اس وقت سے اسمخضرت منافیح کی پوری حیات طیبہ اور سفر وحفر میں آپ منافیح کے مؤذن رہے، یہ اتنی بڑی سعادت تھی کہ حضرت علی محصرت کے طور پر فر مایا کرتے تھے کے درخواست کرکے اپنے بیپوں حسن (کھاتیا کی اور حسین کرکے اپنے بیپوں حسن (کھاتیا کی افراکہ)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# حفرت بلال تفاقلات

### المحرت بلال وعليه المام كيلية تكاليف برداشت كرنا

حضرت بلال بن رباح المسلام کارنگ کالاتھا، گردل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف، پیدائش غلام سے۔ پہلے ابن جدعان کی ملکیت میں سے اوراس کی بحریاں چرانے پر مامور سے الامانہ زندگی کی مجبوریوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، کیکن ایک دن چوری پکڑی گئی۔اس روز حضرت بلال کھیں کعبہ کے گردنصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے سیال کوشت ابنان کو سے، اتفاق سے اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال کھیں نے جب دیکھا کہ کمل تنہائی ہے تو معبودانِ باطلہ بلال کھیں کے برد میکھا کہ کمل تنہائی ہے تو معبودانِ باطلہ جاتے اور کہتے جاتے

قَدُ خَابَ وَ حَسِرَ مَنْ عَبَدَ كُنَّ جِنْ حَصْ نِهُ تِهَارِي عَبِادت كَى وه يقيناً گھائے اور خسارے میں رہا

حضرت بلال المستحدد من كد مجھ كوئى نہيں د كيد رہا مگر دور سے د كيھ جا چكے تھے۔ د كيھنے والے ابن جدعان كے ياس كئے اوراس سے يوچھا:

أَصَبُوْتَ ؟

كياتم الني وين مخرف بوكة بو؟

میں؟ ابن جدعان حیرت سے بولا، کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں ریضور بھی کیا جاسکتا ہے۔

ہاں! انہوں نے جواب دیا۔ کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج بیر کت کی ہے۔ (یعنی تمہاری پشت پناہی کے بغیراس کو بیجراً تنہیں ہو علی تھی)

ابن جدعان اپنے خداؤں کی اس تو ہین پرلرز اٹھا۔اس نے اس جرم عظیم کے کفارہ میں بتوں کے لئے سواونٹ ذیج کیے اورلوگوں سے کہد دیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل چاہے سلوک کرو۔اس کے بعد حضرت بلال ﷺ کو سزائیں دی جانے لگیں۔(اسے قائلیے 325)

حضرت بلال وعصفت كاوين كيليخ سخت تكاليف برواشت كرنا

مگرشد بداہتلاء کا دور اس وقت شروع ہوا جب ابن جدعان نے ان کوامیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کردیا۔امیہ بھی ایک بڑا ظالم تھا۔ وہ اذبت رسانی کے نت نئے ڈھنگ سوچتااور حضرت بلال کھیں پر آزما تا۔ بھی ان کی گردن میں

الله ایک ہے، الله ایک ہے۔ (السیرة الحلبیض: 224)

مجھی شدیدگرمی کے موسم میں ایک دن بھوکا پیاسار کھر دوسرے دن عین دو پہر کے وقت آگ کی طرح پیتی ہوئی ریت پرلٹا کر سینے پرایک بھاری سِل رکھ دیتا اور کہتا کہ تیرے ساتھ یہی سلوک ہوتارہے گا۔

> حتّٰی تَمُوُتَ أَوُتَكُفُّرَ بِمُحَمَّدٍ یبال تک کرتویاتوم جائے گایاتھ (طاقیم) کا دامن چھوڑ دے گا۔

اس کے جواب میں حضرت بلال حبثی کی تفاقت پھر تو حید کا ڈنکا بجادیتے۔اَحَدٌ اَحَدٌ (البدایہ والنہایہ قدص 57) اور بھی سنگدلی و بےرحی کی ہر حد کو تو ڑتے ہوئے ان کے جسم کو پھروں سے کوٹا اور کچلا جاتا۔ (الاستیاب 15 س 144) ایک دن صدیق اکبر کھیں نے حضرت بلال کھیں کواس حالت میں و یکھا تو امیہ سے کہا

اَلاَ تَتَقِي اللَّهَ فِي هَذَا الْعِسُكِينِ اس سكين پريول تم دُهاتِ ہوئے تِجْفِ ذِرابَهي خدا كاخوف محسون نہيں ہوتا۔

اس کوتم نے ہی بگاڑا ہے۔امی<sup>جھنج</sup>ھلا کر بولا،اگراہیا ہی ترس آر ہاہے تواسے چھڑالو۔(بعنی خریدلو)

حفرت صدیق اکبر کھیں نے کہا کہ میرے پاس ایک حبثی غلام ہے جواس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے اور ہے بھی تیرا ہم مذہب وہ لے لے اور یہ مجھے دے دے۔

امیدکا توخودناک میں دم تھا کہ اس پرستم ایجاد کا ہر تربہ با اثر ہوچکا تھا ہر تدبیرنا کام ہوچکی تھی چنانچہ وہ رضا مند ہوگیا۔اور یوں کا فرغلام ، کا فرما لک کے پاس چلا گیا اورمومن غلام مومن آقا کا ہوگیا۔(الیر ۃ الحلیہے نا 1 س 225)

اگرمومن آقاس کواپنی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کئی تکلیف نہ ہونے دیتا مگررتم ول آقا نے صبر واستقامت اور خلوص ووفا کے اس جسمے کو آزادی کی نعمت کے بغیر رکھنا گوارا نہ کہا اور خرید تے ہی بوجہ اللہ آزاد کردیا۔

پھرغزوہ بدر میں خدانے بیدون بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم بلال ﷺ شہبازی طرح جھپٹا اور لمحوں میں اس بے رحم وسفاک شخص کو خاک وخون میں لوٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کردیا۔

حضرت صدیق اکبر رہے ہوئے کواس واقعہ سے بے پناہ مرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال رہے کو مبارک باددیتے ہوئے کہا:

هَنيُنًا، زَاهُکَ الرَّحُمانُ خَيُرًا فَقَدُ اَهُرَکُتَ ثَارِکَ يَابِلَالَ مبارک مو بلال رحمٰ تهميں مزيد بھلائيوں سے نوازے كهتم نے اپنا انتقام لے ليا۔ (الاحیعاب بہامش الاصابہ 15 ص: 144)



غز وه بدر: جہال حضرت بلال ﷺ نے اپنے ظالم سابقہ مالک' امیہ بن خلف' کوعبرتناک موت ہے دو جارکیا

#### عضرت بلال وَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي الله عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلْمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلْمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي ع





( بخارى مسلم عن الى بريره والا

2 ایک حدیث میں ہے کہ اہل جبش میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والے بلال ﷺ ہوں گے۔(ان سائن الان ہرا) 3 ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بلال تمہیں میری کوئی حدیث سنائیں تو اسے سے جانو کیونکہ بلال جموث نہیں بولتے۔

(ابن عساكر عن امرأة بلال)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بلال انتھے آدمی ہیں۔ان کی پیروی ایک مسلمان ہی کرسکتا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمام مؤ ذنوں کے سردار ہوں گے۔ (این باجہ طرانی محدر کن زیرین ارقہ سے کہ وقت مردی ہے کہ ایک مرتب حق ہوئی تو حضورا قدس سال ہے نے حضرت بلال محدد کو بلا وا بھیجا (وہ آئے تو)ان ہے ہو چھا کہ بلال! کیا چیز ہے جس کی وجہ ہے تم مجھ سے پہلے جنت میں موجود تھے۔ میں جب بھی بھی جنت میں موجود تھے۔ میں جب بھی بھی جنت میں عوانی جاتا ہوں۔ جاتا ہوں تو اپنے آگے تہمارے قدموں کی چاپ سنتا ہوں۔ چیا نے جب رات کو میں جنت میں گیا تو وہ اس (پھر) اپنے آگے جاتا ہوں۔ چین جنت میں گیا تو وہ اس (پھر) اپنے آگے جب رات کو میں جنت میں گیا تو وہ اس (پھر) اپنے آگے

تہمارے قدموں کی جاپ سنائی دی۔

حضرت بلال ﷺ نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے بھی اذان نہیں دی ہے مگرید کہ اس سے پہلے دورکعت نفل نہ پڑھے ہوں اور کبھی ابیانہیں ہوا کہ میر اوضوٹو ٹا ہواور میں نے فوراً وضونہ کرلیا ہو اوراس کے بعددورکعت نہ پڑھی ہو۔ میں نے ان دونوں باتوں کا ہمیشہ ہی اہتمام کیا ہے۔

حضور اقدس تا الله نظر نظر الله الله الله الله و وجوبات كى بناء پر تمهار ب ساتھ بدمعاملہ ہوا۔ (تریدی پیچلوۃ المصابح تیم بیر)

#### 🐠 حضرت بلال 🐷 کا چھوٹ بچھوٹ کررونا 🕔

سیدہ ام المونین ام سلمہ ﷺ فرماتی ہیں کہ آپ تا پیخا کی وفات کی وجہ ہے ہم پر رنج ومصیبت کے پہاڑٹوٹے ہوئے تھے۔اچا تک ہم نے کدالوں کی آ وازشج ہی شج می تو ہمارے رنج میں اضافہ ہوگیا۔ ادھر سیدنا بلال ﷺ نے فجر کی اذان دی جب' آشھ کہ اُن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کہا تو رو پڑے اور پھوٹ کرروئے۔جس ہے ہماراغم اور تازہ ہوگیا۔

#### من حضرت بلال المسال كاسجائي كااظهاركرنا

حضرت بلال کی ایک بھائی تھے۔انہوں نے ایک گھرانے میں اپنے لئے شادی کا پیغام بھیجا۔لڑکی والوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال کی بھی جارے گھر تشریف لے آئیں تو ہم

رشتہ دے دیں گے۔ بھائی کے کہنے پر حفرت بلال ﷺ چلے
گئے۔ گر وہاں جاکر لگی لیٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ میرے بھائی کی
شکل وصورت بھی اچھی نہیں ہے اور دین کے معاطمے میں بھی
کمزور ہے۔ اس لئے آپ لوگوں کا جی چاہے تو رشتہ دیں، نہ
چاہے تو انکارکردیں۔

کیا عجیب سفارش تھی! مگر وہ لوگ بھی کیسے عجیب ایمان والے تھے!انہوں نے کہا کہ''جمارے لئے اتنائی کافی ہے کہ یہ آپ سیست کے ہوائی جیں۔ "ہم پر شتہ ضرور دیں گے۔'' اس طرح برادر بلال پھنٹ کی شادی ہوگئی۔ (المحدرک للحائم جلد 8 سفے 283)

كيے سچ انسان تھے حضرت بلال حبثی ﷺ اور كيے قدر دان تھے وہ لوگ!! وَخَاللَّهُ النَّكُمْ

#### من حضرت بلال 😅 کا کعبہ کی حجیت پراذ ان دینا 🦠



كعبشريف جس كي جهت پر كهر سر موكر حضرت بال ١٩٥٥ من فتح مكي موقع پراذان دي تعي

## أَخَانهُ كعبه كي جهت براذان بلال وَضَاللَا تَعَالِقَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

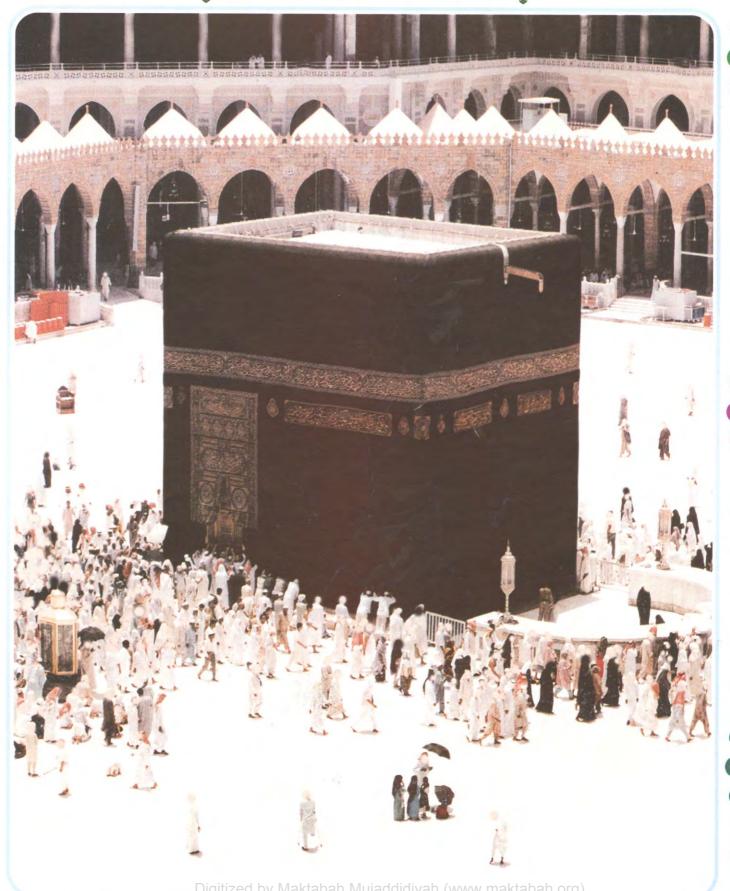

#### حضرت بلال وَهُواللَّا

#### حلب: جہاں حضرت بلال وَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ نَهِ بَجِرت مدینہ کے بعد قیام فر مایا 😘

#### 010 0101010

#### آپ ٹاٹٹیا کے دنیاہے پروہ فرمانے کے بعد حضرت بلال ہوں کا کتبائی ممکنین ہونا

حضرت بلال المحققة كو حضور عليه على برى محبت تقى - حضور عليه كا جب وصال ہوگيا تو آپ محقق مديند كى كليول ميں مدينة كار بين رسول الله عليه كار كوا ہے؟ ويكھا ہے تو مجھے بھى وكھا وويا مجھے آپ عليه كار پت

#### کفنور ٹائیا کے دنیا ہے جائے کے بعد حضرت بلال ﷺ کا مدینہ چھوڑ نا

پھرآ پھسلان کھ ہجر میں مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کشہر حلب میں چلے گئے ۔ ایک سال کے بعد آپ سلان نے حضور تناہیم کو خواب میں دیکھا۔ حضور تناہیم نے آپ سلان کیا سے فرمایا کہ اے بلال! تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہرارادل ہم سے ملئے کوئیس چاہتا۔

سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں حفرت بلال کھنے کے آئے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ طاقیا کے مؤون حفرت بلال کھنے آئے ہیں۔ ان سب نے مل کر حفرت بلال کھنے سے درخواست کی کہ اللہ کے لئے ایک دفعہ وہ اذان ساد وجورسول اللہ طاقیا کو سناتے تھے۔

#### ر خصرت بلال میشنده کی اذان س کرمدینه کوگوں کا دھاڑیں مار مار کررونا

حضرت بلال ﷺ فرمانے گئے کہ دوستو! ہیہ بات میری طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ میں جبحضور تاثیم کی اس دنیوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت 'اَشُھَ کُ اَنَّ مُحَدَّمَ گذا رَسُولُ اللَّهِ '' کہتا تھا تو رسول اللّه تناثیم کوسا منے آئی کھوں سے دکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔

ہر چندلوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال کی انکار ہی گیا۔ بعض صحابہ کی بدرائے ہوئی کہ حضرت بلال کی انکار ہی کیا۔ بسی کا کہنا نہ مانیں گے تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن وحسین کو بلالو۔ اگروہ آ کر حضرت بلال کی مقدم ضرور مان جا کمینگے۔ فرمائش کریں گے تو حضرت بلال کی مقدم کی وظاہر کے اہل بیت سے حضرت بلال کی مقدم کی کوشش ہے۔

یہ من کر ایک صاحب جاکر حضرت حسن کا کھنا و حضرت حسن کا ایک صاحب جاکر حضرت حسین کا بات کے حضرت حسین کا بات کے حضرت بال ایک کہ کا باتھ پکڑ کرفر مایا کہ اے بلال! آج جمیں بھی وہی اذان سادو جو ہمارے نانا جان مائی کے کو سایا

حضرت حمین میں نے حضرت بلال میں کا ہاتھ پکڑ کرآپ میں کو مجد کی جیت پر کھڑ اکر دیا۔ حضرت بلال میں نے اذان کہنا شروع کی۔اللّٰدا کہر!

مدينة منوره مين بيدونت عجب عم اورصدمه كاتفا-حضور مالينا کووصال فرمائے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلال کی آوازس کرحضور مانینظ کی دنیوی حیات مبارکه کا سال بنده گیا-حضرت بلال منتها کی آوازس کرمدینه منوره کے بازار، گلی کو چوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہرایک مخص گھر نے لک آیا۔ پردہ والی عورتیں پردہ سے باہر آ تکئیں اور ا بنے بچوں کوساتھ لائیں۔جس وقت حضرت بلال واللہ ا "أَشْهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"مدى تكالا، مراربا چینیں ایک دم نکلیں ۔اس وقت رونے کا کوئی ٹھکا نا نہ تھا۔عورتیں روتی تھیں، ننھے ننھے بچےاپی ماؤں سے یو چھتے تھے کہتم بتاؤ کہ حضرت بلال وعلال و ون رسول الله ما يقل آو آ كے ، مكر رسول الله مَا يَنْ مَدِينهُ كُبِ تَشْرِيفُ لا نَبِي كُعُ؟ حضرت بال والمنافظة ن جب 'أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله "منه ع تكالااور حضور منافق کوآ محصول سے ندد یکھا تو حضور منافق کے تم جریس بے ہوش ہوکر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کرا تھے اورروتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے ۔ (داری النبرة اسفر 236، ن2)

### حلب میں رہائش اختیار کرنے کی وجہ

سرکار دوعالم مَنْ اللَّهُمْ کے وصال کے بعد حضرت
بلال وہ سے مدینہ طیبہ میں ندر ہا گیا اور وہ
جہاد کے لئے شام آ کر مقیم ہوگئے۔ بعض
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدیق اکبر
وایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدیق اگئے شے
اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق
اکبر وہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق
اکبر وہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق
عروہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق



حلب جہاں حضرت بلال ﷺ نے مدینہ سے ہجرت کے بعدر ہائش اختیار فرمائی تھی۔ حلب ملک شام کا ایک شہر ہے۔

igitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.or

#### تكاه فاروقى وَعَالِينَهُ عَلِينَةً مِينِ مِقَامَ بِلِال وَعَاللَّهُ عَالِيَّةً النَّهُ



عمر وها الله فرما ياكرتے تھے: ابوبكر سيدنا اعتق بلالاً سيدنا

ابو بكر جارے مروار تھاورانبول نے جارے مردار بلال المستقد كو (فريدك) آزادكيا-

اسی احترام کی وجہ سے سیدناعمر فاروق ﷺ نے انہیں شام جانے کی اجازت دے دی اور وہ شام چلے گئے اور پھر وہیںان کا انقال ہوا۔

جب حفرت بلال عصد شام تشريف لے جانے لگے تو حفرت عمر المايان جب سيدناعمر فاروق كالمنتقظ مندخلافت يرمتمكن موت آ تو سیدنا بلال ﷺ نے ان سے اپناوہی مطالبہ دہرایا جومطالبہ کا انہوں نے سیدنا ابوبکر ﷺ سے کیا تھا۔ جنانچہ ابن سعد اور حافظ ذہبی نے بیروایت نقل کی ہے کہ جب سیدنا ابو بمر مصصف نے انتقال فرمایا تو سیدنا بلال کیسی سیدنا عمر بن خطاب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا پنی وہی بات دہرائی جو انہوں نے سیدنا ابوبکر کھیں سے کہی تھی۔سیدنا عمر کھیں سیدنا بلال ﷺ کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کو اپنا آقا اورسردار کہتے تھے۔ چنانچے سیدنا جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ سیدنا

"اے بلال!اذان کے لئے کسے مقرر کروں؟" حضرت بلال کھیں نے کہا کہ''حضرت سعد (قرظ) کو۔ کیونکہ وہ حضورا کرم ناٹیج کے زمانے میں قباء میں اذان دیتے رے ہیں۔"

چنانچ حضرت عمر فاروق میسی نے حضرت سعد میسی کواذان کے لئے مقرر فر مایا اور یہ فیصلہ کردیا کہاس کے بعدان کی اولا دا ذان دے گی۔

1 - طبقات ابن سعد (237/2) 2 صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب بلال بن رباح، رقم 3471، بحواله حضرت بلال ﷺ كـ 100 واقعات

#### حضرت بلال وهاها كامدينه سيده ومثق كي طرف سفر



## ابت المقدى مين حضرت عمرين كى خوامش پرحضرت بلال الله كى اذان ا

سیدنا بلال کی جو پہلے ہی ملک شام میں شوق جہاد کی وجہ ہے تھے جب آپ کو بیت المقدس کی فتح اور سیدنا عمر کی ہوتا کے اور سیدنا میر کی ہوتا ہے کہ اور کی میں میں میں میں میں میں میں میں کا گئی ہوگئے خصوصی طور سے سیدنا عمر کی گئی کے سیدنا بلال کی ہوتا کے کونکہ ان کی کہا جائے کیونکہ ان کی اذان کی آ واز سے مدت ہوگئی اور و سے بھی رسول اللہ تالیخ نے اذان کی آ واز سے مدت ہوگئی اور و سے بھی رسول اللہ تالیخ نے ان کو ' سیدا کمو ذنین' فرمایا ہے۔

مسلمانوں کی اس خواہش پرسیدنا عمر کے نے آپ آپ کو بلا کر فرمایا کہ '' بلال! اصحاب رسول مالی کے آپ کے اور است کرتے ہیں تا کہ عہد

نبوت كانقشدايك دفعه پهرديكھيں-''

سیدنا بلال کھیں نے کہا کہ''امیرالمونین! میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ علی نے بعد کسی کے لئے اذان نہیں دونگا کیکن آج صرف آپ کھیں کے ارشاد کی تھیل میں اذان دونگا۔

ایت المقدس میں اذ ان بلال پر صحابہ ﷺ پر رفت طاری ہونا این المقدس میں شدہ میں کہ نتاز ہوتا ہے اس کی میں میں میں اور اس

جب اذان دین شروع کی تو واقعی صحابہ کرام کھے تھاتھ کی آ آئھوں کے سامنے پھرعہدرسالت منافیظ آگیا اور ہر دل میں رفت طاری ہوگئی۔ ابھی آپ نے ''اللّٰه اکبو، اللّٰه اکبو، 'کی کہا تھا کہ لوگوں کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے اور جب' اُشُھالهُ اُکُ وجہ اُلّٰہ کی وجہ کے اور جب' اُشُھالہُ وجہ کی وجہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ '' کہا تو لوگوں کے رونے کی وجہ

سے کہرام می گیا۔ قریب تھا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب پھٹ جاتے ، سیدنا بلال کھیں گی اپنی ریش مبارک اشکوں سے تر ہوگی۔ سیدنا ابوعبیدہ کھیں اور سیدنا معاذین جبل معافہ بن جبل امرا کہ و شیف ورتے اور ان سب سے زیادہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کھیں روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی چکی بندھ گئی اور دیر تک یہی نقشہ جما رہا۔ سیدنا بلال حبثی کھیں ہید کھی کر چا ہے تھے کہ اذان کو ادھورا ہی چھوڑ دیا جائے لیکن انہوں نے اذان کو کمل کیا جس کے بعد سیدنا عمر فاروق کھیں کے ادان کو کھیل کیا جس کے بعد سیدنا عمر فاروق کھیں کیا۔

(سراعلام النيلاء (357/1) بحواله حضرت بلال معدد كـ 100 واقعات)

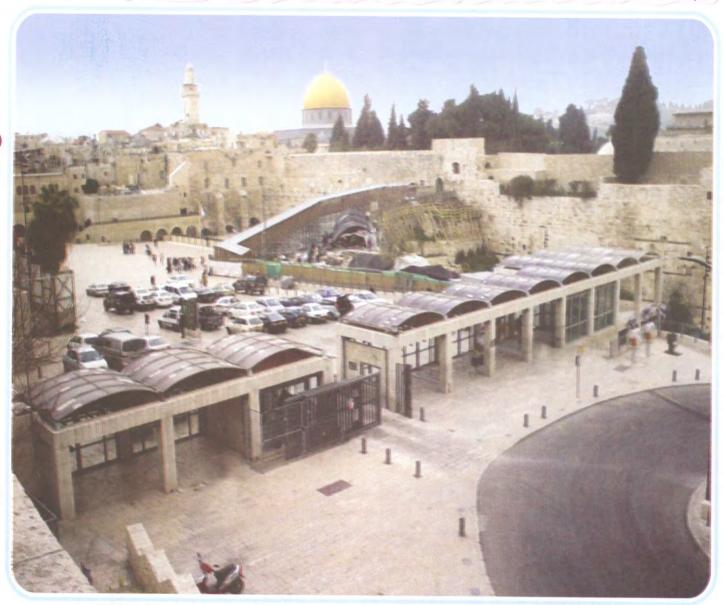

ز برنظرتصویر بیت المقدس کی ہے جہاں حضرت بلال کے فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر کے کی درخواست پراذان دی Digitized by Maktabah Mujaddigiyah (www.maktabahko) کی درخواست پراذان دی





#### وفات کےوقت حضرت بلالﷺ کا در دکھراشعر 🐠

حضرت بلال المستقلة كى سيرت سے ايسامعلوم ہوتا ہے كرآ مخضرت مل الميارك وصال كے بعد آپ المعقل كى زندگى کا ایک ایک لمحه آخرت میں آنخضرت مناتیج کی زیارت کے انتظار سے عبارت تھا۔ چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ دور ہے تھے: غدًا نقلى الآحبه محمدا وحزبه

آپ ملافظ کے صحابی و میں ان سے موت کی شدت و مکھ کر آپونسان كالميرنيكا: "واويلاه" (بات افسوس!)

كبكن حضرت بلال وعلاقات فرمايا: "وافرهاه" (واهرے خوشی!)

حضرت بلال ﷺ کامزار دنیامیں دومما لک میں موجود ہے 🚺 ومشق 🔞 اردن

#### 🤏 ومثق کے قبرستان باب الصغیر میں موجود حضرت بلال 📲 کا مزار مبارک 🐼

دمشق میں ایک قبرستان ہے جوباب الصغیر کے نام سے مشہورہے بیقبرستان ہزاروں سال پرانا ہے۔اس قبرستان میں

كئى سوصحابه وخلفتناه وتابعين وجيسان وبزرگان دين مدفون ہیں۔قبرستان کے دروازے سے داخل ہوتے ہی حضرت بلال المستنه كمزار كاكنبرنظرة تاب حضرت بلال المستنه کے مزارمبارک کے اطراف میں دمشق اور شام کے بہت سے امراءاور حکام مدفون ہیں۔اییامعلوم ہوتا ہے کہان حضرات نے خاص طور پر حضرت بلال معالی کے مزار کے آس پاس وفن ہونے کی وصیت کی تھی۔حضرت بلال کھیں کے مزار مبارک والا کمرہ 16 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمباہے۔قبرمبارک زمین ہے 5 فٹ او کچی ہے۔

حضرت مفتى محمد تقى عثمانى مدخله العالى حضرت بلال و ارمبارک کی زیارت کے بعد لکھتے ہیں کہ حفرت بلال ﷺ كامزارشام ميں تين جگه بيان كياجا تا ہے۔ايك یہاں، دوسرے داریا نامی قصبے میں، تیسرے حلب میں کیکن زیادہ تر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ آ پھی باب الصغير کے اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔

حضرت ابولغلبه مشني والمستقال كمزار كقريب ايك قبر يرحضرت بلال المستعلق كانام بهى لكها مواب ايك روايت بهى ے کہ حضرت بلال ﷺ واریا کے قبرستان میں مدفون ہیں۔

ید بات جھی ثابت ہے کہ حضرت بلال کھیں وار یامیں مقیم رہے کیکن حافظ ابن عسا کر رحمۃ اللّٰدعلیہ وغیرہ کا رجحان اس طرف ہے کہ ان کا مزار داریا میں نہیں بلکہ ومثق کے "الباب الصغير" ك قبرستان مين ہے۔ جس كا تذكره بيجھيآ چكا ہے اور اسی کے ساتھ حضرت بلال میں کا ذکر خیر بھی گذر - - 6

كى عجيب كيفيت تھى حضرت بلال ريسان كى رشك بھرى زندگی کے واقعات یاد آرہے تھے۔ سرکاردوعالم منافیظ کی غلامی نے آ بھی کوکہاں سے کہاں پہنجادیا۔عرب کے وہ قریتی سردار جو بورے جزیرۂ عرب میں عزت واحترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے اور جن کے سامنے عرب کے باعزت خاندانوں کی گردنیں جھی رہتی تھیں، وہ تو اسلام سے روگردانی کرے ذات و گمنانی کے غارمیں جاگرے، آج کوئی احترام کے ساتھان کا نام لینا بھی گوارانہیں کرتااور حبشہ کے بیہ باشندے جن کی زندگی غلامی میں بسر جورہی تھی، اورجنہیں کوئی گلے لگانے کے لئے تیار نہ تھا، سر کار دوعالم مَنْ اللَّهُمْ کے قدموں میں پہنچ کرزندہ جاوید ہوگئے ۔ (بحوالہ جہاں دیدہ)

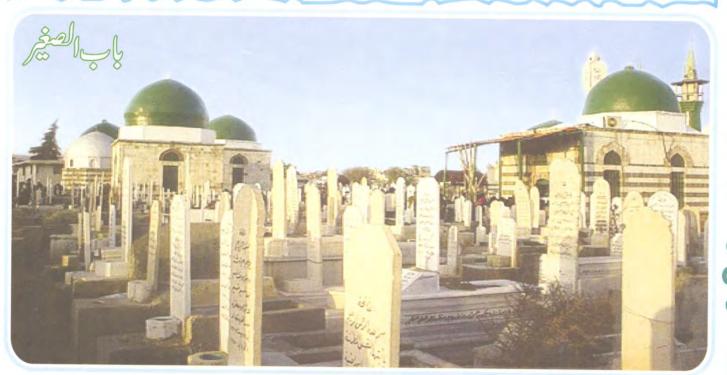

ز رنظ تصور دشتق کے شہور قبرستان یا ہے الصغیری ہے جہاں حضرت بال کے دون ہیں الصغیری ہے جہاں حضرت بال کے دون ہیں ا

# المرتبال والمنافقة كالمرارك المارك ال











## حضرت بلال وَ الله الله عنه المارك كا داخلي دروازه





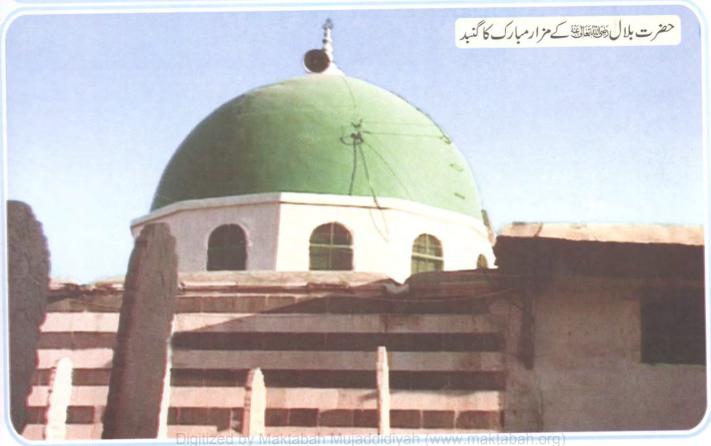

## المنافعة الم





وشق کے قبرستان باب الصغیر میں موجود حضرت بلال کی سے منسوب قبر مبارک Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

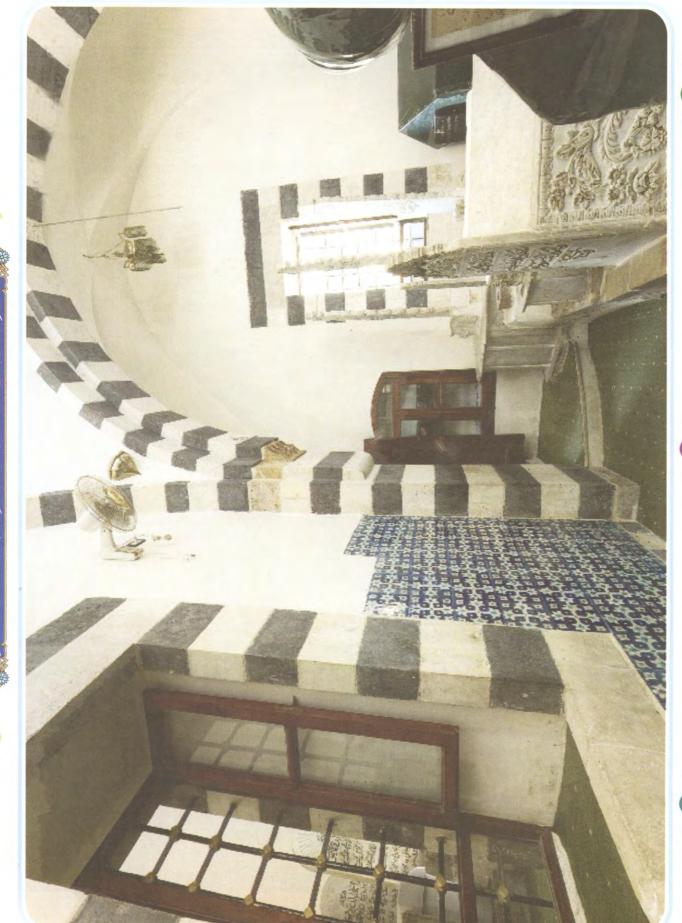







#### حضرت بلال رض الله المنظالية كي ففر مبارك والے كمرے كي خوبصورت و يواريں







حضرت بلال والمستقدة كمزارك بابرلكا مواكتبه



حضرت بلال ﷺ كي قبروالے كمرے كي حبيت پركھي ہوئي سورة اخلاص

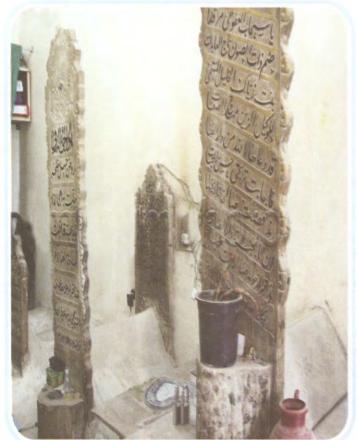



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



## وصرت بلال وضالة الفينة كي قبر مبارك

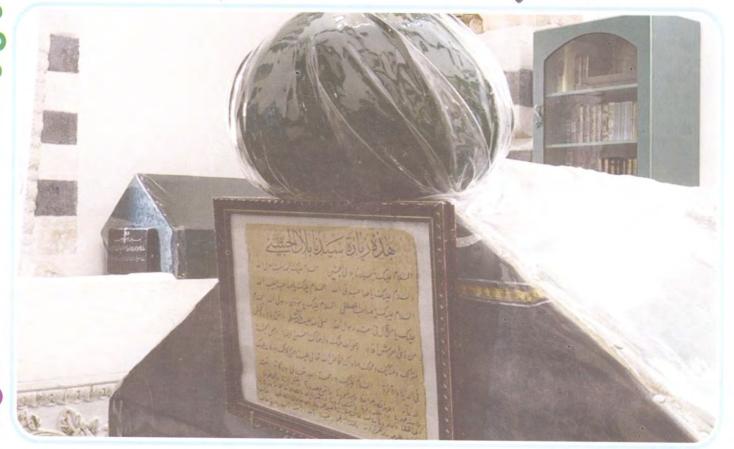





سیدناانس بن ما لک پیشا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ فرمایا کہ آپ (معالی کے پاس ان چیزوں سے زیادہ عمدہ کوئی چیزنہ مقى جن كوآب (معالات) نے مجھے وے دیا۔ میرا مؤون حضرت ل بلال (ﷺ) اور میری ناقه جس پر يرميس نے اور آپ (معاللہ) كى صاجرادی حفرت عائشه (هنده) نے ہجرت کی، گویا آپ (معاللہ) کو میں جنت کے دروازہ پر دیجتا ہوں کہ آپ ( رہے است کی شفاعت فرمار ہے ہیں۔ 1\_انسان العيون في سيرة الامين المامون (34/2) الحوال بال المستداك 100 واقعات

# ت بال المساور الله المسابقة على المساور الله المساور المساور الله المساور الم



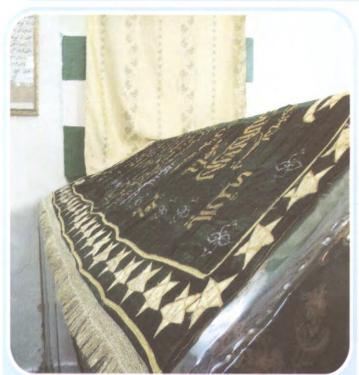

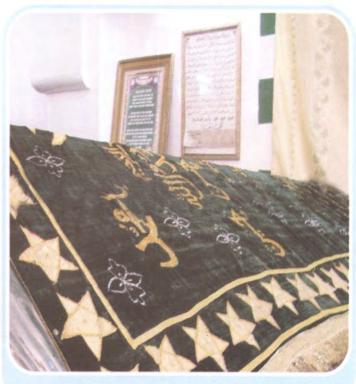

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

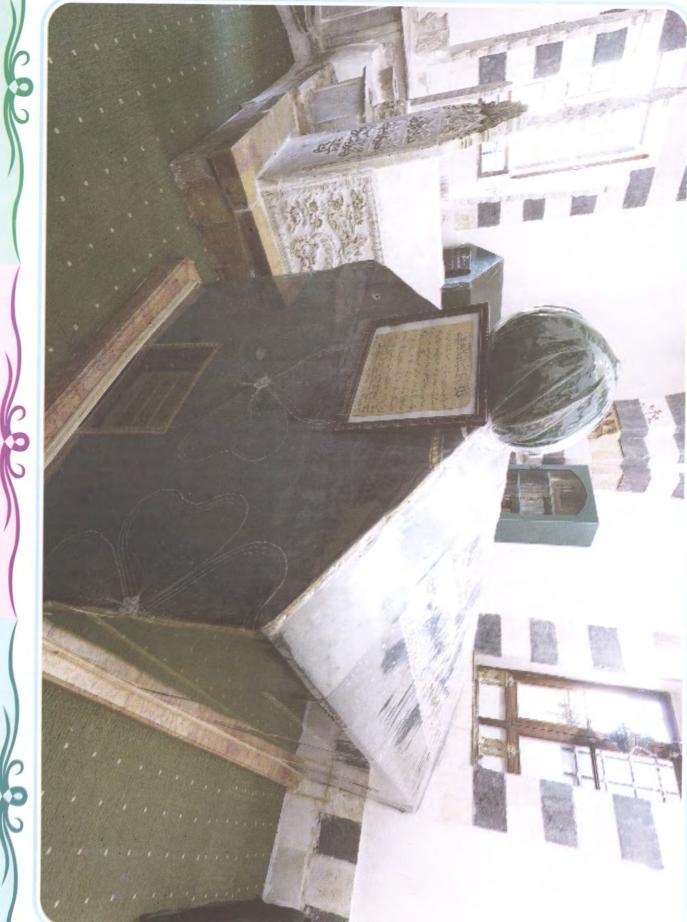

gitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah org)





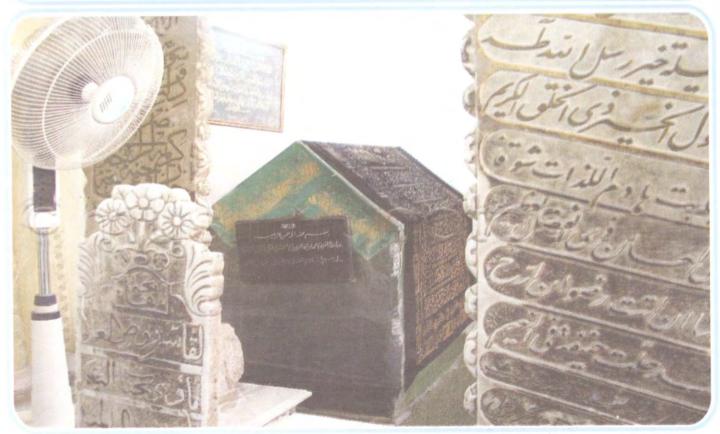

حضرت بلال کی فیرمبارک کے برابر میں موجود قبروں پر لگے ہوئے کتب Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حفرت بلال وَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

# 



اردن میں موجود حضرت بلال کی اللہ کے مزار مبارک کی نشاندہی کرنے والا بورڈ



اردن میں موجود حضرت بلال کی استان منظم Digitized by منظم اور کے کا پیرونی منظم Digitized by



اردن میں موجود حضرت بلال ﷺ سے منسوب مزار مبارک کی دور سے لی گئی تضویر جس میں مزار کی نشاند ہی کرنے والا بورڈ واضح نظر آر ہا ہے

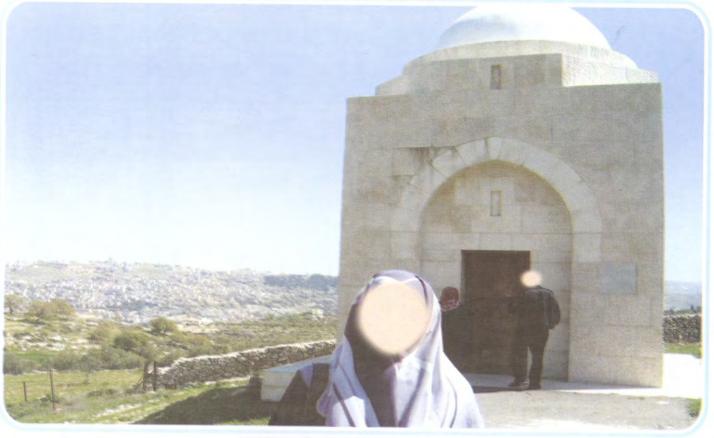

Digitized by Walkaban Mujalidia July www.maktabah.org)





# اردن میں موجود حضرت بلال رہے تھے عزار کا بیرونی منظر ا







اردن میں موجو دحضرت بلال کے انسوب قبر مبارک Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بیخاندان قریش کے بہت ہی ناموراشراف میں سے ہیں۔ ان كى والده حضرت في في لبابية صغرى والله المؤمنين حضرت في نی میمونه مین است کی بهن تھیں۔ بیہ بہادری اورفن سید گری و تد ابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام ﷺ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام وشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑا ئیول میں بیہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا۔ گر نا گہاں ان کے دل میں اسلام کی صدافت کا آ فتأسطلوع ہوگیا۔

#### حضرت خالد بن وليد والمات كا قبول اسلام

حضرت خالد بن وليد والله والمناهد في 628ء مين صلح حديب كموقع يرحضور مالين كى خدمت ميس حاضرى دے كراسلام قبول کیا اور پہلے واقعات پرحضور اکرم مٹائیج سے معافی ما تکتے ہوئے آئندہ دین اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول كرنے كے تين ماہ بعد آ ب والا الله مدينه منوره ميں در باررسالت مَا الله مين حاضر موع - اسلام قبول كرف ع قبل آ ب منافقة مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکے تھے۔

جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا کر دار تھا۔اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آ پھی اللہ نے بہت سے معركوں ميں حصدليا۔ 630ء ميں فتح مكہ كے موقع يرمسلمان فوج جو جارحصول میں تقسیم تھی۔ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالدين وليد والمنظالة كوز مرهى\_

#### جنك موتدي محرت خالدين وليده فللكي بهادري اورسيف الله كاخطاب

فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم مُؤلفظ نے تین ہزار سابيول كواييخ ايك آزاد كرده غلام حضرت زيدبن حارثه وهفا کی قیادت میں شام کے علاقہ بلقاء کی طرف رواند کیا تا کہ والی بقری شرحبیل جس نے آ تخضرت مالی کے قاصد حضرت مارث بن عمير وه الله كوشهيد كرويا تفاء كوسبق سكها يا جائے - تاریخ ميں پيہ جنگ موند کے نام سےمشہور ہے۔ اسلامی فوج کی شرحبیل کی فوجوں سے ٹربھیر ہوئی جو تعداد میں ایک لاکھ سے زائد تھے۔ جنگ میں حضرت زید بن حارثه وسط شهید موت پھر کمان حضرت جعفر طيار وه الله كوملي وه بهي شهيد مو كئے \_ پر حضرت عبدالله بن رواحه و المستقط نے کمان سنچالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آ خرکمان حضرت خالد بن ولید ﷺ کے ہاتھ آئی تو وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ اُن کی نوتلواریں ٹوٹیس۔ یوں لڑتے لڑتے حضرت خالدین ولید ﷺ پی فوج کو بچا کرواپس مدیند منورہ لےآئے تکواریں ٹوشنے کی بات جب حضورا کرم مَالیّنظ كومعلوم موكى تو آب ماليم في حضرت خالد بن وليد والله كو "سيف الله" كاخطاب عطافرمايا\_اسى حوالے علامداقبال وجهالات نے فر مایا تھا: سوچا بھی ہے اے مردملمال بھی تونے کیا چرے فولاد کی ممشیر جگردار

قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن

یا خالد جانباز ہے یا حید کرار

دمشق کے علاوہ عراق، ایران اور پھر رومیوں کے خلاف آب ﷺ نے جوجنگی حکت عملی اختیار کی وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی ہیں۔

#### میلمه کذاب ہے جنگ میں حفزت خالد بن ولید ﷺ کی فتح

حضرت خالد بن وليد وهي الله في نبوت كے جھوٹے وعويدار مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک خوزیز جنگ کے بعد فتح حاصل کی تھی۔مسلمہ کذاب نے اسے عالیس ہزار پیروکار میدان میں اتارے جوحضرت خالد بن ولید دھیں کا مقابلہ نہ کرسکے اور اکثریت جہنم رسید ہوئی۔ کچھ بھاگ گئے ۔مسلیمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قبل ہوا تھا۔

### حفزت خالدين وليد وها تقالظ كي جنگوں كامختصرا حوال

#### 

مسلمہ کذاب کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بر و السائد میں ایران کے زیرانظام تھا۔حضرت خالد بن ولید دھیں نے عراق کے ایرانی گورز ہرمزے کامیے کے مقام پر جنگ کی اوراہے عبرتناك شكست دي\_اس جنگ ميں ہرمزخود مارا گيا تھا۔

ای طرح حضرت خالد بن ولید دیستند نے عراق میں بے دریے کی جنگیں لڑ کراران کے تسلط سے عراق کا علاقد آزاد کروالیا تھا۔ پھرآ ب مستعد عراق وشام کی سرحددومة الجندل، جہاں کے عرب عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، کا محاصرہ کیا اور انہیں فکست فاش دی۔ آپ دھیں نے 636ء میں بمطابق 15 ہجری برموک کے مقام پررومیوں کوالی عبرتناک فكست دى كدانهيس پهراس علاقه كى طرف بليك كرد يكھنے كا موش نه رہا۔17 جری میں حفرت عمر بن خطاب معتقد نے آ ب معتقد كومعزول كيا-آب ومعتقف في خليفه كاحكم تسليم كرليا-آب ومعتقفة 642ء میں بمطابق 21 ہجری،ساٹھ سال کی عمر میں حمص (شام) كے مقام يرفوت ہوئے اور وہيں دفن ہوئے۔ (حوالہ پیغبروں كى سرزين)

### حضرت خالد بن وليد ﷺ كے فضائل فرمان نبوي ﷺ كي روشني ميں

- 📵 حضورا قدس من الثين كاارشاد ب كه خالد بن وليد والله الله کے بہت اچھے بندے ہیں اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تكواريس\_(رزندى تناني بريره ميسيد)
- 2 حضرت ابوعبيده وهن فرمات بين كهيس في رسول الله مَالِينَا كوبدارشا دفرماتے ہوئے سنا:

خَالِدٌ سَيُفٌ مِنْ شُيُوُفِ اللَّهِ عَزُّوجَلَّ وَنِعُمَ فَتِي الْعَشِيْرَةِ ' خالدالله تعالیٰ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے اوراپے قبیلے کا ایک بہترین جوان ہے۔

ایک موقع پررسول الله منافظ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت خالد 

إِنَّ خَالِدًا سَيُفٌ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشُرِكِيُنَ ''خالدایک تلوار ہے جے اللہ نے مشرکین پرسونتا ہے۔''

### حضرت خالد بن وليد المنطقة كى آپ تاييل سے محبت وعقيدت

حضرت خالد بن وليد والد المعالقة بهاور مونے كے ساتھ ساتھ رسول الله مَا يُنظِمُ كي ساتھ بے انتہاء محبت بھي رکھتے تھے۔ نبي كريم مَا اللَّهُ عَلَى آثاركوما بركت بجھتے تھے۔

حضرت عبدالرحن بن حارث المستعدد بيان كرت بيل كه مجھے تقدراو یوں نے بتایا کہ جس دن رسول الله منافیظ حجامت بنواتے تو لوگ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آ گے بردھتے اور آ پ ناپیل کے بال مبارک حاصل کرتے۔حضرت خالد بن ولید این تو بی میں رکھ لیا۔

امام حام المنظمة في مشدرك مين بيان كيا ہے كدحفرت خالدین ولید ﷺ کی بیٹو نی جنگ ریموک میں کم ہوگئی۔انہوں نے کہا کہاسے تلاش کرولیکن انہیں وہ ٹو بی نہ ملی۔ پھرانہوں نے دوبارہ تلاش کی تو وہ ٹو پیمل گئی۔وہ ٹو بی بڑی بوسیدہ اور برانی تھی۔

حضرت خالد بن وليد والمناهد كبت بين كدرسول الله الله الله نے عمرہ کیاءا پناسرمنڈ وایا۔لوگ آپ مَاٹِیْنِ کےمبارک ہال حاصل 機してろかんてとかとてきとして کی پیشانی کے بال حاصل کیے اور انہیں اپنی ٹوئی میں رکھ لیا۔ جب بھی میں لڑائی میں شریک ہوتا، بیٹو پی میرے ساتھ ہوتی اور مجھے فتح نصيب موتى - (حوالة مهوارمابد)

#### مسجد خالد بن وليد والمالك

فتح مكه كے موقع يررسول اكرم ماليكم نے حضرت خالد بن ہوں اور آبادی کے شروع میں اسلامی جھنڈا گاڑ دیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آب منافظ نے ان کو تھم دیا کہ الليط (جرول کی سمت سیبی جگه کا نام) سے شہر میں داخل ہوں۔ چنانچہ جس جگه حضرت خالد بن وليد روي الله الله عندا كا زا تفاو مال ايك مسجد تغمير کردي گئي۔اس مسجداوراس ہے متصل سڑک کوحضرت خالد بن وليد و الباب مين منسوب كرديا گيا۔ حارة الباب ميں بيہ مسجد راج السرسام كے مقام ير واقع ہے۔ اس كى تغمير جديد 1377 همطابق 1958ء میں مکمل ہوئی۔



طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے سے معقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید ور کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہرمعرکے میں رسول اقدس مالیا کے مقابلے میں خم کھونک کرآیا ہوں لیکن ہر مرتبہ آپ نٹائینے کا رعب و دید یہ میرے ول برطاری ہوا۔ یہاں تک کداللہ تعالی نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک دفعہ جب رسول ا کرم منافی این اصحاب کومیدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ بد برا مناسب موقع ہے، اگر اس وفت جمله كرديا جائے تو مسلمانوں كونا قابل تلافي نقصان پہنچایا جاسکتا ہے۔ کیکن حوصلہ ہیں برار ہاتھا مجھے یوں محسوس ہوا كد سى غيبي طافت نے مجھے روك ليا ہے۔ پھر آپ ما اللہ ا اسی میدان میں عصر کی نماز بڑھائی، پھردل میں خیال آیا کہ بیہ حملے کا بہترین موقع ہے لیکن قدم آ کے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہان کی بردہ غیب سے حفاظت ہور ہی ہے۔ یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔

جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ تاہی ا اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ہمراہ والیس مدینہ پلیٹ گے تو بیس نے سوچا اب کیا ہوگا؟ بید خیالات میرے دل میں آنے گئے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں؟ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد (حمالیہ) کا دامن گیر ہو چکا ہے اور آپ (حمالیہ)

کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کرنھرانیت یا یہودیت اختیار کرلوں یا خطہ عرب کو خیر باد کہتے ہوئے کئی ملک کی راہ لوں یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دکھ کر میٹی خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ مقمت ای نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تخری یہامی خیالات اسلام ہو یکا تھا۔ میرے بھائی کا تخری یہام ہے ماج وطلقہ بگوش اسلام ہو یکا تھا۔ میرے

بھائی نے بڑے ہی بیار بھرے انداز میں جھے لکھا:
'' بھائی جان! میرے آتا دو جہاں کے سردار شاہ امم سلطان
مدینہ منافیظ نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں
نے عرض کیا بیار سول اللہ منافیظ اللہ ایک دن ضرور میرے بھائی کو
آپ منافیظ کے قدموں میں لے آئے گا۔ بیاتو نہیں ہوسکنا کہ
میرا ذہین و بہا در بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔''

اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اوراس سے ججھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس رغبت ہوئی کہ رسول اقدس من اللہ نے ججھے یاد کیا۔ میرے تو بحنت جاگ الشھے۔ اسی دوران ایک رات گہری فیند سویا ہوا تھا کہ ججھے ایک خواب آیا۔ کیا کہ میں ایک نتگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز وشاداب اور کھلے میدان کی طرف جار ہا ہوں۔ آگھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینے جانے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ میرے دل میں بیہ تمنا انگرائیاں لینے گئی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی ال

میں نے حضرت عثمان بن طلحہ مستقد سے اپنے ولی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوثی میرے ساتھ روائگی کیلئے تیار ہوگئے ۔ ہم دونوں دیدار نبی تالیق کا خیال نہاں خاند دل میں ساتے ہوئے مدیندرواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت عمرو بن عاص مستقد پلے آرہے ہیں۔ میں نے انہیں خوش آ مدید کہا۔ انہوں نے یو چھا کہاں جارہے ہو؟

میں نے کہا: اسلام قبول کرنے مدینے جارہے ہیں۔ میں نے یوچھا: آپ (میں ہیں) کہاں جارہے ہو؟

انہوں نے کہا کہ یہی لگن جھے بھی مدینے کھنچے لیے جارہی ہے۔ ہم تینوں ساتھی شادال وفرحان، خرامال خرامال سوئے منزل چلتے ہوئے کیم صفر 8 جحری کو مدینہ طیبہ بارگاہ

رسالت مَنْ اللهِ عَلَيْ مِیْل حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے رسول اللہ مَنْ اللهِ کوسلام عرض کیا۔ آپ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ

''یارسول الله تنافیخ میرے لئے بارگاہ کریم میں دعا سیجئے کہ وہ ا میرا بیگناہ معاف کردے جو میں ہزورششیرلوگوں کوراہ اسلام سے روکتار ہااور ہزور بازومسلمانوں کے لئے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتارہا۔'' سے سیسانلڈ نیڈ میں میں ہوائی سکھتے میں نیز است میں

آپ تا الله نمری یه پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لیج میں ارشاد فرمایا:

''خالدگھبراؤنہیں۔اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے ا سب گناہ ازخودمٹ جایا کرتے ہیں۔'' میں نے عرض کیا کہ:

''اس کے باوجود میری التجاہے کہ آپ نتائظ میرے لئے بارگاہ ایز دی میں دعا کریں۔''

> آپ ناپھائے نے میرے تن میں بید دعا کی۔ ''الٰپی! خالد بن ولید کو بخش دے۔'' ''الٰپی! خالد بن ولید پررتم کر۔''

''اللی!اس کی جملہ خطا کیں معاف کردے، بلاشبہ تو بخشنے والا مهربان ہے۔''

اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص میں سی اور حضرت عثمان بن طلحہ میں ہیں آ گے بڑھے اور آپ بڑا پیٹم کے باہر کت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں بناہ گزیں ہوئے۔

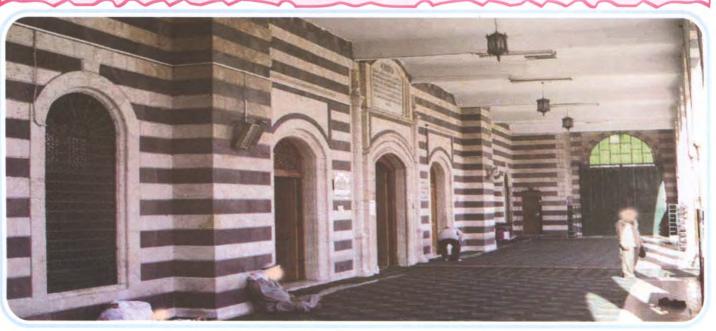

حضرت خالدین ولید در از میارک سیمتصل مسجد کے محن کامنظر Digitized by Makisban Mujadd divali (Www.inakiabaniaro)

## عضرت خالد بن وليد رفيظ القالة كا كر مبارك

بیمسافرخانه حضرت خالد بن ولید منسوب ہوا اور ابھی مافنی قریب تک ' رباط خالد' کے نام سے جانا جاتا ہم کان اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت خالد بن ولید منسوسے تھا، مگر عبدالقدوس انصاری منہست ' " تارالمدینۃ المنورۃ'' نے آنحضور شاپیم سے تکی کی شکایت کی۔ آپ شاپیم نے فرمایا: ﴿

وعاكرو\_ (وفاءالوفاء، 730/2)

محرحسین بیکل نے حضرت خالد بن ولید کا کا تواضع، قناعت اوراس مکان کی تنگی پرتبھرہ کرتے ہوئے بڑی عبرت آ موزبات کہی ہے کہ اس تنگ و تاریک مکان کو دیکھر کوئی باور کرسکتا ہے کہ بید حضرت خالد بن ولید کھی کا مکان ہے؟ جو جاہلیت میں قریش کے ہیرو، ممتاز شہبوار اور ماہر سپہ سالارر ہے اوراسلام لانے کے بعداسلام کے جاں بازسپاہی، وشمنوں کے لئے اللہ کی نگی تلوار بے رہتے تھے، جنہوں نے موت کی جنگ کا نقشہ بدل موت کی جنگ میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا اور جی کی فقو حات کا حلقہ اتنا وسیع ہوا کہ روم اور فارس کی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑگئی تھی ۔ کیا واقعی وہ اس مکان میں رہتے تھے۔ (نی منزل اوئی شغہ 503)

الله اكبر! سوجان قربان موآ ي معلق يراورآ ي معلق ك

اس آ قاس مال مال الماس كالمول كى كوئى مثال نهيس

ينچے كے بجائے اور كى جانب بردهاؤ اور اللہ سے وسعت كى

مدینه منورہ کے شرعی امور کے محکمہ نے مور خدا ارتبع الثانی اااا ہے کو ایک فرمان جاری کر کے اس مسافر خانہ کو مبحد نبوی کے خدام اور چر ہ شریفہ کے چوکیداروں کے مخصوص اوقاف میں شامل کر دیا۔ حکومت سعودیہ کی کہلی توسیع کے دوران اسے منہدم کر کے مشرقی شاہراہ میں شامل کر دیا گیا۔ (3)

1- تاريخ المدينة المورة (244/1-250)عمرة الإخبارص 116

2\_ وفاء الوفا (730/2)

مين لكھتے ہيں:

3- المدينة المنورة ص 41

اوراس کامحل و توع قدیم ''باب ملک عبدالعزیز'' کے قریب تھا، اسی وجہ سے بیدوروازہ پہلے''باب خالد بن ولید'' ہی سے موسوم تھا۔ ( توسعة الحرمالندی صفحہ 57)

اوراب دوسری توسیع کے بعد دار خالد کی بیز مین مسجد نبوی میں شامل ہوکر امت آخر الزماں کے لئے سجدہ گاہ بن گئے۔ زادھا اللہ شرفا وعظمة حفرت خالد بن ولید میسید کا مکان حضرت ابوبکر صدیق میسید کے مکان کی ایک جانب واقع تھا اور بہت چھوٹا اور تنگ سامکان تھا۔ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید میسید نے رسول اللہ میسید سے مکان کی تنگی اور چھوٹے پن کا شکوہ کیا تو آپ میں کی شرح خالد بن ولید میسید سے فرمایا:

ارفع البناء في السماء وسئل الله السعة اس كوآسان كي طرف اونچااٹھاؤ اورالله تبارك وتعالىٰ سےاس كى وسعت كى دعاكرو۔

تاریخ مدینه کے مصنف کی تحقیق کے مطابق ان کا مکان مسید نبوی تاثیق سے مشرقی جانب چھنے دروازے کے سامنے واقع تھا۔ جنوبی جانب حضرت جبلہ انصاری میں کا اور شالی خانب حضرت عمر و بن العاص میں کا اور شاک خالد بن ولید میں العاص میں کا جگہ پر قاضی کمال الدین ابوالفضل مکانات منہدم کر کے ان کی جگہ پر قاضی کمال الدین ابوالفضل محکہ بن عبد اللہ بن العاص شرز وری نے ایک مسافر خانہ بنوادیا، جو صرف مردوں کے لئے ایک صوف مردوں کے لئے کئے ایک علیم کار تھیں کی زمین کے برانہ می قام کا ہ تھی ، جے حضرت جبلہ انصاری میں کی زمین برانہ بی تا میں کے برانہ کی تا میں برانہ بی قاصی کمال الدین نے بنوایا تھا)۔ (2)

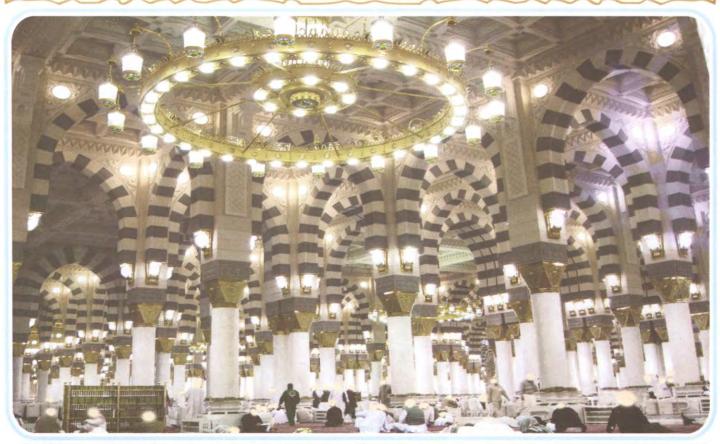

مسجد نبوی منافیظ کا خوبصورت منظر جہاں آج سے 1400 سال پہلے حضرت خالد بن ولید ﷺ کا گھر تھا۔ بعد میں مسجد نبوی منافیظ کا خوبصورت منظر جہاں آج سے 1400 سال پہلے حضرت خالد بن ولید ﷺ کا گھر تھا۔ بعد میں مسجد نبوی منافیظ کی توسیع کے دوران ان کے گھر کو مسجد نبوی منافیظ میں شامل کر لیا گیا Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حفزت خالد بن وليد وها الله

منجدرایہ:جہاں فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید ﷺ نے جھنڈا گاڑا تھا 🌓 کی

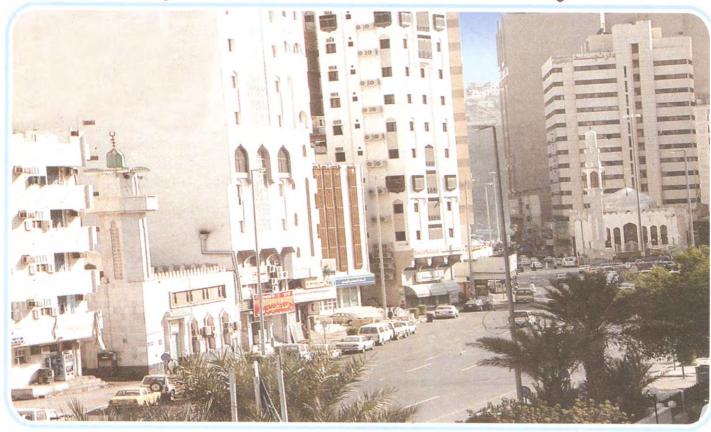

مسجدرا بيركا بيرونى منظر



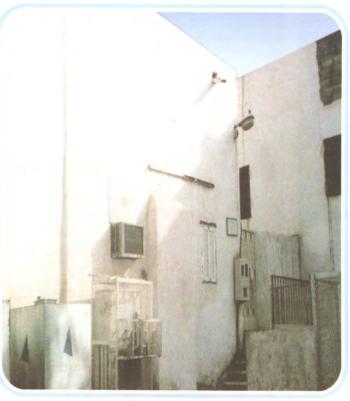

مسجدرا بيكا اندروني منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





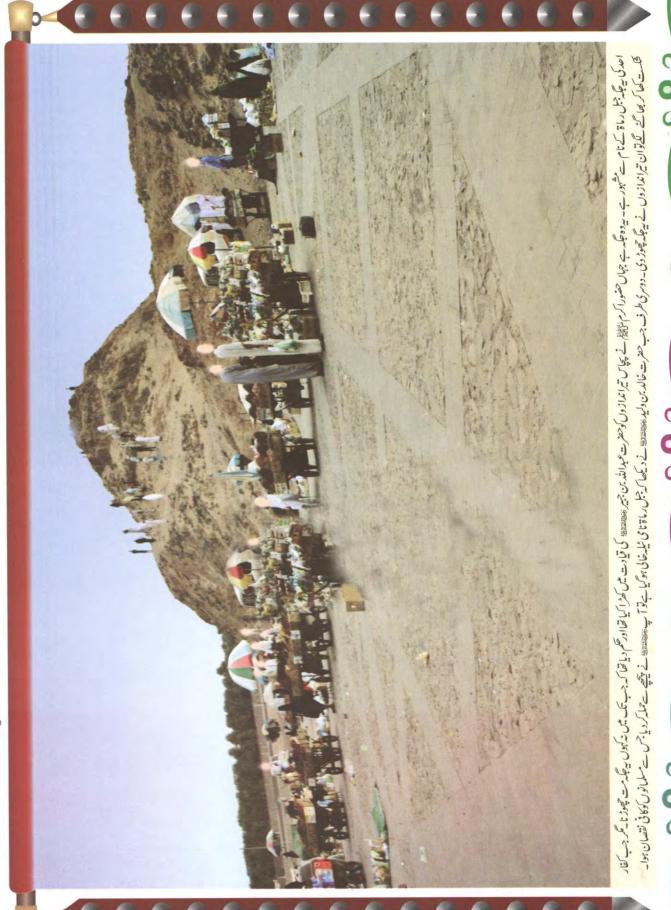

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

| -   | حضرت خالد بن وليد وها               |                                                     |                                        | 79                              |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                     | القالفة كر بي مثال معرك                             | حضرت خالدبن وليد دفعلة                 | 600                             |
| 0   | کے جو ہر دکھائے                     | ى خالدېن ولىيد ئۇغللىغاڭ نے شجاعت                   | کااشاریہ پیش کرتے ہیں جن میر           | اب ہم ان معرکوں                 |
| 6   | معرکه                               | تاريخ                                               | معرکه                                  | تاريخ                           |
| )   | جنگ دُومة الجندل                    | 24رجب12 ه /4 اكتوبر 633ء                            | غزوة احد                               | شوال 3ھ امار چ 625ء             |
|     | جنگ شخ                              | 19 شعبان 12 ه/29 اكتوبر 633ء                        | غزوهٔ خندق یا احزاب                    | شوال 5ھ امار چ627ء              |
| 082 | جنگشی                               | 23 شعبان 12 هـ 21 نومبر 633ء                        | جنگ مؤته                               | جمادى الأولى 8 هرااگست 629ء     |
|     | جنگ زمیل ورضاب                      | 23 شعبان 12 هـ /2 نومبر 633 ء                       | فتح مکہ                                | رمضان8ھ انومبر 629ء             |
|     | جنگ فراض                            | 15 زى تعده 12 <i>ھ</i> /21 جۇرى 634ء                | غزوة حنين اغزوهٔ طائف                  | شوال 8 ھ ارسمبر 629ء            |
|     | مرض الصغر میں جنگ غسان              | 19 صفر 13 هر 25 اپریل 634ء                          | جنگ بزاخه                              | ۶632/ <i>±</i> 11               |
|     | فتجبعرى                             | 25رنځالاوّل 13هـ/29 <sup>م</sup> ن 634ء             | جنگ ذات السلاسل                        | مر 12م الماري 633               |
|     | جنگ اجنادین                         | 27 جمادى الاولى 13 هـ/29 جولائى 634 ء               | جنگ مذار                               | يَمُ صَفِّ 12هـ 17 الرِيلِ 633ء |
|     | جنگ مرج الصغر                       | 17 جمادي الآخر 13 هـ/18 اگست 634 ء                  | جنگ ولجبر                              | 22صفر 12 ه 8 المئى 633 ء        |
|     | جنگ فخل و ببیبان                    | 28 ذى قىدە 13 ھ / 23 جۇرى 635 ء                     | جنگاُلیس                               | 25 صفر 12 هـ 11/مئى 633ء        |
|     | فتجرشق                              | 15رجب14ه/ 3 تتبر 635ء                               | جنگ امغيشيا                            | 28 صفر 12 هـ 14/مئى 633ء        |
|     | فتحبعلبك                            | 25ر كا الا قال 15 هـ /6 من 636ء                     | جنگ مقر                                | ريخ الاول 12 ه /14 منى 633ء     |
| 90  | فتتحص                               | 21ر كالآخر 15 هر 21 يون 636 و                       | جنگ چيره                               | ريخ الاول 12 هرامنى 633ء        |
|     | جنگ رموک                            | 5رجب15ه/13 اگست636ء                                 | جنگ انبار                              | 4رجب12 ه/15 ستمبر 633ء          |
|     | الداثلس فتوحات اسلامیه)<br>Digitize | مجم البلدان:408/1، يو<br>ed by Maktabah Mujaddidiya | جنگ عین التمر<br>ah (www.maktabah.org) | 11رجب12ه/23 ستبر 633ء           |

### حضرت خالد بن وليدين كا دومة الجندل كے حاكم كوگرفتاركرنا

کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ بھی وہاں آپنچے۔ پھر جو مقابلہ ہوا تو اکیدرکا بھائی مارا گیااوروہ گرفتارہوا۔ چنانچہاس کو حضور ملائی کے پاس لے آئے۔اس وقت وہ سلح پر راضی ہو گیا اور جزیدادا کر کے اسلامی ریاست کے تابع رہنا منظور کرلیا۔

آنا۔ چنانچہوہ اس کے قلعہ کے پاس پنچے تو اکیدر چاندنی رات میں قلعہ کی فصیل پراپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا گاناس رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعہ کی پھائک سے مکرارہی ہے۔ بس وہ اپنے بھائی وغیرہ کے ساتھ اس کے شکار کے لئے قلعہ سے اتر ااور گھوڑ ہے پر سوار ہوکراس کے پیچھے دوڑ ا غزوہ تبوک میں ایک موقع پر حضور اقدس ما ایکے اس کے موقع پر حضور اقدس ما ایک موقع پر حضور اقدس ما ایک دومة الجندل الجندل روانہ فر مایا اور ان سے بیفر مایا کہ جبتم دومة الجندل بہنچو کے تو اس کا حاکم اکیدر تمہیں شکار کرتے ہوئے ملے گا تو تم اسے قبل کرنے کے بجائے گرفتار کرتے میرے پاس لے تم اسے قبل کرنے کے بجائے گرفتار کرکے میرے پاس لے

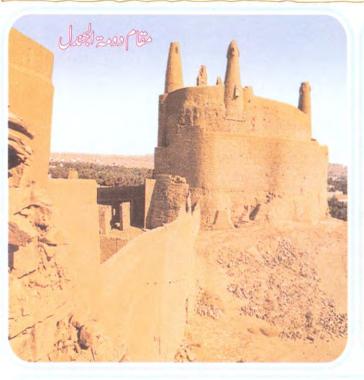



### ز پرنظرتصوریکاظمیہ کی ہے۔ یہ عراق کاشہرہے جہاں حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ہر مزگول کیا تھا۔

### حضرت خالد بن وليديك كامر مز على مقابل كا حوال

علامہ ذہبی سے حضرت خالد بن ولید کی کہ عالی شان شجاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرز مین عرب میں ہر مزکوسب سے بڑا جری اور بہادر سجھاجاتا کھا۔ حضرت خالد بن ولید کی شکلہ کذاب کا خاتمہ کرکے فارغ ہوئے تو بھرہ تشریف لائے۔ کاظمیہ کے مقام پر ہر مزسے مقابلہ آ مناسامنا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کی سالہ ہوا تو اسے تی کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کی وعوت دی ، مقابلہ ہوا تو اسے تی کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی وعوت دی ، مقابلہ ہوا تو اسے تی سامان کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی سامان کو دے دیا۔ اس سامان میں جب کوئی شخص امتیازی حیثیت حاصل کر لیتا تھا تو اسے میں جب کوئی شخص امتیازی حیثیت حاصل کر لیتا تھا تو اسے ایک لاکھ در ہم تھی۔ (حوالہ شہوار بحابہ)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



### حضرت خالدبن وليد وفقالفاتك كانسب اوركنيت



آن دارد موئی۔

یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کھیں اور حضرت ابوعبیدہ محتقہ دمشق کا محاصرہ ترک کرکے چیچے حضرت ان اور حضرت شرصیل کھیں نے بھری سے پسپائی اختیاری ۔ یوں وہ سب اور حضرت برید بن ابوسفیان کھی ہوگئے حضرت عمر و بن عاص کھیں کے شکر اجنادین میں اکٹھے ہوگئے تا کہ وہاں روی عیسائیوں سے دوروہ تھ کریں ۔

یا دوبال دوی سید سالار وردان کالشکر بھی اجنادین اسی اثناء میں روئی سید سالار وردان کالشکر بھی اجنادین آیا اور پھر بہیں سرز مین شام کا پہلا بڑا معرکہ پیش آیا (27 جمادی الاولی 13 ہجری، 29 جولائی 636ء)۔حضرت خالد بن ولید میں ہی قیادت میں 33 ہزار کے اسلامی لشکر نے ایک لاکھ سے زیادہ رومیوں کوشکست دی۔ان میں سے 3 ہزار سیجی مارے گئے اور باقی مختلف سمتوں بھاگ نگلے۔

636ء کوفتح کرلیا۔اس طرح شام میں برسر پیکاراسلامی افوائ

کے عقب میں دارالخلاف مدینہ کو جانے والے راسے محفوظ
ہوگئے، پھر انہوں نے حضرت شرحیل بن حسنہ کا پھر کا ہیں چھوڑا اور خود حضرت ابوعبیدہ بن جراح کھیں کے ہمراہ دشق پر شکرکٹی کی۔اس وقت حضرت عمر و بن عاص کھیں ان کے اور حضرت شرحیل کا بین بنی الی سفیان کھیں ان کے اور حضرت شرحیل کھیں کے درمیان خیمہ زن سے۔
ان حالات میں رومیوں نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے حص سے ایک بری فوج وردان کی قیادت میں میدان بھاع کے رائے بھری کی طرف روانہ کی تا کہ وہ اسے مسلمانوں بھاع کے رائے بھری کی طرف روانہ کی تا کہ وہ اسے مسلمانوں حضرت ابوعبیدہ کھیں کی افواج کا محاصرہ کرلے۔ای طرح حضرت ابوعبیدہ کھی کھی کہیں اختادین حضرت ابوعبیدہ کھی کہی افواج کا محاصرہ کرلے۔ای طرح ایک اور دو گوری کی بندرگاہ یافا سے بحری کمک

حضرت خالد بن وليد بن مغيره الله متاليخ الله متاليخ الله متاليخ الكه متاليخ الكه متاليخ الكه متاليخ الدور تاريخ ساز فارخ سخ النه تعالى الميك الميك الميك الدور الدور التب سيف الله تقاله سلما كنسب ساتوي پشت (ليعني مره بن كعب بن لؤى) بيل حضرت ابوبكر من الله عن الله متاليخ سے صلح حدید بید تک کفار مکه نے المل اسلام کے خلاف جنتی جنگیں لڑیں ان میں وہ شریک تھے عمرة القضاء (٤ جمری) کے بعد مسلمان موسل و قشد ارتد اد کا استیصال کرنے اور قیصر و کسری کا سطوت و حشمت ختم کرنے میں نمایاں کر دارادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید و الله علی عمر میں محص خالد بن ولید و تفقید الاصاب، اسدالفاب، الاستیاب، سراعلام النبلاء)

### حضرت خالد بن ولید ﷺ کے یادگار جنگی کارنامے

حفزت خالد بن وليد دهن في نشام وبنجته بى بصرى كا رخ كيا اور اسے 25 رئي الاول 13 ججرى مطابق 30 مك







# معري يرموك ألي

### نکست کے بد کے کیلئے رومیوں کی فوجی تیاریاں

سقوط دمشق کے بعد مسلمانوں نے تو تف کیا۔ حتی کہ سردی
کی شدت ختم ہوگئ جو ملک شام پر مسلط تھی۔ پھر وہ بعلبک اور خمص
پر قابض ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کھیں۔
فلسطین لوٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید کھیں اور حضرت
پزید بن ابی سفیان کھیں ومشق ہی میں مقیم رہے۔ روی نہ
بعلبک میں تھہر سکے اور نہ خمص میں زیادہ مزاحت کر سکے۔ لیکن
ان کی فوجی قوت میں کی نہیں آئی تھی۔ پھر ہرقل نے قسطنطنیہ،
ان کی فوجی قوت میں کی نہیں آئی تھی۔ پھر ہرقل نے قسطنطنیہ،
آرمیدیا اور الجزیرہ سے فوجیں اکھی کیں۔ حتی کہ اس نے دولاکھ کی
رومن سلطنت سے بھی مدوطلب کی۔ اس طرح اس نے دولاکھ کی
ففری جمع کر لی جوشنگی اور سمندر کے راستے سے آئے تھے۔ ان کی
قیادت بابان (Baanes) کر رہا تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد

حضرت ابوعبیدہ بن جراح است کو خریں ملیں تو انہوں نے اہل تھ سے جمع کردہ جزید دائیں کردیا اور دمثق لوٹ آئے۔ رومیوں نے مسلمانوں کے پیچھ آئے پر جمع اور بعلبک پردوبارہ بضنہ کرلیا۔ پھر وادی بقاع سے گزر کردمشق کارخ کرنے کے بجائے کو لہ کے نواح میں آن پنچے۔ مسلمان جان گئے کہ روی انہیں بڑے گھرے میں لینا چاہتے ہیں۔ حضرت معاذبن جبل محصوف نے مزید کسی بھی قتم کی پسپائی اختیار کرنے پر جبل محصوف کے مزید کسی بھی قتم کی پسپائی اختیار کرنے پر اعتراض کیا کہ کسی بھی شہر سے انحلا کے بعد دوبارہ اسے اپنے قبضے میں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور سے کہ شہر کے باشندوں سے جزید کی وصولی اس امر سے مشروط تھی کہ ان کے تحفظ اور دفاع کی ذمہ داری اٹھائی جائے گی (لہذا ان کے دفاع سے منہ موڈ کر پسپائی داختیار کرنا قرین صواب نہیں)۔

### روى شكرے مقابلے كيليے مسلمانوں كا شكر كشى

حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی ان خصت معافی بن جمل معافی کے تاکید معافی کے تاکید کے ایکن حضرت عمر و بن عاص کی تاکید فلسطینیوں اور اہل اردن نے بعاوت کردی ہے اور انہوں نے عہد شکنی کی ہے۔ چنانچ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی طرف سے پسپا ہوکر حضرت عمر و بن عاص کی تاکہ جنوب کی طرف سے پسپا ہوکر حضرت عمر و بن عاص کی تاکہ کی میں سے جاملیں۔ یوں مسلمانوں کے تمام لشکر جابیہ میں اکٹھے ہوگئے اور حضرت خالد بن مسلمانوں کے تمام لشکر جابیہ میں اکٹھے ہوگئے اور حضرت خالد بن والیہ کی مضامندی

### سےخوداسلامی عساکر کی قیادت سنجال لی۔

ادھر رومیوں کی کوشش میتھی کہ وہ وادی بقاع اور وادی اردن کے رائے مسلمانوں کے زیر قبضہ علاقوں کے جنوب میں پینچ کران کی پسپائی کاراستہ کاٹ دیں۔

ویمن کے اراد ہے بھانپ کر مسلمانوں نے بہتر جانا کہ وہ اپنی فرودگاہ (معسکر) جاہیہ ہے اذرعات لے جائیں۔ ادھر رومیوں کا رُخ جاہیہ کی طرف تھا، جبکہ مسلمان جاہیہ ہے فکل آئے تھے۔ان کے گھڑسواراور تیرانداز دستے ان کے عقب کی حفاظت کررہے تھے۔ حتی کہ وہ اذرعات بہتی گئے۔اس دوران میں رومی دریا یوب آن بہتی ۔اس روز تاریخ 21 جمادی الآخرہ 15 جمری مطابق 31 جولائی 636 تھی اورمنگل کا دن تھا۔ (لشہ 87، رسوک) مطابق 21 جولائی 636 تھی اورمنگل کا دن تھا۔ (لشہ 78، رسوک) اس دوران میں بابان کو ہول کا خط بہنچا کہ رومی لشکر کسی معلی جبگہ قیام کرے جو بھا گئے کے لئے تنگ ہو، تا کہ ان کی عددی اکثریت ہواوران کی فوج فرارنہ عددی اکثریت ہواوران کی فوج فرارنہ عددی اکثریت ہو، تا کہ ان کی عددی اکثریت ان کے لئے مفید ثابت ہواوران کی فوج فرارنہ عددی اکثریت ان کے لئے مفید ثابت ہواوران کی فوج فرارنہ عددی اگریت ہو، تا کہ ان کی عددی ان کے لئے مفید ثابت ہواوران کی فوج فرارنہ عددی ان کے لئے مفید ثابت ہواوران کی فوج فرارنہ

چنانچہ انہوں نے اپنی چھاؤنی دریائے مرموک کے کنارے رقاداورعلان نامی ندیوں کے درمیان فتقل کرلی۔ بہت گہری رقادندی رومیوں کے پیچے بہتی تھی۔ ای طرح دریائے مرموک کا پائے بھی گہرا تھا۔ بیرومیوں کی کم فی تھی کہ انہوں نے گہری ندیوں سے گھرے اس میدان کو قدرتی دفاع خیال کیا جو کہ پیچھے سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید پیچھے سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید پیچھے نے ان کی حفاظت کرے گا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید پیچھے نے دیرایوب پہنچ کراسلامی اشکر کورومیوں کے رائے پرڈالا اوراعلان ندی پاکرایی جگہ پڑاؤڈ الا کدر شمن کے فرار کاعقبی راستہ بند ہوگیا۔ یہ ہفتے کا دن تھا (25 جمادی الا خرہ 15 ہجری مطابق 14 گست 636ء)۔ (نشہ 88 مرموک وی

حضرت خالد بن ولید کیسی نے اپنی فوج کو دوبارہ ترتیب دیااورات میمنہ، قلب اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑ سوار دستوں پر شتمتل تھے۔ رومیوں نے صف بندی بھی ای طرح کی تھی۔ ان کے میمنہ کا سالار ابن قناطر بندی بھی تھا۔ ان کے میمنہ کا سالار ابن قناطر کے اس کے میمرہ کی قیادت در نجار کر رہا تھا۔ غسانی عربی قبائل کے 12 کیمیسرہ کی قیادت در نجار کر رہا تھا۔ غسانی عربی قبائل کے 12 ہزار جنگ بوان کے مقدمہ انجیش میں تھے جن کا سالار جبلہ بن اسیم خوار میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ سیجی صبح دم جنگ چھیڑنے کا ادار دہ رکھتے ہیں۔ چنا نچوانہوں نے رات اپنی شفیں درست کرنے ادار دہ رکھتے ہیں۔ چنا نچوانہوں نے رات اپنی شفیں درست کرنے ادار دہ رکھتے ہیں۔ چنا نچوانہوں نے رات اپنی شفیں درست کرنے

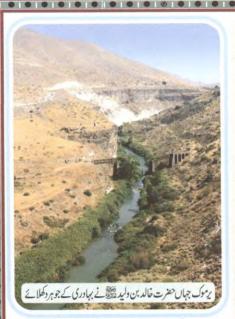

### رومی کشکر کی تعداداور جنگی سامان

باہان نے چیر (5 رجب 15 ہجری مطابق 13 اگر مطابق 13 اگست 636ء) کو اپنا لشکر آگے بڑھایا۔ رومی لشکر میں وہ میں 20 میں 30 ہزار گھڑ سواراورایک لاکھ 20 ہزار بیادے شے۔ سات کلومیٹر سے زیادہ لسبائی میں پھیلا بیلشکر سیلاب کی طرح امنڈ تا آگے بڑھا۔ ان کی اس پیش رفت میں رعد کی می اسقف اور پادری ہجی سے جوانہیں جوش دلارہے سے -30 ہزار مستف اور پادری ہجی سے جوانہیں جوش دلارہے سے -30 ہزار عیسائیوں میں سے ہروس دس کی ٹولی نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجر سے باندھ رکھا تھا تا کہ وہ فرار نہ ہوسیس اور تریک ٹابت قدم رہیں۔

الشکر اسلام کی خوا تین صفول کے پیچے او نجی جگہ پرتھیں۔
مسلمان گھڑ سوار لشکر کے آگے تین صفول میں ایستادہ تھے۔
حضرت خالد بن ولید کھی نے دیکھا کہ ان کے گھڑ سوارا پئی
عددی اقلیت کے باعث شاید رومیوں کے شدید حملے کے آگے
مشہر نہ سکیس، لہذا انہیں دوحصوں میں تقسیم کردیا۔ نصف اپئی
قیادت میں الشکر اسلام کے مینہ کے پیچےر کھے اور نصف حضرت
قیارت میں شکر اسلام کے مینہ کے پیچےر کھے اور نصف حضرت
قیار بن بہیر محقوق کی قیادت میں میسرہ کے پیچے تعینات
کیا۔ نیز حضرت ابوعبیدہ محقق کی قیادت میں تین سومجاہدین
قلب کے پیچے بھیج دیئے تا کہ لشکر اسلام کا عقب محفوظ اور تو کی ہو
اور ان کے بدلے میں حضرت سعید بن زید محقق کو قلب میں
اور ان کے بدلے میں حضرت سعید بن زید محقق کو قلب میں

THE DAY WAS IN THE PARTY OF THE

حضرت خالد بن وليد وَوَهِ وَاللَّهُ

# مقام جنگ رموک، جہاں خالد بن ولید ﷺ نے بہا دری کے جو ہر دکھائے ا

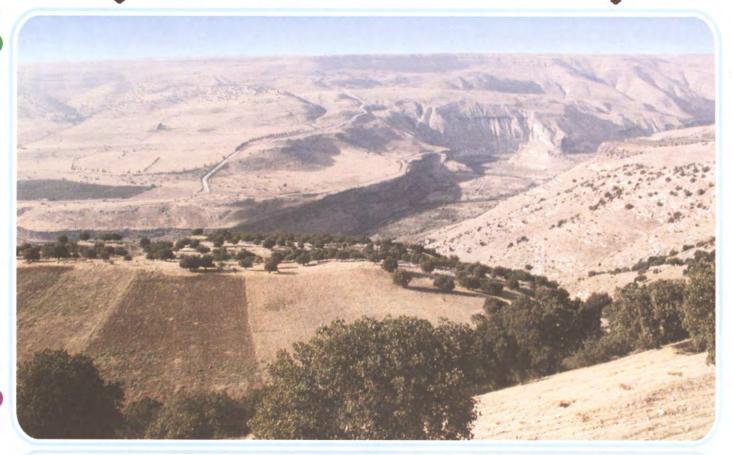



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### ر موک میں حضرت خالد بن ولید ﷺ کی قیادت میں رومیوں پر بھر پور

قلب کی طرف سمٹ گیا۔اسی دوران رومی میمنہ کے گھڑ سوار حضرت خالد بن وليد المستلك كي تين جناكيس بروي مشكل نہایت تیزی ہےاہیے میسرہ کی طرف اسلامی لشکرگاہ (معسکر) يرحمله آور ہوئے تومسلم خواتين نے خيموں كى چوبيں مار ماركر انهيس پيچھے دھكيل ديا۔

اسلامی جیش کا قلب صحیح سالم رہا تھا۔ جس کے قائد حضرت سعید بن زید کھیں تھے اور ان کے چیچے حضرت ابوعبید و معلق کے 300 مجاہدین شریک جنگ تھے۔

حضرت خالد بن وليد ﷺ كي قيادت مين روميوں كوعبر تناك شكست

اب حضرت خالد بن وليد والمنظمة اور حضرت قيس بن مبير ٥ والمان روميول ير الوث يراع جواسلامي فشكركاه يرحمله ورجوع تحصر وتدويوره) مسلمانوں نے انہیں شکرگاہ کے باہر گھیرلیااوران کا بیجملہ اس قدراجا نک اورز وردارتھا کہدس بزارروی آ نافاناً موت کے گھاٹ اتاردیئے گئے اور باقی فرار ہوکرمسلمانوں کے خیموں کی آڑ لیتے ہوئے میدان جنگ سے باہر چلے گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیاحتیٰ کہ وہ دورنکل گئے ۔اسی طرح رومی گھڑسوار مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاکر اچا تک میدان جنگ ہے بھاگ نکلنے لگے اور مجاہدین کے ہاتھوں مارے یا فرار ہوجاتے رہے تھے۔اس دوران حضرت خالدین ولید مستعدد اور حضرت فیس بن ہبیر ہوں مسلم گھڑ سواروں کے ساتھ میدان جنگ

میں لوٹ آئے اور آتے ہی وحمن براوٹ بڑے۔ رومی فوج نے ویکھا کہ اُن کے گھڑ سواروں کی ٹولیاں یے بعد دیگرے مارچ کرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل جاتی ہیں اور پھران کے بجائے مسلم گھڑ سوارلوٹ کرآتے ہیں جو اُن برٹوٹ بڑتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔اس تحیر خیز حال کوجنگی نفسیات کی اصطلاح میں صدمہ قال کہتے ہیں۔ اس صورت حال میں رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اورمسلمانوں نے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے ان براجماعی دھاوا بولا تو رومی وم و با کر بھاگ اٹھے۔

راویوں کا کہنا ہے کہ''وہ یوں بھا گے جیسے ان پر کوئی دیوار ٹوٹ بڑی ہو جبکہ مسلمان انہیں رقادندی اور دریائے رموک کے سنگم کی طرف دھکیلتے اور گراتے چلے گئے جوانتہائی گہرائی میں تھا۔زنجیروں میں بندھے ہوئے سامیوں کی وجہ سے رومیوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ چنانچہ مسلمان اونچائی ہے ان پرٹوٹ بڑے اورلاشوں کے پشتے لگادیئے۔"

راویوں کے انداز ہے کے مطابق رومی مقتولین کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزارتھی جبکہ دوبدولڑائی میں مرنے واے عیسائی ان کے علاوہ تھے۔ بیرقال رات بھر جاری رہا۔ حتیٰ کہ مجمع ہوگئی اورمیدان جنگ میں رومیوں کی لاشوں کے سوا پچھے ندر ہا۔ تب مسلمان مفروررومیوں کے تعاقب میں نکل گئے۔

(حوالدالل فتوحات اسلاميه)

تھیں \_ بین جنگ اُحد، جنگ عقرباء (معرکهٔ بمامه) اور جنگ برموك ران تنزول جنگوں میں حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ایے سے برتز وہمن کی صفوں کو درہم برہم کرنے کے لئے کھے کا انتظار کیا تا کہان براجا تک چھایہ مارکران کے قدم اکھیڑدیں۔ رموک میں رومی میسرہ نے جس کی قیادت در نجار کررہا تھا،اسلامی میمنه پرشد بدر باؤ ڈالا۔جس کی قیادت حضرت معاذ حضرموت، جمير اورخولانا كے مجامدين برسر پيكار تھے۔مسلمان ثابت قدم رہے اور انہوں نے تلواروں کے خوب جوہر دکھائے۔ حتیٰ کدرومیوں کا جم غفیران برحمله آور ہوا جبکه بابان ان کے ایک حصے کو پیچھے سے تحفظ فراہم کررہا تھا۔ رومیوں کے دباؤے مینہ کے مجاہدین قلب کی طرف مٹنے لگے حتی کہ بعض یراؤ (معسکر) کی طرف ملیٹ گئے۔ پھر جب کفار کے مقابلے میں جمے رہنے کی بکار بلند ہوئی تو وہ لوث آئے اور اپنی اُن جگہوں یر،جن سے وہ پسیا ہوئے تھے، دوبارہ ڈٹ گئے۔ادھر حمله آور رومیوں کی تعداد بردھتی چلی گئی۔ حتیٰ کہ 20 ہزار روی گھڑسواراسلامی میمنہ کے بیتھیے جا کران کے برٹاؤ میں تھس گئے۔ اسی طرح رومی میمنداین قناطر کی قیادت میں اسلامی ميسره يرحمله آور موا- جس مين كنانه، قيس بخم، جذام، تعم، غسان، قضاعه اور عامله کے مجامدین شامل تھے۔ اسلامی میسرہ



# خفرت خالد بن ولید وی الله می الله می

### فنخ و شکست کا دار و مدارالله کی مددیر

جنگ برموک میں رومیوں کی تعداد ڈھائی لاکھتی اور مسلمان تقریباً چھیالیس ہزار تھے۔ اس وقت رومیوں کے جوش کا بیرعالم تھا کہ تیس ہزار رومیوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں تاکہ بھا گئے کا خیال تک نہ آئے اور ہزاروں پادری صلیبیں لئے ان کو جوش دلارہے تھے۔ اس وقت کی مسلمان نے بیہ کہد دیا کہ رومیوں کے مقابلہ میں ہماری تعداد بہت کم ہے۔

اس پر حضرت خالد بن ولید کیسی نے فرمایا: '' فقح وشکست سپاہیوں کی کثرت یا قلت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد سے ہے۔اللہ کی قتم!اگر میرے گھوڑے کے سم درست ہوتے تو میں کہتا کہ رومی اتنی ہی تعداد اور بڑھالیں۔''

فرمایا۔اللہ کافرش تیرے فرش سے بہت ہی اچھاہے۔
پھراس نے کہا ہم تم بھائی بھائی ہوجا کیں۔
حضرت خالد بن ولید سے اورا گراسلام قبول نہیں کرو گے تو مجھے
بھائی بھائی ہوجا کیں گے اورا گراسلام قبول نہیں کرو گے تو مجھے
وہ دن قریب نظر آرہا ہے کہ تیری گردن میں رہی ہوگی اورلوگ
کچھے امیر المومنین سے کے سامنے کھڑا کریں گے۔
بیس کر بابان آگ بگولہ ہوگیا اور تھم دیا کہ ان کو پکڑلو۔
بیس کر بابان آگ بھی تیار ہوجا و اوراس کی جرار فوج کی
طرف نہ دیکھو۔ اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو بھی نہ
دریکھو۔ بیسننا تھا کہ بابان ڈھیلا ہوگیا۔ کہنے لگا میں تو یو نہی بنی
فراق کر رہا تھا۔



مقام جنگ رموک، جہاں مسلمانوں کورومیوں کے مقابلہ میں فتح حاصل ہوئی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### جنگ مونه میں حضرت خالد بن ولید رضطان تقالظ کی شجاعت کا کارنامه



### مونة مين حضرت عبدالله بن رواحه وهين كاجوشيلا خطاب

جنگ موتہ میں شاہ روم ہرقل کی فوج ایک لاکھتی اور مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزارتھی۔حضرت عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کی تعدادت بن ہرارتھی۔حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمائی: "مسلمانو! شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم ہمیں۔ اگرچہ ہمارات مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم ہماری قوت اسلام ہے۔اللہ تعالیٰ نے ای اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔غازیو!اٹھواوراللہ کانام لے کر کفر کھا بلہ کرنے وتارہ وحاؤ۔"

حضرت عبدالله بن رواحه کا به ہمت افزاء تقریر سن کرسب جانثارانِ اسلام نے یک زبان ہوکر کہا۔ بے شک آپ کے کہتے ہیں اور سب مقابلہ کے لئے تیار ہوگئے اور لڑائی شروع ہوگئی۔

#### جنك مونديين حضرت جعفرطيار ويستلاه كاكارنامه

حفزت زید بن حارثہ کا اس حضور ما تھا کہ اس حضور ما تھا کہ اس حضور ما تھا کہ اس کے جوٹ و خروش اور شجاعت کے ساتھ کورے تھے۔ یہاں تک کہ خالفین کے لشکر میں جا تھے اور شہید ہوتے ہی جمنڈ احضرت جعفر طیار موسید ہوئے ہی جمنڈ احضرت جعفر طیار صفایا کرنے تھام لیا اور رہز خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا تھوڑا زخمی ہوگیا تو پھر بھی پا پیادہ تو پہلے ان کا ایک بازوکٹ گیا، لیکن آپ کور کا رہ اس حوار کرنا شروع کردیا بو پہلے ان کا ایک بازوکٹ گیا، لیکن آپ کھی نے دو سر بازوے جمنڈ اتھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے اور جب دشمنوں بازوے جمنڈ اتھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے اور جب دشمنوں بوت ہوئے از دوئل کو جوڑ کر علم اسلام کواپنے سینے ہے لگا لیا لیکن علم کو کے نہ دیا۔ آخرای حالت میں آپ کھی ہوئے اور جب شہادت کے بعد علم اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ دیں تھی ہوئے اور بائی ۔ ان کے بعد علم اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ دیں تھی ہوئے اور خوب لڑے۔ یہاں تک کہ آپ کھی شہید ہوگے۔ خوب لڑے۔ یہاں تک کہ آپ کھی شہید ہوگے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے گئے۔گر حضرت ثابت بن ارقم انصاری کی شہادت ہوئے اسلام ہاتھ میں لے کرکہا کہ سلمانو!اہۃ حضرت خالد بن ولید مسلمانو!م جہاد جاری رکھو۔ چنانچے سب نے اس پراتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید کی ہے۔ ورش کے جباد جاری ورشد کے جباد جوش وخروش کی اور حضرت خالد بن ولید

کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید دھت کی قیاد سے میں مسلمانوں کا پھھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حصر سے خالد بن ولید دھت سب حولے پیش پیش متھ اور جس کافر پر بھی آپ دھت کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں شھنڈ ا ہوجا تا، یہاں تک آپ میں لڑتے رہے اور آپ میں کی نو تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ کئیں۔ ہر تلوار ٹوٹ جھیٹے تھے۔

گئیں۔ ہر تلوار ٹوٹ نے بی آپ میں دوسری تلوار لے کر وشمنوں پر شیر کی طرح جھیٹے تھے۔

حضرت خالد بن ولید میسید کی اس شجاعت کا دشمنول پر الیارعب چھایا کہ ان کے پاول ڈ گمگانے گے۔ چونکہ رات ہوچکی تھی اس لئے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہوگی۔ جبح کو جب مقابلے کے لئے پھر دونوں لشکرصف آ را ہوئے تو حضرت خالد بن ولید میسید نے ان مسلمانوں کو جوگز شتہ دن چیچے تھے آ گے کردیا اورا گلی صفوں کو چیچے کردیا۔ اس صف آ رائی ہے دشن کو یہ یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید میسید نے جوش وخروش ہے تملہ کردیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر جوش دھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید دھی تا ہے۔ ایکن کا تعاقب نے کیا اور جو مال غنیمت ہا تھ آیا ، لے کر باقی مسلمانوں کوساتھ لے کے کرمد پینشریف کولوٹ آ گے۔

(تاريخ اسلام صفحه 230)

مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ موتہ کے میدان میں جب حضرت خالد بن ولید دھیں نے جینڈاسنجالا تو آپ تا پیٹائے نے فرمایا کہ اب جینڈ اخالد (دھیں) نے اٹھایا ہے جو

"سَيُفُ مِنْ سُيُوْفِ اللَّهِ" ٢

الله کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے اوراللہ تعالی نے آئییں فتح عطافر مادی۔

ای وقت سے حضرت خالد بن ولید دیست کا لقب "سیف الله" (الله کی تلوار) مشہور ہوا۔ یہی غز وہ موتہ ہے جس نے حضرت جعفر بن ابی طالب مستعد کو" جعفر طیار" اور حضرت خالد بن ولید دیست کو" سیف میں سیو ف الله" بنایا۔ (بحوالہ نیا می بر بین میں)

حضرت مولا نامفتی اعظم محمد رفیع عثانی مظلهم العالی لکھتے ہیں کہ جہال غزوہ موتہ ہوا، ہم اسی میدان میں کھڑے تھے۔ یہال ہے کسی قدر بلندی پرشہر موتہ ہے اور وہیں پران تینوں

حفرات حفرت زید بن حارشہ محسید، حفرت جعفر طیار محسد اور حضرت عبداللہ بن رواحہ محسید کے مزارات ہیں۔ ان مزارات پر اب شاندار عمارتیں بنادی گئی ہیں اور دور دور سے لوگ ان کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ بحماللہ بیسعات ہمیں بھی نصیب ہوئی اور وہیں ایک مزار سے متصل شاندار مجد ہیں ہم نے نماز ظہرادا کی

مونداچھا خاصا بڑا شہر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ جب تک یہاں کی سڑکیں اور آبادی کی کثرت نہیں تھی اس وقت تک جب ہم جمعہ کے دن شج کو فجر کی نماز کے لئے جاتے تھے تو یہاں تلواروں کی جھنکار اور گھوڑ دن کی ٹالوں اور ہنہنا نے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے جنگ ہورہی ہو، لیکن جب کے آبادی بڑھی اور عمارتیں کی بن گئیں تو وہ آوازیں آ نا بند ہوگئیں۔

جب حضرت خالدین ولید کی حقیقت نے بلا مزاحمت المغیشیا پر قبضہ کرلیا اور وہاں سے فتح کی خوشخبری کے ساتھ مال غنیمت بھیجا تو حضرت صدیق اکبر کی کا بیعالم تھا کہ بے اختیار بول اٹھے'' اے مشحر قریش! تمہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کیا اوراس کے غاربیں جا کراس پر غلبہ پایا۔ اب عورتیں خالد (کھیں کا جیسی اولا د پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔''

حضرت خالد بن ولید کی نے جنگی تاریخ میں ایسے
ایسے کارنا مے سرانجام دیئے کہ دنیا ورطۂ حیرت میں پڑگئ ۔
آپ کی جرات، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کے سید سالار جزل ارون رامیل سے جب پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں تیری کامیا بی کاراز کیا ہے؟
تو اس نے برطا کہا کہ '' میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل دونیں میدان جنگ میں مسلم جرنیل دونید (حضرت) خالد بن ولید (حضرت) خالد بن ولید (حضرت) کے طریقے اینا تا ہوں۔''



موتہ کے مقام پرتغمیر مدرسہ کا بیرونی منظر



### حضرت خالد بن وليد و الله كالقب سيف الله كيول؟



حضرت خالد بن ولید و اسلام کے مایہ ناز جرنیل مخص آب خالد بن ولید و و اسلام کے مایہ ناز جرنیل کا پر چم دور دراز کے ملکوں تک پہنچا۔ فتح و نصرت کے جمنٹہ کا پر چم دور دراز کے ملکوں تک پہنچا۔ فتح و نصرت کے جمنٹہ کا رقت جوئے جب حضرت خالد بن ولید کھوڑ کے وایڑ لگاتے بہلوان جو انتہائی طاقتور اور جنگہوتھا اپنے گھوڑ کے وایڑ لگاتے ہوئے میدان میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد بن ولید کھوٹ کے وایڑ لگاتے میدان میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد بن ولید کھوٹ کے لئے اور بلند آواز سے حضرت خالد بن ولید کھوٹ کے این ولید کھوٹ کے این میں آیا ور بلند آواز سے حضرت خالد بن ولید کھوٹ کے این ولید کھوٹ کے این ولید کھوٹ کے این میں کہا کہا ہے وہ کے این میں کے طرف بڑھے۔ اس روی کے ساتھ لئیکر اسلام سے فکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس روی کہا دون کھوٹا کو این کا نام جرجہ تھا۔

جرجہ پہلوان نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگا میں آپ (کھاندہ) کے ساتھ چند باتیں کرنا چا ہتا ہوں۔ اس لئے آپ (کھاندہ) تھوڑی دیر کے لئے میری بات س لیں۔اس دوران ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔

حضرت خالد بن ولید و بست کی بات من کررک گئے۔ چنا نچہ جرجہ پہلوان آ گے بڑھا اور اس نے حضرت خالد بن ولید و بست کہا کہ جھے عرصہ سے ایک بات بے چین کے ہوئے ہے۔ بیس امید کرتا ہوں کہ بیس جو بھی آ پ ( و بست ) جھے اس کے بارے بیل بالکل بچ جواب دیں گے کیونکہ جھوٹ بولنا بارے بیس بالکل بچ جواب دیں گے کیونکہ جھوٹ بولنا باروں کا شیوہ نہیں ہے اور بیس یہ بھی امیدر کھتا ہوں کہ آ پ روست کھی امیدر کھتا ہوں کہ آ پ روست کھی اس کے بہادروں کا شیوہ نہیں ہے اور بیس یہ بھی امیدر کھتا ہوں کہ آ پ روست کھی امیدر کھتا ہوں کہ آ پ روست کھی امیدر کھتا ہوں کہ آ پ روست کھی امیدر کھتا ہوں کہ آ پ

حضرت خالد بن وليد المستقلظ في اس عفر ماياء كهوكيا يو چھنا عياہتے ہو؟

جرجہ پہلوان کہنے لگا۔ آپ (منسلامیہ) مجھے یہ بتا کیں کہ کیا خدا نے آپ (منسلامیہ) کے یہ یہ تا کیں کہ کیا خدا نے آپ (منسلامیہ) کے یع غیر (منابیط) پر آسان سے کوئی تلوار امائی ہے کہ آپ (منسلامیہ) جس قوم پر بھی اس کوئی لئے ہیں اس قوم کوئیست دیے بغیر وہ تلوارمیان میں نہیں جاتی ۔

حضرت خالد بن ولید روست نے اسے جواب ویا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔

جرجه پہلوان کہنے لگا تو پھر آپ (معاہدہ ) کو''سیف اللہ'' کیوں کہاجا تاہے؟

حضرت خالد بن ولید مصلات نے فرمایا: اے جرجہ سنوا اللہ تعالیٰ انہ ہمرا نے ہم میں اپنے رسول حضرت محمد علیٰ کومبعوث فرمایا، میرا شاران لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں حضور نبی کریم علیٰ کے خالفت کی، چھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے بچھے ہدایہ کی خالف اختیار کریے متابیٰ کی غلامی اختیار کریے سابیٰ کی غلامی اختیار کریے سابیٰ نے بچھے سے فرمایا تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر سونتا ہے۔ پینیمبر خداشاہیٰ نے میری مدد اور کا میابی مشرکین پر سونتا ہے۔ پینیمبر خداشاہیٰ نے میری مدد اور کا میابی مشرکین پر سونتا ہے۔ پینیمبر خداشاہیٰ نے میری مدد اور کا میابی مسلمانوں سے مشرکین پر بہت بھاری اور شخت ہوں۔ یہ سبب کی حضور نبی کریم مناہیٰ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔

#### 🦠 رومی پیبلوان جرجه کا قبول اسلام 🐞

یس کر جرجہ پہلوان کہنے لگا۔ میں ایک آخری بات آپ (هنده الله علیہ) سے پوچھنا جا ہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی وین اسلام میں داخل ہوجائے تو اس کی حیثیت آپ (هنده الله الوگوں میں کیا ہوتی ہے؟

حضرت خالد بن ولید ﷺ نے فرمایا کہ جماری اور اس کی حیثیت میں کوئی تضاوتیس ہوتا ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں بلکداس داخل ہونے والے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ

جرجہ پہلوان پیسنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر ااور کلمہ اسلام پڑھ کر دین اسلام بیں داخل ہوگیا۔حضرت خالد بین ولید میں آئے۔ جرجہ نے عشل کیا۔حضرت خالد عشل کیا۔حضرت خالد بین ولید میں تھائے نے اس کو دین کے احکامات بتائے اور اس کے بعد جرجہ پہلوان نے دور کعت نماز اداکی اور پھر کشکر اسلام بیس شامل ہوکر رومیوں کے خلاف بحر پورانداز بیں جہاد بیس حصرایا۔

### مخرت خالد بن ولید ﷺ کی ٹوپی کی کرامت 🦚

حضرت خالدین ولید و این کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور اُو پی کی برستور تلاش جاری رکھی۔ آخر اُو پی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ بھائیو! جانتے ہو جھے یہ اُو پی کیوں اتن عزیز ہے؟ جان لو کہ بیس نے آج تک جو جنگ بھی جیتی اسی اُو پی کے طفیل، میرا کیا ہے سب اسی کی برکتیں ہیں، بیساس کے بغیر کیچھی نہیں اور اگر بیمیر سے سر پر ہوتو پھر و شمن میر سے سامنے کچھی نہیں ۔ لوگوں نے کہا آخر اس اُو پی کی کیا خو بی ہے؟

ی لیا توبی ہے؛

تو فر مایا کہ یہ دیکھو، اس میں سرور عالم تا گئی کے سرانور

کے بال مبارک ہیں جو ہیں نے اس میں سی رکھے ہیں حضور

تا گئی ایک مرتبہ عمرہ بجالا نے کو بیت اللہ تشریف لے گئے اور

سرمبارک کے بال اتر وائے تو اس وقت ہم میں سے ہرایک
شخص بال مبارک لینے کی کوشش کرر ہا تھا اور ہرایک دوسرے پر

گرتا تھا تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال

مبارک حاصل کر لیے تھے اور پھراس ٹو پی میں تی لیے۔ یہ ٹو پی

اب میرے لئے جملہ برکات وفق حات کا ذریعہ ہے، میں اسی

کصد قد میں ہرمیدان کا فاتح بن کر لوفتا ہوں، پھر بتاؤ! یہ ٹو پی

اگرنہ ملتی تو مجھے چین کیسے آتا؟ (تجة الشی العالمین، سی ھے 686)



### حضرت خالد بن وليد وخلافة كاالله يراعتما داور بمروسه



حضرت صديق اكبر والمنظافة كے دور خلافت ميں حضرت خالد بن وليد والله المالكان كالشكر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈینے بچار ہاتھا اوراللہ تعالی کی فتح ونصرت کے پر چم اہرار ہاتھا۔اس سلسلہ میں شہر حمرہ کے باغی وطاغی کا فرول کی شرارت وعہد شکنی کی خبریا کر حضرت خالد بن وليد السام كى في جره كارخ كيا- بهادران اسلام كى آ مد کی خبر سنتے ہی اہل جیرہ اپنے قلعوں میں تھس کر قلعہ میں بند ہوگئے۔حضرت خالد بن ولید کھیں نے سب قلعول کو حاروں طرف سے محصور کرلیا اور کئی شب ور وز تک قلعوں کو گھیرے رکھا اورلڑائی اس لیے نہ چھٹری کہ شاید بیلوگ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی الیم تح یک نہ دیکھی تو حضرت خالد بن ولیدہ ﷺ نے حملہ کر کے شہر کی آبادی اوراس کے اندر کے ویروں (ساز وسامان) اور كنسيول يرقبضه كرليا\_

قبضه کر لینے کے بعد ایک عیسائی یا دری عمرو بن عبداکسی جو کہ نہایت بوڑھا تھا اپنے قلعہ سے نکل آیا۔مسلمانوں نے اسے حفرت خالد بن ولید رہے ہے سامنے پیش کیا۔حفرت خالد بن ولید رہے نے عمر و بن اسسے کی طرف توجہ فر مائی اور در یافت کیاتمهاری عرکتنی ہے؟ عمرونے کہا دوسینکٹروں برس-" بوڑھے کے ہمراہی خادم کے پاس ایک زہر کی پڑیاتھی۔اس پر حضرت خالد بن وليد روسي نے يو جھاا ہے ساتھ كيوں لائے ہو؟اس نے کہااس خیال سے کہ اگرتم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اے کھا کر مرجاؤں اور اپنی قوم کی ذلت وتباہی نہ دیکھوں۔

حضرت خالدین ولید کھیں نے اس پڑیا سے زہر نکال کراپی تتضيلي يرركهااوراس سے كہا: بےموت كوئى نہيں مرتا-ا كرموت كا وقت نه آيا موتو زمر بهي اپنا كهداش نهيس كرسكتا- بيه كهدكر حضرت خالدين وليد والله والمات

بسُم اللهِ كَيْرِ الْاسْمَآءِ رَبِّ الْارْضِ وَالسَّمَآءِ الَّذِي لاَيضُرُّ مَعَ اسْمِهِ ذَاءُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

بہ کلمات ادا کر کے وہ زہر بھا نگ لیانہ اس بوڑھے کا فرنے بیہ اعتقاداورخدا يراعتاد كامنظرد يكها تو ششدرره كياءاوروه تمام لوگ بھی جیران رہ گئے جوقلعوں سے نکل کر آئے تھے اور عمرو بن المسيح كى زبان سے به كلمه بے اختيار فكل كيا كه 'جب تك تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے،تم اپنے مقصد مين ناكام نبيس ره سكتي " " (تاري اسلام الله 376 ع2وط في الديل العالمين الله 867

بعض مورخین نے بداضا فہ کیا ہے کہ بدمنظر دیکھ کرعمرو بن أسيح نے اپنی قوم ہے کہا کہ اے میری قوم! بیا تنا خطرناک ز ہر کھا کر بھی زندہ ہیں، یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے۔اب بہتریبی ہے کہان سے سکے کراو، ورندان کی فتح بینی ہے۔ چنانچەان عيسائيول نے ايك گرانفدر جزييد دے كرصلح کرلی۔ بہواقعہ امیرالمونین حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کے دورخلافت میں ہوا۔

### 

حضرت فيثمه والكالك كبت بين كدايك شخص حضرت خالد بن ولید دیست کے یاس شراب سے بحری ہوئی مشک لے كرآيا توآپ عليہ في نے بيدها مائكى كه ياالله!اس كوشهد بنادے۔تھوڑی در بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مشک شہد سے بھرى ہوئى تھى \_ ( تية الله ج 2 ص 867 وطرى ج 4 ص 4)

### شراب کا سرکہ بن جانا

ایک مرتبہ لوگوں نے آپ میں اللہ سے شکایت کی کہ امير لشكرة ب المستعدد عن المحمد المراب يعية مين-آپ سے نے فورا ہی تلاشی لینے کا حکم دے دیا۔ تلاشی لینے والول نے ایک سیاہی کے پاس سے شراب کی ایک مشک برآ مد کی الیکن جب بیمشکل آپ کھیں کے سامنے پیش کی گئی تو آپ الله! اس کو الله الله میں بید دعا مانگی کی یاالله! اس کو

چنانچے جب لوگوں نے مشک کا منہ کھول کر دیکھا تو واقعی

اس میں سرکہ نکلا۔ بیدو مکھ کرمشک والا سیابی کہنے لگا کہ خدا کی قتم! بيرحفرت خالد بن وليد المعاللة كى كرامت ہے، ورنه حقیقت یہی ہے کہ میں نے اس مشک میں شراب بھر رکھی تھی۔ (جية الله على العالمين، ج2ص 867)

### بادشاہ کے فرش سے فیمتی فرش

باہان ارمنی نے صلح کی بات چیت کے لئے سیدسالار اسلام کو بیغام بھیجا۔ اسلام کے سیدسالار حضرت خالد بن ولید نے دربار کوخوب شان وشوکت کے ساتھ آ راستہ کیا۔ریشم کا

جب خالد بن وليد ﴿ وَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ فِي مِنْ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ ال آب سیسے کے ہمراہوں نے فرش برے مینک دیا۔ آپ دستان زمین پر بینه گئے۔

بابان اوراس کے درباری جیرت زوہ رہ گئے۔ بابان نے کہا۔"اے سید سالار اسلام! میں نے بی فرش آب وها الله المرام من مجهوا يا تفاء"

فرش سے اللہ تعالیٰ کا فرش اچھا ہے کہ حضرت آ وم ﷺ سے سلے بچھا ہے۔ نہ دھوناپڑتا ہے نہ نا پاک ہوتا ہے بلکہ نا پاک کو بھی یاک کردیتا ہے۔تم لوگوں نے ریشم کا فرش بچھایا، ہمیں رسول الله مَنْ لِينَا نِهِ مِنْ مُ كَ استعمال من فرمايا ہے-"



حضرت خالد بن وليد رفي الله الدروني منظر

حضور من المنظم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کھل کرسامنے آگیا اور تقریباً ایک لاکھ آ دمیوں کو اپنا معتقد بنا کر اسلامی حکومت سے سرشی کا علم بلند کر دیا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اتنا بدد ماغ ہوگیا تھا کہ کوئی مسلمان مل جاتا، تو اس سے زبر دتی اپنی نبوت منوانے کی کوشش کرتا، اگر وہ انکار کر دیتا تو طرح طرح کی افتیں دے کرشہ بید کرا دیتا۔

حضرت عکرمہ کا اسلام نے جوش شجاعت میں کمک پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ کذاب سے لڑائی چھیٹر دی الیکن ان کی مٹی بھر فوج کی مسلمہ کذاب کے ٹڈی دل کے سامنے پچھ پیش نہ چلی اور حضرت عکر مدھ کا ایسا ہونا پڑا۔

حضرت ابوبکر کھیں کو اس ہزیمت کی اطلاع ملی تو وہ حضرت عکرمہ کھیں کی جلد بازی پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں تھم بھیجا کہ مدینہ والیس آنے کے بجائے مہرہ اور عمان کا رخ کرواورو ہاں کے مرتدوں سے جنگ کرو۔

دوسری طرف حضرت شرصیل بن حسنه و کوهم بھیجا کہ تم بیمامہ جاکر حضرت خالد بن ولید دیست میں مسلمہ کذاب ہے لؤو حضرت خالد بن ولید دیست ان ونوں مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے حضرت شرصیل کیست ہے بھی مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے حضرت شرصیل کیست ہے بھی اور دیشرت خالد بن ولید کیست ہے ہوئی تھی اور حضرت غارمہ کا اور حضرت خالد بن ولید کا اب ہوئی اور ہوئی جو مسلم کذاب ہے جانے پالے ای اثناء میں حضرت خالد بن ولید کیست مہا جرین چھے ہٹنا پڑا۔ اس اثناء میں حضرت خالد بن ولید کیست مہا جرین میں حضرت براء بن مالک کیست بھی شامل تھے۔ جب ہر طرف حضرت براء بن مالک کیست بھی شامل تھے۔ جب ہر طرف سے مسلمان بطاح آگے تو حضرت خالد بن ولید کیست مسلمہ کذاب کے باس مسلمہ کذاب کے باس مسلمہ کذاب کے باس مسلمہ کذاب کے مقابلے میں مسلمہ میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں مسلمہ میں خرار سے زیادہ جنگوؤں کا گئر تھا، ان کے مقابلے میں مسلمہ میان سرفروشوں کی تعداد صرف تیرہ بڑار تھی۔

عقریاء کے میدان میں اہل حق اور مرتدین کے درمیان سخت خوزیز جنگ ہوئی۔

مورخ ابن جربرطبری کابیان ہے کہ

لم یلق المسلمون حربًا مثلها قط یعنی سلمانوں کواس نے زیادہ تخت معرکہ بھی پیش نہ آیا۔ لائی کر آغاز سے مملم سلم کذاب کے عشے شرحیل

لڑائی کے آغاز سے پہلے مسلمہ کذاب کے بیٹے شرحیل نے رجن خوانی کرتے ہوئے اپنے قبیلے کوخوب شتعل کیا اوران کی قومی عصبیت کو بیر کہہ کر ابھارا کہ اے بنو حذیفہ آج تم اپنی

عزت و ناموس کے لئے کٹ مرو، ورنہ مسلمان تمہاری عورتوں اور لڑ کیوں کولونڈیاں بنالیں گے۔

شرطیل کی لکارس کر مرتدین نے بڑے جوش سے مسلمانوں پر جملہ کیا۔ مسلمانوں نے بھی جانیں جھیلی پر رکھ لیں اور نہایت پامردی سے اس طوفانی حملے کوروکا لیکن مرتدین کا دیاؤاتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ چھوٹ جاتی تھیں۔ مسلمہ کذاب کے لئکر کے جوان بھی کٹ کٹ کر گررہے تھے۔ مگر چھپے بنے کانام نہ لیتے تھے۔

حفرت خالد بن ولید دوست اوراسلامی کشر کے دوسرے جرنیل مسلمانوں کو ہزیت سے بچانے کے لئے ازخود زندہ دلی سے لڑرہے تھے۔ اسی کوشش میں حضرت قیس بن ثابت دھندہ محضرت زید بن خطاب محصدہ حضرت البوحذیفہ محصدہ حضرت سالم مولائے ابوحذیفہ محصدہ اورکی دوسر ہملیل القدر صحابہ کرام محصدہ نے مردانہ وارکڑتے ہوئے اپنی جانیں اسلام مولائے نہ مردانہ وارکڑتے ہوئے اپنی جانیں اسلام مولائے نہ مردانہ وارکڑتے ہوئے اپنی جانیں اسلام مولائی کردیں۔

اس نازک موقع پر حضرت براء بن ما لک کھیں آگے بوٹے ہوئے اہل سیر کا بیان ہے کہ جب وہ میدان کارزار کا رخ کیا کرتے ہوئے کہ بدن پرشد پدلرزہ طاری ہوجا تا جس پر قابو پانے کے لئے گئی آ دی ان کود ہا لیتے تھے۔ جب بیلرزہ دور ہوجا تا تھے اس بیل کی توت پیدا ہوجاتی اور وہ میدان جنگ میں آ کرشیر کی طرح بھرتے۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ میلمانوں کو خطرے میں د کھے کران کو تخت جوش آ یا اور لرزے سے فارغ ہوکر میدان میں بیخ کے کہ لکا دے۔

أَيْنَ يَامَعُشَّرَ الْمُسُلِمِيْنَ أَنَا الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكِ هَلُمَّ إِلَىَّ ''اعْرَوهُ مسلمين كدهم جائة بوء مين براء بن ما لك بول، ميري طرف آؤ''

ان کی لکار پرمسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے اورانہوں نے تازہ جوش کے ساتھ دیٹمن پر زبر دست جملہ کیا۔ اس وقت دیٹمن کا ایک نامی جنگجو حضرت براء بن ما لک کھیں کے سامنے آیا۔وہ بڑا کیم شیم اور قدر آور آدی تھا اورلوگوں میں ''حمار بمام'' کے لقب سے مشہور تھا۔حضرت براء بن مالک کھیں نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور اس کی تلوار چھین کر ایسی بھر پور ضرب لگائی کہ دو کھڑے ہوگیا۔

لڑائی جس نہ پر ہورہی تھی اسے دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رہے تھا۔ ولید رہے تا اندازہ لگایا کہ جب تک مسلمہ کذاب کوختم نہیں کیا جا تا لڑائی کا فیصلہ نہ ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے جانباز ول کا ایک دستہ لے کر دشمن پر ایک طوفانی حملہ کیا اور مرتدین کی صفول کو درہم برتے ہوئے مسلمہ کذاب کی طرف بڑھے۔

حصرت براء بن ما لک و الله اس وت میں وادشجاعت

دےرہے تھے مسلمہ کذاب نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ گھبرا کر قبیلہ بنو حنیفہ مسیت پیچھے ہٹا اور اپنے قلعہ بند باغ ''حدیقة الرحمٰن' میں جا گھسا۔ اس کا دروازہ بہت مضبوط تھا اورا سے تو ٹرنا ناممکن تھا۔

فقرت حالد بن

حضرت براء بن ما لک کی اور حضرت ابود جاند کی کی اندر جمیں اتار دوہم اس نے مسلمانوں سے کہا'' مسلمانو! باغ کے اندر جمیں اتار دوہم اس کے اندر جاکر دشمنان خدا سے لئریں گے۔''

مسلمان اپنے ان سرفروشوں کو خطرے میں ڈالنے سے ایکپائے کے حضرت ابود جانہ میں تقو دیوار پھاند کرخود ہی باغ کے اندر کود گئے ۔ حضرت براء بن مالک میں نے مسلمانوں کوشم دیور کہا کہ جھے بھی باغ میں اتاردواور پھر دیھو میں کیا کرتا ہوں ۔ مسلمانوں نے مجبور ہوکر آئمیں دیوار پر چڑھا دیا اور وہ بھی مردانہ وار باغ میں جا کودے۔

### جنگ برموک میں مسلمانوں کی فتح

بیہ قی نے محد بن سیرین سیست سے روایت کی ہے کہ حضرت براء بن مالک دست ایک ڈھال پر بیٹھ گئے تھے اور مسلمانوں سے کہا تھا کہ اس ڈھال کو نیزوں پراٹھا کر انہیں دیوار پر چڑھادیں، چنا نچانہوں نے الیابی کیا۔

حضرت الودجانہ و جھلانگ لگانے سے ایک پاؤں ٹوٹ گیا تھا تک لگانے سے ایک پاؤں ٹوٹ گیا تھا لیکن حضرت براء بن ما لک سی بخیریت باغ میں اثر گئے اور بھوے شیر کی طرح مرتدین پر ٹوٹ بڑے بھڑے ہے اس وقت میر نیج گئے اور اسے کھول دیا۔ اس وقت سک وہ دس مرتدین کوئل کر چکے تئے۔ اسلمان فوج یلغار کرکے اندر گھسی اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ مسلمہ کذاب بھائے کی فکر میں تھا کہ حضرت وشی میں تھا گئے اور وہ اپنے بڑاروں آدئی اور وہ اپنے بڑاروں آدئی ہوتے دیکھ کرمرتدین میں بھا کر چھڑے گئی اور وہ اپنے بڑاروں آدئی کو کٹو اکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کا نقصان بھی پچھ کم نہ تھا، ان کے ایک ہزار آدمیوں نے جام شہادت پیاجن میں بہت سے جلیل القدر صحابے علیم الرضوان اور تھا ظافر آن شامل شے۔

حضرت براء بن ما لک کھیں زخموں سے چور چور ہوگئے تھے۔ تیراورتلوار کے اسٹی سے زیادہ زخم تھے۔حضرت خالد بن ولید کھیں نے انہیں اٹھواکراپی قیام گاہ پرلائے اور بذات خود ان کی تنارداری کی۔

حافظ ابن جرعسقلانی کا بیان ہے کہ حضرت براء بن مالک کھندہ کے علاج کے لئے حضرت خالد بن ولید کھندہ نے نے ایک ماہ تک وہاں قیام کیا۔ جب حضرت براء بن مالک کھندہ کے زخم مندل ہوگئے تو پہلے کے سے جوش اور ولولہ کے ساتھ چر جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

### حضرت خالد بن وليد وفي الله المن الله وفي الله وفي الله الله وفي الله

حضرت خالد بن ولید کی نے جنگ موتہ اور جنگ موتہ اور جنگ موتہ اور جنگ میں کے بعد بھی بہت می جنگیں لڑیں۔ سرک کی طاقت کوتو ڑا، قیصر کی سلطنت کو پاش پاش کیا۔ جنگ ریموک کی فتح حاصل کی اور سوح تے قریب جنگوں میں حصہ لیا۔ لیکن جب آپ کی انقال مور ہاتھا تو گھر کے اندر بستر پر تھے، روروکر اس حسرت کا اظہار کررہے تھے کہ اپنی ساری عمر شہادت کی تمنا میں اور جنگوں میں گڑاری، لیکن مجھے میدان جنگ کی شہادت نصیب نہ ہوئی اور ابستر پرجان دے رہا ہوں۔

الله كى تلوار كوكو ئى نېيىن تو ژسكتا

دارالعلوم دیو بند کے مدرس اول حضرت مولا نا محمد یعقوب ناتو تو ی استفادہ جو بڑے درج کے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، فر ماتے تھے کہ '' حضرت خالد بن ولید دھندہ کی بیہ تمنا پوری نہیں ہو عتی تھی کہ وہ کسی کا فر کے ہاتھوں قتل کیے جا ئیں۔ انہیں کوئی کا فرقتل کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کوئیکوئی موٹرسکتا ہے۔''

مخضرت خالدبن وليد ويسته كاشوق شهاوت اورجذبه جهاد

آپ سے فرماتے ہیں کہ جس رات میر کے طب نئی اللہ اس اللہ کے کے دلین آئے جس سے جھے محبت بھی مواور جھے اس سے لڑکے کے موت کی بشارت بھی اس رات مل جائے تو بیدات جھے اس رات مسل جائے تو بیدات جھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جس میں پانی جمادیے والی سخت سردی پڑرہی مواور میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ مول اور شیح کو دشمن پر جملہ کرنا ہو۔

آپ ﷺ کے شوق وجذبہ کا بیعالم تھا کہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں میتمناتھی کہ اللہ کے راستہ میں شہید ہوجاؤں ۔ الہذا جن جگہوں میں جانے ہے شہادت بل عتی تھی ان سب جگہوں میں

گیا۔ میں نے ایک رات اس حال میں گزاری تھی کہ ساری رات صح تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سر پر ڈھال کیے گھڑا رہااور قبح کو ہم نے کا فروں پر اچا تک جملہ کردیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی کوئی رات میدان جہادی شخت رات سے زیادہ اچھی خید گ

#### حضرت خالدين وليد ويستعلق كما شقانه موت

وفات کے دفت بیرحالت تھی کہ آتھوں سے آنسو جاری سے کے دفت بیرحالت تھی کہ آتھوں سے آنسو جاری سے کئی زندگی میں تقریباً سین سوجنگیں لڑی ہیں۔ میر بے جسم کے ہر صصے میں تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم لگے ہیں مگرشہادت نصیب نہیں ہوئی اور آج ایک اونٹ کی طرح بستر پر جان دے رہا ہوں۔ اللہ بردلوں کو بھی چین نہ دے۔ میں مرجاؤں تو میر ہے ہتھیار اور گھوڑے ذراخیال کرتے جمح کر لینا اور ان کو اللہ کے راستہ میں لیمورسامان جنگ دے دیا۔

كاش سيجرأت وجمت جميل بهي نصيب جو - (حواله شان اولياء)

علامہ ذہبی کھی کہ اللہ بن ولید کھیں کے ساتھ سال زندگی بسرکی۔ بڑے بڑے بہادروں کوتہہ تنج کیا اورخودا ہے بستر پرموت کو گلے لگایا۔ بزدلوں کی آ تکھیں مجھی بھی ٹھنڈی نہ ہوئیں۔

شہسواروں کے شہسوار، بہادروں کے سردار، مرتدین پہ غلبہ پانے والے، تبدول کی کمرتو ڑنے والے، اسمان وروم کو سرخگوں کرنے والے، ایران وروم کو سرخگوں کرنے والے، دشمن کے لشکروں کے پرنچے اڑائے والے حضرت خالد بن ولید دھندہ کی وفات کی خبر جب حضرت عمر بن خطاب کو جنچی تو آپ کھندہ بہت زیادہ ممگین ہوئے۔ مسلمانوں نے آپ کھندہ کی وفات پر شدید حزن و

ملال اورری خوالم محسوس کیا۔ حضرت خالد بن ولید هنده الله کی وفات کا جب وقت آیا توانہوں نے اپنا گھوڑا، اپنا اسلحہ اور غلام الله شاهده میان کی راہ میں وقف

روی۔ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا:''اللہ ابوسلمان پر رحم فرمائے۔ وہ ہمارے گمان کے عین مطابق تھے۔''

بخارى ومسلم ميں ہے كدرسول الله مَا يَشْرِ فِي فَر مايا:

''خالدﷺ نے اپنی زر ہیں رو کے رکھیں اور انہیں اللہ کی راہ میں استنعال کیا۔''

حضرت خالد بن ولید پیسید جب فوت ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب پیسید نے فر مایا:

''الله في قتم حضرت خالد وهلا و وثمنوں كے سينوں كے لئے سيدها تيراوردوستوں كے لئے بڑے زم دل تھے''

اور پیجھی فرمایا:

" حضرت خالد ﷺ کی وفات سے اہل اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو پُر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔''

سیرت اورسواخ نگارعلماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ کی وفات حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے دورخلافت 21 ہجری میں ہوئی۔

آپ پھن کی وفات جمص شہر میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید پھناتھ نے حضرت عمر بن خطاب پھنٹ کو وصیت نامہ بھی بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید پھنٹ کی سیرت کا تذکرہ ہم حضرت ابو بکرصد بق پھنٹھ کے اس خوبصورت جملے پرختم کرتے میں کہ عور تیں خالد جیسا سیوت جنم دینے سے عاجز آگئیں۔ اللہ ان سے راضی اوروہ اپنے اللہ سے راضی



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

حفرت خالدبن وليد وها

### المحتاح المعنى وليد والمدون والمدون والمدون والمعارك

### ألتحمص كامحل وتوع اورتاريخ

جناب یعقوب نظامی صاحب اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہم مورشت ہے ایک سوساٹھ کلومیٹر اور حلب ہے ایک سونو کے کلومیٹر دور ہے۔ محص کی تاریخ پائی جرار سال پرانی ہے۔ کاومیٹر دور ہے۔ محص کی تاریخ پائی جمال سال پرانی ہے۔ مختلف اوقات میں اس پر محومت عملیا کے نام سے پکارتے تھے۔ 636ء میں مسلمانوں نے بیشہر فتہ کیا۔ اس وقت یہ عیسائیت کا مرکز تھا۔ 1516ء میں بی حکومت عملیا۔ اس وقت یہ عیسائیت کا شام میں مرکز ی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ایک طرف بحیری شام میں مرکز ی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ایک طرف بحیری طرف وقتی اور چوتی طرف بحیری طرف وشتی اور چوتی طرف بحیری کی دور میں اس مرسز زرعی اور میدانی علاقے کے لوگوں کی اکثر یت زیورتعلیم ہے آ راستہ ہے۔ بیتمام شای لوگوں ہے زیادہ پڑھوں کے۔ بیتمام شای لوگوں حمیل کے ایک حمیل کی البعث لو تیورٹی بڑی مشہور ہے۔ جس میں میں کی البعث لو تیورٹی بڑی مشہور ہے۔ جس میں

سے ریادہ پر سے بھے ہیں۔ یہاں دری پیوری کی ہے۔
میں کا البعث یونیورٹی بردی مشہور ہے۔ جس میں
میڈ یکل، انجینئر تک اور سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابھی حال
ہی میں جرمن سیر یا یو نیورٹی بھی قائم ہوئی۔ رقبہ کے لحاظ ہے شام
کا سیسب سے بڑاصوبہ ہے۔ جس کی آبادی ایک لاکھ تمیں ہزار
افراد پر مشتمل ہے۔ شہرا نتبائی جد ید طرز ریقیم کیا گیا ہے۔ سرکیس
کشادہ اور عمارتیں خوبصورت ہیں۔ شہر میدانی علاقہ میں آباد
ہے۔ حص میں تیل ریفائنزی، شوگر فیکٹری کے علاوہ کافی چھوٹی

ممس کے خوبصورت شہر کو پیشرف بھی حاصل ہے کہ یہاں ونیائے اسلام کے سب سے بڑے سپدسالار حضرت خالد بن ولید پیسید البدی آرام فرمارہے ہیں۔

#### حضرت خالدین ولید هنده الله کے مزار کا آئکھوں دیکھا حال

ہم حضرت خالدین ولید ﷺ کے مزار کے اردگرد وسیع اور چاروں طرف پھیلے باغیجے سے گز رکرمتجد میں داخل ہوئے۔

حضرت خالد بن ولید کا مزار محص شہر کے عین درمیان میں بڑی شاہراہ کے کنارے ایک خوبصورت اور کشادہ جگہ پر واقع ہے۔ ہماری کوچ مزار کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔

مزار کی حدود میں داخل ہوئے تو سامنے خوبصورت لان اور باغیج تنے \_جن میں خوبصورت پھول ماحول کو معطر کر رہے تنھے۔

مسجد کے اندر دائیں طرف اسلام کے اُس غظیم ترین سپہ سالا رکا مزار ہے جسے حضورا کرم ٹاپٹی نے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا تھا۔مزار پر نگاہ ڈالی تو اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین آ دمی پایا۔اللہ کاشکراداکیا کہ جس نے اس سفر کی توفیق دی۔

حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی جہاد میں گذری۔ جسم کے ہر حصہ پر تلوار کے زخم کھائے، لیکن شہادت نقیب نہ ہوتکی۔ ان کے نام سے دشمن کا نیخت تھے۔ سنا ہے روی فوج کے گھوڑ سے سیف اللہ کا نام من کرچشموں سے پیاسے بھاگ جاتے تھے قبول اسلام کے دشمن کے خلاف اٹھی اور جب بھی چلی مظلوموں اور بے اسلام کے دشمن کے خلاف اٹھی اور جب بھی چلی مظلوموں اور بے کسوں کی حفاظت کے لئے ہی چلی۔

حضرت خالدین ولید پر بیشت نیخمس کے مقام پر آخری بارتلوار کھول کراعلان کیا که''خدااس دن سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے جب بید و بارہ میر ہے شانے پر آراستہ ہو''

حضرت خالدین ولید کی کردار اور کارناموں کے بارے میں سوچتہ ہوئے میں مزار کے ایک کونے سے سرلگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ میری حالت اس وقت علامہ قبال کے اس شعری مظبرتھی کہ

گفتار کے اسلوب پیہ قابو تہیں رہتا جب روح کے اندر متلاظم ہول خیالات

روح کے اندر جب خیالات متلاظم ہوئے تو آتھوں نے دل کی عادی کی اندر جب خیالات متلاظم ہوئے تو آتھوں نے دل کی عادی کی اورد کی کیفیت کو آنسوؤں کی صورت میں آشکا دا کردیا۔ جھے محسوس ہوا جیسے کسی نے جمعے بازوسے پکڑ کراٹھایا اور ساتھ لے کررو ضے کے سر ہانے لاکھڑ اکہا۔

پھر میرے ساتھ کھڑے ہوکر دعا ما گی ''اے باری تعالیٰ! آج مسلمان ہوئی تنگ دی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔فلسطین ،عراق، افغانستان ،شیمر، بوشیا اور چیچنیا کے مسلمانوں پر کفارظام کے پہاڑ ڈھارہے ہیں۔ ان مظلوم مسلمانوں کی پکارٹسی کے کانوں میں نہیں پر تی۔ ظالموں نے ظلم کی انتہاء کردی ہے۔ ہماری آن، شان اور وقارختم ہوگیا ہے۔اے باری تعالیٰ! آج ہمیں دوبارہ شان اور وقارختم ہوگیا ہے۔اے باری تعالیٰ! آج ہمیں دوبارہ

حضرت خالدین ولید ﷺ کی ضرورت ہے۔مسلمانوں پررخم فرما اورانہیں کوئی الیبا جرنیل عطا کر جوانہیں دشمنوں کے ظلم سے نجات دلائے۔''

وعاما گئے کے بعد میں نے دورکعت نمازنقل اداکی اور پھر روضے کا جائزہ لیا۔ روضہ مجد کے اندر ہے ۔ لیکن قبر پرمقبرہ ہے۔ اردگرد جالیاں ہیں۔ جالیوں کے ساتھ یہاں بھی میں نے تا لے اور کیڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ اس سے پتہ چاتا ہے کہ ایسا کرنا یہاں کے عقیدت مندوں کا کام ہے۔ مقبرہ کے باہر ایک بورڈ پر کھا ہوا ہے

### هذامقام الصحالي الجليل سيدنا خالد بن وليد و الله عليه الله

اس کےعلاوہ مقبرے پریشعربھی لکھے ہوئے ہیں

خالد بن وليد سيف من خالد سيف من سيف الله سيف الله سله الله على المشركين ونمرفي العشيرة

قبر پر سبز جا دریں بچھی ہوئی تھیں۔ سر ہانے عرب کی روایات کے مطابق ایک سبز بگڑی رکھی ہوئی تھی۔ باہر کا گذید سبز ہے جس پر جھنڈا الہرارہا ہے۔ اس پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ گذید پر خوبصورت نقش ونگار ہیں۔

متجداور مزر کے باہر باغیج میں ایک بہت او نچا مینار ہے۔ جس پر حضرت خالد بن ولید کھیں کا ایک قول تحریہ ہے: '' میں نے سوسے زائد جنگیں لڑیں، میرے جسم پر کوئی ایس جگہ نہیں جہاں تیروں کے نشان نہ ہوں۔اس کے باوجود اپنے گھر عاریاتی پر ہزدلی کی موت مرر ہا ہوں۔''

معزت خالد بن ولید کا الله کا مزار پرایک گاندر بند بخت محمد کے بعد ساڑھے گیارہ بجے ہم حلب کی طرف چل پڑے جمس سے حلب ایک سونو کا کو میٹر دور ہے۔ بیتمام علاقتہ سرسز تھا۔ لوگوں کو کھیتی باڑی میں مصروف و یکھا جو جد پیرطریقوں سے بھیتی باڑی کررہے تھے۔ جگہ جگہ ٹیوب ویل اورزمینوں کو سراب کرنے کے لئے پانی کے فوارے تھے جو چاروں طرف حرکت کررہے تھے۔ (حال تی بخبروں کی سرزین)



### حضرت خالد وَهِ اللهُ الل

آپ سے مزار مبارک کے بالقابل بائیں گوشے میں ایک لوہ کی جالی دارکٹہرے میں سیدنا عبیداللہ بن عمر سے استراحت فرماہیں۔ یہاں بھی لوگ اکثر سلام وفاتحہ کے لئے آتے رہتے ہیں۔ ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک گوشے میں آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک گوشے خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے او رمزار مبارک کے اردگرد عاروں طرف پیتل کی خوبصورت جالی گئی ہوئی ہے۔ آپ مستقد کے مرزند حضرت عبدالرحمٰن بن خالد مستقد کی آپ مستقد کے فرزند حضرت عبدالرحمٰن بن خالد مستقد کی آرام فرما ہیں۔

جناب افتخار احمد حافظ صاحب حضرت خالد بن ولید مختلف کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید مختلف کے مزار مبارک اور مسجد کے گنبداور مینار دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں مسجد بہت وسیع بنی ہوئی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک گوشے



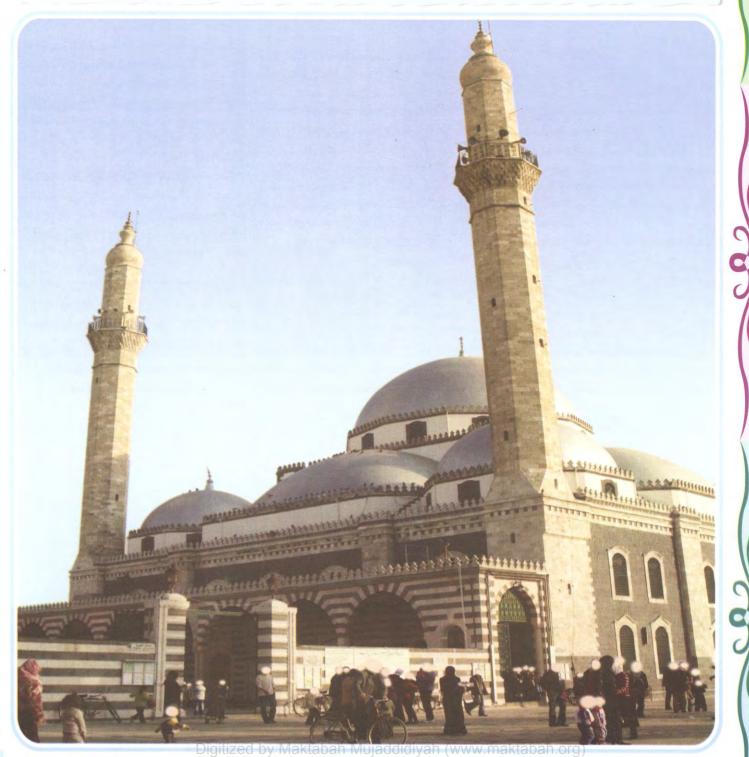

حضرت خالدبن وليد القلق كمزاركا خواصورت مينار

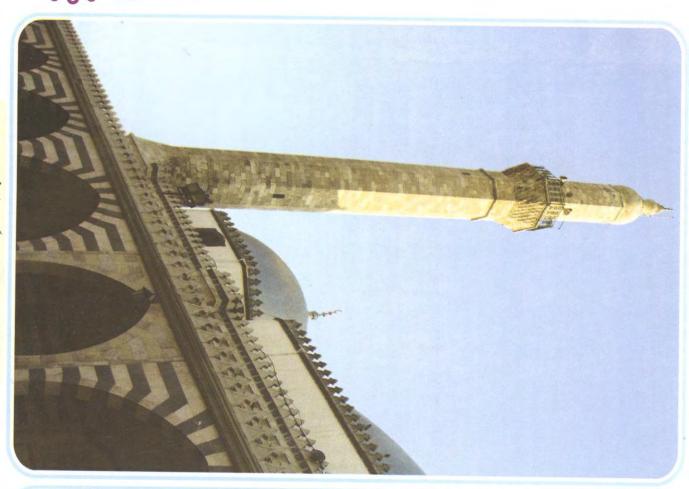

今ではいいのなるのは、一般の意思をしているれのから





## ضرت خالد بن ولید ﷺ کے مزار مبارک کی مختلف زاویوں سے لی گئی تصاویر



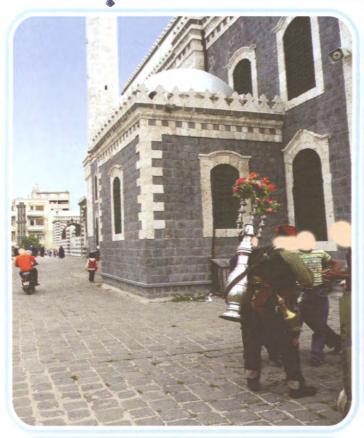



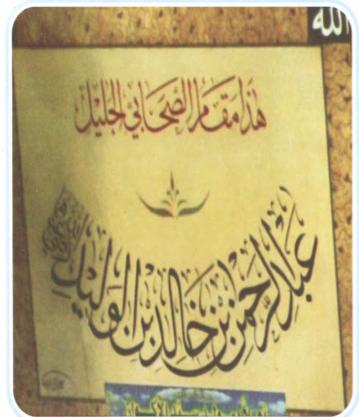



حفرت خالد بن ولید ﷺ کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن بن خالد ﷺ کی قبر کے مقام کی نشا ند ہی کرنے والا بورڈ اللہ عام 19 ماری کی اللہ ماریک کے میں اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ بورڈ

حضرت خالد بن وليد رفي الله يح مزار ہے متصل مسجد کا برآ مدہ

منظ کر ارکابیرونی منظ کر ارکابیرونی منظ کر از کابیرونی منظ





مص میں موجود حضرت خالد بن ولید کھیں سے منسوب مزار سے متصل مسجد میں عورتوں کے لئے مخصوص جگہ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



## رت خالد بن ولبد رَفِقَ للهُ تَعَالَيْنَ كَ مِزَارِكَ بِالْهِ رِلكًا كُتِبِهِ إِلَيْ كُنْ فَعَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



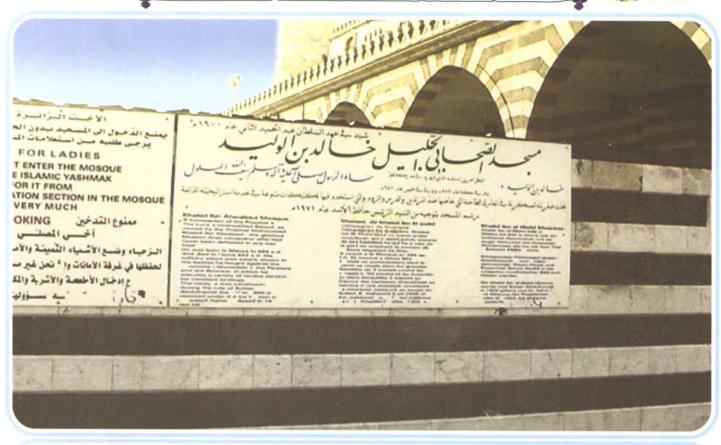

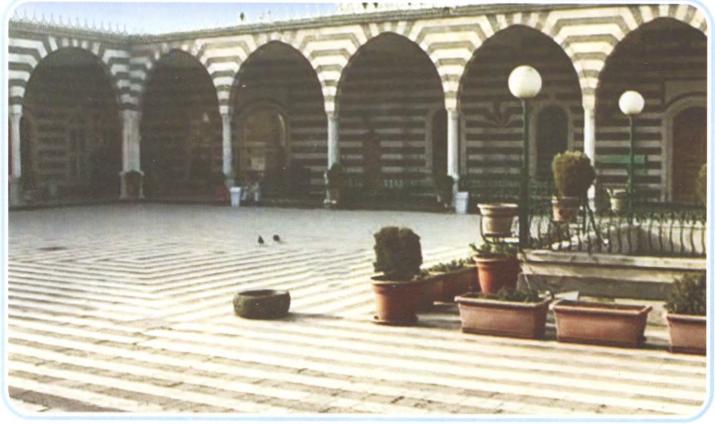





### حضرت خالد بن ولید ﷺ کے مزار سے متصل مسجد کے دوخوبصورت اندرونی مناظر

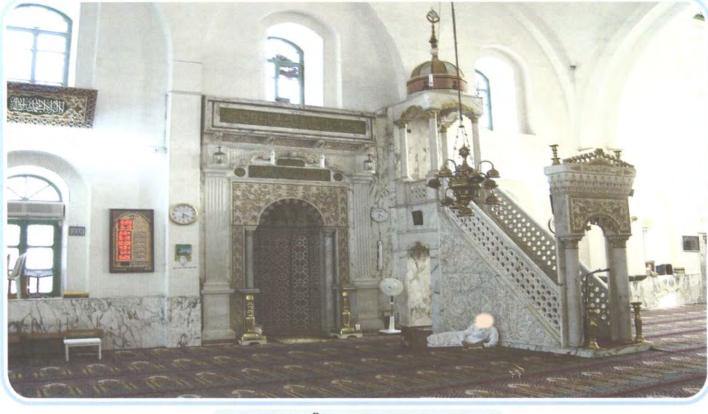

حضرت خالدبن وليد وه الله عند الرسيم مصل مسجد كامنبر ومحراب



مزاری شصل سجد کے ہال کا منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

000

### مرم حضرت خالد بن وليد وفرال كامزار مبارك





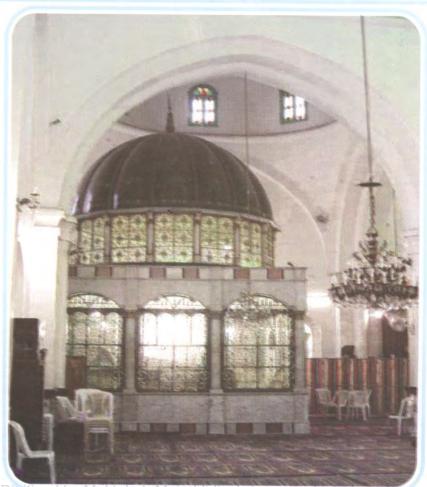







حضرت خالد بن ولید رہے تھا کے مزار والے کمرہ کے دروازہ کا بیرونی منظر



حضرت خالد بن وليد وهن كاروالي كمرے كے باہر لگا كتبہ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

101

## حضرت خالد بن وليد رَضَاللهُ مَعَالِظَةً كَي قبر مبارك





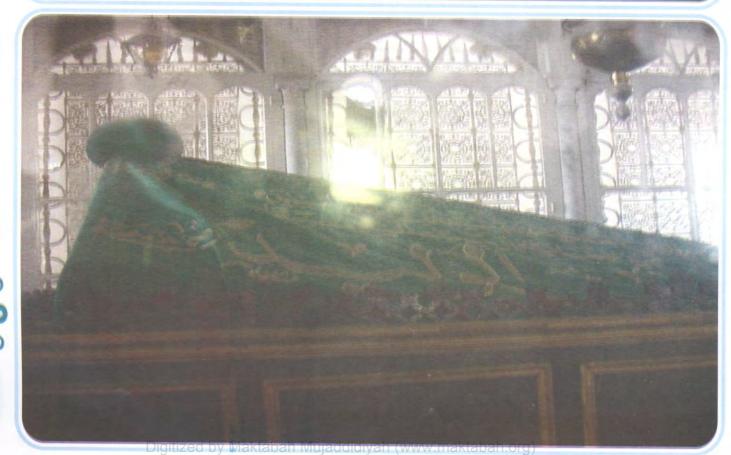

حفرت خالد بن وليد وها الله

## معرت خالد بن وليد و الله و كامزار و قبر مبارك

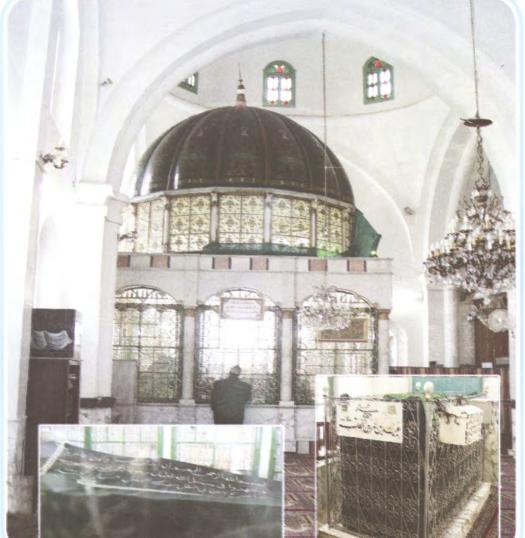



القدشهدت ما نه زحف أو زها ، حا ، و ما في بدي موضع شبر اللاوفنب ضرب بسيف أو رحب بهم أوطع نفير مح وها أنذا أموست على فراحت بي من منطق في المنازا موست على فراحت بي حنف المنطق فلانا مست أعين المجنباء فلانا مست أعين المجنباء فلانا مست أعين المجنباء

ز رنظرتصور حضرت خالد بن ولید کی مزار مبارک کے باہر لگے کتبہ کی ہے۔اس کتبہ میں حضرت خالد بن ولید کا وہ مشہور زمانہ قول لکھا ہے جو آپ کی سوے نے موت کے وقت کہا تھا، جس کا مفہوم رہے کہ'' میں نے ایک سوے زائد جنگیں اڑیں، میرے جسم پرکوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیروں کے نشان نہ ہوں۔اس کے باوجودا پنے گھر چار پائی پر برز دلی کی موت مرر ہاہوں۔'' Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یمن کے قبیلہ دوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام''عبرشش'' تھا۔ مگر جب پیہ 7 ہجری میں جنگ خيبر كے بعد دامن اسلام ميں آ گئے تو حضور اكرم سَالَيْظِ نے ان کا نام عبداللہ باعبدالرحمٰن رکھ دیا۔ایک دن حضور مالیا ا نے ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی تو ان کو پاایا ہررۃ (اے بلی کے باپ ) کہہ کر بکارا۔ اس دن سے ان کا پیلقب اس قدر مشہور ہوگیا کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ یہ بہت ہی عیادت گزار،انتهائی متقی اور پر ہیز گار صحابی ہیں۔

حضرت ابوالدرداء والمستنه كابيان بيكديدروزاندايك بزار رکعت نمازنفل پڑھا کرتے تھے۔ آٹھ سوصحابہ اور تابعین آپھسے کے شاگروہیں۔آپھسے نے یائج ہزارتین سوچوہتر حدیثیں روایت کی ہیں۔جن میں سے حارسوچھیالیس حدیثیں بخاری شریف میں ہیں۔ 50 ہجری میں البتر سال کی عمر ياكر مدينة منوره مين وفات يائي اور جنت البقيع مين مدفون ہوتے\_(اکمال ص622 وقسطلانی جاص 212 وغیرہ)

#### 🥨 فضائل ابو ہر برہ ﷺ فر مان نبوی سائٹیز کمی روشنی میں 🐼

- 🛈 حضورا قدس تا الله على كاارشاد بى كدابو بريره وها خزانه بي \_ (متدرك عن الى سعيد الخدري)
- 2 ایک مدیث میں حضرت ابوہر برہ منتقب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علی ایم سے شکایت کی کہ يارسول الله! مين آپ عليه كي حديثين سنتنا مون ،مكرياو نہیں رہتیں۔آپ مٹائیل نے فرمایا، اپنی جا در پھیلاؤ۔ میں نے پھیلادی۔اس کے بعد آپ مالھانے اسے لیبٹ دیا۔اس کے بعد میں بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ ( ترفدی عن الی بر رون الله
- 3 ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کر یم تافیق نے فرمایا كهبرامت كاليك عيم ہوتا ہے اور ميرى امت كے عيم
- ایک موقع برآپ تالی نے فرمایا "الی! این اس بندے (ابوہریرہ) اوراس کی مال کی قدرومنزلت اسے مومن بندول کے دلول میں پیدا کردے اوران بندول کی قدر و منزلت ان دونوں کے دلوں میں پیدا كروب" (هجيمسلم، تم 6396)

#### 🥻 حضرت ابو ہر ہر ہے ہے ہیں کی والدہ کا قبول اسلام 🌃

حضرت ابوہریرہ دیں کا خود اپنا بیان ہے کہ میری والده مشركة تهيں \_ ميں نے ان كوايك روز اسلام كى وعوت دی۔انہوں نے اس کے جواب میں حضور مالیا کی شان میں يجھ نا گوار كلے كيے \_ ميں روتا ہوا بارگاہ رسالت سَالِيَجُمْ ميں

ابو ہریرہ (معالق کی ماں کو ہدایت دے۔ آ تخضرت مَا إِينَ فِي إِن الفاظ مِين دعا فرما كي: اللُّهم اهد ام ابي هريرة

### اے اللہ! ابو ہر رہ کی مال کو ہدایت (اسلام) دے دے۔

میں اسی وفت دعا کی قبولیت کا یقین کر کے خوشی خوشی نکلا اور والدہ کے پاس پہنچنے کا ارادہ کیا تو دیکھا وروازہ بند ہے۔ والدہ نے اندرہی سے میرے قدموں کی آ ہے تی اور وہیں ہے کہا کہ ابو ہر رہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ میں باہر ہی کھڑ اہوگیا اور مجھے یانی گرنے کی آ واز آئی۔ بیرآ واز عنسل کرنے کی تھی۔ والده نے عسل کیا، کیڑے پہنے اور دروازہ کھولنے کی جلدی میں دویٹہ بھی نداوڑ ھااور درواز ہ کھول کر کہنے گی:

> يَااَبَاهُرَيُوهَ أَشْهَدُ أَنْ لَّالِلَّهُ الَّاللَّهُ و اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه و رَسُولُهُ

ابو هرېږه! ميس گواې ديني هول که الله کے سواکوئي معبوزېيس اور یہ گواہی دیتی ہول کہ مطابق اللہ کے بندے اوررسول ہیں۔ میں واپس ہوکر بارگاہ رسالت منافیظ میں پہنچا اوراب خوشی میں رور ہاتھا۔ آپ سَلِيْلِيَّا نِے واقعہ سٹااور الله کی حمد بیان فرمائی اور ا چھے کلمات اوافر مائے۔ (حوالہ مشکوۃ شریف)

#### 🐠 صفه میں رہائش 🕪

حضرت ابو بريره وهاهد ان خصرات ين زياد مشهور ہیں جوصفہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے صفہ ہی کو اینا وطن بنالیا تفا-جب تك حضور مَا يُلْفِطُ اس دنيا مِين تشريف فرمار بحضرت ابو ہررہ و اللہ اللہ صف ہی میں مقیم رہے۔ صف کے تمام رہنے والوں اور وہاں آ کر نے تھم نے والوں کوحضرت ابوہریرہ والمالية خوب بيجانة تق جب حضور ساليم اصحاب صفه كو

حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله مالينظ الد عافر ماد يحيّ الله تعالى كھانے كے لئے جمع كرنا جائے تھے تو حضرت ابوہريره و ان کو درجه بدرجه - = = 5

صفه میں قیام کرنے والے صحابہ کرام فیصفات کو بردی مشقت كا سامنا كرنا يرتاتها مسلسل فاقول كي نوبت آجاتي تھی۔ ایک ایک حاور میں زندگی گذارتے تھے۔ حضرت ابوہریرہ کی ایک مرتبہ اپنی محوک کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پرتین روزایسے گذرے کہ میں نے یجی ہیں کھایا اور اس قدرضعف بڑھ گیا کہ میں صفہ تک جانے کے اراوہ سے جلا۔ راستہ میں گرجا تا تھا۔ لڑ کے مجھے ویکھ کر كت ابو بريره ديواني موكئ بين جو حلت حلت كرجات بين-میں نے ان کی آ وازس کرزور سے کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں تم دیوانے ہو (جو بلا تحقیق کسی کو دیوانہ بنارہے ہو)۔اس طرح كرتا برنا صفه تك يهنج كيا\_ وبال ويكها كه حضور مالينام تشریف فرما ہیں اور اصحاب صفہ کو ثرید کھلا رہے ہیں جو دو پالوں میں کہیں سے آ ب مالی کے یاس مدید آیا تھا۔

میں وہاں پہنچ کراُ جی اُ جی کرکھڑ اہونے لگا تا کہ آ پ مَنَافِينَا كَى نَظر مجھ يريره جائے حتى كهسب كھا چكے اور پيالوں میں سوائے کناروں میں لگے ہوئے کھانے کے اور کچھ نہیں بحا حضور مَا الله في كنارول ميس لكه موسح كهان كوخود مي جمع فرمایا جوسب مل کرایک لقمہ بن گیا۔ آپ مالایلے نے اسے اینی مبارک انگلیوں برر کھ کر مجھے دیا اور فرمایا کہ لے اللہ کا نام لے کر کھالے۔ میں اس ذات کی قشم کھا کر کہتا ہوں جس کے قضه میں میری جان ہے،اس ذرا سے لقمہ میں ایسی برکت ہوئی کہ میں اسے کھا تا رہااوروہ بڑھتا ہی رہاجتیٰ کہ میرا پیٹ بھر

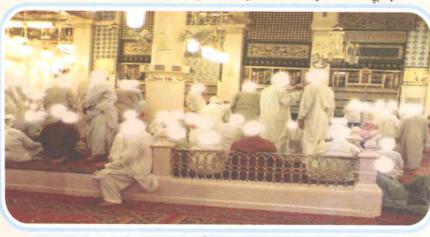

چبوترہ صفہ جہاں حضرت ابو ہر ہرہ ہوں ہے نے دین کی تعلیم کے لئے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے

## المجبوتره اصحاب صفه وضالله تعالظه

حضور سید دوعالم منافظ کی معجد کے پیچھے بائیں طرف قریب ہی ایک سابید دار جگد تھی جہاں فقراء و مساکین صحابہ کرام کی تھی جن کا کوئی گھر بار نہ تھا، دن رات رہا کرتے تھے۔ بیصابہ کرام کی تھی آیک سوسے چند زیادہ تھے اور ان میں بوجہ تزوی کی اموت یا مسافرت کی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ حضور تا پھی ایک کمین ان کے ساتھ خاص معیت و محالت رکھتے تھے۔

### 🐠 صفه کامحل وتوع 🐧

صفہ کے محل وقوع کی تعین میں متقد مین متفق ہیں۔البتہ بعض معاصر موزعین کی رائے ہے کہ آج جس جگہ پر''وکۃ الاغوات'' (خدمت گاروں کا چپوترہ) ہے وہیں پر پہلے''صفہ'' الاغوات تھا۔ جب کہ متقد مین کی رائے کے مطابق''صفہ'' اس چپوتر ہے کے جنوب میں مغرب میں تھا اور یہی صحیح ہے جیسا کہ قاضی عیاض تھی ہے فرماتے ہیں:

''جب قبلہ بیت المقدس سے بدل کرخانہ کعبہ کو بنایا گیا تورسول الله عظیم کے مطابق شالی دیوار پر ایک حصت ڈال دی گئی۔ای حصت دار حصہ کو''صفہ'' کہا جاتا تھا۔

#### 🦠 اصحاب صفعہ ﷺ کا قر آن میں ذکر 🗽

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَنْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلُ وَقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُنُونَ وَجْمَعَ فَ (الله في 28) يعنى إنى ذات كوان عوابسة ركيع جوسى وشام الني ربكى عبادت كرت بين محض اس كارضا جوئى ك لئے ) ـ

ان سی بہرام کھی کھی کے فقروفاتے کا بیرحال تھا کہ ان کے پاس سوائے ایک تہبند کے جس سے بشکل ستر عورت

ہوتا، اور کوئی کپڑا پہننے کے لئے نہ ہوتا تھا اور شدت بھوک سے
لیمض مرتبہ ہے ہوت ہوجاتے اور پیٹ پر پقر باندھ لیتے اور
لیمض مرتبہ کمال در ماندگی اور احتیاج سے حضورا کرم من پیٹی کے
دروازہ شریف پر جا پڑتے ۔ باہر سے آنے والے لوگ ان کا
حال دیکھر کہ سیمھتے تھے کہ شاید بیلوگ دیوانے ہیں ۔

حضور شکھی اکثر ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کو تسلی قشفی دیتے اور صبر ورضا اور زید وقناعت کے فضائل بیان کرتے اور فرماتے! میں تمہارے ساتھ ہوں۔

نیز فرماتے کہ اگرتم لوگ جان لوکہ فق سجانہ وتعالیٰ کے نزدیک تبہاری کیا قدر ومنزلت ہے تو تم اس سے زیادہ فقر و فاقہ کو محبوب رکھتے۔ بعض مرتبہ آپ تالی ایک ایک، دو دو کو مالدار صحابہ کے حوالہ فرمادیتے کہ ان کی مہمانی کرواور جو باتی بچتے ان کو ایخ ساتھ شریک فرمالتے اور جس قدر صدقات وغیرہ آتے انہیں عطا فرماتے اور ہدایا میں بھی ان کا حصہ مخصوص فرماتے۔''

#### 🐧 ایک دودھ کے پیا لے کا 70 صحابہ کرام ﷺ میں پورا ہونا 🐧

حفرت ابو ہریرہ میں جو انہیں صحابہ کرام میں شات ہوں ہیں سے ایک بین فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شدت بھوک سے بے حد پریشان ہوکر آپ تالیخ کی راہ گزر پر آ بیشا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تالیخ تشریف لائے اور میرا حال دیکھ کرتیسم فرمایا اور فرمایا: ابو ہریرہ!
میں نے عرض کیا، لیک یارسول اللہ!
آپ تالیخ نے فرمایا: ادھر آؤ!

میں آپ مالیا کے پیچھے پیچھے جمرہ تک پہنچا۔ فرمایا یہ

ایک پیالہ دودھ ہے جو کسی نے مجھے ہدید کے طور پر پیش کیا ہے۔ توتم جاؤاوراصحاب صفہ کو بلالاؤ!

میں لغنیل تھم میں چل پڑا۔لیکن دل میں خیال کیا کہ ایک پیالہ تو دودھ ہے اور آپ ناپیل سارے اصحاب صفہ کو بلار ہے ہیں۔اگر فقط مجھ ہی کوعطا فرمادیتے تو میں اس کو پی کر تھوڑی دریآ رام پاتا۔الغرض میں ان سب کو جو تعداد میں 70 تھے ملالا ما۔

میں نے ایک کو دیا، اس نے خوب سیر ہوکر پیا۔ مگر دودھ ذرہ
برابر بھی کم نہ ہوا۔ پھر دوسرے کو پھر تنسرے کو بہال تک کہ
سب نے خوب سیر ہوکر پیا۔ مگر دودھ بالکل کم نہ ہوا۔ پھروہ
نے کر میں آپ شاپھی کے حضور حاضر ہوا۔ آپ شاپھی نے تبہم
فر مایا: اب فقط ہم اور تم رہ گئے ہیں۔
میں نے عرض کیا: صدفت یارسول اللہ شاپھی فرمایا: ایسے خوب سیر ہوکر پیا اور باقی آپ شاپھی کے آگر کھ

آپ تا الله تعالی کے شکر کا خطبہ پڑھا اور پھراس کونوش فرمالیا۔ (الخصائص اللبری ہی 2/80۔ بیروت۔ جذب القادب ش 107) کیوں جناب ابو ہر برہ تھا وہ کیسا جام شیر

یول جاب او ہریہ ها وہ لیسا جام سیر جس سے ستر صاحبول کا دودھ سے بیٹ بھر گیا

چبوتره اصحاب صفه پر بینهٔ کر ذکرواذ کار اورنوافل ادا کرناچامیس \_



مسجد نبوی منافیظ میں موجو دمقام چبوتر ہ صفہ جہاں حضرت ابو ہریرہ ہ کا کرتے تھے Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



### چبوتره اصحاب صفه ﷺ :مسجد نبوی منافقاً میں موجود وہ جگہ جہاں 400 صحابہ کرام ﷺ رہتے تھے







### زرنظرتصورحضوراكرم مَثَالِيمًا كروضهمبارك كي ديواركى ب





مسلح بن اثاثه محقق ، حضرت ابودرداء محقق ، حضرت سالم مولی ابوحذیفه محقق ، حضرت عبدالله بن زید دهشت ، حضرت صفوان بن بیضاء محقق ، حضرت عکاشه ، بن حض محقق ، حضرت ابوعیس محقق ، حضرت تجاح بن عمر محقق ، حضرت خباب بن ارت محقود بن رتیج محقق ، حضرت عبدالله بن مسعود محضرت ، حضرت مقداد بن عمر محقق ، حضرت عبدالله بن معود محضوت ، حضرت مقداد بن عمر محقق ، حضرت عبدالله بن رباح محقق ، حضرت ابوعبیده عام بن جراح محقق ، حضرت بلال بن رباح محقق ، حضرت ابوم عد محقق ، حضرت ابو به محضوت ، خضرت زید بن خطاب محقق ، حضرت ابوم عد محقق ، حضرت ابو به محقق ،

یہ تعداد کم وہیش ہوتی رہی ہے۔ چارسوتک بھی پینچی۔ان

الم بن عمير رفضة عند عند يفيه بن ميمان هنده بن ميمان عند الم بن عمير رفضة الم بن عمير وهند الم بن عمير وهند الم (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

## مها رسب سے زیادہ احادیث کے راوی کی

حضرت ابو ہریرہ ﷺ کو بیاعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

رسول الله علی نے ان کے حق میں دعا کی۔ان کے بہت سے فضائل ہیں۔ انہیں بہت زیادہ احادیث یادتھیں او رانہیں کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔ کچھلوگوں کو یہ بات عجیب لگی تو حضرت ابو ہریرہ ہوں تا تھے۔ فرمایا:

رومتم گمان کرتے ہو کہ ابو ہر ہرہ رسول اللہ منافیل کی احادیث بہت بیان کرتا ہے۔ اللہ ای حساب لینے والا ہے۔ میں ایک مسکون آدی محارو کھی سوکھی کھا کر ہمیشہ رسول اللہ منافیل کی خدمت میں رہا کرتا تھا، مہا جرین کو بازار میں خرید و فروخت کی مصروفیت ہی تھی تھی اور انصار اپنے باغات کی حفاظت میں ہی مشغول رہتے تھے۔ رسول اللہ منافیل نے باغات کی حفاظت میں ہی مشغول رہتے تھے۔ سی ہوئی احادیث بھی نہیں ہو لے گا۔ میں نے اپنا کیڑا بچھادیا۔ سی ہوئی احادیث بھی نہیں کھو لے گا۔ میں نے اپنا کیڑا بچھادیا۔ میں ہوئی احادیث بھی نہیں کھولے گا۔ میں نے اپنا کیڑا بچھادیا۔ حدیث ہوئی بات کے حدیث بوری کرلی۔ پھر میں نے اس کیڑے کو اپنے ساتھ حدیث بوری کرلی۔ پھر میں نے اس کیڑے کو اپنے ساتھ حدیث بوری کرلی۔ پھر میں نے اس کیڑے کو اپنے ساتھ جہنالیا۔ اس کے بعد حضور منافیل میں اس کے

### قوت حافظه کا حال

حضرت ابو ہریرہ کی قوت حافظ بھی ہے مثال تھی اور یہ قوت حافظ بھی ہے مثال تھی اور یہ قوت حضوت زید اور یہ قوت حضوت زید بن ثابت کی بیان فرمات ہیں کہ ایک روز ہم تین شخص مجد میں بیٹھے تھے۔ ایک قویمن خودتھا اور ایک حضرت ابو ہریرہ کی میں اور ایک تیم سے اور ایک تیم سے میں اور ایک تیم سے حصور اقدس میں بیٹھے کہ اچا تک حضور اقدس میں بیٹھے کے اور اللہ کی یاد میں گے ہوئے تھے کہ اچا تک حضور اقدس میں بیٹھے کے آپ میں بیٹھے کے اور ہمارے پاس بیٹھے گئے۔ آپ میں بیٹھے کے اور ہمارے پاس بیٹھے گئے۔ آپ میں بیٹھے کے اور ہمارے پاس بیٹھے گئے۔ آپ میں بیٹھے کے ایک حضور اقدس میں بیٹھے کے ایک میں خامون ہوگئے۔

آپ تا آ نے قرمایا کہ جوتم کررہے تھا ہے پھرہے کرو۔ لہندامیں نے اوران تیسرے صاحب جو حضرت ابو ہریرہ ہے ہیں ہے کے علاوہ تھے اللہ ہے کچھ دعا کی اور حضور منافیظ نے آ بین کہی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ محصصہ نے دعا کی اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ:

اَللْهُمُّ اِبِنِّي اَسْئَلَکَ مَاسَئَلَک مِصَاحِی وَعَلْمَالاَینَسْنِی وَاَسْئَلُک اِللَّهُمُّ اِبِی اِللَّمَا اِبول جو میرے ان دونوں ماتشا ہوں جو میرے ان دونوں ماتشا ہوں نے ماتھا وراس کے ساتھا لیے علم کا بھی سوال کرتا ہوں جو بھی نہ بھولوں ۔ اس پر رسول اللہ ناہی نے آئین کہی ۔

ہم دونوں نے عرض کیا یا سول اللہ! ہم بھی اللہ سے سوال کرتے بین کہ ایساعلم نصیب ہو جے بھول نہ سکیس۔

حضورافدس علی نے فرمایا کدوسرا آدی تم سے نمبر لے سیااور بید دعا اپنے لئے تم سے پہلے کرگز را۔

حفرت الوہریرہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کدرسول اللہ تا ﷺ نے ایک مرتبہ جھے فرمایا کہتم جھ سے فنیمت کے ان مالوں کا کیوں سوال نہیں کرتے جیسا کہ تمہارے ساتھی کرتے ہیں؟

میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ ناٹھا سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ ناٹھا جھے اس علم میں سے کچھ تعلیم فرمائیں جواللہ نے آپ ناٹھا کوعنا بیت فرمایا ہے۔اس وقت میں ایک چا دراوڑ سے ہوئے تھا۔

اس کویس نے اتار کراپنے اور رسول ناپینے کے درمیان بچھا دی۔ اس وقت آپ ناپینے نے بچھ ارشاد فر مایا۔ جب آپ ناپینے کی بات ختم ہوگئ تو فرمایا کہ اس چادر کواپنے جسم سے ملالو۔ چنا نچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس کے بعد آپ ناپینے کی کسی بات میس سے ایک حرف بھی نہ بھول تھا۔ (طبة الادلیاء وشافی الاساب) حضرت امام شافعی رحمة اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

ابو هريره احفظ من روى الحديث فى دهره لين اچ زمانه يل ابوبريره هناه حديث ك تمام روايت كرنے والول ع حديثول كي يادكرنے يل برھے ہوئے

ابوصالح كاارشاد ہے:

#### هو احفظ لاصحاب للحديث

لینی ابوہر برہ ہیں۔ برھے ہوئے تھے۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ کو اپنے حافظہ پر نازیھی تھا اور بے دھڑک حدیثیں بیان کرتے چلے جاتے تھے۔

### الكحديث كيان كرت وقت حضرت الوهريره عظ كالبيهوش موجانا

حضرت الوہ بریرہ کھی وایت فرمائے سے کہ آئے خضرت مائے ہے کہ آخضرت میں اسلام اور مایا کہ قیامت کے روز جن لوگوں کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ دیا جائے گاان میں سے ایک وہ خض ہوگا جومیدان جہاد میں قتل ہونے کی وجہ سے شہیر بجھالیا گیا۔ قیامت کے دن اسے لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیس گے۔ جن کووہ پہچان لے گا۔ یعنی وہ تعمیں اسلہ جن وہ تعمیں اللہ جس گی جواللہ تعالی نے دنیا میں اسے دی تھیں۔ اللہ جس شانہ لاس سے سوال فرمائیس گے کہ تو نے ان نعمتوں کو کس کام میں لگیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کے راستہ میں یہاں تک لگیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کے راستہ میں یہاں تک

اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کہ تونے جھوٹ کہا یعنی تیرا میہ کہنا غلط ہے کہ تونے میرے لئے جنگ الری بلکہ تو اس لئے لڑا کہ تیرے متعلق میرکہا جائے کہ تو بہا در ہے، سود نیا میں کہا جاچ کا۔ اس کے بعد تھم موگا کہ اسے منہ کے بل تھسیٹ کردوز نے میں ڈال دیا جائے۔ چنا نیچ تھم کی تھیل کردی جائے گی۔

اورایک وہ شخص بھی ان لوگوں میں ہوگا جن کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا اس کو ( بھی ) قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تحالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہیان کرائیں گے۔ چنانچہ وہ پہیان کرائیں گے۔ چنانچہ وہ پہیان کرائیں گے۔ کا ان نعمتوں کو لیگا ؟

وہ جواب دے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ کی رضائے لئے قرآن پڑھا۔

اللہ جُل شاند فرما ئیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ بلکہ تو نے اس لے علم حاصل کیا کہ لوگ جُنِے عالم کہیں اور قرآن تو نے اس لئے رہڑھا کہ تیرانام ہوجو تیری خواہش تھی اس کے مطابق کیا جاچکا، اس کے بعد تھکم ہوگا کہ اس کومنہ کے بل تھیٹ کردوزخ میں ڈال دیا

جائے۔ چنا نچھم کی تمیل کردی جائے گی۔
اور وہ خض بھی ان اوگوں میں ہے ہوگا جن کا فیصلہ سب ہے پہلے
کیا جائے گا۔ جے اللہ تعالیٰ نے بہت پچھ دیا تھا اور مختلف قسم کی
مالیات ہے اس کو سرفراز فرمایا تھا۔ قیامت کے روز اسے لایا
جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنی تعتیں یا دولائیں گے۔
چنا نچہ وہ یا دکرےگا۔ حق تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ تو نے ان تعتوں کو
کس کام میں لگایا؟ وہ کہ گا کہ کوئی ایسا مصرف خیر میں نے نہیں
چھوڑ اجس میں فرچ کرنا آپ کی رضا کا باعث ہو۔ ہرکار خیر
میں نے آپ کی رضا کے لئے اپنامال خرچ کیا۔

حق تعالی فرما کیں گو نے جھوٹ کہا۔ تو نے میرے لئے خرج خہیں کہا بھا جائے میں کے لئے خرج خہیں کہا بھا جائے میں کہ اور متعلق میر کہا جائے کہ تو مخی کہا جائے کا اور تیرا مقصد پورا موگا کہ اسے منہ کے بل تھیدٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے ۔ چنا نچی تھیل کردی جائے گی۔ (مقل قار سلم شریف) میں ڈال دیا جائے ۔ چنا نچی تھیل کردی جائے گی۔ (مقل قار سلم شریف) میں جھی مروی ہے اور اس میں سے میں جھی مروی ہے اور اس میں سے میں جھی مروی ہے اور اس میں سے

پیو مدیت تریمی سریف یا به می مروی ہے اوراس میں سید مجھی اضافہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ کھیں۔ نے اس مدیث کی روایت کا ارادہ فرمایا تو میدان حشر کے تصور ہے ہوش ہوگئے۔ ہوش آنے پر چھر بیان کرنا چاہا تو دوبارہ ہے ہوش ہوگئے۔ پھر ہوش آیا اور تیسری باربیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس دفعہ بھی ہے ہوشی طاری ہوگئی اوراس کے بعد پھر جب ہوش آیا تو بیان فرمائی۔

جب بیر حدیث حضرت معاوییہ کوئیٹی اتو فرمایا کہ جب ان تین شخصول کے ساتھ الیا ہوگا تو ان کے علاوہ دوسر سے اشخاص کے متعلق جن کی نیٹیں انتھی نہ ہوں گی اچھا معاملہ ہونے کی کیا امید کی جائے؟ بیر فرما کر حضرت معاویہ کھیں اس فدر روئے کہ دیکھنے والوں نے میں مجھلیا کہ آج آن ان کی جان ہی جا کر رہے گی۔

### ابلیس سے پتاہ مانگنا

سیدنا حضرت ابوہریرہ میں اپنے تجدوں میں زنا کرنے، چوری کرنے یا کفر کرنے اور کمیرہ گناہ کرنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔لوگوں نے آپ میں سے دریافت کیا کہ کیا آپ میں سے کوان باتوں کا خدشہ ہے؟

تو آپ معتقد فرمایا "مجھے کون ان باتوں سے اطمینان دلاسکتا ہے جبکہ ابلیس زندہ ہے اور دلوں کو مائل کرنے والا ہے۔ انہیں چیسے جاہے چیسرسکتا ہے۔ (الہابہ 8)928،928،930)

### قكرة خرب

حضرت ابو ہریرہ ﷺ مرض الموت میں محاسبہ آخرت کا خیال کر کے بہت روتے تھے۔ایک دن لوگوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟

تو فرمایا'' میں اس دنیا کی دلفر بیبوں کے چھوٹ جانے پڑئیں روتا میں تو اس کئے روتا ہوں کہ سفرطویل ہے اور زادِراہ کم \_ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے نشیب وفراز میں ہوں \_معلوم نہیں کس رائے پر جانا پڑے \_ (بالفاظ ویگر مجھےمعلوم نہیں کہ میری آخری مزنل جنت ہوگی یاجہنم) - اسبد 9377ھ جندہ ،ھددہ 2626 مزنل جنت ہوگی یاجہنم) - اسبدالتھ النہایے 8377ھ جندہ ،ھددہ 262

# نعلین مبارک کے ساتھ عظیم بشارت کا واقعہ

ایک وقعدرسول الله تاییخ صحابد کرام عصص کے جمرمث آپ عصص کیا ''یارسول الله(ناییخ)! آپ تاییخ کے پیچے بیچے تشریف لے گئے۔

ہوکر آنخضرت مالی کوکوئی ایذانہ پہنچادے (یعنی ان کی عدم میرے پیچھے آرہے ہیں۔ موجودگی میں کسی دشمن کی طرف ہے آپ ناٹین کو کو کی گرندنہ بھنج مرحمة العالمین ناٹین نے اپنے ناپیل کے اس باپ آپ ناٹیل پر جائے )۔اس خیال سے صحابہ کرام کھیں سخت مصنطر ب اور منظر ابو ہریرہ کھیں کو عطافر مائے اورارشا دفر مایا: الحصاور رسول اقدس مناطق کی تلاش میں روانہ ہوگئے۔

حضرت ابو ہریرہ معتقد علتے علتے انصار کے خاندان بنونجار کے ایک باغ کے پاس پہنچ گئے۔وہ باغ ایک طارد بواری ہے گھر اہوا تھا۔آ بوسی اللہ نے باغ کے حیاروں طرف چکرلگایا تا کہ باغ کے اندرجانے کے لئے کوئی راستہ یا دروازہ مل جائے۔ ایک گول نالی (چھوٹی سی نهر) نظر آئی جو باہر کے ایک کنوئیں ہے ید دوجو نے کیسے ہیں؟'' باغ کے اندرجاتی تھی۔

اندر داخل ہوکر رسول الله ساليا کی خدمت ميں حاضر ہو گئے \_رسول اکرم مَا اُفِيْزِ ہاغ کے اندررونق افروز تھے۔

ب مُلِينًا نے فر مایا ' 'تم کیسے آئے ہو؟''

میں جلوہ افروز تقے۔ رسول اللہ خالیج کے اردگر دحضرات صحابہ کرام ہمارے درمیان تشریف رکھے ہوئے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر سول اکرم خالیج کے حضرت ابو ہریرہ کھیں کواس حالت میں و المراد رسول الله نا الله منافظ صحابہ کرام کھی کے درمیان سے اٹھے کر تشریف پہنچا جائے۔ای اندیشے سے گھبرا کرہم سب چل پڑے اور سب نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے ہے سلے گھبرا کرمیں ہی نکلاتھا۔ یہاں تک کہاں باغ تک پہنچ گیا میرے سینے پرایک ایبا ہاتھ مارا کہ میں اپنی سرین کے بل گر پڑا جب آپ مالی دیرگزرنے کے بعد بھی واپس تشریف اور جب جھے کوئی دروازہ نظر نہ آیا تو لومڑی کی طرح سٹ ،سکڑ کر اور مجھ ہے کہا کہ چلووا پس چلو'' نہ لائے تو صحابہ کرام ﷺ خوفز دہ ہوئے کہ کہیں ہم سے علیحدہ اس شکاف میں ہے کی طرح کھس آیا ہوں اور دوسرے لوگ بھی رسول اللہ علیجائے نے عمر عیسیدی سے مخاطب ہوکر فرمایا ''اسے عمراج

اورسب سے پہلے تھراہٹ کے عالم میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ جوآ دمی بھی تنہیں ایسا ملے جودل کے پورے یقین کے ساتھ لااللہ شہادت دینے والا اس کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دے الااللّٰد کی شہادت دیتا ہواس کو جنت کی بشارت دے دو''

مبارک اوعظیم بشارت کو لیے وہاں سے نظر اوراس ارادے کے ساتھ کہ ہر ملنے والے کو پی عظیم خوشخری سناؤں گا۔ چنانچہ سب سے ڈر ہے کہ کہیں لوگ بس شہادت پر ہی بھروسہ کرکے (سعی وعمل پہلے آپ وہ اور کی ملاقات سید ناعمر فاروق وہ کا ہوئی۔ سے بے برواہ ہوکر) بیٹھ جائیں ۔ لبذاانبیں ای طرح عمل کرنے کین کافی تلاش کے بعد بھی راستہ نہ ملائے خرآ پے پھیں کو یانی سیدنا عمر فاروق پھیں نے ان سے پوچھا'' تمہارے ہاتھ میں ویجئے''

حضرت الوجريره وهلا في عرض كيا: "مدرسول الله ماليا ك تعلین مبارک ہیں اور آ پ مالیا نے مجھے بیوے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی صدق دل سے لاالہ الااللہ کی شہادت دینے والا مجھے جانتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ میں بشارت کی خوشی میں مستغرق ملےاس کو جنت کی بشارت اورخوشخبری سنادوں۔''

ہاتھ مارا جس سے وہ سرین کے بل گر پڑے اور ان سے فرمایا آپھیں کا مقام ایک استاد سے کم نہ تھا۔ پھر آنخضرت مالیکا "واپس چلو"

> حضرت الوجريره وهالله روت موع رسول اكرم وهالله ك ياس واپس حلے گئے اورسيدناعمر فاروق الله الله محلي آپ اورسيدناعمر

نے ایسا کیوں کیا؟"

قربان! كياآب مَالَيْظ نے ابو ہريره مناسط كواتے تعلين دےكر 

چنانجيد حضرت ابو ہريره هناها رسول الله علي تعلين آپ علين آپ علي فرمايا- "بال (ميس نے بى سيكه كر بيجاتها)-" حضرت عمر والله اليان يحي - مجمع

رسول الله منافية فرماياد اجهاانهي عمل كرنے دو-" (صحمهمام) حضرت عمر والمستعلقة كاحضرت ابوم ريره والمستنف كوروكناايا عمل ہے جس پر انہیں مطعون نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ آ ب معتقلظ ہیں،آ سانی ہے نہیں رکیس کے مارنامقصود نہ تھااور پیسب پچھ بھی آ مخضرت تاليخ نے حضرت ابو ہریرہ کھندیں کو دیکھا تو فرمایا ہیں کرحضرت عمر کھندیں نے حضرت ابو ہریرہ کھندیں کے مقابلے میں

(حوالدانوم رمندسي ك 100 واقعات)



نے بھی حضرت عمر رہے اس کی رائے کو قائم رکھا۔



# حضرت ابوہریر ه وَوَقَالَهُ مَالِيَةَ كَارُوزانه باره ہزار مرتبہ بیج پڑھنا



حضرت الوہریہ ہوت بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ بہت بڑے عابد و ذاکر بھی تھے۔ ان کے پوتے جناب نعیم بن المحر رنے فرمایا کہ ہمارے داداجان کے پاس ایک دھا گہتھا جس میں دوہزارگر ہیں تھیں۔اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک ان پر تبیع نہ پڑھ لیتے تھے۔

ابوعثمان ہندی تابعی فرماتے ہیں کہ میں سات روز حضرت ابو ہر روہ ﷺ کے پاس مہمان رہا۔ ساتوں روز میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہر رہ ہ ﷺ اور ان کے خادم اور ان کی بیوی نمبر واریکے بعد دیگرے عبادت میں گے رہتے ہیں۔

مطلب بیرے کہ نتیوں نے ساری رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک عبادت کرتا رہتا تھا اور دوسوتے رہتے تھے۔ جب ایک سونے لگتا تو دوسرے کواٹھادیتا تھا۔غرضیکہ ساری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی تھی۔

## حفرت ابوہریرہ ﷺ کا بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار

پید بھروں جبکہ حضور مَنْ ﷺ کو پید بھر کر جو کی روٹی بھی میسر نہ ہوئی تھی۔(بناری اللہ اللہ )

### یماری سے محبت

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف سے مجھے اتنی محبت نہیں جتنی بخارے کے کیونکہ بخار جوڑ جوڑ میں گھس جاتا ہے اوراللہ تعالیٰ ہر ہر جوڑ کے در در پر مستقل ثواب دیے ہیں۔ (الساب)

## باندی کے ساتھ رقم کا معاملہ

آخرت کی فکر کی وجہ سے ظلم و زیادتی سے رک جانا حضرات صحابہ تصفی شخصی کی خاص عادت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ میں بھی اس صفت میں کمال رکھتے تھے۔ ایک مرتبدا پی باندی کو سرزا دینے کے لئے کوڑا ٹھایا اور ابھی مارنے بھی نہ پائے تھے کہ آخرت کے بدلہ کا خیال آگیا اور فرمایا کہ آخرت کے بدلہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تھے اس کوڑے سے درست کردیتا۔ پھر پیفرما کیال نہ ہوتا تو میں تھے اس کوڑے سے درست کردیتا۔ پھر پیفرما کرائے کے باتھ تھے دیا کہ میں تھے اس ذات گرائی کے ہاتھ تھے دیتا ویک پوری دے گا۔ پھر آپ سے فی دیتا اس کو آزاد کردیا۔

### مهمان نوازی

حضرت ابو ہریرہ کی بڑے مہمان نواز تھے۔ ابونضرہ عبدی کا بیان ہے کہ میں چھ ماہ حضرت ابو ہریرہ کی کا مہمان رہا۔ میں نے کسی بھی صحابی کی کا حق کوان سے زیادہ میز بانی کا حق ادا کرنے والا اور مہمان کی خدمت کے لئے مستعدر ہے والانہیں دیکھا۔ (تذکرة الحظاظ)

## جنازه و کھے کرعبرت 🕔

حضرت ابو بريره هيه جب كوكى جنازه گزرتا بواد يكت توفرهات: رُوُحِى فَإِنَّا غَادُونَ مَوْعِظَةٌ بَلِيْعَةٌ وَغَفَلَةٌ سَرِيعَةٌ يَذُهَبُ الْآوَّلَ وَيَبْقِى الْآخِرُ لَاعَقُلَ

یعن اے جنازہ! تو چل ہم بھی چینچے والے ہیں۔موت بڑی نصیحت ہے اور بغیر مہلت کے (سب سے) غافل کردینے والی ہے۔ پہلے جانے والے جارہے ہیں اور جن کا نمبر بعد میں ہے وہ باتی ہیں (مگر)عقل ان کو بھی نہیں۔

## ايك پيشين گوئي

حفرت الوہر مرہ ہ کھیں نے فرمایا''جب تم اپنی مجدوں کو دلہن بنادواوران کوسجادو، پس تنہاری ہلاکت ہے۔'' (موار ملایاں)

## جنگ پرموک میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی 🕽

اس جنگ میں کی مرتبہرومیوں نے مسلمانوں پراتیا دباؤ ڈالا تھا کہ اگر حضرت ابو ہریہ ہے اور ان جیسے اور بہادروں نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو ان کے قدم اکھڑ گئے ہوتے ۔ ان ہی میں ہے ایک ایسے ہی نازک موقع پرانہوں نے اپنے قبیلے والوں کو لاکار کرکہا'' بہادرو! جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں، ان سے ملنے کے لئے اپ و آراستہ کرلو۔ اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کمربستہ ہوجاؤ۔ اللہ کے نزدیک نیکی کی اس سے زیادہ پہندیدہ جگہ اور کوئی نہیں ہے کہ جہاں اس وقت تم کھڑے ہو۔''

اس رقبیلداز دکے بہادران کے پاس جمع ہوگئے اور پھرسب نے مل کراس زور کا جوابی جملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں تتر ہتر ہوگئیں۔ تواضع وائلساری

حضرت الوہریرہ کی بہت زیادہ متواضع اور منکسر المحر ان واقع ہوئے تھے۔ مدیند منورہ کے امیر ہونے کے باوجود آپ کی کمر پرلکڑیوں کا گھڑ آپ کی سے لادکر لایا کرتے تھے اور چونکہ فداق کی عادت تھی اس لئے گھڑلا دے ہوئے بازار سے گزرتے اور مذاق میں فرماتے

تھے کہ راستہ چھوڑ وامیر آرہاہے۔(حوالہ تذکرۃ الحفاظ)

## خضرت الوهريره وهناه العالم الماليني

ان کوحفورا قدس تا پین سے اتن محبت تھی کہ ایک لحد کے لئے بھی آپ تا پین سے جدانہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ عرض کیایار سول اللہ! آپ تا پینی کا مشاہدہ جمال میری جان کا سرمایئر راحت اور میری آئھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ محبت ہی تھی کہ ایک دن حضرت حسن میسی سے ملے تو عرض کیا ذرا پیٹ کھولیے کہ جہاں رسول تا پینے کھولیے کہ جہاں رسول تا پینے کے وہاں بیں بھی بوسد دیا۔

## کیاسادگی تھی 🛚

آپ سی ایک مرتبه لکڑیاں اٹھائے بازار سے گررہ سے ۔ ان دنوں میں ایک مرتبه لکڑیاں اٹھائے بازار سے گررے اور ندا قاحضرت ابن ابی مالک سے افزات کے داستہ کشادہ کرو۔''
انہوں نے عرض کیا''اللہ آپ سے پر رحم فرمائے ۔ کیا بیراستہ آپ سے ۔''
آپ سے کے لئے کافی نہیں ہے۔''
قرمایا''ارے امیر کے سریکٹریوں کا گھر بھی تو ہے۔''

# وادی سینا کا سفر اور حضرت کعب احبار وَهُلَالِمَالِكَ ہے ملاقات

مسلمان بندہ اس کو یا لے اور اس میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مائگے تواللہ اس کی خواہش کو پورا کردےگا۔ حضرت کعب احبار المنظم في بيس كركها كه بيدون سال ميس

میں نے کہا بلکہ بیساعت ہر جمعہ میں ہوتی ہے۔ بیس کر حضرت كعب احبار ﷺ نے تورات كو برٹر ھااور كہارسول الله سَالِينَا نِے سِی فرمایا ہے۔

حضرت ابوہریرہ کھیں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (مدینہ واپس آکر) میں نے حضرت عبداللہ ابن سلام کی اللہ ے ملاقات کی اور حضرت کعب احبار معتقد سے جو گفتگو ہوئی تقى اس كاذكركرتے ہوئے فر مایا كەحفرت كعب احمار ﷺ نے فر مایا تھا کہ یہ ( دعا کی قبولیت والا ) دن سال میں ایک مرتبه آتا ہے۔حضرت عبدالله بن سلام علاق بيان كر فوراً 

پھر میں نے کہا کہ حضرت کعب احبار ﷺ نے اس کے بعد تورات کو پڑھااور کہا کہ وہ ساعت ہر جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ حضرت عبدالله بن سلام معتقظ نے فرمایا که حضرت كعب

احبار والمناهاف في كما-

حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ نے ایک دفعہ وادی سینا کا سفر کیا اور کوہ طور (جبل مویٰ) کی زیارت کی محدثین نے بیہ تصریح نہیں کی کہ وہ کس زمانے میں وہاں گئے۔البتہ قرائن ے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے عہد ایک مرتبہ آتا ہے۔ خلافت میں 32 ہجری ہے پہلے کسی وقت وہاں گئے۔اس سفر

كاحال خودانهول في اسطرح بيان كياب: میں (ایک دفعہ) کوہ طور کی طرف گیا۔ وہاں میری ملا قات حضرت کعب احبار رہے ہے ہوئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔انہوں نے میرے سامنے تورات میں سے پچھ بیان کیا اور میں نے ان کے سامنے رسول الله مَالَيْنِ کی مجھ احادیث بیان کیں۔ان میں سے ایک حدیث بیجھی ہے کہ ان (تمام) دنوں میں جن میں آ فتاب طلوع ہوتا ہے، بہترین دن جمعہ کا ہے۔اسی روز آ دم پیدا کیے گئے ،اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا،اسی روزان کی توبه قبول ہوئی،اسی دن وہ فوت ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اورکوئی جو پایدایسانہیں ہے جو جمعہ کی صبح سے آ فاب طلوع ہونے تک کان لگائے ہوئے نہ ہو (لینی قیامت کے ہولناک دن کا منتظرنہ ہو) مگر جن اور انسان اس سے غافل ہیں اور جمعہ کے دن ایک ساعت ہے کہ اگر کوئی

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کھیں نے فر مایا کہ میں اس ساعت سے واقف ہوں۔ میں نے کہا تو پھرآ پڑھے کھے بتا ئیں اور بخل نہ کریں۔ حضرت عبدالله بن سلام ﷺ نے فر مایا کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے ان کی بات س کر کہا کہ یہ جعہ کے دن آخری گھڑی کیونکر ہوسکتی ہے۔ جبکہ رسول اللہ

مَنَا لِينَا نِهِ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مِنْ مُنْ السَّاعِتُ كُويا بِحَوْدَ السَّ

میں نماز پڑھتا ہو (بعنی نماز پڑھ کر دعا مائگے) اور اس وقت

جس کاتم نے ذکر کیا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت عبدالله بن سلام عند في في أيا رسول الله مالياني نے رہبیں فرمایا کہ جو تخص نماز کے انتظار میں اپنی جگہ بیٹھا رے وہ گویا حالت نماز میں ہے۔ یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے۔ حضرت ابوہریرہ کھیں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب مين كها "بان! رسول الله مَا الله عَلَيْظِ في يون عن فر ما يا تقاء " حضرت عبدالله بن سلام عند الله عند الله عند مراديمي

ہے کہ وہ نماز کا انتظار کرے۔'' (موطالام) مالک منن ایوداؤد، جامع ترزی سنن نسائی ، بحالہ ابو ہریرہ ﷺ کے 100 واقعات)



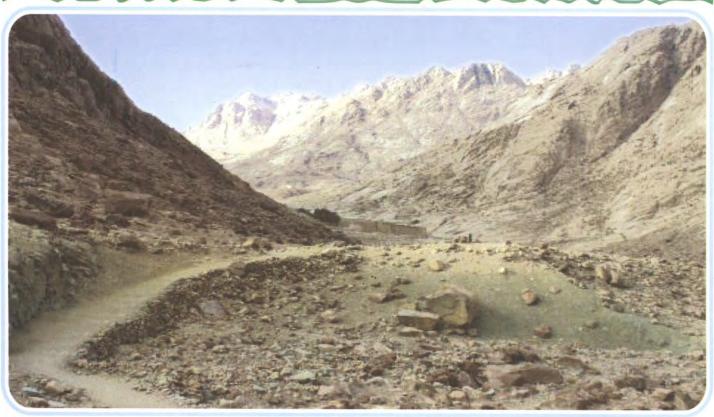

ز برنظر تصویروا دی سینا کی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موی میں کوتورات کا تحفہ ملا اور اسی جگہ حضرت ابو ہر برہ ہوں نے حضرت کعب احبار رہیں ہے ملاقات فرمائی

# حضرت ابو ہر مر ه وَوَقَالَ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَّى عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَي

حضرت ابو جريره والمناهد بيان كرتے بيں۔ رمضان المبارك كے فطرانے والے مال كى حفاظت بررسول اكرم منافظ نے میری ڈیوٹی لگادی۔ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کھانے کے چلو بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور کہا میں تخجے رسول اکرم منافیظ کے باس لے جاؤں گا۔

اس نے کہا میں خود بھی محتاج ہوں ورمیری کفالت میں پچھاہل وعیال بھی ہیں اور مجھے ایک سخت ضرورت لاحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا

راستہ چھوڑ دیا ہے کے وقت میں نبی منابیقی کے یاس آیا۔ آ ب مالليا نے مجھ سے دريا فت كيا:

يَاأَبَاهُوَيُوهَ مَافَعَلَ اَسِيُرُكَ الْبَارِحَةَ اے ابوہریرہ! گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کا عذر پیش کیا تھا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے جانے

ني تَا اللَّهُ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَسَيَعُودُ خبر دار! یقیناً اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا، وہ عنقریب

آب خالفا کی بات س کر مجھے اس کے دوبارہ لوٹنے کا یفین ہوگیا۔ میں نے اس کے لئے گھات لگائی۔ وہ آیا اور دونوں باتھوں سے جلدی جلدی کھا ناسمیٹنے لگا۔

میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔اور کہااب تو میں ضرورعدالت پیغیبری مَنْ اللَّهُ مِين مجرم بناكر لے جاؤں گا۔

وہ میری بات س کر بڑی مسکنت سے کہنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو۔ میں یقیناً بہت ضرورت مند ہوں اور اہل وعیال والا ہوں۔ آئنده نبين آؤن گا-

اس کا نداز و کھے کر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبي كريم سالفيا في يو جها:

يَاأَبَاهُرَيُرَةَ مَافَعَلَ ٱسِيُرُكَ

ابوہریرہ اقیدی کے بارے میں بتاؤ؟

میں نے کہاحضور ما اور اس نے سخت ضرورت اور بیوی بچوں کا بہانہ تراشاتھا۔ مجھے ترس آ گیااورا سے چھوڑ دیا۔ توآب اللهائية

أَمَا إِنَّهُ ۚ قَدُ كَذَبَكَ وَسَيَعُوُ دُ

خبردار! بلاشباس نے تیرے ساتھ حجموٹ بولا اور وہ عنقریب

نبی کریم مالیل کی اس پیشین گوئی سے مجھے اس کی دوبارہ آ مد کا یقین ہوگیا اور میں تیار رہا۔وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو دبوج لیا اور کہا کہ بیآ خری بارتھا، اب تو ضرور لے کر جاؤں گاتم کہتے ہو کہبیں آؤں گااور پھر آجاتے ہو۔ وہ کہنے لگا۔ مجھے جھوڑ دو گے تو تنہبیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کی وجہ ہے اللہ تجھے نفع پہنچا نے گا۔ حضریت الوہر مرہ میں ہوں کہتے ہیں کہ ا

حصرت ابو ہررہ مستقد کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا کہ کون

وہ کہنے لگا کہ جب تم بستر پر پہنچونو آیت انگرسی پڑھا لیا کرو (اَللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .... الْعَظِيم )اس كَمَّل تلاوت کرنے کی بناء پراللہ کی طرف سے تم پرایک نگہبان مقرر كردياجائ كاروه تهباري حفاظت كرے كااور ضبح تك شيطان تمہارے قریب نہیں پھٹک سکے گا۔

حضرت ابو ہررہ معقد الله کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ ویا صبح نبی منافیظ نے پھرمعمول کےمطابق وریافت کیا: يَاأَبَاهُو يُو قَ مَافَعَلَ اسِيُرُكَ

#### میچیلی رات تنهارے قیدی نے کیا کہا؟

میں نے کہا: اس رات جب میں نے اسے پکڑا تو اس نے ایک انو کھی بات بتلائی۔ کہنے لگا کہ میں تنہیں ایسے کلمات بتا تا ہوں جن کی وجہ ہے اللہ قاللة قاللة عليه الله عليه و عالم بينا نجه ميں نے اس كارات چيوڙ ديا۔

نبي كريم منافيظ نے يو جيما (مَاهِي ؟) وه كون كلمات بيں؟ میں نے کہا:اس چور نے مجھے بتایا کہ جبتم اینے بستریرآ وُ تو آیت الکری مکمل پڑھ لیا کرو۔جس کی وجہ سے اللہ تم پرایک بگهبان اورمحافظ متعین کردے گا اور شیطان صبح تک قریب نہیں آ سکے گا۔ (صحابہ کرام) زخی اُنگالی نیکی اور بھلائی کے معاملات میں انتهائی حرص و ذوق رکھتے تھے)۔

نبي كريم منافيظ نے فرمايا:

أَمَا إِنَّهُ ۚ قَدُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعُلَمُ مَن تُخَاطِبُ مُنْدُ ثَلاث لَيَالِ؟ قُلْتُ: لَا: قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ خروار! بلاشباس نے تم سے بدیات سی کی ہے۔ حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا۔ کہا مہمیں علم ہے کہ تین را توں تک کس کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے ہو؟ میں نے کہا جہیں۔ تو آپ مَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ إِمانَ وه شيطان تفار ( بخاري تناب الوكالة باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل هيها نبر 2311 اوردائل النوة (يهيق): 108/7)

### يا د داشت موتواليي .....!!!

ایک مرتبہ عبدالملک نے سوجا کہ حضرت ابوہریرہ معلق بہت زیادہ احادیث کی روایت کرتے ہیں، کیا ہے روایات من وعن انہی الفاظ کی ہیں جو نبی منافظ کے تھے یا روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ چنانچیاس نے ان کی دعوت کی اور بھی صحابہ کرام و الفقائق کو بلایا گیا۔اس نے ایک بروہ لاکا کر اس کے پیچھے دو کا تب حضرات کو بٹھادیا اور انہیں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کا اللہ جو بولیں گے آپ لوگوں نے لکھنا ہے دو بندے اس لئے بٹھائے کہ آپس میں بھی تطبیق ہوسکے۔

جب محفل شروع موئى تؤ عبدالملك كهن لكا\_حضرت! آ سيستنس أ في ما الله على بيت يا تيسنين، آ بي الله مهر بانی فر ما کرجمیں بھی ان کی کچھ باتیں سنادیجئے۔

سیدنا ابو ہررہ کھیں ہے اس محفل میں ایک سو احادیث روایت فر مائیں اور لکھنے والوں نے لکھ لیس ۔مگر کسی کو کھ بیت نہ چلا۔اس کے بعد محفل برخاست ہوگئ۔

ایک سال کے بعداس نے حضرت ابو ہریرہ دیستان کو دوبارہ دعوت دی۔اس باراس نے پھریردے کے پیچھےا نہی دو

آ دمیوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ اپنے گزشتہ ٹوٹس نکالنا اور ملاتے جانا۔ میں ان سے میدورخواست کرول گاکہ آ پھی فاق جواحادیث چچیلی مرتبه سائیں ان کا بڑا مزہ آیا، آپ ﷺ مهربانی فرما کروہی حدیثیں آج بھی سنادیجئے۔ چنانچہ جب محفل کمی تو اس نے کہا: حضرت! جو حدیثیں آپ 

سیدنا ابو ہر رہ و دھیں نے پھر وہی ایک سواحادیث سنائیں۔ دونوں کا تب ورطهٔ حیرت میں پڑھئے کہ کہیں ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو Photographic Memory عطافر مائي تقى \_ (حواله ظلبات فقير)

## جنت کے درخت

ایک مرتبه حفزت ابو بریره میسی کھ بودے لگارے تنص\_اس طرف آنخضرت مَا يَعْلِمُ كاكْرُر مِوا اور فرمايا كه كيا

عرض كيا يود ب لگار با ہوں۔

فرمایا: کیامیں اس سے اچھے بودے نہ بتلا دوں؟ سنو: سُبُحَانَ اللهِ والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر یہ جنت کے بودے ہیں۔ان میں سے ہرایک کے بدلہ تمہارے لئے جنت میں ایک ورخت لگ جائے گا۔(ارفیہ الرب)

#### حضرت ابو ہریرہ میں ایک و نیاے بے رغبتی

حضرت ابو ہر رہ و مستقلا بہت بڑے زاہد تھے۔ ونیا کی دلچیپیوں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ مدینه منورہ میں ایک شخص نے مکان بنایا، جب اس کی تعمیر ختم ہوگئ تو حضرت ابو ہریرہ ورا وارس عادم علار موارات محف نے کہا حضرت ابو ہریرہ المعالقة ورا تشمرية اور مجھے يہ بتا جائے كه ميں مكان كے وروازے برکیالکھوں؟

فرمايا كه بدلكودو:

إِبْنِ لِلْخَرَابِ وَلُدُ لِلشِّكُلِ وَاجْمَعُ لِلْوَارِثِ لیعنی ویران ہونے کے لئے بنائے جا اور پچھڑنے کے لئے (موت کے لئے) جے جااور وارث کے لئے جمع کے جا۔

ایک مرتبه اینی بیٹی سے فرمایا:

لَا تَلْبِسِيُ الذَّهَبَ فَإِنِّي أَخُشٰى عَلَيْكَ اللَّهَبَ یعنی سونا مت پہن، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں آخرت میں س کے پہننے کی وجہ سے تجھے دوزخ کی آگ کی لیٹ نہ

چونکہ عورتیں دکھاوے کے لئے زیور پہنتی ہیں اوراس ے ان کے اندرغرور وتکبر پیدا ہوجا تا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔اس لئے حضرت ابو ہریرہ دیں ان بنے بٹی کوسونا پہننے ہے روکا۔ نہ پہنے گی نہ تکبر کا موقع ملے گا نہ دوزخ کی آگ میں جانے کا باعث ہوگا۔



# حضرت ابو ہریرہ وضَّاللَّهُ تَعَالَمُهُ كَي عاشقانه موت



حضرت ابوہریرہ دیں نے مدینہ منورہ سے پھھ فاصلہ پر مقام عقیق میں ایک گھرینالیا تھا، وہیں وفات پائی۔ جب وفات کا وفت قریب آیا تو رونے لگے۔لوگوں نے کہا، آپ

دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے جواب میں یول فرمایا:

بُعُدٌ لِلَّمَهَازَةِ وَقِلَّةٌ لِلزَّادِ وَعَقَبَةٌ كُوُدٌ الْمَهْبَطُ مِنْهَا الْمَهْبَطُ مِنْهَا

میرارونااس کئے ہے کہ میرے سفر کا راستہ لمباہے اور زادِراہ کم ہے اور گھاٹی سخت ہے اور پچھ نہیں کہہ سکتا کہ جانا کہاں ہے؟ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں۔

حضرت امام ما لک مختصص نے حضرت ابو ہر ریرہ مختصص کے واقعہ میں فر مایا کہ آ پ مختصص نے فر مایا:

''میں ایک سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں جس سے یا تو جنت میں اتر نا ہوگا یا دوزخ میں، مجھے معلوم نہیں کہان میں سے کون سی جگہ مجھے لے جایا جاتا ہے۔

## ا ے اللہ مجھے اپنی ملاقات عطافر ما

محدث ابن ابی الدنیا حضرت سعید المقری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کھیں کے مرض وصال کے دوران عیادت کرنے کے لئے جب مروان آیا اور اس نے دعادی کہ اللہ آپ کھیں کوشفاعطا فرمائے تو آپ کھیں کے نیاز کراللہ تعالی کے حضور بیدعا کی:

اللهم انى احب لقاء ك فاحبب لقائى (الاسابه 210،4) اك الله! يش تيرى ملاقات حابها مول تو بهى ميرى ملاقات حابية والا موجا-

مروان واپس در بارمیس پہنچاہی تھا کہ آپ ﷺ کا وصال ہوگیا۔

## مقام جنازه

وفات کے بعد ان کا جنازہ عقیق سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضرت ولید بن عقبہ بن الجی سفیان کی مناز جنازہ پر حاتی اوراس کے بعد وفن کیے گئے۔ نماز میں حضرت عبد الله بن عمر کی مناز علی حضرت ابو سعید خدری کی مناز علی کا مارت کا زمانہ تھا۔ جب اس وقت حضرت معاویہ کی مناز سے کا زمانہ تھا۔ جب

حضرت ولید بن عتبہ کھیں نے حضرت امیر معاویہ کھیں کوان کی وفات کی خبر لکھ کر بھیجی تو انہوں نے حضرت ولید بن عتبہ کھیں کو کھوا کہ ان کے وارثوں کودس ہزار درہم دے دو اوران کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ (حوالہ حلیہ الاولیاء)

حضرت ابو ہریرہ کست کے سنہ وفات کے بارے میں اصحاب سیر کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے 57 ہجری بتایا ہے۔ دوسری جماعت کی رائے کہ 58 ہجری میں وفات پائی۔ مورخ واقدی پیستھ نے 59 ہجری بتایا ہے۔ (الاساب)

#### سيدنا ابو بريره وفظ الناها كامزار مبارك

حضرت ابوہریرہ کی وفات مدینہ میں ہوئی۔
اس سلسے میں بہت ی روایات ملتی ہیں۔ مگر حیران کن بات یہ
ہے کہ آپ کی اور کا مزار مبارک ومشق میں موجود ہے۔اب
بیمزار حضرت ابوہریہ وہ کی کا ہے یا کی اور کا بیاللہ ہی کے
علم میں ہے۔جامع مسجد اموی کے قریب حمید یہ بازار ہے۔
اس کی دائیں جانب دو تین دکا نیں چھوڑ کر مزار عندالبعض شام
کی سرحد میں ہے۔لیکن 'الصحابۃ الاعلام ممن وفن فی الشام'
میں سیدنا ابوہریہ وہ کی کا اسم گرای نہیں لایا گیا۔اس سے
میں سیدنا ابوہریہ وہ کی کا اسم گرای نہیں لایا گیا۔اس سے
میں سیدنا ابوہریہ وہ کی کا اسم گرای نہیں لایا گیا۔اس سے
ایک قول کے مطابق حضرت ابوہریہ وہ کی جنت
ابھیج میں مدفون ہیں۔ واللہ اللم



دشق کے مشہور بازارسوق الحمیدیہ، جہال حضرت ابو ہریرہ وَوَسَالَتُ کَا مِزَارِوْسِیدِ ابو ہریرہ وَوَسَالَتَا اللّ Digitized by Waktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# حضرت الويرير ووفالله الله

# سوق الحميدية جهال الوهريره وفع الله عليه كامزار مبارك ہے



حضرت ابوہریہ وہ وہ کے مزار کا بیرونی منظر



حضرت ابوہریرہ دیں کے مزار پرایک زائر فاتحہ پڑھتے ہوئے

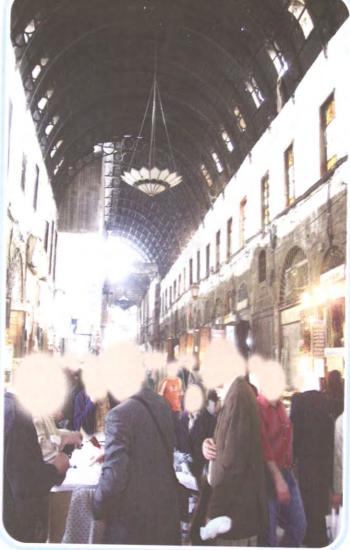



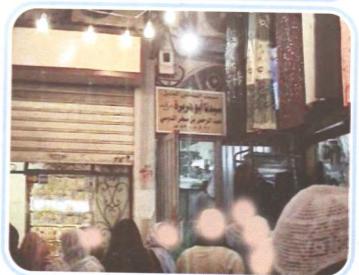

حفزت ابو ہریر ه وَهُ اللَّهُ عَلَى تَبْرِ مِبَارِكِ (وَشَقَ) كُورِ مِنْ اللَّهُ كَا تَبْرِ مِبَارِكِ (وَشَقَ) كُورِ مِنْ اللَّهُ كَا تَبْرِ مِبَارِكِ (وَشَقَ) كُورِ مِنْ اللَّهِ عَلَى تَبْرِ مِبَارِكِ (وَشَقَ) كُورِ مِنْ اللَّهِ عَلَى تَبْرِ مِبَارِكِ (وَشَقَ) كُورِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ



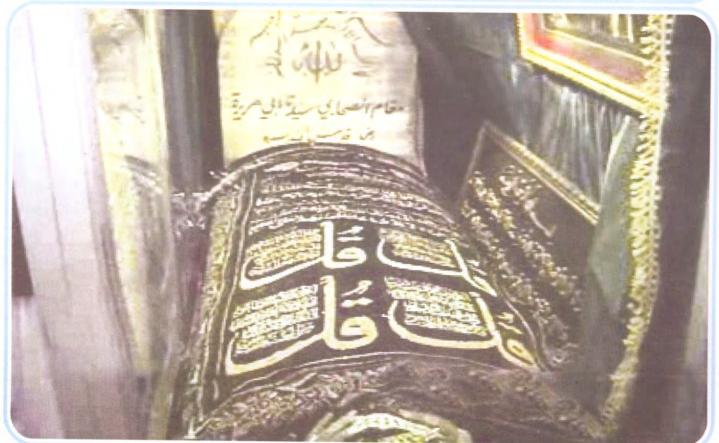

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حفرت الوبرير وفي الله



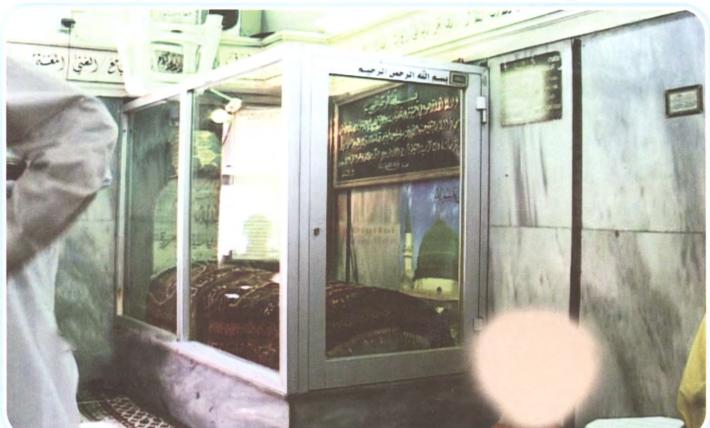

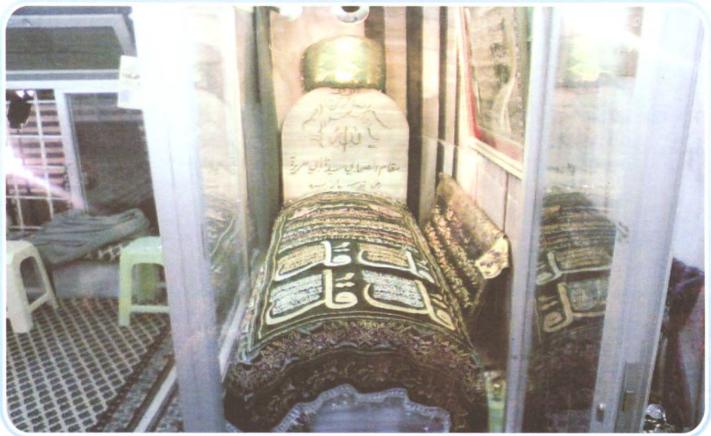

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

سلمان آپ کست کا نام ہے۔ابوعبداللہ کنیت۔فارس کے رہنے تھے۔
کر ہنے والے تھے۔فاندانی طور پرشاہان فارس سے ملتے تھے۔
آپ کست کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔اس
پر سجی متفق ہیں کہ ڈھائی سوسال سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض
اہل سیر نے تو ساڑھے تین سوسال عمر بتائی ہے اور کہتے ہیں کہ
آپ کست نے حضرت عیسیٰ سے محواریوں کا زمانہ پایا ہے۔

حضرت سلمان فاری کھیں نے اپنی کہانی اپنی زبائی ایس نہائی اپنی زبائی یوں بیان کی کہ میراوالد سی جیکی کانمبردارتھا اور میری حفاظت و گہداشت میں خاصی احتیاط کرتا تھا۔ ہم مجموعی تھے، میرے والد نے مجھے آتشکدہ کی مگرانی سپرد کررکھی تھی اور تھم دیا تھا کہ بیآ گ بجھنے نہ یائے۔

حضرت سلمان فارى 😅 🕬 كيانى خودان كي زباني 🥀

ایک مرتبہ مجھے تھیتوں کی تگہداشت کے لئے بھیجا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ بہت جلدوا پس آ جانا۔ میں عیسا سیوں کے گرجا کے قریب سے گذرا تو ان کی دعا ہورہی تھی۔ ان دعا ئی کلمات نے میرے دل پراٹر کیا۔ میں نے یقین کرلیا کہ بیعقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچی کی۔ متعدد سوالات کیے۔ گھر پہنچنے میں دیر ہوگئی۔ میرے والدنے حلاش کے لئے آ دمی دوڑائے۔ گھر پہنچا تو والدنے دیرسے آنے کا سبب یو چھا۔

میں نے صاف صاف بات کہددی۔والد نے مجھے ہر طریقے سے سمجھایا کہ ہمارا دیں صحح ہے، حق ہے، باقی ادیان باطل ہیں۔مگر باپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیااور میں نے کہددیا''ابا جی ایچ تو یہ ہے کددین نفرانیت حق ہے۔''

بس پھر کیا تھا، مصائب وآلام کے پہاڑٹوٹ پڑے اور دھوں کا آغاز ہوگیا۔ جھے کمرے میں بند کردیا گیا۔ گھرسے باہر جانے پر پابندی عائد کردی گئی۔ پاؤں میں بیڑیاں پہنادی گئیں۔اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چار نہیں تھا کہ کی نہری طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو حائز وجھے بتا دینا۔

آخرایک قافلے کے ساتھ نکل بھاگئے کا موقع مل گیا۔ شام جاکر پوچھا کہ یہاں بڑاعالم کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر میں اس بڑے پادری عالم کے پاس پہنچا۔ اپنی ساری سرگزشت سنائی اور درخواست کی کہ ججھا پنے پاس رکھ کردین سکھا ئیں۔ اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے

دی۔ میں دیر تک اس کے پاس رہا، مگر وہ عالم اچھا ثابت نہ ہوا۔ جو پچھوہ لوگوں کو کہنا تھا،خو ذہیں کرتا تھا، تریص تھا۔ طماع تھا۔ خائن تھا۔ اس کے مرنے پرلوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے باس سات منگے اشر فیوں سے بھرے ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس کی جمہنے وتکفین سے ازکار کر دیا۔ اس کی میت کوسولی پر چڑھا کر سنگار کیا اور اس کی جگہ دوسرے عالم کو بٹھا دیا جو نہایت عالم تو بٹھا دیا جو نہایت تھا تھا تھا۔

جھے اس عالم ہے اس قدر محبت ہوئی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس ہے کہا کہ جھے بتادو کہ تہمارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں۔ نہ جبی معاملات و مسائل میں کس کی راہنم گائی حاصل کروں۔ اپنی روحانی پیاس جھانے کے لئے کس چشمہ کی طرف رخ کروں؟ اس نے کہا موصل کے فلاں عالم کے پاس خبیری مان

چنانچہ میں وہاں پہنچا۔ ایک عرصہ وہاں رہا۔ خدمت کی۔انہوں نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی کہ میں اس کے بعد تصلیمین کے فلال عالم کی طرف جاؤں۔

چنانچ دہاں حاضر ہوا۔ کانی عرصہ رہا۔ خدمت کی۔ آخر ان کی وصیت کے مطابق شہر عمود ہیہ کے ایک عالم کی خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو میں نے اپنی سرگزشت سنا کر یو چھا آپ فرمائیں اب مجھے کیا کرنا چاہئے اور کہاں جانا چاہئے؟ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسارا ہنمائییں جو تجھے صحیح راستے پر چلا سکے۔ البتہ میری معلومات کے پیش نظر آخر الزماں پنج برکا زمانہ

قریب آگیا ہے۔ صحرائے عرب میں اس کا ظہور ہوگا۔ اس کا دین ، دین ابراہیمی ہوگا۔ وہ ایک تھجوروں کے علاقہ کی طرف ہجرت کرے۔ اگرتم سے ہو سکے تو اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا اور اگر ان میں بید علامات پائی جائیں تو یقین کرلینا کہ وہی رسول موعود ہیں

- 🚹 وه صدقه کا مال نہیں کھائیں گے۔
  - وه مدیب قبول کرلیں گے۔
- 🔞 نخلتانی علاقه کی طرف ہجرت کریں گے۔
- 4 دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگ۔

جب تم تسلی کرلوکہ میرچاروں علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ بہی وہ ہی موعود ہیں۔ بہی وہ رسول آخر ہیں پارری مجھے میں چھے میں کرنے کے بعد فوت ہوگیا۔ میں متلاثی رہا کہ کوئی قافلہ مل جائے جو سرز مین عرب میں لے جائے۔ میرے پاس گائیں، بکریاں جمع ہوگئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ بھی مل گیا۔ میں نے کہا، میرسارا مال تہمیں وے دوں گا۔ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہوگئی۔ مگر میرے ساتھ سلوک میرہوا کہ اس قافلہ نے مجھے غلام بنا کروادی میرے ساتھ سلوک میرہوا کہ اس قافلہ نے مجھے غلام بنا کروادی

قرئی کے ایک یہودی کے ہاتھ نے دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ اسکے علاقے میں آیا تو مجھے محسوں ہوا کہ شاید یہی وہ سرز مین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ ای تذبذب میں تھا کہ اس یہودی نے بنوقر بظہ کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ نے دیا۔ یہودی مجھے سرز مین مدینۃ الرسول میں لے آیا۔ باغات دیکھے، مجموری مشاہدہ کیں دل نے یقین کرلیا کہ یہی مطلوبہ نخلتان ہے۔

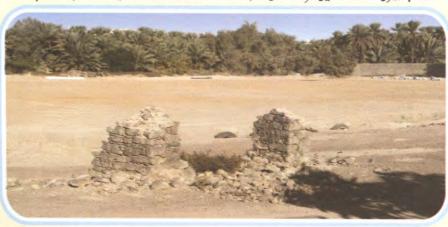

بنوقریظہ: جہاں حضرت سلمان فاری کی حیثیت ہے رہے۔ بعد میں آپ کی کا مالک آپ کی کو مدینہ لے آیا جہاں آپ کی کی اسلام قبل کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر آپ ناٹین نے حضرت سلمان فاری کی کی کوغلامی سے نجات دلائی

# 

> میرے دوستو! خدا کی قسم ،اب میں تنہارے کام کانہیں رہا کہ مجھے دیار حبیب کا پہاڑنظر آگیا ہے۔

آخر میں نے کام ختم کرلیا۔ لرزتا کا نیتا درخت کے ینچے اترا اور مالک سے کہا کہ تم کیا بات کررہے تھے؟ مالک نے ناراضگی کے ساتھ مجھے طمانچہ مارااور کہا تہمیں ایسی باتوں سے کیا تعلق؟ جاؤا نیا کام کرو خبر دارآ ئندہ اگرایسی بات کی!

حفرت سلمان فاری کی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلتان والی تھی جو میں نے مدینة کارسول علامت یہ دوسری علامت یہ کہا گئی تھی کہ وہ درسول علامت یہ کتابی گئی تھی کہ وہ رسول علاقی صدقہ قبول نہیں کریں گے۔جب کر آپ علاقی جرت کر کے قاتش لیف لا چکے تو میں صدقہ لے کر قبا

حاضر ہوا اور عرض کیا'' حضور تالیج بیصد قد آپ تالیج کے لئے اور آپ تالیج کے صحابہ کرام کھناتھ کے لئے لایا ہوں، قبول : بیک نا

آپ ماليام نے فرمايا''ميرے لئے صدقہ جائز نہيں۔''

یفر مایا اور صدقه صحابه کرام کاهشت کے سپر دکر دیا۔ اس طرح دوسری علامت کی بھی تصدیق ہوگئ ۔ پھر جب حضور ناچیج قباسے چل کرمدینة الرسول ناچیج جلوه گر ہوئے تو میں دوبارہ پچھ کے کر حاضر ہوا۔ '' حضور ناچیج! صدقہ تو آپ ناچیج قبول نہیں کرتے ، اب ہدیدلایا ہوں شرف قبولیت سے نوازیں۔''

آپ مناطق نے قبول فرمالیا۔تو میرا یقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی سچی ثابت ہوگئ۔ اب میں اس موقع کا

مثلاثی تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کوئس طرح دیکھوں؟ ایک دن آپ ٹائٹٹٹر جنت البقیع میں ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کرسلام عرض کیا اور آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھچ آ کر بیٹھ گیا تا کہ مہر نبوت کی زیارت کرسکوں۔

حضور من الله میری اس کیفیت کو جان گئے۔فوراً پشت مبارک سے چادرا تھادی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چو ما اور گو ہر مقصور مل جانے کی خوشی میں میں رو پڑا۔ حضور مالی نے فرمایا''مامنے آئے''

میں حضور مٹاٹیئم کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہوگیا اور آپ مٹاٹیئم نے اسی وفت مجھے مشرف بداسلام فرمادیا۔

# Ly.

# حضرت سلمان فارسى والمقالفة كى المجرت كمقامات

#### اصفهان

حضرت سلمان فاری کی کا بچین اصفهان کی بہتی جی کا بچین اصفهان کی بہتی جی کی میں گزرا۔ بیع مجد سلاجھہ (1037-1157ء) اور صفوی دور (1501-1736ء) میں ملک فارس (موجودہ ایران) کا دارائکومت رہا۔ بیوسطی ایران میں تبہران اور شیراز کے درمیان زندہ رود نامی دریا کے کنارے واقع ہے۔ اس تاریخ میں ''اصفہان کو نصف جہاں'' کی شہرت حاصل رہی۔ اموی اور عبای خلافت میں بیصوبائی صدر مقام تھا۔ اس کا اصل نام اسپہان تھا جوع بی میں اصببان اور اصفہان کہلا یا اور آخر کاردنیا کھر میں اصفہان کے نام سے مشہور ہوا۔ اصفہان کی آبادی آخر مال کھر بیس اصفہان کی آبادی آخر میں تعمر کردہ مسجد فن تعمر کا نہایت خوبصورت نمونہ ہے۔ عباس اعظم ہی نے 1593ء میں قزوین کے بجائے اصفہان کو در الکومت بنایا۔

ملک ایران قبل از اسلام صدیوں سے پارس کہلاتا تھا جے عرب "فارس" اور اہل پورپ Persia کہتے تھے۔ آج بھی پاری آتش پرست" پارس" نے نبعی بارے کہ تھے۔ آج بھی پاری بعد" پارس" کو" فارس" کہا جانے لگا جتی کہ شاہ محدرضا خان پہلوی (1941-1926ء) نے اسے آریوں کی نبیت سے ایران کا نام دے دیا۔ آج کل فارس ، ایران کے جنوب مغربی صوبے کا نام ہے۔

اموی اور عباسی دور میں بھی فارس صوبے کا نام تھا۔ صوبہ فارس خلیج فارس (الحلیج العربی) ہے متصل ہے اوراس میں اصفہان اور شیراز کے تاریخی شہر واقع میں۔اس کی سرحدیں

#### مختلف ز ما نوں میں بدلتیں رہیں۔

عباسیوں کے بعد خود مختار فارس بھی تو موجودہ صوبہ فارس پر مشتل ہوتا تھا اور بھی اس کی سرحدیں خراسان، سیستان، بلوچتان، قندھار اور شال میں آ ذربا بیجان اور جار جیا تک وسیع ہوجاتی تھیں۔ جیسے نادر شاہ افشار کے دور فار بیا تک وقت سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن یا قطسیفون (Ctesiphon) (یونانی میں طیسفون) تھا، اس کے نزدیک عہد فاروقی تھی میں فیصلہ کن جنگ مدائن لڑی گئی۔ مدائن کے گئڈر موجودہ شہر سلمان پاک کے نزدیک دجلہ کے کنارے ملتے ہیں۔

### وشق

السورييه (شام) كا دارالحكومت دنيا كا قديم ترين آباد

دارالحکومت ہے۔ بیداموی خلافت (41ھ تا 132ھ حطابق 661ء تا 749ء) کا دارالخلافہ رہا۔ بعد میں زنگی اور ایو بی سلاطین نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ دشق کوسکندر اعظم، ہلاکوخان اورامیر تیمور جیسے فاتحین نے فتح کیا۔

#### موصل

شالی عراق میں دریائے وجلہ پرواقع بیتاریخی شہراموی اورعباسی خلافتوں میں صوبہ الجزیرہ کا دارالحکومت رہا۔موصل کی آبادی چھسات لا کھ ہے۔اس کے قریب وادی وجلہ وفرات (میسو پوٹیمیا) کے قدیم شہر نینوکی کے کھنڈرات ملتے ہیں۔

#### فسيين

د جلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ الجزیرہ کا بیشہران دنوں ترمی میں سرحد شام کے پاس واقع ہے۔



اصفہان: جہاں حضرت سلمان فارسی رہے ہوئی ہے جوانی کا وقت گر ارا پھر یہاں ہے دین حق کی تلاش میں جرت کرتے ہوئے مدینہ جا پہنچاور پھر حضور مالی کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.o



# حضرت سلمان فارسی وَحَالَالِهَا كَيْ عَلامی ہے آ زادی کی کہانی 📗 🚉 🚭



تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کھیں کا مالک یہودی بڑا ظالم اور لا کچی آ دمی تھا۔ اس نے انہیں آ زاد کرنے سے انکار کردیا تھا۔ تاہم مسلمانوں کے بار باراصرار کے بعد یہودی نے شرط لگائی کہ اگر وہ کھجور کے درخت ایک مقررہ تعداد میں لگادیں تو انہیں آ زاد کردیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کھیں نے شرط مان فی۔

یہودی نے بڑی کڑی شرط لگائی اور کہا چالیس اوقیہ 5.443 کلوگرام) سونا ادا کرنے کے علاوہ تھجور کے تین سو پودے لگائے جائیں اور جب وہ بارآ ور ہوجائیں تو آزاد کروںگا۔

ظاہر ہے تھجوروں کے تناور اور بارآ ور ہونے کے لئے ایک مدت درکارتھی سرکار تالیج نے انصار کو تھم دیا، انہوں نے دس دس، بیس بیر ور سے مہیا کیے اور انہیں لگانے کے لیے تین سوگڑھوں کی کھدائی میں بھی بھر پورمعاونت کی۔

آ قائل المنظم کو اطلاع دی گئی۔ آپ سال المنظم بنفس نفیس باغ میں تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ایک ایک اپودے کو لگایا۔ بید بودے کو لگایا۔ بید بودے اس عظیم ہستی کے مبارک ہاتھوں سے لگائے گئے تقے، جنہوں نے روحانی دنیا کی بنجر زمینوں کی آ بیاری کی اور مردہ دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز و شادا۔ کیا تھا۔ آیک بودا بھی خشک نہ ہوا، بلکہ تمام کے تمام شادا۔ کیا تھا۔ آیک بودا بھی خشک نہ ہوا، بلکہ تمام کے تمام

بودے ای سال بارآ ور ہوگئے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور منافیظ کے دست انور کی برکت سے تمام پودے شاداب ہوگئے مگر ایک پودا جو حضرت سلمان محصف نے لگایا تھا، خشک ہوگیا۔ سرکار منافیظ نے دوبارہ لگایا تو یہ بھی تیار ہوگیا۔ طبقات این سعد کی ایک روایت میں پانچ سو پودوں کا ذکر ہے۔ اب سونا اداکرنے کا مرحلہ باقی تھا۔ ایک روز حضور منافیظ کی خدمت میں کہیں سے کبوتری کے انڈے روز حضور منافیظ کی خدمت میں کہیں سے کبوتری کے انڈے کے برابر سونا آیا۔

''سلمان! بیرلے جاؤاوراس میں سےاپنے مالک کا مطلوبہ سونا اداکرو''

عرض کی''حضور!میرے ذمہ تو بہت ساسونا ہے۔'' آپ مَنافِیم نے فر مایا''اللہ تعالیٰ اسی سے پورافر مادےگا۔'' حضرت سلمان ﷺ فرماتے ہیں:

فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوَزَّنْتُ لَهُمُ مِنْهَا اَرْبَعِيْنَ

اُوقِيَةً فَادَيْنَهُمَّا اللَّهِمْ وَبَقِي عِنْدَى مِفْلَ مَاأَغُطَيْنَهُمْ ''اس بستی کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کبوتری کے انڈے برابرسونے سے تول تول تول کر چالیس اوقیے (5 کلو، 443 گرام) سونا اس یہودی کوادا کردیا، جبکہ اسی مقدار میں سونا میرے یاس باقی ہے گیا۔

وہ باغ جہاں رسول اللہ علی نے تین سو پودے لگائے سے مدینہ منورہ کی معروف سے ،سلمان فاری کے باغ کے نام سے مدینہ منورہ کی معروف زیارت گا ہوں میں شامل رہا۔ان پودوں میں دو پودے باقی سے، جن کا پھل دوسری تھجوروں کی نسبت بڑا، صحت منداور شیریں تھا۔ان درختوں سے صندل جیسی خوشبو کی مہک آتی اور زائرین ان کی زیارت سے شاد کام ہوتے۔

افسوس که سعودی حکومت نے دیگر بہت سی مقد س یادگاروں کی طرح اس مقد س اورخاص یادگارکو بھی ختم کر دیا اور حضور علی اور صحابہ کرا کھی تھی ہے کہ انھوں سے لگے چارسو درختوں کو 1974ء کے موسم جی میں نذرا تش کیا گیا۔ مولانا محب اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ '' میں ان دنوں مدینہ پاک میں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بیروح فرساسانحہ پیش آیا تو پورے باغ پرسوگواری کی سی کیفیت تھی۔ اس پراہل محبت کے دفت واضطراب کے مناظر کا مشاہدہ ہم نے بچشم خود کیا۔ باغ کی ساری بہارتوان ہی دو بودوں سے تھی۔''







# حضرت سلمان فارسي وَ وَاللَّهُ اللَّهُ ير نبي كريم مَا لَيْنَا كَي نكا وشففت

NEW

ک تکلیف پینی ہے جو جھے گالیاں دیتا ہے۔

اسی وقت حفرت جرائیل است آئے اور حفرت سلمان فارسی وقت حضرت کی گفتگوکا ترجمه عربی میں کیا۔ چنانچه آنحضرت می ایش نے ساراتر جمہ یہودی کوسنایا۔ یہودی سلیٹا کر کہنے لگا:

جب آپ فاری ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا؟ آخضرت منافیا نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل سے نے آگاہ

یہودی فوراً کہدا تھا: یارسول اللہ! پیشتر ازیں میں آپ پرطرح طرح کے اتہام و بہتان باندھتا تھا۔ مگراب میراایمان ہے کہ

آ مخضرت اللي في فرمايا: بيفارس سي آيا سي،اسيكيا

ز رنظر تصویر جنت البقیع کی ہے۔ یہ وہ چگہ ہے جہاں حضرت سلمان فارسی کے حضور منافظ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا تھا

آپ اللہ کے سپے رسول ہیں۔ اشھد ان لااللہ الااللہ واشھد انک محمد رسول الله آنخضرت مَالْیَٰیِمْ نے جرائیل ہیں ہے کہا کہ سلمان ﷺ کو عربی زبان سکھلا دی جائے۔

جبرائیل ﷺ نے کہا: یارسول اللہ انہیں تھم دیں کہ وہ اپنی آئکھیں بندکر کے منہ کھلا رکھیں۔اورآپ ٹاپٹیے ان کے منہ میں اپنالعاب دہن مبارک ڈالیں۔

جونہی آنخضرت ٹاٹیٹی نے آپ کے منہ میں لعاب وہمن ڈالا تو آپ عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ (حوالہ شواہداللہ ۃ)

# حض سلمان فارس الله كالراح مين حضور نبي كريم منافقي كارشادات

ر ایک اور صدیث میں ارشاد ہے کہ سلمان کاعلم بہت وسیع ہے۔ (ابن عسائر عن ابی صالح)

## چرندوپرندتابع فرمان

حضرت سلمان فاری کھیں کی ایک مشہور کرامت میں مجھی ہے کہ ایک بار جنگل میں دوڑتے ہوئے ہرن کو بلایا، تو وہ آپ مستبداڑتی ہوئی چڑیا کوآب کورا ہی حاضر ہوگیا۔ اس طرح ایک مرتبداڑتی ہوئی چڑیا کوآپ کھیں نے آواز دی تو وہ آپ کھیں کی آواز من کرزمین براتر آئی۔ تذکر مجمود)

## فرشتہ ہے گفتگو

سلمہ بن عطیہ اسدی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فاری کھنٹ ایک مسلمان کے پاس اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے فرشتہ! تواس کے ساتھ زمی کر!

راوی کہتے ہیں کہ اس مسلمان نے کہاا سلمان فاری پیفرشتہ آپ کے جواب میں کہتا ہے کہ میں تو ہرمومن کے ساتھ نرمی ہی اختیار کرتا ہول ۔ (طبیة الادلیاءی 1 ص 204) کی اللہ نے اللہ اللہ اللہ نے کا حکم فرمایا ) اللہ نے مجھے خبر دی مجھے اس سے محبت رکھنے کا حکم فرمایا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کوان سے محبت ہے۔ (حوالہ تندی)

- 3 حضورا قدس ما النظام کا ارشاد ہے کہ سلمان ﷺ ہم میں سے ہے۔ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ (طبرانی مشدرک عن عروبن عوف)
- ایک حدیث میں ہے کہ سلمان ﷺ اہل فارس میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔

  (طبقات ابن سعد کن الحس مرسل)
- ایک اورحدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س منافیخ آسان پر تکنگی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ کسی شخص نے پوچھایار سول اللہ! کیا ہوا؟ آپ منافیخ نے ارشاد فرمایا: میں فرشتے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سلمان کی نیکیاں لے کراویر جارہا ہے۔ (طبرانی، این عمالرانی المدی)

حضرت سلمان کی ہوئی ہوئی ہوئی قضیاتیں آئی ہیں۔
اگران کی کوئی فضیات بھی حدیثوں میں منقول نہ ہوتی تو کیا
ان کی میتھوڑی فضیات ہے کہ دین حق کی تلاش میں ٹھوکریں
کھاتے پھرے اور بالآخراسے پاکرہی دم لیا۔ مگر اس کے
ساتھان کی بہت می فضیاتیں حدیث وسیر کی کتابوں میں آئی
ہیں جو مجھے ال سکیں ہیں ان میں سے چند فقل کرتا ہوں۔

- 1 سیدعالم طافیم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت تین شخصوں کی مشاق ہے۔
- عرض کیا گیا: یارسول الله!ان کے نام ہمیں بھی بتادیجے۔ آپ مالی از ارشاد فرمایا کہ علی منتقدہ ان میں سے بیں علی منتقدہ ان میں بین علی منتقدہ ان میں سے بین علی منتقدہ ان میں سے بین ، مقداد منتقدہ سلمان

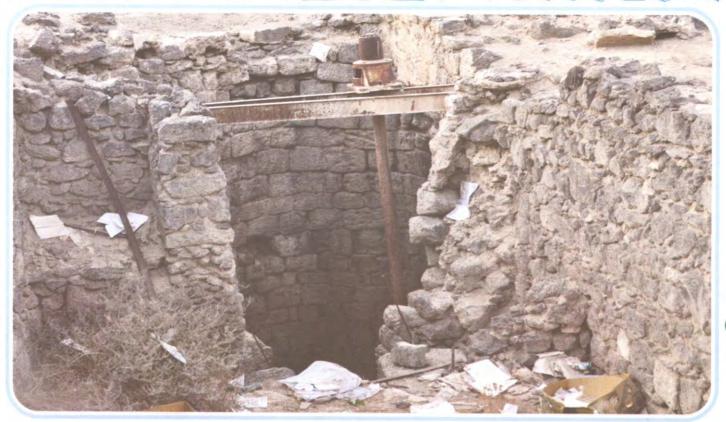

زرنظرتصورحضرت سلمان فارسي كالساس منسوب كنويس كى ہے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حصرت عمر عصص المان خلافت ميس حضرت سلمان فاری دست مائن کے گورز بنادیے گئے تھے،ان کی گورزی کے زمانے کے واقعات بھی بوے عجیب ہیں۔اس زمانہ میں ان کو بیت المال کی طرف ہے پانچ ہزار کی رقم ملتی تھی۔ وہ اس ب كوصدقه كردية تقاورخوداي باته على كركهات تھے۔تقریباً تمیں ہزار سلمانوں پر گورزمقرر تھے مگر حال پہتھا کدان کے پاس ایک عبا (عادر کی طرح ایک بڑا ) تھی جے آ دھی جھا ليتے تھاور آ دھی کواوڑھ ليتے تھے۔

اسی گورنری کے دور میں انہوں نے اس طرح بھی زندگی گذاری کەصرف درختوں کے سابیہ میں بیٹھ بیٹھ کرون پورے لردیئے اور ایک کوٹھڑی تک نہ بنائی۔سابیہٹ جاتا تو سابیہ کے ساتھ خود بھی سرک جاتے تھے۔

کھ روز ایا بھی کیا کہ گورز ہوتے ہوئے صرف درخت پر کیڑا ڈال کر کام چلالیا اوراس کومکان کی جگداستعمال فر مالیا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ آپ کے لئے مکان بنادیں؟ تو فرمایا: اچھا بنادو۔ جب وچھنے چل دیا تو آ واز دے كر بلايااورفر مايا بتاتو دوكيسا بناؤكے؟

اس نے جواب ڈیا کہ اتنامخضر بناؤں گا کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو سرچھت سے لگ جائے اور جب آپ لیٹیں گےتو دیوار سے یا وُل لگ جا تیں۔

يين كرفر مايا، بإل يرهمك ہے- (حلية الأولياء وصفة الصفو و12)

### حضرت سلمان فاری این کی سادگی

جن ونو سحرت سلمان فارسی در ائن کے گورنر تھے،ایک شخص ملک شام ہے آیا،اس کے پاس ڈھیرسارامال تفا-اس كى نظر حضرت المان والمال يريزى بيرى بهارى جسم، دراز قد، طاقتوراورمخنتی ....اس نے سوچا کہ بیقلی ہے۔ انہیں بلاكركها كه بيسامان المحاكرمير بساته چلو-

حضرت سلمان فاری دیستدید نے اس شخص کا سامان ا ٹھانے میں کچھ بھی عارمحسوں نہیں کی ۔ سامان اٹھائے ہوئے جارے تھے۔ چندافراد نے آگے بڑھ کر کہا۔ جناب گورز صاحب! ہم پیسامان اٹھالیتے ہیں۔

سامان کے مالک نے انہیں گورنر کے لقب کے ساتھ یکارتے ہوئے سٹانو جیران رہ گیا۔ ایک شخص سے یو چھا کہ بیکون ہیں؟ اس نے کہا کہ بیگورٹر ہیں۔

بیخص شرم وحیا سے پانی پانی ہوگیا۔ اس نے شدید افسوس كا اظهاركرت بوع كها- جناب! مين آپ = واقف نہیں تھا۔اللہ تعالیٰ آپ کوخوش وخرم رکھے،میراسامان

حضرت سلمان فاری المستعدد نے فرمایا کہ میں تمہارا سامان تمہارے گھر پہنچائے بغیر نہیں دوں گا اور فرمایا کہ میں نے پیکار خیرتین مقاصد کے پیش نظر کیا ہے۔

🜒 تکبراورغرورمیرے قریب نہآنے پائے۔

🙋 میں نے ایک مسلمان بھائی کی امداد کی ہے۔

🔞 تم اگر جھے کام نہ لیتے تو جھے کزور کسی شخص ہے كام ليت \_اس لئے ميں نے مناسب جانا كدخود بى بيد

حضرت ابودرواء من الله على والده فرماتي بين كه حضرت سلمان فاری مستقل ایک مرتبه مدائن سے شام آئے۔اس وقت وہ وہاں کے گورز تھے۔ گراپی سادگی کی وجہ سے معمولی لیاس اور ایتر حالت میں تھے۔ان سے کہا گیا کہ آ ب نے اہے آپ کواس قدرابتر کیوں بنار کھا ہے؟

فرمایا: آرام وراحت توصرف آخرت کے لئے ہے۔

حضرت سلمان فارى المستعلقة فرمات تصركه مجهمة تين آ دمیوں پر بڑا تنجب ہوتا ہے۔ایک وہ جود نیا کی طلب میں پڑا ہوا ہاورموت اے طلب کررہی ہے۔دوسراوہ جوموت سے غافل ہے، حالانکہ موت اس سے غافل نہیں ہے۔ تیسراوہ جو قبقهه ماركر بنتا ہاورنہیں جانتا كەللدتغالى اس سےراضى

ایک بارفرمایا که تین چیزیں مجھے اس قدرغمناک کرتی بیں کہ میں رود یتا ہوں۔ ایک تو آنخضرت مالطا اورآپ کے ساتھیوں کی جدائی۔ دوسری چیز قبر کا عذاب اور تیسری چیز قامت كاخطره-

ہوجاتی تو گوشت یا مچھلی خرید کر <u>یکا تے تصا</u>ور کوڑھیوں کواپنے ساتھ بھا کرکھلاتے تھے۔

## حضرت سلمان فارى وهلانقلاك اورخدمت خلق

حضرت سلمان فارى ومنتقلة اين باته كى كمائى كويسند قرماتے تھے۔نعمان بن حميد كابيان ہے كدييں اين مامول کے ساتھ حضرت سلمان فاری کھیں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ مدائن کے گورنر تھے۔ جب ان سے ملے تو ویکھا کہ تھجور کی ٹوکریاں، کنڈیاں وغیرہ بنارہے ہیں۔اس ملا قات میں اینے اس عمل کے متعلق فرمایا کہ میں ایک ورہم میں کھجور کی ٹہنیاں خرید تا ہوں اور اس کی چیزیں بنا کرتین درہم میں فروخت کر دیتا ہوں۔ان تین میں سے ایک درہم کی پھر مهنیاں خرید لیتا ہوں اور ایک درہم گھر والوں پرخرچ کردیتا مول اور بقيه ايك درجم كوژهيول پرخرچ كرتامول - مجھے يمل اس قدرمجبوب ہے کہ عمر بن الخطاب دھ اللہ اللہ منع کریں گے تونه ما تو ل گا۔

حضر عداللدين بريده وهاللها كابيان م كدحفرت سلمان معلق خود كما كركهات تقر جب ان كى كيه آمدني

آب کومعلوم ہے ناکہ حضرت سلمان کی محتی النسل تنے الكن اسلام نے ان كوكيا سے كيا بناويا؟ ایک بار ایک شخص حضرت سلمان در ایک یمال

گیا۔ دیکھا کہوہ بیٹے آٹا گوندھرے ہیں۔ يو جھا: خادم كہاں ہے؟

فر مایا: کام سے بھیجا ہے۔ جھے کو بیاحچھانہیں معلوم ہوا کہ اس پر دو کا موں کا بو جھ ڈ الوں ۔اس غیر معمولی سا دگی کی وجہ ہے لوگوں کواکش آپ کے مزدور ہونے کا دھوکہ ہوتا۔

### حضرت سلمان فارى هالفاتك كرون كاسب

سیدنا انس معنفلات ہے مروی ہے کہسیدنا سلمان فاری گئے تو انہیں روتے اور گربیہ وزاری کرتے پایا۔ پس سیدنا سغد تهمیں کس چیز نے گریہ پرمجبور کیا ہے؟ کیا آپ الله کے رسوفی مالين كالسحاب ميس فيليل بيل؟"

سیرنا سلمان معلق نے جواب دیا۔ دمیں دنیا کے لئے نہیں رو ر ہا ہوں اور نہ آخرت سے نفرت میرے رونے کا سبب ہے، مير عرون كاسببي به عكداللدكرسول ماليل كساته میں نے ایک وعدہ کیا تھا، اور میں دیکھر ماہوں کہ میں اس وعدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو چکا ہوں۔

سیدنا سعد میں نے دریافت کیا''آپ سے اللہ کے رسول مَا يَعْمُ نِهِ كِيا وعده ليا تفا؟"

سيدنا سلمان وصفيد في جواب ديا "الله كرسول ما الفير ي اس وعدہ کے ساتھ صفاحت کی تھی کہ ہم میں سے ہر کسی کو و نیائے اتنالینا جاہے جتنا ایک مسافر کی ضرورت کے لئے کافی ہوٹنا ہے اور میں و کیور ہا ہوں کہ میں اس وعدے کی پاسداری نہیں كركا اورسيدنا معد والسلال تمهار ع لي نفيحت بير ع كذ جبتم حائم بنوتواللہ ہے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرواور جب قاسم بنوتو تقسيم كرتے وقت عدل كا دامن مت چھوڑ واور جب تنهيں کوئی ذمدداری سوئی جائے تواسے پوری توجہ ادا کرو۔ سیدنا فابت معادی کہتے ہیں کدمیں نے ساکہ آپ معادی نے وفات کے وقت صرف چوہیں درہم ترکہ میں چھوڑے۔ ( صحيح سنن ابن ماجه الواب الزحد وباب الزحد في الدنياء تم :4104 الحلية 1 /254/253 )

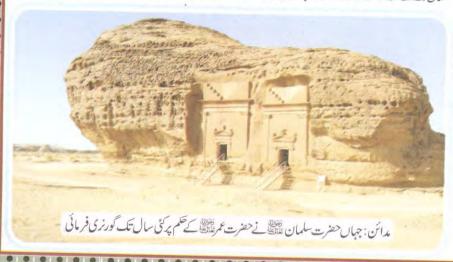

# حضرت سلمان فارسي أفلالله

# حضرت سلمان فارسی اللے کے بارے میں حضور طابق کے ارشادات





حضرت سلمان فارسی و است سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں بڑھ رکھا تھا کہ کھانے کی برکت اس کے بعد وضو كرنے ميں ہے۔ ميں نے اس بات كاحضور مالين سے تذكرہ كيا توآب سَالَيْنَا نَعْ اللهِ اللهِ

کھانے کی برکت کا انمول کنچ

بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده کھانے کی برکت کھانے ہے پہلے اور بعد ( دونوں مرتبہ ) وضو کرنے یعنی ہاتھ دھونے اور کلی کرنے میں ہے۔

(رواه التريذي في كتاب الاطعمة عن رسول الله 1769 وابودا لأد في الاطعمة 2269)

## د نیامیں فقیرانه زندگی کااخروی فائدہ

حضرت سلمان المستقلة ونيا كي عيش وعشرت سے كريز كيا کرتے تھے اور بسیار خوری سے انہیں سخت نفرت تھی۔حضرت عطید بن عامر رحمة الله علیه کابیان ہے کہ میں نے حضرت سلمان و الما کہ ایک مرتبہ کھانا کھالینے کے بعد پھر کھانے کو ناپیند کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ "میرے لئے یہی کافی ہے۔ میرے لئے یہی کافی ہے۔ 'اس کے بعد بی حدیث رسول الله سالية على بيان كيا كرتے تھے كه ميں نے رسول خدا كو به فرماتے ہوئے ساہے کہ ' محقیق جولوگ دنیا میں خوب سیر ہوکر کھاتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھو کے رہیں گے۔اے سلمان! بیہ دنیا تو مومن کے لئے فقط قیدخانہ ہے اور کافر کے لئے بس یمی جنت بي " (طية الادلياء 1/198-199)

## علم کے خزانے کی مثال

حضرت ابوالبختر ي ويهد المنظمة كمت بين كه قبيله بنوعبس كا ایک آ دمی حضرت سلمان المنظال کے ساتھ سفر میں تھا۔اس آ دمی نے وریائے وجلہ سے یانی پا۔حضرت سلمان کی اس سے فرمایا اور بی لو۔

اس نے کہانہیں میں سیر ہوچکا ہوں۔

حضرت سلمان وهلا في فرماياتههارا كيا خيال بيتمهار ياني يينے سے دريائے دجلہ ميں كوئى كمى آئى ہے؟

اس آدی نے کہا کہ میں نے جتنا پانی بیا ہے اس سے اس دریامیں كاكميآئے گي۔

جتناعكم تهمين فائده دے اتنا حاصل كرلو\_ ( بحواله هنرت سلمان فارى بينيندي كے واقعات )

بوی کہنے لگی، کیوں نہیں؟ آپ میرے سرتاج ہیں۔آپ کی اطاعت ضرور کروں گا۔

يه جواب س كرآب نے فرمايا كه مير فيليل ابوالقاسم ما الله في ہمیں پیفر مایا تھا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص شادی کرے تو میاں بیوی کوسب سے پہلے عبادت خداوندی براکٹھا ہونا چاہئے۔اس لئے اٹھواور ہم نماز ادا کرلیں۔نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان ﷺ نے دعا مانگی اور ان کی بیوی نے آ مین کہی۔ پیر سب کچھفر مان نبوت کے مطابق تھا۔ (هلية الده لياء 187/1 بنن يَتَى 373/7)

## لوكول كى قرآن مجيدے برخى يرحضرت سلمان الله كوفسه آنا

قبیلہ اٹھے کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ مدائن شہر میں لوگوں نے سنا کہ حضرت سلمان ﷺ مسجد میں ہیں تو لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ یہاں تک کدان کے پاس ایک ہزار ك قريب آ دى جع بو گئے \_حفرت سلمان ﷺ كھڑ ہے ہوكر كمنے لگے۔ بيٹھ جاؤ، بيٹھ جاؤ۔

جب سب بیٹھ گئے تو انہول نے سورہ پوسف برھنی شروع كردى-آ ہسته آ ہسته لوگ بگھرنے لگے اور جانے لگے اور تقریباً سو کے قریب رہ گئے تو حضرت سلمان ﷺ کوغصہ آ گیا اور فرمایاتم لوگ چکنی چیزی خوشما باتیں سننا جاہتے ہو۔ میں نے تمهمیں اللّٰد کی کتاب سنانی شروع کی تو تم چلے گئے۔ (حیاۃ السحابہ 254/3 معلیۃ الاولیاء 253/1

## حضرت سلمان والقلاق كى حضرت جرير والتعلق كوصيحتين

حضرت جرير بن عبدالله والله المالية سلمان ﷺ نے ایک کٹری اینے ہاتھوں میں پکڑی اور انگلیوں کے درمیان رکھ کر مجھے دکھائی اور فر مایا: اے جریر!اگرتم الی لکڑی بہشت میں تلاش کرو گے تو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے عرض کیا تو پھر کن و شجر کہاں سے ہوں گے؟

فر مایا:ان کی جڑیں اور شاخیں تو موتیوں اور سونے کی ہوں گی اور ان درختوں برشر مائے بہشت ہول گے۔

حفرت سلمان والمناف في عند في المال والمناف من المالي المال تھا:اے جریر! کیاتم جانتے ہو کہ روزمحشر کے اندھیرے اورظلمات كيابي ؟ جرير وها الله في مين جواب ديا تو فرمايا:

ظلم الناس بينهم في الدنيا لیتنی او گوں کا دنیا میں ایک دوسرے سے ظلم کرنا بھی ظلمات قیامت ایک موقع پرسرکاردوعالم مان فیل نے حضرت سلمان کھیں كى علمى شان كوان الفاظ ميں بيان فرمايا:

"سلمان عالم لايدرك"

"سلمان ایسے عالم بین کہ کوئی ان کے مقام کونہیں بینج (162/6) اكترالمال162/6

🕗 ایک مدیث میں آتا ہے:

"جنت چارآ دمیول کی مشاق ہے اور وہ حضرت علی، عمار، سلمان اورمقدا دروسيقات مين " (ځيانهائه 307/9 يوالهال 162/6)

## حضرت سلمان المقاهدي مثالي شادي

 عبدالرحمٰن السلمي بيان كرتے بين كه نكاح كے بعد حفرت سلمان فاری کی اینے سرال پادہ تشریف لے گئے۔ چنداحباب ساتھ تھے۔ دروازے پر پہنچے تو اینے احباب كورخصت كيااوراجركم الله كهه كرانهيس دعادي روایت ہے کہ جب مکان کو دیکھا تو اس کے درود بوارکو یردوں سے آ راستہ پایا۔ یہ چیز انہیں پیندنہیں آئی۔ چنانچہ فرمایا: کیامکان کو بخارج ٔ هاہواہے یا خانہ کعبہ بنی کندہ میں آ گیاہے؟ جواس کوغلاف چڑھادیا گیاہے۔

وہ لوگ کہنے لگے نہیں ، ایسی تو کوئی بات نہیں ۔ مگر آپ اس وفت تک گھر میں داخل نہ ہوئے جب تک صدر درواز ہے كے سواباقی تمام پردے اتار نددیئے گئے۔

(علية الاولياء 1/185 مني يهي 373/7)

گھر میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سا ساز وسامان جہیز وغیرہ موجود پایا۔ یو چھا یہ جہز وسامان کس کے لئے ہے؟ بتایا گیا كدييآپ كاورآپ كى بيوى كے لئے ہے۔

بین کرفرمایا: میرے خلیل حضرت محد منافظ نے مجھے اس بات کی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ انہوں نے تو مجھ سے بیفرمایا تھا کہ میرا دنیاوی سامان مسافرسوار کے زادراہ کی طرح ہونا چاہئے۔اسی طرح بہت سے خادموں کودیکھا تو فرمایا میرے دوست نے مجھے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی تھی۔

شبعروس میں جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو وہاں سے عورتوں کو چلے جانے کے لئے فرمایا۔ جب وہ چلی کئیں تو دروازہ بند کر کے پردہ گرادیا۔ پھر بیوی کے قریب جا بیٹھے۔اس کی پیشانی بر ہاتھ پھیرااور برکت کی وعاماتگی۔ (طبة الاوليوء 1 /185) روایت ہے کہاس کے بعد حضرت سلمان کھیں نے اپنی

بیوی سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کوئی بات کہوں تو کیاتم اطاعت

كاماعث بوكا\_(حلية الاولياء 1/202)



# غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی ﷺ کی خندق کھود نے کی تجویز



سَلَّمَانُ مِنَّا أَهُلِ الْبَيْتِ لینی سلمان نہ انصار میں ہے ہیں نہ عام مہاجرین میں ہے ہیر بلکہ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔

جب دشمنان اسلام مدینه منوره کے قریب پہنچے تو یہال آ کر انہوں نے خندق دیکھی اور اندر پہنچنا دشوار نظر آیا۔لہذا محاصرہ کرکے پڑاؤ کیا۔مسلمان مدینہ کی جانب خندق کے اس طرف تھاوراس طرف دوسری پاردتمن پڑے ہوئے تھے۔ایک ماہ مسلسل محاصرہ رہا اور گاہے بگاہے جانبین سے تیراندازی کی نوبت آئی۔جس کے نتیجہ میں چھ مسلمان شہید ہوئے اور تین مشرک جہنم رسید ہوئے۔اللہ جل شانہ نے ایک زبردست ہوا مجیجی جس کی وجہ ہے مشرکین تتر بتر ہوکر بھاگ گئے اور مسلمان بحداللدتغالي وفضلها ندرشهرمين آكتے - (حوالة ع الفوائد) بلکہ مناسب یہ ہوگا کہ شہر کے جاروں طرف خندقیں کھودی جائیں۔اس طرح شہر محفوظ ہوجائے گا اور قلعہ کا کام دےگا۔

اس تجویز کو پیند کیا گیا اورشہر کے حاروں اطراف میں خندق کھود دی گئی۔اس خندق کی کھدائی میں سید عالم مَنَافِیْظِ بنفس نفیں خود شریک تھے۔ سردی کا زمانہ تھا اور ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ سیدعالم مَالِيلِ نے خود ہی خط کھنچ کر خندق کی حدود مقرر فرمائیں اور ہردس آ دمیوں کو جالیس ہاتھ کا رقبہ کھودنے کے لئے دیا\_حضرت سلمان کی جو نے قوی اور تندرست آ دمی تھے۔ ان کے متعلق انصار ومہاجرین میں اختلاف ہوا۔ انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں۔ان کو ہمارے ساتھ قطعہ کھودنے کے لئے دیا جائے۔ بهاختلاف س كرسيدعالم مَنَافِينِم في منافير

حضرت سلمان کی کآزاد ہونے کے بعدسب سے پېلامعرکه جومسلمانوں کو پیش آیا وہ غزوہ خندق تھا (جسے غزوۂ احزاب بھی کہتے ہیں) یےغزوہ 4 یا 5 ججری میں ہوا تھا۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب کے مختلف قبیلے جمع ہوکر ہزار ہا کی تعداد میں مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھاوران کی نیت پیھی کہ محد (مَنْ اللَّیٰمِ) اوران کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے۔ان کی آ مدى خبريا كرسيدعالم مَاليَّيْمُ فيصحابه والمناقط عيم مشوره كيا كهكيا

حضرت سلمان ﷺ پرانے تجربہ کاراور معمر آ دمی تھے، ایرانیوں کی جنگوں کو جانتے تھے اور جنگ کے اصول سے خوب واقف تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دشمنوں کی تعداد جونکہ بہت ہے اس لئے ان سے کھے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے



ز پرنظر تصویر مقام غزوہ خندق کی ہے۔ بیدہ مقام ہے جہاں حضرت سلمان فاری ﷺ نے کفارکو شکست دینے کے لئے نئی جنگی اسکیم یعنی مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنے کامشورہ دیا تھا جے آپ تا ﷺ نے پیندفر مایا

# خزوه خندق کے موقع پر زبان نبوی منافیظ پر جاری اشعار مقدسہ

### شام ، فارس اور نیمن کی تنجیاں

سیدنا جابر و فی فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے کو سیدنا جابر و فی فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے کی تاب کا بیٹی ہے عرض کیا نو فرمایا: کشہر و میں خود اترتا ہوں۔ بھوک کے باعث شکم مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا۔ جب پہلی بارسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! مجھے شام کی تنجیاں عطا کی گئیں۔ شام کے سرخ محلات کو اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔

دوسری باربسم الله پڑھ کر کدال ماری تو دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا الله اکبر! مجھے فارس کی تنجیاں عطا ہوئیں۔خداکی قتم مدائن کے محلات کواپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔

تیسری باربهم الله پڑھ کر کدال ماری تو بقیه چٹان ٹوٹ گی۔ فر مایا الله اکبر! یمن کی تنجیاں مجھ کوعطا ہوئیں۔خدا کی قتم صنعا کے درواز وں کومیں اپنی آئی تھوں سے دیکھی ہوں۔ (الشج الباری، ج7منے 305 میرۃ الصطفیٰ، ج2من 304)

### غزوه خندق میں صحابہ کرام تفظیقاتھ کا نعرہ

غزوہ خندق کا واقعہ شدت کی سردیوں میں پیش آیا۔ نہایت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔فاقہ پر فاقہ تھا۔ گرصحابہ کرام ﷺ انتہائی محنت،لگن، ذوق ومحبت سے خندق کھودنے میں مصروف تھے۔کام کرتے ہوئے بینعرہ زبان پر حاری تھا:

نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد مابقینا ابدًا جمعے شام کی تنجیاں عطا کی گئی ترجمہ: ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں فروخت آتکھوں سے دیکھرہاہوں۔ کردی ہیں، حضور سید عالم علی کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ دوسری بارہم اللہ پڑھ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، کفار سے لڑتے رہیں ٹوٹ گیا۔ آپ خالی کے فر گے بقول شاخر عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم مدائن

جب تک کج نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر جمیں انمول کردیا



حضور سیدعا کم منافظ صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ خود بھی خندق کھودنے میں مصروف رہے۔ آپ منافظ نے پہلی کدال زمین پر ماری اور پر کلمات ارشا دفر مائے:

بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا حبذا ربا وحبذا دينا

ترجمہ: اللہ کے نام ہے شروع کرتا ہوں اگر اس کے سوالسی اور کی عباوت کی ہوتو بڑی بنصیبی ہے۔ کیا اچھارب ہے اور اس کادین کس قدر اچھادین ہے۔ (فتح الباری، ج1 س 504)

سیدنا براء بن عازب میشد فرماتے ہیں کہ سرکار ساتھ کی زبان بریداشعار مقدسہ تھے:

والله لولا مااهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ترجمہ: خدا کی شم اگراللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم بھی ہدایت نہ یاتے نصدقہ دیتے نیماز پڑھتے۔

فانزل سکینة علینا فثبت اقدامنا ان لاقینا ترجمہ: اے اللہ ہم پرسکون نازل فر مااور جنگ کے وقت ثابت قدم رکھنا۔



ز پرنظرتصویر سیلایٹ ہے کھینچی گئی غزوہ خندق کے مقام کی ہے۔ سفیدنثان اس جگہ کوواضح کرتا ہے جہاں حضور تالیج اسلامان فارسی کی غزوہ خندق کھدوائی تھی اسلامان کا سیاری کے مشورہ پر خندق کھدوائی تھی اسلامان کا سیاری کے مشورہ پر خندق کھدوائی تھی اسلامان کا سیاری کے مشورہ پر خندق کھدوائی تھی





غزوہ خندق کوخندق اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فاری ﷺ کے مشورہ پرحضور سکھاڑا نے مدینہ کے کنارے پرخندق کھدوائی تھی۔جس کی وجہ سے کفار مدینہ میں واخل نہ ہوسکے۔اس غزوہ میں میں جے صحابہ شہید ہوئے جبکہ کفار کے آٹھ نامی گرامی پہلوان مارے گئے۔ کفار نے ایک مہینہ تک مدینہ کامحاصرہ کیا۔ مگرنا کام لوٹے۔کفار کی تعداد دس ہزارتھی جبکہ مسلمان مجاہدین تین ہزار تھے اس غزوہ میں چھ صحابہ شہید ہوئے جبکہ کفار کے آٹھ نامی گرامی پہلوان مارے گئے۔

## 🐠 خندق کے مقامات پر بنی سات مساجد 🐠

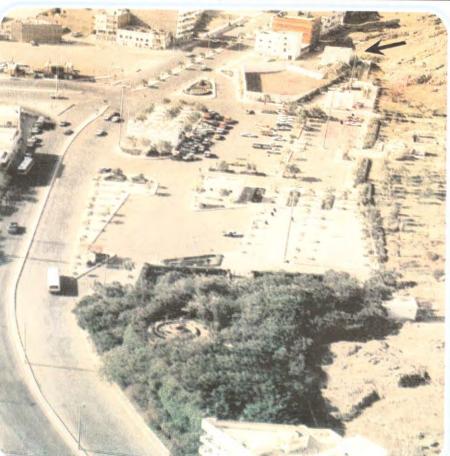

سات معجدیں: جبل سلع کے دامن میں جہاں غروہ خندت کے دوران لکر اسلام کے مشہور مور چ تھے، وہاں یادگار کے طور پرسات مساجد تمیری گئی ہیں۔ ان تصاویر میں بہ صحیدیں دکھائی کئی ہیں جورسول اللہ من فیش اور صحابہ کرام مؤسستان کی جہادی مختوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ پہلی تصویر ذرا قدیم ہے اور وقترین کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ پہلی تصویر ذرا قدیم ہے اور فقتی 'کہلاتی ہے۔ یہائی سلے لیقیری گئی ہے جہاں رسول اللہ مختوں کی دعائیں ما تکتے رہے۔ وقتی مناواتر فتح وقصرت کی دعائیں ما تکتے رہے۔ یہائی مناواتر فتح وقصرت کی دعائیں ما تکتے رہے۔ یہائی ان کی اقتداء میں نماز پڑھی جاتی تھی اور دفاع ہیں۔ جہاں ان کی اقتداء میں نماز پڑھی جاتی تھی اور دفاع اسلام کامقدس فریضہ سرانجام دیا جاتا ہے۔ ان کے اساء کرامی

اس تصویر میں مسجد فتح ذرا قریب سے واضح کرکے دکھائی گئی ہے۔ ان مساجد کے کل وقوع سے ان جلیل القدر سحابہ کی امارت میں قائم کیے گئے مور چوں کی ترتیب خود بخو دظا ہر ہوتی ہے۔ تو حید اور جہاد کے متوالے فرزندان اسلام نے یہاں مساجد کی شکل میں یادگاریں قائم کر کے عقیدہ تو حید کی حفاظت کے ساتھ نظریہ جہاد کی اشاعت بڑے خوبصورت اور بامعنی انداز میں کی ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah org

# فضرت سلمان فارسي تفاقظ

# خندق کے مقام پر بنی ہوئی خوبصورت مسجد





یہ خندق مقام شیخین ہے جبل سلع کے مغربی جھے تک کھودی گئی۔ بعد میں وادی بطحان اور وادی را نو ناء کے مقام اتصال تک پہنچادی گئی۔اس کی لمبائی کوئی ساڑھے تین میل تھی ۔ چوڑ ائی اتنی کہ گھڑ سواروں کے لئے جست لگا ناممکن نہ تھا اور گہرائی اتنی کہ پانی نکل آئے۔رسول اللہ سائٹی نے اس جگہ کو دس دس آ دمیوں میں دس دس در گز (یعنی چاکیس ہاتھ) جھے کے حساب سے تقسیم فرمایا۔

کھدائی کا سامان پھاوڑ ہے اور کدال بنی قریظہ سے مستعار لیے گئے۔کھدائی کا بیکام 20 دن میں مکمل ہوا۔خوو مجاہداغظم تائی نیل حصہ لیا۔

مسلمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ قریش، یہود اور ان کے حلیف گروہ درگروہ پینچنا شروع

ہوگئے۔ان کا پڑاؤ غابہ کی چراگاہ اور بئر رومہ (کنواں) کے قریب السیول کے سکم پرتھا۔قریش اپنے ساتھ احامیش (بنو کنانہ اور اہل تہامہ) کے جارسو جنگجولائے تھے۔خود قریش کے تین سوگھڑ سوار پندرہ سوشتر سوار تھے۔

بی غطفان کا قبیلہ نجر والوں کے ساتھ زنب ھی میں خیمہ زن ہوا۔ بی سلیم کے سپاہیوں کی تعدادسات سوتھی قبیلہ فزارہ کے ایک ہزارشتر سوار سے ۔ بنوا شجع اور بنومرہ کے چار چارسو بہادر جمع ہوگئے تھے۔ان کی جملہ تعدادوں ہزار سے زیادہ تھی۔ ان اس سپ سالا را بوسفیان بن حرب تھا۔ خندق کو حاکل پاکر سب جیران رہ گئے۔ ابوسفیان نے خیبر کے سر دار جی بن اخطب (ام المومنین حضرت صفیہ کھی کے باپ) سے کہا کہ اخطب (ام المومنین حضرت صفیہ کھی کے باپ) سے کہا کہ اب مدینے میں آباد بی قریظ کوتو ڑے بغیر فتح حمکن نہیں۔

مدینے میں محصور اہل ایمان کی تعداد تین ہزارتھی۔ان کے پاس کل چھیس گھوڑ ہے تھے۔خندق کی حفاظت کے لئے جابجا پہرے بیٹھا دیے گئے۔حضرت زبیر بن عوام کھی کی قیادت میں دوسو مجاہد بن قریظہ کی نگرانی پر مامور تھے۔حضرت نید بن حارثہ دیستھی کی سرکردگی میں تین سواور حضرت سلمہ بن اسلم کھی تیں دوسو مجاہد مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھے۔

حفاظت کی خاطر بچول اورعورتوں کواوطاق (قلعوں) میں بھیج دیا گیا تھا۔اس موقع پر حرف شناخت بھی مقرر کیا گیا۔ مسجد نبوی میں امام کی نیابت حضرت عبدالله بن ام مکتوم پھیھیں کے سپر دہوئی۔(سام بی جناب شاہ مصان الدین شیل)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

# حضرت سلمان فارسي الفلط سی کی اورا ندرونی منظر کی مقام پرتغمیر کرده معجد کا بیرونی اورا ندرونی منظر





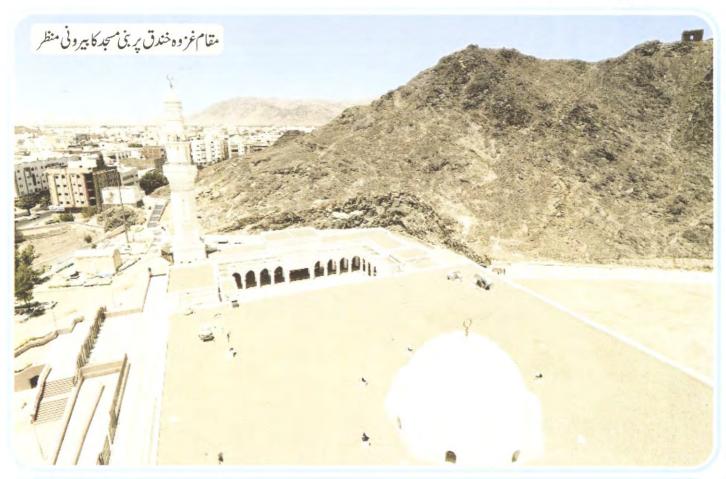

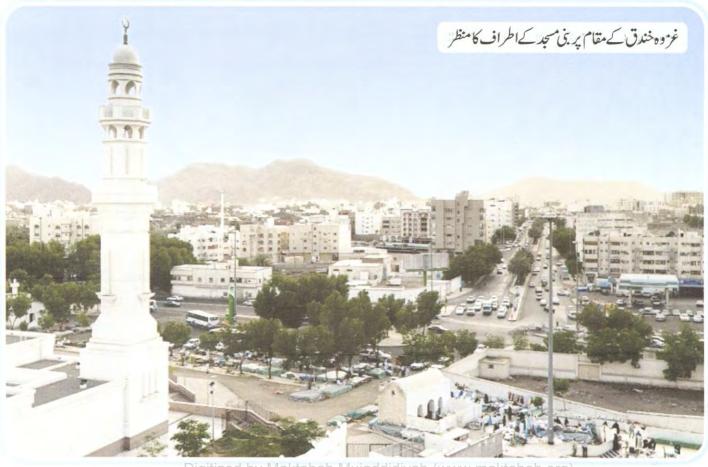





مقام غزوه خندق پربنی مسجد کا اندرونی منظر







# غزوہ خندق کے مقام پر بنی مسجد کی مختلف زاویوں سے لی گئی خوبصورت تصاویر







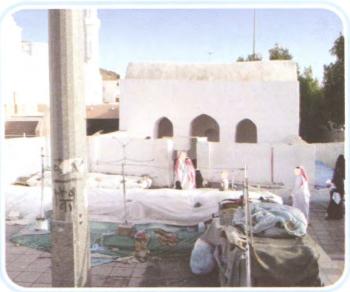





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





# غزوہ خندق کے مقام پر بنائی گئی مساجد ا



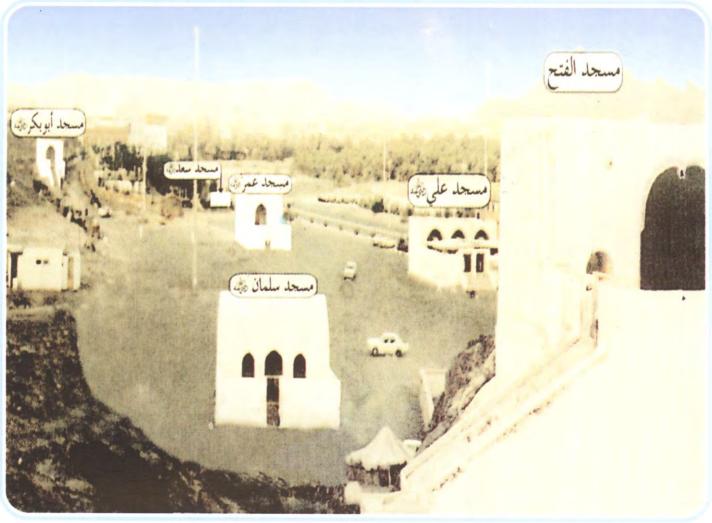

# سی خندق کے مقام پرموجود مسجد فنتے ا

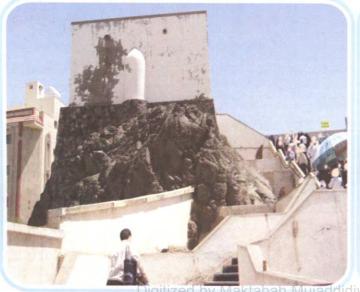

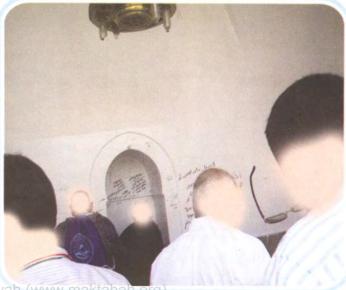





# مرکا خندق والوں کی تھجوروں سے دعوت ا

آپ ال اورکی جمولی میں ڈال لیں اورکی کو کہا کہ خندق والوں کو بلاؤ کہ سب آئیں۔ جب سب آگے تو سب نے مجبوریں کھائیں اور واپس ہوئے۔ یہ تین ہزار افراد تھے۔ مگر ابھی تک مجبوریں جمولی میں موجود تھیں۔

آپ ناچیم نے مجھا پنے پاس بلایا اور پوچھا: تمہارے پاس کیاہے؟

یں ہے جواب دیا: تھوڑی تی تھجوریں ہیں۔ پھر میں نے وہ تھجوریں ہیں۔ پھر میں نے وہ تھجوریں آپ مناطقی کی تھیلی پر رکھ دیں۔

بشر بن سعد کی لڑگی نے بیان کیا ہے کہ میری والدہ نے مجھے کچھ محجوریں دیں تاکہ میں اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کھیں کودوں میں محجوریں لے کر جارہی تھی کہ حضور تا لیکنے کا کیک جگہ بیٹھاد یکھا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.or



# غزوہ خندق کے مقام پر بنی مسجد کا اندرونی و بیرونی منظر



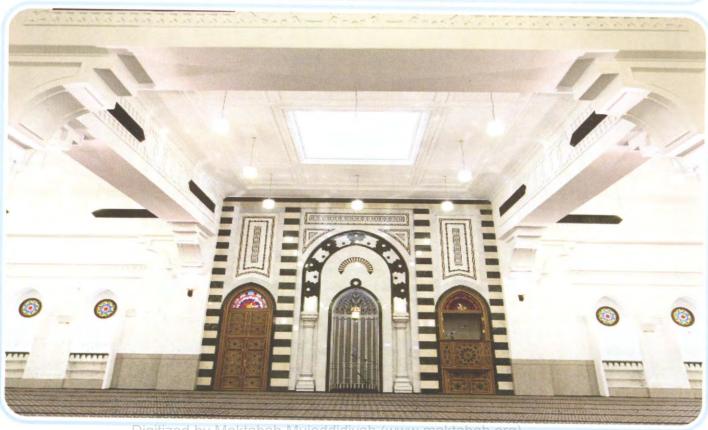



غزوہ خندق کے مقام پر بنی مسجد کے صحن کا منظر



غزوہ خندق کے مقام پر بنی مسجد کا اندرونی منظر igitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.ma

حضرت سعد بن وقاص علاق حضرت سلمان فاری حضرت سلمان فاری می عیادت کو گئے، تو آپ مضلا کی عیادت کو گئے، تو آپ مسلم کی آئھول سے آ نسونکل پڑے۔ حضرت سعد مسلم نے اپوچھا کہ بید رونے کا کونسا موقع ہے؟ آپ مسلم کو خوش ہونا چاہئے کہ رسول اللہ منائیل سے اور آپ مسلم سے راضی تھے۔ حوض کو ثر پر حضور منائیل سے اور دوسرے رفیقوں سے ملاقات ہوگی۔

حضرت سلمان فارتی کی ایس نے جواب دیا کہ ' خدا کی تیم ایم موت سے نہیں ڈرتا، نہ گھبرا تا ہوں اور نہ دنیا کی کوئی حص ہے۔ رونے کی وجہ بیہ ہے کہ رسول اللہ فرائیل سے عہد کیا تھا کہ جمارا دنیاوی ساز وسامان ایک مسافر کے زادراہ سے زیادہ نہ ہوگا حالانکہ میرے گھر میں اس قدر سانے یعنی سامان ہیں۔

کہتے ہیں جب آپ سیسی کا وقت رحلت قریب پہنچا تو آپ سیسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تمہارے پاس کچھ مشک تھااس کا کیا ہوا؟ اسے پانی میں ڈال کر گھول دواور

پانی کومیرے سر کے اردگر چیڑک دو، کیونکہ ابھی کچھ لوگ آئیں گے جن کاتعلق نہانسانوں سے ہوگا نہ جنوں سے۔

آپ ﷺ کی یوی کا بیان ہے جیسا آپ سے است است کے میں باہر چگا گئی۔ اندر سے السلام علیک یاولی الله،

السلام علیک یاولی الله، السلام علیک یاصاحب رسول الله کی آوازیں آنے لگیس۔ میں اندر آئی تو آپ ﷺ کی روح قفسِ عضری سے پرواز کر چکی تھی اور آپ ﷺ اپنے بستر پرایسے پڑے ہوئے تھے جیسے محوثواب ہوں۔

#### 🚺 خواب میں اپنے بہترین انجام کی خبر دینا 🦫

حفزت سعید بن میتب کالات نے حفزت عبداللہ ابن سلام کالی سے روایت کی ہے کہ ایک دن حفزت سلمان کالی ہوت نے کہا کہ 'اے بھائی! معلوم نہیں ہم میں سے کون پہلے وفات پا جائے۔اس لئے ضروری ہے کہا کہ ہم ایک دوسر ہے کوا پئی آ رام گاہ دکھادیں۔'
میں نے کہا: کیااییا ہوسکتا ہے؟ اور مردے کوا ختیا رجھی ہے میں نے کہا: کیااییا ہوسکتا ہے؟ اور مردے کوا ختیا رجھی ہے

کہ وہ اپنی خواب گاہ دوسر کے کود کھاد ہے؟ آپ دوس نے فر مایا: ہاں ، بندۂ مومن کی روح آزاد ہوتی ہے جہاں بھی چاہے جاسکتی ہے مگر کا فروں کی روحیں مقام سحین میں مقیدر ہتی ہیں۔ دونر نہ در مرحق میں سال میں مقیدر ہتی ہیں۔

چنانچہ جب حضرت سلمان کھتا نے وفات پائی تو میں اس دن قبلولہ کررہا تھا۔ جب میری آئیسیں گرم ہوئیں تو فات پائی او تو ناگائو مجھے حضرت سلمان کھتا نظر آئے۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہدرہے تھے۔ میں نے وعلیکم السلام کے بعد کہا: اے عبد اللہ! آپ نے اپنی منزل کیسی پائی؟ حضرت سلمان کھتا نے کہا: بہت اچھی اور تجھ پر جھی اس حضرت سلمان کھتا ہوئی کرتا ہوں۔ آپ نے اس بات کو تین سے اچھی شے کا تو کل کرتا ہوں۔ آپ نے اس بات کو تین بارد ہرایا۔

#### 🛚 علالت اوروفات 🐧

جعفرت سلمان فاری کھیں نے 35 ہجری میں وفات اپائی۔ اس وفت ان کی عمر 250 برس کی تھی۔ مدائن میں متیم تھے، وہیں علیل ہوئے اور وہیں وفات پائی۔















Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



جناب مولانا محب الله صاحب البيخ سفرنامه ميں حضرت سلمان فاری مسلمان فاری مسلمان فاری مسلمان فاری مسلمان فاری مسلمان باری مسلمان باری مسلمان باک ميں مدنون بيں۔ يہ بغداد سے 45 کلوميشر

''سلمان پاک''کاپرانا نام مدائن ہے۔ بہال رسول اللہ مائی ہے۔ بہال رسول اللہ مائی ہے۔ بہال رسول اللہ مائی ہے۔ بہال القدر صحابہ میں سیدنا سلمان فاری مستقلط اور سیدنا حذافہ بن میمان مستقلط آسودہ ہیں۔ بہیں شاہ ایران''کسری'' کے اس تاریخ محل (ابوان کسری') کآ شار ہیں جوشب ولادت رسول مناظم شق ہوا اور اس کے چودہ سیکر منہدم ہوگئے تھے۔ اس واقعہ کا تذکرہ امام بوصری نے یوں کیا ہے:

وَبَاتَ أَيُوانُ كِسُراى وَهُوَ مُنْصَدِعُ كَشَمُلِ أَصْحَابِ كِسُرى غَيْرِ مُلْتَنْمُ "رسول الله عَلَيْظِ كَى ولادت باسعادت كے موقع پر سرىٰ (نوشيروال) كامل چيك كيا، جيسے اس كالشكر منتشر ہو كيا اور كار الله اور مدىكا "

حضرت سلمان فارى رفضور كمزارك بامرحضور

نافی کافرمان جوکہ آپ تافی نے سلمان فاری کھیں کے لئے فرمان جوکہ آپ تافیل نے سلمان فاری کھیں کے ا

## سلمان منا اهل البیت "سلمان مارے الل بیت میں سے ہیں۔"

یفر مان بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے۔

جناب یعقوب نظامی صاحب اپنے سفرنامہ میں حضرت سلمان فاری میں اپنے قافل کے مزار کی زیارت کے بعد کھتے ہیں کہ میں اپنے قافل کے ساتھ ان جلیل القدر صحافی کے مزار پر حاضر ہوا۔ مزار ایک مجد کے ساتھ ہے اور خوبصورت اور صاف سخوا ہے۔ میں نے جالی سے اندر جھا تک کر دیکھا تو قبر پر نوٹوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ حضرت سلمان فاری کھی تھے۔ حضرت سلمان فاری کھی تھے۔ کے مزار پر نوٹوں کے علاوہ سگریٹوں کے نادر کے گھے۔

سگریٹ کے نذرانوں کے ساتھ کچھٹافیاں اورایک پینسل بھی دیکھی قبر کے سر ہانے قرآنی رحل تھی۔اس کے ساتھ موم بتیاں جلاکرر کھنے والا اسٹینڈ بھی دیکھا۔

تو م بیان بن سرار کے اور استعمال ہے۔ جس کی او نچائی تین فٹ ہے۔ قبر پر سبز چا در اور مزار کے او پر ٹین کی جھت ہے۔

روضے کے اردگرد جالی ہے۔ روضہ کی لمبائی چوہیں اور چوڑائی بھی چوہیں فٹ ہوگی۔ زیارت کرنے والوں میں اکثریت اہل تشیع کی تھی۔ روضے پرحاضری دینے کے لئے ہم متولی سے ملے اور اسے پچھ عطیات دیئے۔ متولی نے جوابی طور پر ہمیں روضے کے پچھ عطیات دیئے۔ یہاں چیالیس منٹ قیام کے بعد شام 6:40 پر ہم والیس بغداد کے لئے روانہ ہوئے۔

مدائن میں داخل ہوکرسب سے پہلے ایک جامع مسجد آتی ہے۔ اس جامع مسجد کے احاطے میں تین صحابہ کرام (فرانسکھالیہ) مدفون ہیں۔ حضرت سلمان فاری کھیں۔ حضرت حذیقہ بن میان کھیں اور حضرت عبداللہ بن جابر کھیں۔ ان تینوں کے مزارات پر حاضر ہوکر سلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ مبارک قبریں الگ الگ کمروں میں ہے۔

حفرت سلمان فارس کی وفات حفرت عثمان غنی کی وفات حفرت عثمان غنی کی کا ور عثمان میں مدائن میں ہوئی اور سہیں آپ کو فن کیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک پرآج بھی سے صدیث کندہ ہے: "سلمان منا اهل البیت"



# حضرت سلمان فارسي والله

# حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت حذیفه بن بمان وَعَلَقَهُ عَلَاهُمُ كَامْزَ ارمبارک





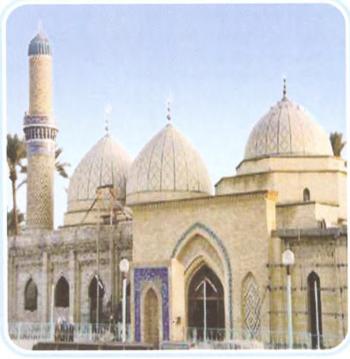

خندق کی کھدائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے صحابی حضرت سلمان فارسی ﷺ کاعراق میں مزار



فلسطین میں موجود حضرت سلمان فارسی کی قبر مبارک یا در ہے کہ آپ کے کا مزار عراق میں بھی موجود ہے اور مورخیین کے نز دیک عراق کے شہر مدائن میں موجود آپ کی قبر زیادہ صحیح ہے Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



しんいなののはいいのでは、からからなっているのはははのからないでしている。



#### 🔰 نام،کنیت اور حالات زندگی

ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ بیقبیلہ خزرج کے انصاری اور مدینه منوره کے باشندہ ہیں۔ بیان ستر خوش نصیب انصار میں سے ایک ہیں جن لوگوں نے ہجرت سے بہت پہلے میدان عرفات کی گھائی میں 18 سال کی عمر میں حضور اکرم منافظ سے بیعت اسلام کی تھی۔ یہ جنگ بدر میں 20 سال کی عمر میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کے تمام جہادوں میں مجاہدانہ شان سے شریک جنگ رہے۔حضورا قدس مان کے ان کو یمن کا قاضی اورمعلم بنا کر بھیجا تھا اور حضرت امیرالمومنین عمر فاروق میسلالله نے این دور خلافت میں ان کوملک شام کا گورز بھی مقرر کردیا تھا۔ جہاں 18 ہجری میں انہوں نے طاعون عمواس میں علیل ہو کر 38 برس کی عمر میں وقات یاتی۔

#### امام العلمياء كالقب ملنا

آپ بہت بلند پایدعالم، حافظ، قاری،معلم اورنہایت ہی متقی و پر ہیز اور اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ بنی سلمہ کے تمام بنوں کوانہوں نے ہی توڑ پھوڑ کر پھینک دیا تھا۔حضورا کرم مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِينَ ان كَالْقَبُ " أَمَا مِ الْعَلَمَاءُ " ہے۔ (أكمال اص 616 واسد الغابة 4ص 378)

#### حضرت معاذبن جبل ﷺ کے بارے بیں حضور تا پیام کے ارشادات 🕅

حضور افترس منافظ كا ارشاد ہے كه معاذ منتقللله ك (اخلاص اوران کی نیکیوں کے )او پراللہ تعالی فرشتوں کےسامنے فخركرت بين-(متدرك عن الي عبيده)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ معافر علاق کی ہر ہر چیز ایمان کی وولت سے بھر بور ہے۔ (طبقات ابن سعدعن محد بن عبداللہ)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن معاذ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ تمام لوگوں میں حلال و حرام کے مسائل سب سے زیادہ جانے والے معاذ بن جبل (والمن الماري ميل - (حلية الاولياعن الى معيد الخدري معدد

حضرت معاذين جبل وهي الله وحليل القدر انصاري صحابي بين جن كوآ تخضرت تاييل في "اعلمهم بالحلال والحرام (صحاب كرام وَوَلَا تَعَالَيْ مِين طلال وحرام كےسب سے برا عالم) قرار ویار (جامع الزندی، کتاب الناقب، باب مناقب معاذ، حدیث نمبر3793، ومنن ابن ماج مقدمه باب فضائل خباب عصصه

#### 🦠 سيدنامعاذ بن جبل 🦥 الله 🚄 آنسو

فاتح بدروحين، محدرسول الله ماي من فرمايا كه" قرآن عار آ دمیوں سے سیکھو۔عبداللہ بن مسعود عصصی ابوحد یف کے غلام سالم معلقديد،معاذين جيل معلقديداوراني بن كعب "معتقديد-( کے بھاری: 3808)

حضرت معاذ معاد معاد على حضور اقدس عليهم فرماتے ہیں کہ "اےمعاذ! میں یچ کہتا ہوں کہ جھےتم سے اللہ کے

اس پروہ فرماتے ہیں کہ "اے اللہ کے رسول! اللہ کی قشم مجھے بھی آپ سے اللہ کے لئے محبت ہے۔"

#### 🦠 حضرت معاذ مصامعه کی ایک بے مثال فضیات 🔮

شروع زمانه میں جو لوگ در میں چہنجتے اور کھے رکعتیں چھوٹ جاتیں تو وہ نمازیوں سے اشارہ سے یوچھ لیتے کہ کتنی ر معتیں ہوئیں اور وہ اشارے سے جواب دے دیتے۔اس طرح لوگ فوت شدہ رکعتیں پوری کر کےصف نماز میں مل جاتے تھے۔

#### ایک دن جماعت ہور ہی تھی اورلوگ قعدہ میں تھے کہ حضرت معاذ علاق کے اور دستور کے خلاف قبل اس کے کدر معتیں بوری كرتے جماعت كے ساتھ قعدہ ميں شريك ہو گئے۔ آنخضرت

مَا اللهِ في سلام يحصرا تو حضرت معا في المعالية في المحدر بقيد ركعتيس بوری کیس\_آ مخضرت مالطفارف و یکھا تو فرمایا:

قدسن لكم فهكذا فاصنعوا كما صنع معاذ یعنی معاذ نے تمہارے لئے ایک طریقتہ تکالا ہے، تم بھی ایا ہی

يرحضرت معاذ والمستعلق كالمكنني قابل فخرفضيات بك ان کی سنت تمام مسلمانوں کے لئے واجب العمل قرار پائی اور آج تک اس بڑمل درآ مدہاورونیا کے سارے مسلمان اس کے مطابق این فوت شدہ رکعتیں ادا کرتے ہیں۔

#### حضرت معاذبن جبل وَعَلَقَالِكُ كَي محبت صحابي كے دل ميں

عمرو بن ميمون ادري كهت بين كدحضرت معاذ بن جبل معسس عنور ماليا كا قاصدكي حيثيت سے مارے بال يمن تشریف لائے۔ میں نے فجر کی نماز میں ان کی تجبیر تی۔ آپ کی آ واز میں شدت اورسریلا پن تھا۔میری ول میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی اور میں ان سے بھی جدانہ ہوا۔ یہاں تک کہ شام میں ان کے انقال کے بعدان کی جنہیز وتکفین میں بھی شریک رواه الووارو 368 والنسائي 790 واتن ماج 1245 واحد 3694)

#### 🦠 حضرت عمر فاروق علیہ کے ول میں حضرت معا فر سیستان کی فضیات 🥊

حضرت معاذبن جبل والمقالفة كونوعمر تنفي مكرسب صحاب فَاللَّهُ اللهُ الله كاعرت كرتے تھے اور حضرت معاذ والله كا عظمت ان کے دلول میں بوری طرح موجود تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب والمستعدد في قرمايا كداكر معاذ بن جبل و میں خلافت سونی کراینے رب عزوجل کے پاس پہنچوں اور مجھ سے میرا رب (جل شانہ) سوال کرے کہ تو محمہ (من فیل) کی امت کا سے والی بنا آیا ہے؟ تو میں عرض کردوں گا کہ (معاذ کو بنا آیا ہول کیونکہ) میں نے تیرے نبی اور تیرے بندے (محد منظ) سے ساتھ کہ قیامت کے روز عالموں کے سامنے معافی ایس ایس ایک جماعت کے برابر (تنبا) ہوں گے (طبة الدلياء)

#### 🦠 صحابه کرام دختهٔ نقایشی کی شان وفضلیت 🐞

حضرت انس بن ما لك والمعتقلة عمروي ب كدرسول الله الله كارشاد ي:

آرُحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبَكُر، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمُواللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ عُثُمَانُ، وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بُنُ كَعْب، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بُنِ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحِلالِ وَالْحَوْرَامِ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأُمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ.

'میرے امتیوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہریان امتی ابوبکر الله على الله كامور ميس ب زياده محت عرص الله على -سب سے سی حیا کے بیکر عثمان معتقدہ ہیں۔ قرآن کے سب ب سے زیادہ اور احجمایر صفہ والے الی بن کعب ﷺ ملاقات الله میں۔ فرائض کے سب سے زیادہ جا تکار زیدین ثابت العلاقلا ہیں۔ حلال وحرام كاسب سے زيادہ علم معاذين جبل العظم الله كو باور ہرامت میں کوئی نہ کوئی امین ہوا کرتا ہے۔میری امت کے امین الوعبيد ح بن جراح والمتعلقة الله المان

بیروایت منداحد، ترندی، نسائی، بیهی وغیره میں مذکور ہے۔

#### 🦠 حضرت معاذین جبل پیشددید کی تنجید میں دعا 🚺

حضرت معاذبن جبل جب رات کوتهجد کی نماز ادا کرتے تو بید دعا

اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وانت حي قيوم. اللهم طلبي للجنة بطيء، وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى توده الي يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد,

ترجمہ: اے اللہ! آتکھیں سوکئیں ، ستارے چیک اٹھے جبکہ آپ حی و قیوم ہیں، اے اللہ! میری جنت کی طلب ست ہے اور چہنم ے بھا گنا کمزور ہے۔اے اللہ! آپ میرے لئے اپنے پاس ے ایسی ہدایت کا انتظام فرمادیں جو قیامت کے دن کام آ گے۔ بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

#### 🥻 وصایا نبویی(صلی الله علیٰ صاحبها وسلم) 🥻

حضرت معاذبن جبل ومهدات حضورا قدس مالينيل فيصحتين حاصل کرتے رہتے تھے اور خودرسول الله سالیج بھی ان کو صیتیں فرماتے رہتے تھے۔ جب يمن كورواند ہونے لگے تو حضرت معاذ

يَارَسُولَ اللَّهِ اَوْصِنِي

اے اللہ کے رسول (علیظم) مجھے وصیت فرمائے۔

آپ مالفظم نے ارشا وفر عاما:

آخُلِصُ دِيْنَكَ يَكُفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيُلُ ا ہے وین میں اخلاص رکھناءایسا کرنے ہے تم کوتھوڑ اعمل (مجھی)

ایک مرتبہ حضرت معاذ معلقد نے وصیت کرنے کی ورخواست كى تورحمة للعالمين ماليية في ارشا وفرمايا:

ٱعُبُداللَّهِ كَانَّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتِي الله كى اليي عبادت كرجيے تو اسے ديكھ رہا ہے اور اپنے آپ كو مردوں میں شار کر ( لیعن پر مجھ کہ میں مرچ کا،حساب و کتاب قائم ب، فرض کرنے سے پہلے مرنے کے بعد کا انظام کرلے)۔

#### 🧶 موت ہےمہمان کوخوش آ مدید

حضرت معاذ بن جبل معاديده كي وفات كا وقت قريب آيا توفرمایا کدو میصوکیا صبح صاوق ہوگئ ہے؟ ایک آ دی نے آ کر بتایا کہ ابھی نہیں ہوئی۔ پھرفر مایا: کیاضبح صادق ہوگئ ہے؟ پھرسی نے آ کر بتایا کہ ابھی نہیں ہوئی۔

بالآخرابك آ دمى نے آكر بتايا كەضىح صادق ہوگئ ہے تو فرمایا میں اس رات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح دوزخ كى آگ كى طرف لے جائے۔خوش آمديد ہوموت كو،خوش آمدید ہواس مہمان کو جو بہت لمبے عرصے کے بعد ملنے آیا ہے۔ جس سے مجھے بہت محبت ہے۔لیکن وہ ایسے وقت آیا ہے جبکہ میرے بال فاقہ ہے۔اے اللہ! میں زندگی بھر تھے درتا رہا ليكن آج تيرى رحمت كالميدوار جول، احالله! مجفي الجهي طرح معلوم ہے کہ مجھے دنیا ہے اور اس میں زیادہ عرصہ تک رہنے ہے اس وجہ سے محبت نہیں ہے تا کہ میں نہریں کھودوں اور درخت لگاؤں بلکداس وجدے ہے تا کہ میں سخت گرمی کی دو پہر میں پیاس برداشت کروں۔ یعنی گرمیوں میں روز سے رکھوں اور مشقت کے مواقع پرمشقت اٹھاؤں اورعلم کے حلقوں میں علماء کی خدمت میں ووز اتوييتهول \_ (حياة الصحابة 184/3 ، بحواله معاذ بن جبل من معدد 200 واقعات ) 



بیزار ہوکراسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے ۔ (بیرانسجابہ 139/5)



لکڑی کا ایک بت بنارکھا تھا جس کا نام منات تھا۔حضرت معاذ رسول الله مَا الله مَا الله على وقت تشريف لائے اوراس جماعت هنده اور کھروس نو جوان رات کوان کے گھریہ ، وہ ب خبرسورہے تھے۔ان لوگوں نے بت کوا ٹھا کرمحلّہ کے ایک گڑھے میں پھینک دیا کہ آنے جانے والے اس کو د کمھرکر

عبرت حاصل كريں۔ صبح کوبت کی تلاش کے لیے نکلے تواییج جھوٹے معبود کو عالم تھا کہ بنوسلمہ کے بت توڑے جانے گئے تو بت شکنوں کی ابک گڑھے میں اوندھا پڑا دیکھ کرعمرو کا غیظ وغضب اختیار ہے جماعت میں وہ سب سے پیش پیش تھے۔ بت کا کسی کے گھر باہر ہوگیا۔ بہرحال اس کواٹھا کر گھر لائے ، نہلا یا، خوشبولگائی اور میں موجود ہونا اب ان کے لئے سخت تکلیف دہ تھا۔ اس کی اصل جگہ پرر کھ دیا اور نہایت طیش میں کہا: جس شخص نے بنوسلمہ کے اکثر گھر ایمان سے منور ہو چکے تھے کیکن اب بہ حرکت کی ہے اگر مجھے اس کا نام معلوم ہوجائے تو بری طرح بھی کچھلوگ ایسے باقی تھے جن کانفس آبائی مذہب چھوڑنے سے انکار کرتا تھا۔عمرو بن جموع بھی انہی لوگوں میں سے تھے خبرلوں لیکن جب پھر بیوا قعہ کئی مرتبدلگا تارپیش آیا تو کفر سے

حضرت معاذ وها كل طبيعت فطرة اثر يذير واقع ہوئی تھی۔ چنانچہ نبوت کے بارہویں سال جب مدینہ میں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو حضرت معاذ دیست نے اس کے قبول کرنے میں ذرہ کھر بھی پس و پیش نہ کیا۔حضرت مصعب بن عمير وهاها واعي اسلام كي خدمت مين حاضر ہوئے اورصدق ول سے توحید کا اقر رکیا۔اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔

حج كا زمانه قريب آيا تو حضرت مصعب ويستنه مكه روانہ ہوئے۔اہل مدینہ کی ایک جماعت جس میں مسلم ومشرک دونوں شامل تھے،ان کے ہمراہ ہوئی،حضرت معافر ﷺ بھی ساتھ تھے۔ مکہ پہنچ کرعقبہ میں وہ نورانی منظر سامنے آیا جو حضرت معاذ رسيس كي آم كهول نے بھي نه ديكھا تھا۔ يعني

سے بیعت لی۔ بیر جماعت مکہ سے مدینہ واپس ہوئی تو آ فتاب اسلام کی روشنی گھر گھر میں پھیل گئی يثربتمام مطلع انوار ہوگیا حضرت معاذ ﷺ تمسن تھے،مگر جوش ایمان کا بیہ

جوابے قبیلہ کے سردار اور نہایت معزز شخص تھے۔ انہوں نے

زرنظرتصور مقام بعت عقبہ کی ہے۔ بدوہ جگہ ہے جہال حفزت معاذبن جل کھا نے خضور مَا اللَّهِ اللَّهِ مارک پراسلام قبول کیا

# حضرت معاذبن جبل والسائلة كاجارسواشرفيال صدقه كرنا كالمحارب

حضرت عمر بن الخطاب ﷺ نے (ایک مرہتبدا پے زمانہ خلافت میں) ایک تھیلی میں چارسوا شرفیاں غلام کے ہاتھ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کے پاس تھیجیں اور غلام سے فرمایا کہ ان کو دے کرتھوڑی دیریٹھبرے رہنا اور دیکھناان کا کیا کرتے ہیں؟

غلام نے وہ تھیل جاکر پیش کی اور عرض کیا کہ بید امیرالمونٹین نے آپ کی خدمت میں تھیجی ہے تاکہ آپ ان کو اپن ضرورت میں خرچ فرمالیں۔

پ حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے وہ شیلی لے کر پہلے حضرت عمر فاروقﷺ کودعادی کہ

#### وصله الله ورحمه

### الله تعالیٰ اسے اپنا بنادے اور اس پررخم کرے

اور پھراپی باندی کو ہلا کراسی وقت ساری تقسیم فرمادیں۔ غلام نے واپس آ کر حضرت فاروق اعظیم ﷺ کوسارا ہاجرا سنایا۔

محفرت فاروق اعظم پھنٹھنے نے اسی غلام کے ہاتھا اس وقت ایک تھیلی میں چارسوا شرفیاں بھر کر حضرت معاذیبن جبل پھنٹھ کے پاس بھیجیں اور وہی تصبحت فرمائی کہ ان کو دے کر کھڑے رہنا اور دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں؟

جب وہ غلام اشرفیوں کی تھیلی لے کر حضرت معاذین جبل ﷺ کے پاس پہنچا اور اشرفیاں دے کراس نے عرض کیا کہ بیآپ کوامیر المونین ﷺ نے دی ہیں تا کہ آپ ان کواپنی ضرورتوں میں خرچ فرمالیں۔

تو اول حفزت معافی الله فی حفزت عمر الله و حصه کی دعادی اور پھر باندی کو بلاکرای و حصه کی دعادی اور پھر باندی کو بلاکرای و قت گھر گھر تقتیم کرادیں۔ صرف دو اشرفیاں بڑی تھیں کہ حضزت معافی تعلیمی کی بیوی کو پتا چل گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قتم ہم بھی تو محتاج ہیں۔ ہمیں بھی دے دو۔ بیس کر حضزت معافی تعلیمی نے وہ دونوں اشرفیاں دور سے ہی اس کی طرف بھنک دیں۔

غلام نے سارا ما جرا دیکھ کرحضرت فاروق اعظم ﷺ سے عرض کردیا۔

حضرت فاروق اعظم ﷺ خوش ہوئے اور فر ما یا کہ بیہ سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ (حوالہ صفہ الصفہ و)

#### علم كاسمندر

حضرت معافی معافی علم کے سمندر تھے مگر کم بولتے تھے۔ ابوسلم خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ محص کی مسجد میں گیا تو و یکھا کہ رسول اللہ ظافی کے صحابی جن کی تعداد جوان میں کم عمر ہیں جن کی آئی تعییں سرگییں اور دانت نہایت چیکدار ہیں، یہ صاحب خاموش بیٹھے ہیں گفتگو میں شریک نہیں ہیں ( مگر ان کی علیت کا بی عالم ہے) جب و ہاں بیٹھے ہوئے حضرات کی چیز کے متعلق تر دو میں پڑجاتے توان ہی نو جوان صاحب سے یو چھے لیتے تھے۔

میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟

توانہوں نے جواب دیا کہ بیمعاذبین جبل ﷺ ہیں۔
ای ضم کا واقعہ عائم اللہ بھی فقل کرتے ہیں کہ عہد فاروتی
کے ابتدائی دور میں رسول اللہ میں فقل کرتے ہیں کہ عہد فارونی
(ایک) مجد میں داخل ہوا، اس مسجد میں میں سے پچھاوپر حضرات صحابہ کی مجلس میں مجعید بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔
مصرات صحابہ کی مجلس میں مجھے بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔
ہیسب حضرات رسول اللہ میں فیجھے بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔
میں اللہ میں داخل میں اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے جن کا بیسب حضرات رسول اللہ میں ایک نو جوان ہیٹھے ہوئے تھے جن کا رنگ بہت زیادہ گندی اور گفتا کہ تھے ان میں سب سے کم عمر ان بی کی تھی، جب کی بات میں ان حضرات کوشیہ ہوتا تو ان نو جوان سے بو چھے لیتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتے تھے۔ یہ بیت قابل ذکر ہے کہ سوال کیے بغیر پچھے نہ بولتے تھے۔ یہ بیت قابل ذکر ہے کہ سوال کیے بغیر پچھے نہ بولتے تھے۔ یہ بیت قابل ذکر ہے کہ سوال کے بغیر پچھے نہ بولتے تھے۔ یہ بیس معاذ بن جبل ہوں۔

## منه سے نورتکل رہا تھا

ابو بر بہ کہتے ہیں کہ بیس مص کی مسجد بیں داخل ہوا تو ایک نوجوان کو بیٹھا ہوا پایا۔ جن کے بال بہت زیادہ گھونگھریالے تھے۔ ان کے چاروں طرف بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ نوجوان بولتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے مذہ سے نور نگل رہا ہے اور موتی جھڑر ہے ہیں۔ بیس نے دریافت کیا کہ بیکون ہیں؟

توجواب ملاكه بيمعاذ بن جبل وهيد الاولياء)





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

## 

نظر آن والانہیں ہے۔ ان کے منہ ہے آ ، نگلی اور آ نکھول سے آ نسوجاری ہوگئے۔ سرکار سالیٹی نے فرمایا:
''معاذ! روؤنہیں'' اور پیفر ماکر آپ سالیٹی نے خودا پنارخ بھی موڑ کرمدینہ کی طرف کرلیا اور پھر فرمایا:

اِنَّ اَوۡلَٰی النَّاس بِی الْمُتَّقُونَ ، مَنُ کَانُوا وَحَیْثُ کَانُوا

إِن أُولَى النَّاسِ بِي المتفون، من كانوا وحيث كانوا "مجھ سے قريب ترين لوگ وہ بين جو متى ہول، خواہ وہ كوئى

يول - " (منداحم 235 ج وسيراعلام النبلاء ص 448 . ج 1)

ملاقات نہ ہو، یا شاہدا ہتم میری مجد یا میری قبر کے پاس سے گذرو۔

حضرت معاذ کھیں، جو نہ جانے کب سے اپنے جذبات کو ضبط کیے ہوئے تھے یہ فقرہ سنتے ہی کھوٹ پڑے۔ شاید پہلے دل کو یہ تیلی دیتے رہے ہوں گے کہ یہ ایک ڈیڑھ سال کی جدائی ہوگی، کیکن جب سرکار شاپیم کی زبان مبارک سے یہ جملہ ساتو یقین ہوگیا کہ یہ جلوہ جہاں تاب اب جیتے جی

سیدنا معاذ بن جبل کی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ منافی نے مجھے یمن کی طرف روانہ کیا تو مجھے وصیت کرتے ہوئے دور تک تشریف لائے اور (میں) معاذ سوار تھا اور آپ منافی پیدل تھے۔ پس جب آپ وصیت سے فارغ ہوئے تو پیرفر مایا: یامعاذ! انک عسی ان لاتلقائی بعد عامی هذا، او لعلک ان تمر بمسجدی أو قبری معاذ! بہت ممکن ہے کہ شایداس سال کے بعد مجھ سے تہماری

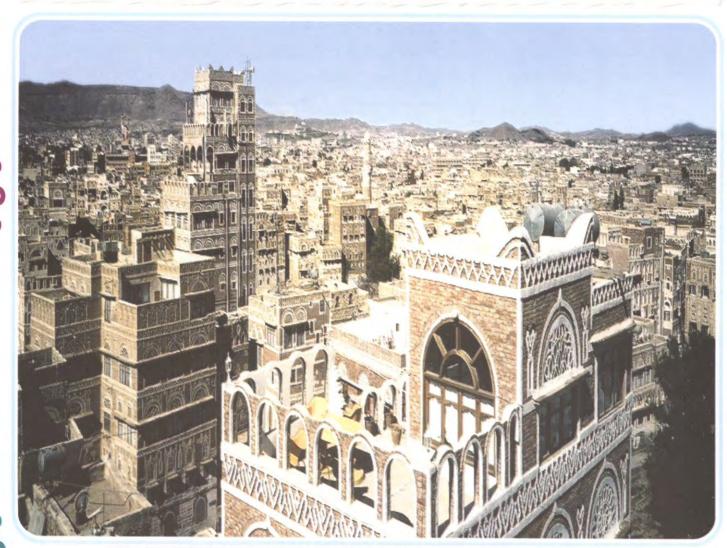

ز برنظر تصویر ملک یمن کی ہے بیوہ جگہ ہے جہال کے لوگوں کی اصلاح کے لئے حضور تا پیٹی نے حضرت معاذ رکھ تھا۔

کہنے تشریف لائے ہیں۔ ان کو اپنے سامنے اونٹنی پر سوار ''معاذ شایداس سال کے بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو۔ Digitized by Maketabab Mujaddidiyab (معاد علی معاد علی معاد علی معاد علی معاد علی معاد کا معاد کا معاد کا معاد

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

## حضرت معا ذرفع الله عني بحثيت گورنزيمن اور چيف جسٹس

سے پیش آنے، سب کوسلام کرنے اور نری سے بات کرنے بھی وصیت کرتا ہوں اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ (اوصاف) ایمان میں گئے رہو اور قرآن شریف کے علوم حاصل کرو۔ آخرت سے محبت کرو، حساب (آخرت) سے گھبراتے رہو، ونیا کی امیدیں کم کرو، اورا چھٹمل کرو۔''

وی اسیدی م ارو، اورای کردحضرت امام احمد هیسته روایت فرمات بین که یمن کو
روانه کرتے ہوئے حضرت معافر هیسته کورسول الله می بران نے والے نہیں ہوتے ''(سی الله می بران نے والے نہیں ہوتے ''(سی الله می ا

"ا معاذ! لوگول سے التھے اخلاق سے پیش آنا"

یہ س کرآپ ناپیل نے خوش کا ظہار فرمایا۔ حضور ناپیل کا حضرت معاذر معند کویس روانگی کا عظم اور قیتی نصیحتیں۔ (عوالہ یہ اسلام)

حضرت معاذبن جبل ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی اللہ عل

میں اٹھا اور سواری تیار کرکے لے آیا اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوگیا۔ رسول الله منافیخ کو جب میرے تیار ہوگر آ جانے کاعلم ہوا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وصیتیں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہوئے میرے ساتھ چلے۔ وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ''اے معاذ! میں تم کواللہ سے ڈرنے، تج ہو لئے، عہد پور اکرنے، خیانت سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میتم پررحم، پڑوں کے حق کی حفاظت، عصد پینے، تواضع ہوں۔ میتم پررحم، پڑوں کے حق کی حفاظت، عصد پینے، تواضع

سیرانسحابہ کے مصنف حضرت معاذ کھنے کی یمن روانگی کے واقعہ میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور مالیا نے حضرت معاذ کھنے کو یمن کی گورنری کے لئے بھیجا۔ حضرت معاذ کی امیر گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ یمن کے مذہبی امور کے بھی چیف جسٹس تھے۔

جب آپ ناپین نے معافر ہے معافر معندہ کو امارت کے لئے منتخب فر مایا تو حضرت معافر ہے بطورامتحان یو جھا:

> اےمعاذم لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تومعاذ ﷺ نے کہا: قرآن سے فیصلہ کروں گا۔

یین کرحضور مثالثیم نے پوچھا:اگروہ مسئلہ اس میں نہ ملے تو؟ کہا:سنت رسول مثالثیم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔

پھرآپ ناپیم نے پوچھا۔اگروہ مسئلہ قرآن وسنت میں بھی نہ ملے تو کیا کروگے؟

حضرت معاذ وهن في في غرض كيا: پيرمين اجتهاد كرول كا-



زرنظ نقشہ میں حضرت معاذب کے دینے سے یمن کی طرف سفر کے راستہ کوواضح کیا گیا ہے

حضرت معاذ ﷺ کا مزاراس وقت دومما لک میں

موجود ہے۔

شام 🔞 ارون

### 🛚 طاعون کی بیاری میں حضرت معاذ 📆 کی عاشقاندموت

حضرت ابوعبیدہ ائن جراح کی جب طاعون میں مبتل ہوتے تو انہوں نے حضرت معاذبین جبل کواپنے بعد شام کی حکومت کے لئے نامزد فرمایا۔ اس زمانے میں طاعون انتہائی تیز رفتاری سے پھیل رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت معاذ کی سیس نے آنحضرت متابیخ کو معاذ کی حصرت متابیخ کو بین نے ہوئے مواج کے دائم کی طرف جمرت کروگے، وہ تہارے ہاتھ پرفتے ہوگا اور وہاں ایک ایسی تیاری ہوگی جو پھوڑے یا سیستھلی کی طرح ہوگی۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالی عمری شہادت بخشیں کے اور تہمارے اعمال کا تزکید قائن کس کے نامی کی طرح ہوگی۔ اس کے ذریعہ اللہ تو کیس کے دریعہ اللہ کا ان کیس کی سیستہادت اعمال کا تزکید

رب یں سے بعد حضرت معافی دو تا فرمائی که 'یااللہ!
اگر معافی نے واقعۃ بیارشادِ رسول منابیۃ اسے سنا ہے تو اسے اور
اس کے گھر والوں کو بھی اس فضیلت سے وافر حصہ عطافر ما۔
چنا نچہ طاعون ان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اور حضرت معافر معافر معافر معافر کے گھر کا کوئی فرداس سے نہیں بچا۔ حضرت معافر معافر کھی کھی کے گھر کا کوئی فرمات کی انگلی میں نگلی۔ آپ اسے د کھی کر فرماتے ''اگر کوئی اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی در ہے وہ وہ مجھے لین نہیں۔''

( تجمع الزوائد يشمي 311 ي2 مرواه احمد وقال أبيش : الليل بين عبدالله أبيدرك معادً أ)

حضرت معاذ ﷺ کوطاعون میں مبتلا دیکھ کرایک صاحب ہوگیا ہے۔ معز

حضرت معاذ و الله عنه الله عنها كيول روت ہو؟ انہوں نے جواب ديا كه ''ميں اس وجہ ہے نہيں روتا كه مجھے آپ كے ذريعے كوئى دنيوى دولت ملتى تقى بلكه اس علم پررور ہا ہوں جوميں آپ سے حاصل كرتا تھا۔''

وں بروی بروی ہے ہوئی اور مایا دعلم کو بھی نہ رو" و میکھو حضرت ایرائیم علاقہ ایک الی زمین میں پیدا ہوئے تنے جہال کوئی علم نہیں تھا، اللہ نے انہی کو علم عطافر مایا ۔ لہذا میرے مرنے کے بعد چارافراد کے پاس علم تلاش کرنا ۔ عبداللہ بن مسعود در ایوالدرداء سلمان فاری میں تعقیقہ ، عبداللہ بن سلام میں تقیقہ اور ایوالدرداء معمان فاری میں 14،73 میں معرف کے معتقبہ کا در ایوالدرداء معتقبہ اللہ اللہ میں 20،63 الارخ الفیرائیل کی میں 24،73 معتقبہ بارداق مدیث نبر 2016 )

بہر کیف ان کی دعا قبول ہوئی اوراسی طاعون میں 18 جری میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔

جناب یعقوب نظائی صاحب این سفرنامه میں لکھتے ہیں کہ معقیدت و محبت کے نا قابل بیان جذبات کے ساتھ نبی کر کھتے کے اس خوش نصیب صحافی کے مزار پر حاضری دے کر جب ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ مغرب کی جانب میدانی علاقہ کے اس پارافق پر جو پہاڑی سلسلہ شروع سے ہمارے ساتھ چاتا رہا ہے، وہ یہاں پہنچ کر بہت قریب آگیا ہے۔ ہمارے رہنمانے بتایا کہ یہاں سے اردن کل ڈیڑھکلومیٹر کے فاصلے پر ہے اوراس کے مغربی سرے ساسرائیل کا مقبوضہ علاقہ شروع ہے اوراس کے مغربی سرے ساسرائیل کا مقبوضہ علاقہ شروع

خصرت معاذ رہے میں نظر آرہے ہیں نابلس کے معاور نے بتایا کہ بید پہاڑ جو مغربی سمت میں نظر آرہے ہیں نابلس کے پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہیں اور ہمارے بالکل سامنے جو پہاڑی ہے اے'' کواکب الہواء'' کہا جا تا ہے۔ان پہاڑوں پر بہت ی بستیاں ہیں جن میں بعض فلسطینی بھی آ باد ہیں، کیکن پر بہت ساحہ صبونی قابضین کے تسلط میں ہے۔

میں سوچ رہا تھا کہ اغوار کے اس مشرقی علاقے میں شالاً جنوباً سڑک کی جو پی ہے، اس پرتمام تر وہ صحابہ کرام کھی تفاقیہ آرام فرما ہیں جنہوں نے اپنے خون پینے سے اردن، فلسطین اور شام کورومی سلطنت کے جور واستبداد سے آزاد کرایا تھا، جنہوں نے اس علاقے کو کلمہ تو حید کے انوار سے منور کرنے جنہوں نے اس علاقے کو کلمہ تو حید کے انوار سے منور کرنے سختیاں برداشت کیس دنیا کی عظیم ترین فوبی طاقت سے نگر کی سختیاں برداشت کیس دنیا کی عظیم ترین فوبی طاقت سے نگر کی تحقی، ان بے سروسا مان صحرانشینوں کے عزم اور استقامت سے نگرا کریاش پاش ہوگئی۔ بیضدا مست مجاہدین اپنے مشن کی سے نگرا کریاش پاش ہوگئی۔ بیضدا مست مجاہدین اپنے مشن کی جو گئر اس کے دید پوری طرح سرخرد ہو کراس علاقے بین آ سودہ ہوگئے۔ لیکن آ ج ان کے مزارات سے صرف چند کلومیٹر کے ہوئے ہیں، ہم جو انہی صحابہ میں اس نے ناخلف نام لیوا ہیں، مورخ ہیں، ہم جو انہی صحابہ میں شان خدا سے حفوظ بھی ندر کھ سکے۔ ہوئے ہیں، ہم جو انہی صحابہ میں شان خدا سے حفوظ بھی ندر کھ سکے۔ اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے حفوظ بھی ندر کھ سکے۔ اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے حفوظ بھی ندر کھ سکے۔ اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے حفوظ بھی ندر کھ سکے۔ اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے حفوظ بھی ندر کھ سکے۔ اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے حفوظ بھی ندر کھ سکے۔ اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے خوانی نام لیوا ہیں، اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے خوانہ کی خوانہ کی اس سرز میں مقدس کوان دشمان خدا سے خوانہ کی سے کیں سے کو کھوں کے کھوں دشمان خدا سے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں دی کھوں کے کھو



نوٹ: حضرت معاذبی کا مزارمبارک شام اور اردن ممالک میں موجود ہے اس مناسبت ہے ہم نے اس کتاب میں دونوں ملکوں میں موجود مقابات کواس کتاب کی زینت بنایا ہے۔ اب آپ سیسٹ کہاں مدفون ہیں بیاللہ ہی کے علم میں ہے۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



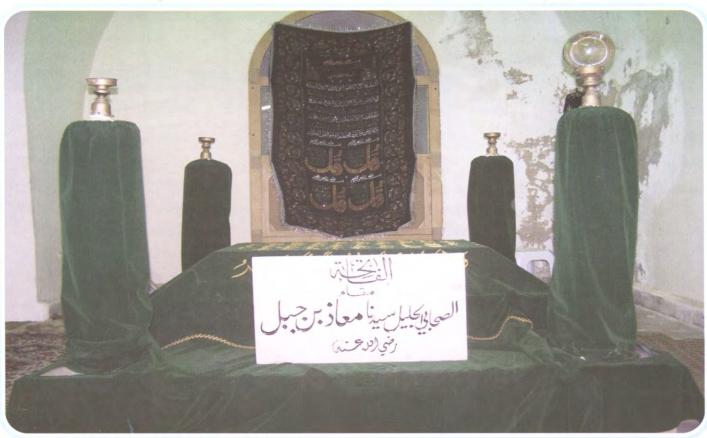



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



### 





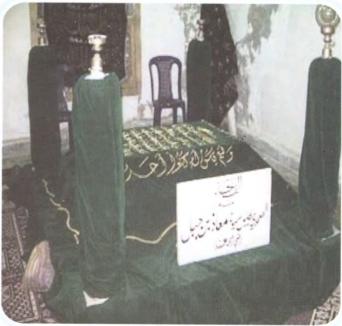

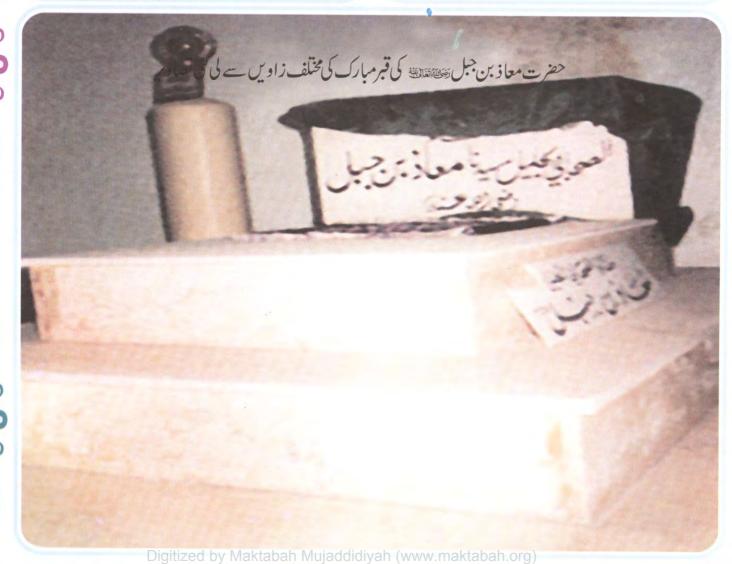



## معاذبن جل والمبارك كاندروني مناظر

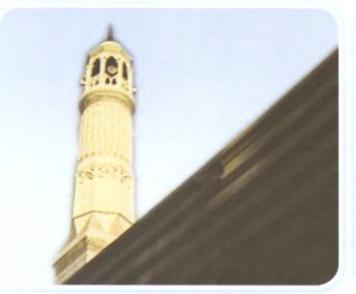

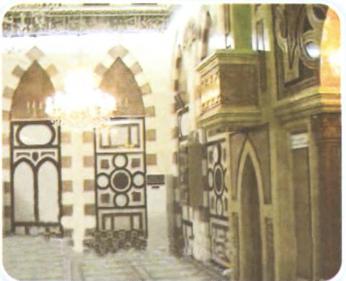



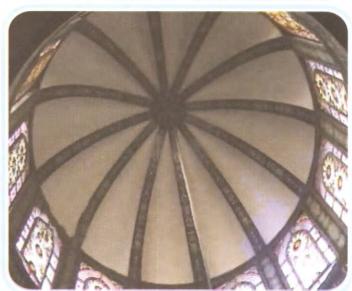

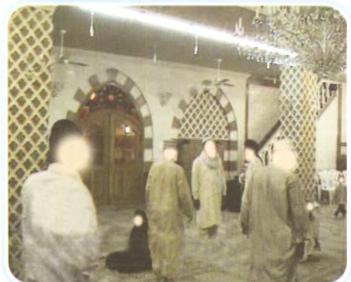



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت معاذبن جبل وَقِينَ

### حفزت معاذبن جبل وفالقات كامزارمبارك (ارون) ا

مسجد ہے جس کا فرش اُس وقت بارش کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا۔ اسی مسجد کے شالی حصے میں حضرت معاذ ﷺ کا مزار ہے۔ (از صرت مفتی تی عنانی صاحب مظلہ)

ذرا پہلے حضرت معاذین جبل کھنٹ کا مزر مبارک واقع ہے۔ ہمیں یہاں حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بیرایک پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹی سی خوبصورت اردن میں حضرت شرجیل بن حسنہ کھیں کے مزار سے جنوب کی طرف اور آ کے چلیں تو تقریباً 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شہر''شونہ ثالیہ'' سے





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





## حضرت معاذبن جبل وصلاية عليه كي قبرمبارك (اردن)



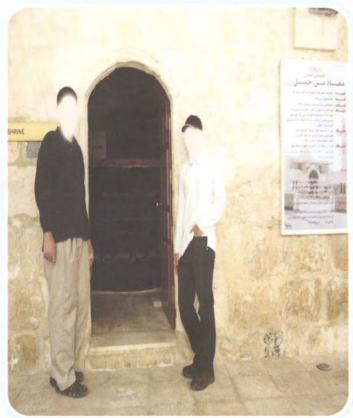

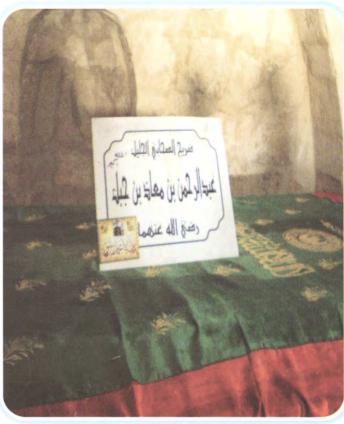

## سے جھزت معاذبن جبل وَوَقَالِقَالِ کے مزار کے باہر لگا کتبہ 💨 🎍 🥕

اللجنة الملكية لإعمار مساجد ومقامات الصحابة والشهداء وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مسجد الصحابي الجليل معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ومقامه MU'AD IBN JABAL MOSQUE AND SHRINE MOSQUE المقام SHRINE مصلى النساء **WOMEN ORATORY** دار القرآن الكريم DAR AL QUR'AN قاعة متعددة الأغراض MULTI PURPOSE HALL LIBRARY



Digitized by Maktabah Mujaddid



# حضرت معاذبن جبل رَضَاللهُ تَعَالِيَنَهُ كِي قبر مبارك اللهِ











# معزت معاذبن جبل ﷺ وحفرت عبد الرحمان بن معاذ وَ وَعَاللَهُ عَاللَّهُ كَا فَبر مبارك الم



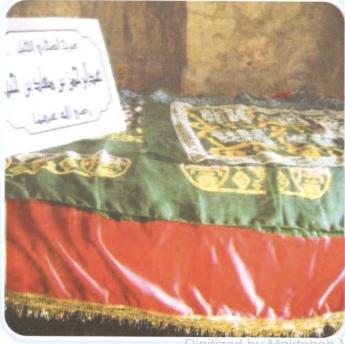



Digitized by Maktahah Mujaddidiyah (www.maktahah.org)

## مرت زير كن حارثه تالغة

بحضوراقدس مالل کے غلام تھے۔لیکن آپ مالل کے ان کوآ زادفر ما کراینامتننی بیٹا بنالیا تقااوراینی باندی حضرت ام ایمن عصص سے ان کا نکاح فرمادیا تھا جن کیطن سے ان کے صاحبز اوے حضرت اسامہ بن زید ﷺ پیدا ہوئے۔ صحابی رسول ما الله حضرت زید دها الله کی ایک بری خاص خصوصیت بہ ہے کہ ان کے سوا قرآن مجید میں دوسرے کی صحانی کا نام مذکورنہیں ہے۔ یہ بہت ہی بہادرمجامد تھے۔

حضرت زيد والسلام الله ما الله چھوٹے تھے۔ ان کا شار سابقون الاولون میں ہوتا ہے اور غلاموں میں سب سے بہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت زيد من ايك بهادر سيابي تصادر تيراندازي مين کمال رکھتے تھے۔ بدر سے موتہ تک تمام اہم غزوات میں ہامردی اور شجاعت سے شریک کارزار ہوئے۔غزوہ مریسیع میں رسول اللّٰد مَا ﷺ نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنی حانشینی کا فخر بخشا۔ بیشتر سرایا ان کی سیہ سالاری میں سر ہوئے۔حضرت عائشه والله فرماتي بال كه جس فوج كشي مين زيد والت شر یک ہوتے امارت کا عہدہ انہیں عطا ہوتا۔ اس طرح زید وه وفعرت الاربناكر بصبح كئے - 8 جحرى ميں حضرت زید ﷺ نے پجین سال کی عمر میں شہادت یائی۔اس وقت وہ غزوہ موتہ میں مسلمانوں کی قیادت کررہے تھے۔رسول اللہ التاشيخ كوان كى شهادت كالب حدصدمه موااوران كاقصاص ليخ كى كوشش بھى كى \_ (ار دودائر ەمعارف اسلامية: 545:10)

مصرت زید رہے ہے حضور ماتیم کی بے انتہا محبت

حفرت زير رفي الله كالم عيد حفرت اسام و الله كالله كالله

نبی کر پیم منابیا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں کے خلاف روانہ ہونے والے لشکر کی قیادت عطا فرمائی جو آ ب الله كى علالت كے باعث مدينہ كے باہررك كيا اور پھر عہدصد نقی میں اس نے کا میانی سے مہمسر کی۔

آب وصف حضور اقدس ساليا كے خاوم خاص تھے۔ آ ب مَا الله في في ان كوات عشے كى طرح بالا تقا-آ ب كوان سے اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ .... فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علام مرے کو تشریف رکھتے تھے کہ حفرت زید دھاتا کہیں باہرے مدینہ آئے اور میرے گھرکی کنڈی کھٹکھٹائی کہ حضور مَا الله على الله الله على المتمام عنور مَا الله على المتمام نہیں کیا۔ آپ منافظ کی جا درزمین پرگھسٹ رہی تھی اور جاتے ہی حضرت زید میں سے معانقہ کیا اوران کو بوسد یا۔ امام معمى ريحة بالانتقالة فرمات بين:

مَابَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قَطَّ؟ وَفِيْهِمْ زَيْدِ بْنُ حَارِثَةَ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ

رسول الله منافيظ جس شكر كوبهي روانه كرتے اگراس ميں زيد بن جار نیر( رہ سے کو تے توالے شکر کاامیر بناتے۔

من حضرت زیر ہوں ہے کی مدد کے لئے نیبی فرشتے کی آمد

آب دست زیاده مشهور اور متند ہے کہ ایک مرجبہ آپ کھیں نے سفر کے لئے طائف میں ایک فیحر کرایہ برلیا۔ فیحر والا ڈاکوتھا۔ وہ آپ کوسوار کر کے لے چلااورایک وریان وسنسان جگہ پرلے جاکرآپ کو خچرے اتار دیا اور ایک خنجر لے کرآپ کی طرف حملہ کے ارادہ سے بڑھا۔آ ب نے بدو یکھا کہ وہاں ہرطرف لاشوں کے ڈھانچ

بلھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ معتقد نے اس سے فر مایا: "ا في خص ا تو مجهة قتل كرنا جابتا بي تو تظهر المجهد اتن مهلت و ہے کہ میں دور کعت نماز پڑھلوں۔"

اس بدنصیب نے کہا کہ''اچھا تو نماز پڑھ لے۔ تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں بڑھی ہیں، مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔''

حضرت زيد بن حارثه والمال على المال على حد جب ميل نماز سے فارغ ہوگیا تووہ مجھے قتل کرنے کے لئے قریب آ گیا ، تو میں نے دعا مانگی اور پاالرحم الراحمین کہا۔غیب سے بیآ واز آئي كهائے خص! توان كُفْلَ مت كرو-

يية وازس كروه ذاكو ذركيا اور إدهر أدهر ديكھنے لگا۔ جب كوئي نظرنہیں آیا تو وہ پھرمیر قِتل کے لیے آ کے بڑھا، تومیں نے پھر بلند آواز سے باارحم الراحمین کہا اور غیبی آواز آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے باارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑ ہے برسوار ہے اوراس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پرآگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخطل نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چھید تا ہوااس کی پشت سے باہرنکل گیااور ڈ اکور مین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار جھ ہے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبه بإارحم الراحمين كها تومين ساتوين آسمان يرتقا اور جب دوسری مرتبہتم نے پاارحم الراحمین کہا تو میں آ سان دنیا پرتھااور جب تیسری مرتبیتم نے باارحم الراحمین کہا تو میں تبہاری امداد و نفرت کے لئے حاضر ہوگیا۔ (استیابن 1 ص 548)





### حضرت زيد بن حارثه وَوَاللَّهُ عَالِيٌّ كَا قَرِ آن مِين ذكر

1 For

تمام صحابہ کرام ﷺ میں بیروا صدبستی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔

فَلَمَّا فَصْلَى زَیْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا (سرراتاب آیت 33) نوعمری میں ہی ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے غلام بناکر نچ ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیج سے کے سینچ کیم بن ترام نے حضرت خدیجہ سے کے لئے خریدلیا اور انہوں نے تحفید رحمت عالم تاہیج کی خدمت میں پیش کیا۔

دوسری روایت کے مطابق خرید نے والے خودر حت عالم خلای تھے۔ بہر حال جو صورت بھی ہوئی ہو، حاصل مید کہ حضرت زیدر جت دوعالم خلای کی غلامی میں آگئے۔اس ذات اقدس کی غلامی، جس کی غلامی آزادی کی آخری معراج ہے۔

#### حضرت زید ﷺ کے والد کے ان کے ٹم میں در د بھرے اشعار

ادھ حضرت زید رکھات کے ماں باپ اپ لخت جگر کے گم ہوجانے پر خون کے آنو رو رہے تھے۔ حارشہ (حضرت زید رکھات کے دالد) اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ ایکے جذبات عُم شعروں میں ڈھل جاتے جنہیں پڑھ پڑھ کروہ خود بھی روت اور دوسروں کو بھی رُلاتے۔ ان کی ایک دردناک نظم کے چنداشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اگر قار سین کی اکثریت ذوق عربیت ہے آت شاموتی تو ہم یہ المناک نظم انہیں ضرور سناتے مگر مجبورا صرف مطلع پیش کررہے ہیں اور باتی شعروں کے روال ترجمے پر احرفاکررہے ہیں۔ اکتفاکررہے ہیں۔

كيا سي حكاى جاس باپ كے جذبات كى جن كا توريين كھوگيا جو: بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٌ وَلَمُ أَدْرٍ مَافَعَرًا اَحَيِّ فَيُرْجِي أَمُ آتَى دُوْنَهُ الْآجَلُ

میں زید (ﷺ) کے لئے رور ہا ہوں اور مجھے کھے پہلے پتائیس کہ اس سرکما گذری؟

کیا وہ زندہ ہے کہ میں اس کی آس رکھوں یا اس کواجل نے آلیا ہے؟

اے کاش! مجھے پتا چل سکے اے زید ( ﷺ)! کہ اب عمر بھر تو لوٹ کرآئے گا بھی کیٹیں؟

اگرتو واپس آ جائے تو دنیا میں میرے لئے یہی خوثی بس ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تب جھی اس کی یاد آتی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی یاد ستاتی ہے۔

جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یادکو برا پیختہ کردیتی ہے۔ ہائے اس نے م اور فکر میں مجھ پر کنتا طویل زمانہ بیت گیا ہے۔ میں پوری کوشش سے اس کی تلاش میں اونٹوں کو دوڑا تا رہوں گا۔ چاہے اونٹ اکتاجا ئیں ، لیکن میں بھی نہیں اکتا وُں گا۔ یہ جبتی زندگی بھر جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ میری موت آ جائے کہ ہرآ دی نے آخر مرنا ہی ہے، خواہ اس کی آرزوئیں اے کتنا

اتفاق ہے ایک دفعہ حضرت زید ہے ایک علاقے کے چندافر دج کے لئے توانہوں نے حضرت زید ہے کا کو پہیاں لیا

بى بىلانى رىيى-

اوران سےمل کر ہاپ کی بےقراری و بے تابی کا حال بیان کیا، وہ اشعار بھی سائے جوحار شد نے غم فراق میں کیے تھے۔

حضرت زید ﷺ نے بھی جواباً تین شعر کہلا بھیے جن کا ماحصل میر ہے کہ آپ لوگ میرے لئے اس فندر پریشان اور شمکین دیمان

> فَانِّيُ بِحَمُدِاللَّهِ فِي خَيْرِ أُسُرَةٍ كِرَاهِ مَعَدِ كَابِرًا عَنُ كَابِو

کیونک میں بھاللہ بہترین خاندان میں ہوں۔ اولا ومعد (قریش کے ایک جدامجد ) کے ایسے لوگوں کے درمیان جوآباء واجدا دے معزز چلے آتے ہیں۔ (روش الانف ن1ص 163)

ان لوگوں نے واپس جا کر جب حارثہ کو زید میں کی بازیابی کی نوید میں اور اس کا بازیابی کی نوید سائی اور دیگر تفصیلات بتلائیں تو حارثہ اور اس کا بھائی کعب، زید کو لینے مکہ مکرمہ روانہ ہوگئے۔ وہاں پہنچ کر رحمت دوعالم منابع نام ہے۔ ملے اور عرض کیا۔

### حضرت زیدی کا پی حقیقی والد کے ساتھ جانے ہے انکار

''اے عبدالمطلب کے بیٹے!اے ہاشم کے بیٹے!اے سردارقوم کے بیٹے (سٹائٹے) ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔آپہم پراحیان کیجئے اورفدیہ لے کر ہمارا بیٹیا ہمیں دے دیجئے''

رحمت دوعالم مَنَا يَعْمَ نِي يُوجِها "اور يَجهـ"

انہوں نے کہا' دخییں! ہماری آ مدکا مقصد اس یمی ہے۔''
''اس طرح کرو'' رحمت دوعالم طافی نے فرمایا'' زیدکو بلاؤاوراس
سے پوچھوکہ وہ تمہارے ساتھ جانا چا ہتا ہے یا میرے پاس رہنے کا
خواہشند ہے۔ اگر تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہوتو میری
طرف ہے اجازت ہے۔لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہے تو جو
بچہ بچھ ہے اتنی القت رکھتا ہو، اس کو فدید لے کر ہزور تمہارے
حوالے کرنے کا کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔''

انہوں نے کہا۔'' بیتو انصاف ہے بھی بڑھ کر بات ہے۔ سراسر احسان ہے۔''

زید کی ان پرایک نظر ڈالی اور عرض کیا۔ "جی ہاں یارسول اللہ! ایک میرے والد بین اور دوسرے پھا۔"

'' یہ تیجئے لینے آئے ہیں۔'' رحمت دوعالم تاہیج نے بتایا۔ ''میری صحبت میں تیرا جوتھوڑا ساعرصہ گذارا ہے اس میں تونے میرا طرز عمل کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔اب تیری مرضی، ان کے ساتھ جانے کو جی چاہے تو چلا جا، میری رفاقت پسند ہو تو ادھر ہی تھر ہوا۔''

کوئی بھی ماں باپ کی فرقت کا مارا بچرا یے موقع پراس کے سوا اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ میں اس نے باپ کے ساتھ جانا چہا ہوں اور اپنے اعزہ وا قارب میں رہنا چاہتا ہوں۔ مگر آپ جائے ہیں کہاس وقت صرف آٹھ سال جائے ہیں کہاس وقت صرف آٹھ سال

بھی ،کیا بیمان افروز جواب دیا؟ اس نے کہا: مَااُرِیُدُهُمَا وَ مَا اَنَا بِالَّذِیُ اَحُتَارُ عَلَیْکَ اَحَدًا میں ان کے ساتھ ٹیس جانا چاہتا۔ میں کی بھی فردکو آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔

اس خلاف توقع جواب پرباپ اور پچا کی آئیسیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔حارشہ نے بیٹے کوملامت کرتے ہوئے کہا: وَیُحَکَ! اَتَحْنَارُ الْعَبُوُدِیَّة عَلَی الْحُرِّیَّةِ وَاَبِیُکَ وَاَهُلِ مُنْتِکَ؟

تو ہلاک ہوجائے، کیا آزادی پانے، اپنے باپ کے ساتھ جانے اور اپنے خاندان میں رہنے کی بجائے تو غلامی کا طوق گلے میں ڈالے رکھنا جاہتا ہے۔

''ہاں!'' حضرت زید کھیں ہے نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر رحمت دوعا کم خالفیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ''دراصل میں نے اس عظیم ہستی سے حسن سلوک کا ایسا مظاہرہ دیکھاہے کہ اب اس ذات گرامی کوچھوڑ کر کہیں بھی خبیں جاسکتا۔''

#### حضور الفيا كاحضرت زيد والتقالط كوا ينابيا بنانا

حضرت زید میسید کی اس والها ندمجت نے رحمت دوعالم منافظ کے دل پر گہرااثر کیا۔ آپ منافظ نے ای وقت زید میسید کا ہاتھ تھا ما اور قریش کے روبر وجا کر اعلان کردیا: اشْھَادُو ا اَنْ قَدْدُو اِ اَنْدُو اِ اَنْدُو اِ اَنْدِی

تم ب گواہ رہنا کہ آج سے زیدمیرابیٹا ہے۔

یول رجت دوعالم منافظ نے حضرت زید منسس کو نہ صرف آزاد کردیا بلکہ اپنامینا قراردے دیا۔

حارثہ اور کعب نے جب رحمت دوعالم طابع کی اس غیر معمولی شفقت کا مشاہدہ کیا تو بیٹے کوئل بجانب پایا اور خوشی خوشی والیس جلے گئے ۔ (محدر سول اللہ علیہ س 90)

رحمت دوعالم منافظ کو اس اعلان کی وجہ ہے ایک عرصے تک حضرت زید دیں گھر'' کہا جا تارہا۔ مگر بعد بیس قر آن کریم نے فرمایا کہ کی کو بیٹا کہد دینے ہے وہ حقیقتا بیٹا نہیں بدل بین جا تا۔ یہ تو صرف منہ کی بات ہے۔ جس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اس لئے آئندہ منہ بولے بیٹول کو ان سے حقیق آباء کی طرف منموں کیا کرو۔'' (حدوالا اب، آیا۔ 5.4)

اس کے بعد زید ابن محد کہنا بڑک کردیا گیا اور زید ابن حارث کہا جانے لگا۔ تاہم رحمت دوعالم طابع ان کو اپنے ہی خاندان کا ایک فرد جھتے تھے۔ اس بناء پر اپنی پھوپھی زاد بہن ندیب بھوپھی زاد بہن کوان کے عقد میں دے دیا گیا۔ مگر بوجوہ خاوند بیوی میں نباہ نہ ہوسکا اور علیحدگی بھرگئی۔ بعد میں نبین سین رحمت دوعالم طابع کی زوجہ بین اورام المونین ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہوگئیں۔

حفرت زید میسان کی بوری زندگی رحت دوعالم نافیل کظلِ عاطفت میں بسر جوئی اور آپ نافیل کی حیات مبار کدمیں بی8 جری کوغز وہ موت میں جام شہادت نوش فرعایا۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ عَنَّا (حوالدجان ووعالم الله)

### حضرت زيدبن حارثه وفالله تغالظ اورغزه موته كاواقعه



غز وهمونة كاوا قعدييه بواكه جب رسول الله مليظ اورابل مكه کے درمیان سکتے حدیدے ہوئی ا و راستے نسبتاً مامون ہو گئے۔ آ مخضرت منافیظ کو دنیا کی دوسری اقوام اور ان کے باوشاہوں تک اسلام کا بیغام پہنچانے کا اچھاموقع مل گیا۔ چنانچیآ ب ٹاٹیٹی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے مختلف یا دشاہوں کی طرف صحابہ کرام نصفات کے ذریعے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ صحابی مختلف ملکوں کو جلنے والے تھے آور ہر ملک کی زبان مختلف تھی لیکن طبقات ابن سعد کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ روائلی کے دن جب بیش بیدار ہوئے توسب کے سب أس ملک کی زبان جان چکے تھے جہاں انہیں جانا تھا۔

#### (حواله طبقات ابن سعد 3 / 258 بحوالدانبياء كي سرزين)

اس وفت دنیا میں دوسیر یاور طاقتیں تھیں۔ قیصر روم اور کسریٰ فارس۔ آ دھی دنیا پرجس میں پورا پورپ اور شام ومصر وغیرہ کے ممالک شامل ہیں قیصر کی حکومت تھی اور باقی تقریباً آ وھی و نیا پر کسری حکومت کرر ہا تھا۔ دوسرے بادشا ہوں کی طرح آب مال نے ان دونوں کے نام بھی دعوتی خط بھیجے۔ قیصر نے آپ تالین کے ایکی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ، اگر چہ اسلام قبول

بن جب آ ب كا نامه مبارك سرى ك ياس پېنيا تواس نے وعوت قبول کرنے کے بچائے تکبر میں آب سائٹیم کا نامہ مبارک جاک کرڈالا (الحمدللہ! بیدونوں خط ابل گئے ہیں اور محفوظ ہیں۔ پیخط ہرن کی کھال پر لکھے گئے تھے )جب آپ ساتھا كواس كاعلم بوتو آب ملي المنظم نے فرمايا:

#### هَلَکَ كَسُواى وَ لا كِسُواى بَعُدَهُ

اسریٰ بلاک ہوا،اس کے بعد کوئی'' کسریٰ'، نبیس ہوگا۔'' اسی طرح آب النظام فے شرحبیل بن عمروغسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فر مایا۔شرحبیل قیصر روم کی طرف ہے شام کا امیر تھا۔ حضرت حارث بن عمير معلق جب آ ي كا يدخط كر مقام موتد میں بہنچ جواردن میں ہے تو شرحبیل نے ان کوفتل

آ مخضرت ما الله كواس واقع كى اطلاع موكى توآب ما الله

كوبهت صدمه ہوا۔ سفير گوٽل كرنا بين الاقوا مي روايات واخلا قيات کی خلاف ورزی اورا نتنائی اشتغال انگیز حرکت تھی۔

#### 🦠 حضرت زید دیستان کی غز و همونه میس بطورا میرتقر ری 🧖

آب مَا يُفِيرُ نِهِ صحابِهِ كرام يَعْظَلَ اللَّهُ كُوجِمَع قرما كر تبين بزار محامدین کا ایک کشکرتر تنیب دیا اورائے متنبنی (منہ بولے مٹے) حضرت زيدين حارثة وهناه كواس كالميرمقرر فرمايا اورساتهم بي بيبهي فرماويا كدا كرزيدبن حارثة وهلاه شهيد هوجائين توجعفر ابن ابی طالب ﷺ امیر ہوں اوراگر وہ بھی شہید ہوجا ئیں تو عبدالله بن رواحه معلقات امير مول كے اوراگر وہ بھی شهيد ہوجائیں تو ان کے بعدالشکر کے مجاہدین جس کو جاہیں امیرمنتخب کرلیں۔ آنخضرت مالی کے اس ارشاد سے بعض صحابہ کرام المنظالظ کے ول میں بدکھٹک پیدا ہوگئ تھی کہ بدحفرات ضرور شهيد جو نيوا ليي -

آب الل نے اسے وست مبارک سے حضرت زیدین حارثه وه الله المحالية المحالم على المال المركز ورخصت كرنے كے لئے بنفس نفیس ثدیة الوداع تك تشریف لے گئے لشكر كى بدروانكى ماه جمادي الاولي 8 ججري ميں ہوئي ، جبكہ خيبر پچھلے سال فتح ہو چكا تھا۔ اس شکر کوروانگی کے وقت آ پ مان اللے نے بید مدایات بھی دیں کہ:

- 1 يبلي أس مقام يرجانا جهال حارث بن عمير وولا الله كو
- وبال پہنچ کرلوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ دعوت قبول کرلیں تو ٹھیک (ان کا جرم معاف کردیا جائے، جنگ نہ کی جائے ) ورنہ اللہ ذوالحلال ہے مدد کی وعاکر کے اُن سے جہاد کیاجائے۔
  - چرحال میں تقوی اور پر ہیزگاری کو لمح ظار تھیں۔
  - 4 این (الشکر) کے ساتھیوں کی خیرخواہی کریں۔
    - المرين المرين المرين المرين تهكرين -
  - آسے اور عورت اور بوڑھے کوٹل نہ کریں۔

(سرة المصطفى ملك 332 ص 455)

جب بیرتین بزار صحابه رفظ انتقال اردن کے سرحدی علاقے "معان" میں مہنچ تو یتا جلا کہ شرحبیل غسانی ایک لا کھ کالشکر لے

كرمقا بلے كے لئے تيار باور برقل روم (بركليوس) ايك لاكھ كا لشکر لے کر کمک کے طور پر پیچھے آ رہا ہے۔اب صور تحال بیٹھی کہ انتہائی دشوار سفر کر کے بیبال چہنچنے والے نئین ہزارمجامدین کا مقابلہ دولا کھ کے تازہ دم تشکر ہے ہونے والاتھا۔

جنگ مونتہ میں دونوں فریق آپس میں شختم گھا ہوئے۔ ایمان کی ہوا چلی اور اہل ایمان کے چیروں سے لی۔ وہ دو لا کھ جنگجوؤں کے حملوں کے سامنے ڈٹ گئے۔

رسول الله مرافظ كمحبوب نظر زيد بن حارثه والمنافظ في سفید جھنڈا تھا ہے میدان جنگ میں بہادری و جوانمردی کے وہ جو ہر دکھلائے کہ جس کی مثال صرف ان لوگوں میں ہی مل عتی ہے جورسول الله منافيظ كشهسوار تھ\_جوآب اللفظ كى آئكھول ك سامنے پروان پڑھے۔

حضرت زيدين حارثه وهالله ملسل الرت بوع وهمك نیز وں سے چھکنی ہو گئے۔ بالآخر ما لک بن را فلہ کے وار سے آپ ز مین برگر گئے اور جام شہادت نوش کر گئے ۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت جعفرین الی طالب مستقلظ نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے پھراشکراسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ دیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی جوانمر دی ہے لڑے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ رسول الله ماليق كوزيد بن حارث وهالك كشهيد موت کی خبر ملی تو آپ نے ان کے حق میں دعا کی اور فر مایا ''اپنے بھائی

کے لئے مغفرت کی دعا کرو، وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل

علامه بن سعد وخيالة تقال الوميسره عمرو بن شرحبيل الهمداني ك حوالے بروايت كرتے ہيں كہ جب رسول الله ظالم كوزيد بن حارثه وه الله بعضر بن الى طالب وه المال وعبدالله بن رواحه المعالمة على شباوت كايتا جلاتو آب مَا الله الله في شان بيان كرت ہوتے سرعاکی:

"الني زيد كو بخش دے۔" "البي زيدكو بخش دے-" ''الہی زید کو بخش دے۔''

''اللي جعفرا ورعبدالله بن رواحه کو بخش دے''







S.

حضرت زيد بن حارثه الله

## مقام غزوه موته

"جنگ مونة" موئي تھي۔ يہ جگه عمان سے تقريباً تين، ساڑھے تین گھنٹے کی مسافت پرہے۔

سب سے پہلے ہم اس میدان میں پہنچے جہاں یہ معرکہ ہوا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑے پھر یران بارہ صحابہ کرام وَاللَّهُ اللَّهُ كَ مَام ورج مين جواس مين شهيد موع معامدين اسلام كاجهال يراؤ تقاوه جكمه يهال سے نسبتاً بلندي يرسامنے نظر آ رہی تھی۔ اسی کے برابر میں بلندی برمونہ شہرآ باد ہے جواچھا خاصا براشهر ہے۔

سب سے مہنگا اور قیمتی علاقہ ہے۔بس یوں سمجھ لیہنے کہ عمان میں اس کی وہی حیثیت ہے جو کراچی میں ' ڈیفنس' کی۔ اسی "عبدون" کی نئی آبادی میں بائیں طرف امریکی سفارت خانے کی عمارتوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو کئی ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا نظر آیا۔ جو بذات خود ایک شہرسا لگتا ہے۔ اتنے سارے امریکی سفارت کار، اردن جیسے چھوٹے سے ملک میں یہاں کیا کررہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مونة وہی شہر ہے جہاں رسول الله مثالیظ کے زمانے میں

حضرت مفتی رقع عثمانی صاحب غزوہ موتہ کے بارے امیں لکھتے ہیں کہ غزوہ مونہ کا مقام عمان کے جنوب میں ہے۔ عمان شہر کی آبادی سے نکلتے ہوئے ایک مضافاتی علاقے ''عبدون'' سے گزر ہوا۔ یہاں کشادہ سڑک کے ساتھ ساتھ ہمارے دائیں بائیں کچھ بلندی پر ایک نئی خوبصورت آبادی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ حسن پوسف صاحب نے بتایا کہان میلوں برعمان کا بیاضافی حصدحال ہی میں آباد ہوا ہے، یہاں ا اعلی درج کے جدیدترین رہائش مکانات ہیں اور بیعمان کا

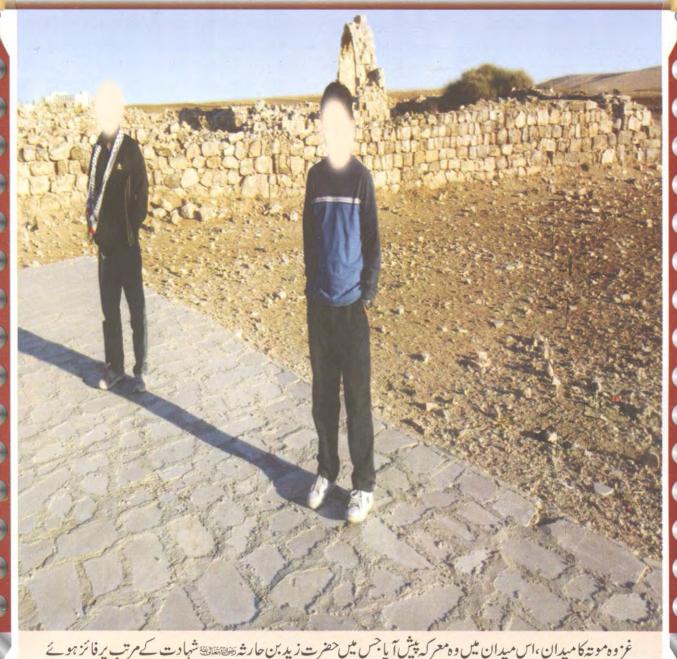

غزوه موته کامیدان ،اس میدان میں وہ معرکہ پیش آیا جس میں حضرت زید بن حارثہ ﷺ شہادت کے مرتب پر فائز ہوئے

حفرت زيد بن حارثه علي

## سی میدان مونه کی نشاند ہی کرنے والا کتبہ 🔷 👡





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ميدان عزوه مويد

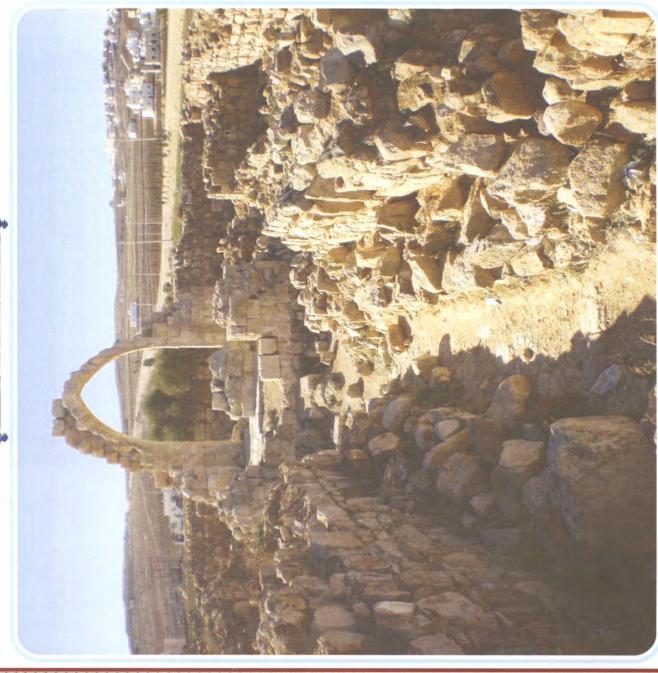

ازادن مه . نام زید بن تکر (تابیقه) مشهور به کیا \_ (۱-مداناتید: 350, 350, 350) واصر سحانی میں جن کا نام قرآن میں مذکور ہے۔ طلاق ديخ كاذكر سورة احزاب ميس آيا مجاوريه والد حاريثه مكه مكرمه لينج تاكه انبيس آزاد كرائيس يويم مزت فديد هويوه كا فدعت ش يين كرديا حزب فديج محققق ني ان لوزمانه あるとしていこうしいシア حزام بن خویلد نے ائیس خرید کیا اور کے لاکراپٹی بوت سنبل بدية حفرت محدرسول الله مايية ك いった。これを意識してついれた。 کائی کوئیین ہی میں جوقین کیارتگروں نے اغوا やったがいったいいがの آزادي عطاكي اوراپيامنه يولا بيثا بناليايون ان كا から、うなりにみに、 過過 うちが くない、いった。これの意思を رديار حفرت فديكر القلاقة كالمنتج علم بن کے بازار میں بطور غلام فروخت کیلئے میش る。におうつては、窓間間につばしまし る。これの意思のからいいかを















くなっこれいのして、一般のようだくからし





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

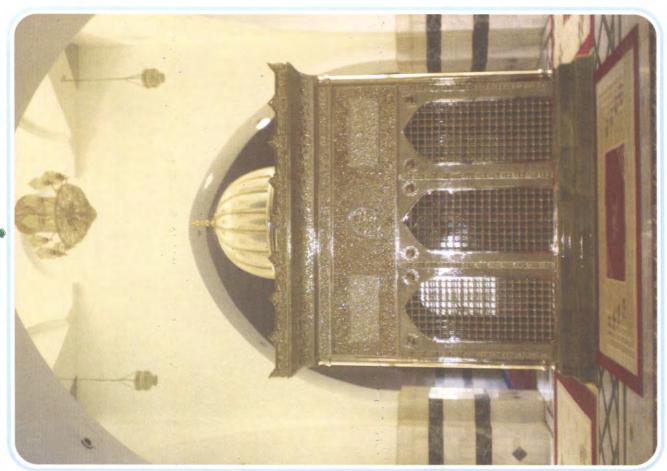









حفرت زیدبن حارثه سات

## 



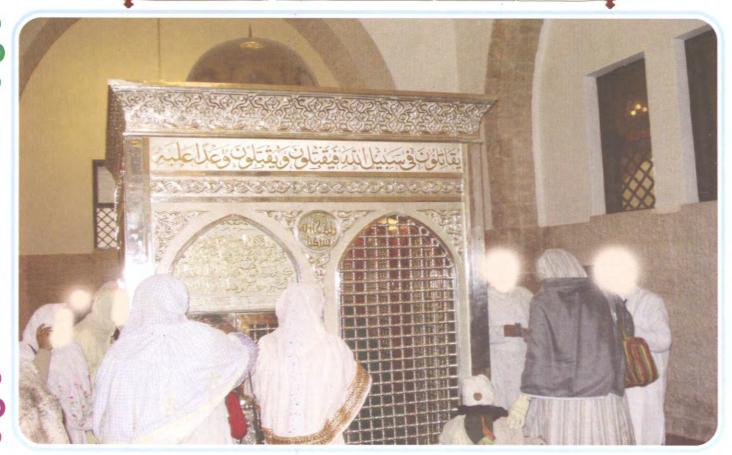



حفرت زید بن حارثه وَعَلَقَهُ مَعَالِقَةً كَي قَبِر مبارك الله وَعَلَقَهُ مَعَالِقَةً كَي قَبِر مبارك الله وَعَلَقُهُ مَعَالِقَةً كَي قَبِر مبارك الله وَعَلَقُهُ مَعَالِقَةً كَي قَبِر مبارك الله





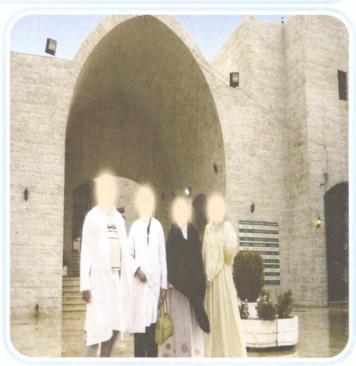

حفرت زیدبن مارژه کا سیمنسوب مزار کا بیرونی منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



## معرت زید بن حارثه وساعه کامزارمبارک



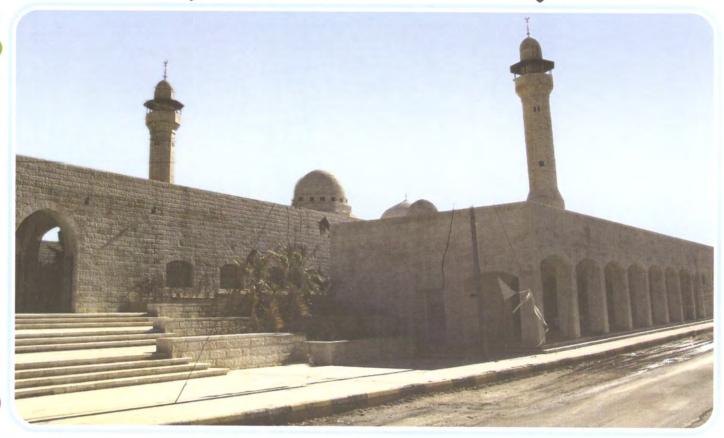

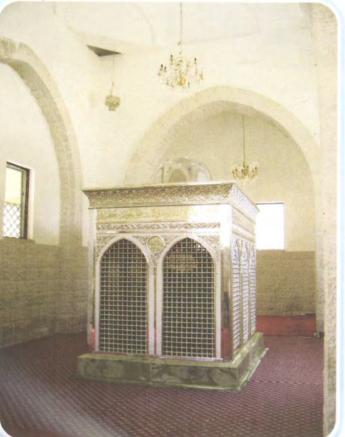





حفرت زيدبن حارثه وهاه كامزارمبارك (قديم تصوي)



طائف میں موجود وہ باغ جہاں کفار کے ہاتھوں سے زخمی ہونے کے بعد حضور تالیج اُ زام فرمایا تھا اور حضرت زید بن حارثہ کی سے نے آپ تالیج کو اپنے کندھے پر بٹھا کرآ گے کاسفر کیا (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# و العاصية العا

حضرت عمرو بن العاص العلاق کا تعلق قریش سے
ہے۔ابتداء میں اسلام کے بخت خلاف تھے اور حبشہ ہجرت
کرجانے والے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لئے
مشرکین نے جو وفد حبشہ بھیجا تھا اس کے قائد یہی حضرت عمرو
بن عاص الحق تھے۔انہوں نے شاہ حبشہ کومسلمانوں کی امداد
ومعاونت سے برگشتہ کرنے کی بہتیری کوششیں کیں، مگر حبشہ کا
بادشاہ ان کی باتوں میں نہ آیا اور اس وفد کونا کا م لوٹنا پڑا۔

اس کے بعد کئی سال گذر گئے۔اس عرصہ میں رحمت دوعالم مَا اللَّهُ جَرِت كركے مدينہ حلے گئے اور وہاں ايک مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیا در که دی۔ تاہم مشرکین مکہ کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم مسلمانوں کا قلع قبع کرنے میں ضرور كامياب ہوجائيں گے۔اس مقصدكو حاصل كرنے كے لئے انہوں نے ہزاروں جتن کر ڈالے مگر جوں جوں وقت گذرتا گیا، ان کی امیدین دم توژتی گئین اور غزوهٔ احزاب کی عبرتناک شکست کے بعد تو یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ اب اسلام کے سیل روال کے آگے بند باندھناممکن نہیں رہا۔ عمرو اینے دوستوں کو جمع کیااوران سے کہا..... 'ساتھیو!تم دیکھ ہی رہے ہوکہ محمد علی کا سلسلہ روز بروز برھتا جارہا ہے اوراس کو رو کنے کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی ہیں۔اس لئے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ حبشہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر حالات کا جائزہ ليتة ربين \_ اگر محمد مثاليخ كامياب موكيا توجم و بين بس جائين کے کیونکہ محمد منافق کا محکوم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم شاہ حبشہ کی رعایا بن جائیں اوراگر ہماری قوم کوغلبہ حاصل ہو گیا تو پھر ہم سجسارت نہ کرتا۔'' مرضی کے مالک ہوں گے، جی حایا تو وہاں رہیں گے ورنہ واپس چلے آئیں گے۔ "بیتجویز سب کو پیند آئی اور تمام دوستوں نے اس کی تائید کی۔

سعول ہے اس کا تاہیں ۔ عمر و بن العاص کا نجاثتی یا دشاہ کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا نا

عمرونے کہا'' پھر روانگی کی تیاری کرواور شاہ حبشہ کے لئے تحائف کا نظام کرو۔خصوصاً سرکہ کا، کیونکہ شاہ حبشہ کو یہاں کا سرکہ بہت پیندہے۔''

جب بیلوگ عبشه پنچیوتوان دنول حضرت عمروابن امیة ضمری کروست دوعالم منافظ کے قاصد کی حیثیت سے عبشه آئے ہوئے تھے عمرونے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نجاثتی سے مطالبہ کرنا جا ہتا ہوں کہ وہ محمد (منافظ کا ) کے قاصد

کوہمارے حوالے کردے، تاکہ ہم اسے تل کردیں۔ مکدوالوں کو جب ہمارے اس کارنامے کا پتا چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے مجمد (مُنافِیْل) کا ایک پیغا مبر مارڈ الاہے۔

چنانچی عمرونے شاہ حبشہ کی مرغوب غذا سرکہ ساتھ لیا اور دربارشاہی میں حاضری دی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ عمر وکومر حبا کہا اور پوچھا کہ'' دوست! میرے لئے کوئی تخفہ بھی لائے ہویا نہیں؟''

'' کیوں نہیں شاہ معظم! میں آپ کے لئے بہت سا سرکہ لایا ہوں''

سے کہہ کر عمرونے سرکہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ بے حد مسر ور ہوااور مکہ کا خالص سرکہ د کھے کراس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ عمرونے بادشاہ کوشا دال وفر حان دیکھا تو عرض مطلب کے لئے موقع مناسب جانا اور کہا: '' حضور والا! ابھی ابھی ہم ہمارے دشمن کا ایک قاصد در بارسے اٹھ کر گیا ہے۔ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم پر احسان ہوگا کیوں کہ ہم اسے قبل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس شخص کا نمائندہ بن کرآیا ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے گئی آ دمی قبل کر اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے گئی آ دمی قبل کر

مین کر باوشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنی ناک پر زور سے ہاتھ مارا۔ (شاید میا ظہار نارانسکی کا کوئی طریقہ تھا)
بادشاہ کو یوں غضبناک دیکھ کر عمرو پرخوف طاری ہوگیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا ''شاہ معظم! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو میہ مطالبہ اس قدر نا گوار گذرے گا تو میں ہرگز ایس جسارت نہ کرتا۔''

بادشاہ نے کہا''کیاتم چاہتے ہو کہ میں اس ہستی کا قاصد تمہارے حوالے کردوں جس پر ناموں اکبر (جبرائیل امین) نازل ہوتا ہے۔وہی ناموں اکبر جوحضرت موکیٰ ﷺ پراتر اکرتا بترہ''

''کیا پیچ ہے؟''عمرونے پوچھا۔

'' ہاں عمرو! تم ہلاک ہوجاؤ۔ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔میری مانوتو تم بھی اس کی بیروی کرلو۔ اللہ کی تئم! وہ حق پر ہےاوراس کوا ہے تمام مخالفین پرای طرح غلبہ حاصل ہوگا جس طرح حضرت مومی میں کوفرعون پر ہوا تھا۔''

اتے بڑے بادشاہ کورجمت دوعالم مَنْ اللَّهِ کَی تعریف میں رطب اللمان دیکھ کرحضرت عمرو بن العاص ﷺ کے دل کی

د نیابدل گئی۔ کھنے گگے کہ''شاہ محتر م! اگر اجازت ہوتو میں آپ ہی کے ہاتھ پراسلام قبول کرلوں۔''

'' پیتو بہت انچھی بات ہے۔'' بادشاہ نے کہااوراس وقت بادشاہ نے حضرت عمر وہسی سے اسلام پر بیعت لے لی۔

اسلام لانے کے بعد حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہ رہی بلکہ اب تو دل آ قائے کوئین شاپیم کے حضور حاضری کے لئے مچل رہاتھا۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت کی اور واپس چلے آئے۔ مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت خالد کھیں سے ملاقات ہوگئی جو مدیند کی طرف رواں تھے۔

چنانچہ دونوں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور بیعت مصطفیٰ منابیج ہے مشرف ہوئے۔

فاتح مصر حضرت عمر وبن عاص على القدر صحابي القدر صحابي ميں - آپ نے 8 ہجری میں فتح مکہ سے چھ ماہ قبل اسلام قبول کیا، اس وقت شرط مید لگائی کہ زمانہ کفر کے میرے تمام گناہ معاف ہوجا نمیں۔

حضور مَنْ اللَّهُ فِي مَا يَا كَهُ "اسلام يَهِ لِحَيْمًام كَنَا مُول كومعاف كرديتا ہے-''

حضور علی نے آپ کوسر بیذات السلاسل کے موقع پر امیر الشکر مقرر فرمایا۔ پھر عمان کا عامل بنایا۔ حضور علی کے وصال تک بید ذمہ داری نبھاتے رہے۔ آقا حضور علی کے وصال کی خبر تن تو بقر ارہو گے اور بہت روئے۔

## حضرت عمروبن عاص رَحْوَلْكُهُ وَعَالَى الْعَلَيْهِ كَالْمُورِينَ عَاصَ رَحْوَلْكُهُ وَعَالِمَا الْعَلَيْهِ كَا الْوَرِيزِي الْمِ

حفزت علی رہائی اورامیر معاویہ کے مابین فیصلے میں حفزت امیر معاویہ کی طرف سے آپھم مقرر ہوئے۔

### فاتح مصر كومقوتس بادشاه كالبيغام

حضرت عمروبن عاص کا التحقیق فاتح مصری حیثیت سے مشہور ہیں۔ جب مصر کے قلعہ کا محاصرہ کیا تو قطبی بادشادہ مقوس نے جزیرہ مصریاں پناہ کی اوراس تک پہنچنے کے لئے دریائے ٹیل پر جو بل بنا ہوا تھا وہ توڑ دیا تا کہ مسلمان وہاں تک نہ بہنچ کئیں۔ساتھ ہی اس نے حضرت عمرو بن العاص کا تھیں کے پاس اپنے ایکچیوں کے فرر بین العاص کا تھیا کہتم ایک طرف دریائے ٹیل اور دوسری طرف روی فوج کے درمیان گھر گئے ہو، تہاری تعداد بھی کم ہے اوراس وقت تم قیدیوں کی طرح ہواس قعداد بھی کم ہے اوراس وقت تم قیدیوں کی طرح ہواس قت بہتر ہے کہتم صلح کی بات کرنے کے لئے اپنے پچھ آدی بہتر ہے کہتم صلح کی بات کرنے کے لئے اپنے پچھ آدی بھی جورے

جب بیا پیمی حضرت عمر و بن العاص ﷺ کے پاس آئے تو آپ شکھ نے ان کوفوراً کوئی جواب ندویا اوران کو دودن و دورات اپنے پاس مہمان رکھا۔مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو قریب ہے دیچے لیں، پھر مقوش کے بارے میں ماس لوٹے تو اس نے ان سے مسلمانوں کے بارے میں

پوچھاتو ہتایا کہ''ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کا ہر
ایک فر در ندگی سے زیادہ موت کو پہند کرتا ہے۔ وہ تواضع
اور خاکساری کو بہت پہند کرتے ہیں۔ ان میں کسی کے
دل میں حرص و لا لچ نہیں ہے۔ وہ زمین پر ہیٹھتے ہیں اور
گھٹنوں کے بل ہیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا امیر ایک عام
شخص کی طرح ہے۔ ان میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آقا
کون ہے اور غلام کون؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان
میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ وہ اپنے اعضاء پائی سے
دھوتے ہیں اور ہوئی عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں۔'
میں نم رمقوص بول اٹھا''ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی
تہائر کھی

حضرت عباده بن صامت ١٩٥٨ الله الكيز تقرير

شاہ مقوص کی خواہش پر حضرت عمرو بن العاص عصف نے مقوص کے پاس دس آ دمیوں کا ایک وفد بھیجا۔ جس کے رئیس حضرت عبادہ بن صامت محصف تھے۔ آپ محصف کا رنگ کالا تھا۔ مقوص نے ان کو دیکھا توسیم گیا اور کہنے لگا'' کیا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا یہ جنگ کریں گے؟''

مقوس کی باتیں سن کر حضرت عبادہ بن صامت مقوس کی باتیں سن کر حضرت عبادہ بن صامت باتیں نیں اسلام کی کہ ''میں نے تمہاری باتیں نیں ،اب ان کا جواب سنو۔ جن آ دمیوں کے پاس سے میں آیا ہوں ان میں ایک ہزار کالے آ دمی اور بھی موجود ہیں۔ جن کا رنگ مجھ سے بھی کا لا ہے اور صورت مجھ سے زیادہ مہیب اور جلالی۔ اگرتم ان کو دیکھوتو تمہارا کیا حال ہو؟ سنو! میں اگر چہ بوڑھا ہوں اور میراشباب رخصت ہو چکا ہے لیکن الحمد للہ! کہ سوآ دمیوں سے تنہا اس کا باعث ہیہ کہ ہمار ااصلی مقصود خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور اس کی رضا جوئی ہے۔ ہم ملک گیری یا کسی دنیوی لا کے کے لئے جنگ نہیں کرتے۔خدا نے ہارے دنیوی لا کے کے لئے جنگ نہیں کرتے۔خدا نے ہارے دنیوی لا کے حال کیا ہے۔ ہم ملک گیری یا کسی دنیوی لا کے حال کیا ہے۔ ہمیں دنیوی تمول کی کوئی

واپس طے حاؤ۔"

آخر جنگ شروع ہوئی اور وہی پھے ہوا جو پھے حضرت عبادہ بن صامت کھنٹ نے فرمایا تھا۔ یعنی خداکی چنی ہوئی قوم مصر پر قابض ہوگئی اور مجاہدین نے جو پچھ کہا، وہ کرکے دکھادیا۔ (تاریخ اسلام سخہ 53)

### فتوحات حضرت عمروبن العاص وَوَلِينَ مَعَالِثَتُهُ ﴾ كري

حضرت عمرو بن العاص ﷺ کے پاس سے کمک پیچی تو یرها۔اے ن کرمجاہدین میں زبردست جوش پیدا ہوگیا۔ جمعہ کے دن حضرت عمر و بن العاص پھھٹھ نے فوج مرتب کر کے اسكندريه برجر بور حمل كااراده كيا-انهول في حضرت عباده صامت والعالى عدان كانيزه ليااوراس يراينا عمامداركا كران کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرچم لیجئے اور اس فوج کی قادت سيحيّ - آج آب بي اميرلشكر بين -

حضرت عادہ کھیں نے نہایت جوش سے ایسا زبردست حمله کیا که رومیوں کے دفاعی استحکامات درہم برہم

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ نے جس زمانے میں چنانچہ خیمہ باقی رکھا گیا۔ یہ کارنامہ سرانجام دیاوہ تقریباً ساٹھ برس کے تھے۔اس عمر میں اس بے جگری سے میدان رزم میں اتر ناکسی ایسے شخص ہی کا کام ہوسکتا ہے جوغیر معمولی عزم وہمت کا مالک ہواور شجاعت و بسالت میں بھی اپناجواب آپ ہو۔

> حضرت عمروبن عاص وها الدكوتري كاندك مولا نامفتی محمر تقی عثانی مدظله العالی تحریر فرماتے ہیں کہ "جس جگه آج قاہرہ آباد ہوبال کوئی براشہرموجودنه تقابلکه

اميرالمونيين حضرت سيدناعمر فاروق ﷺ نےمصر کی فتح پر حضرت عمرو بن العاص ﷺ کومقرر فرمایا تھا۔انہوں انہوں نے فوج کے سامنے حضرت عمر فاروق ﷺ کا خط نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں باب الیون بلبیس ،قسطاط وغیرہ کئی مصری شیروں کو فتح کرایا۔ پھر اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ مصربوں نے قلعہ بند ہوکر زبردست مقابلہ کیا۔ اس سے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔جب کئی ماہ تک اسكندريه فتح ہونے ميں نه آيا تو حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے دارالخلافہ سے مدد ما نگ جیجی۔

حضرت عمر والمالك في عار بزارسوار بطور كمك روانه کیے جو جارافسران کی ماتحتی میں تھے۔ پیافسرحفزت زبیر بن العوام، حضرت مقدادین اسود کندی، حضرت مسلمه بن مخلداور هو گئے اوران کی ہمتیں پیت ہو گئیں۔ بحری و بری راستے سے حضرت عباده بن صامت علیهم الرضوان تھے جونن سپہ گری میں جدهرراه ملی بھاگ نکلے اورمسلمان فاتحانہ شان سے اسکندریہ تمام عرب میں منتخب تھے۔

> یہ کمک روانہ کرتے وقت حضرت عمر فاروق ﷺ جیسے مردم شناس نابغة ظليم نے حضرت عمروبن العاص ﷺ كولكها کہان افسروں میں ہرشخص ایک ہزار آ دمیوں کے برابر ہے۔ اس بناء پر پہنوج چار ہزارنہیں بلکہ جارلیس ہزار ہے۔حضرت عمر وسيسط في حضرت عمر وبن العاص وسيسط كويه مدايت بهي کی کہ جس وقت میرا بیخطاتم کو ملے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے جہاد کے فضائل بیان کرواور جن چارافسروں کومیں نے بھیجا ہےان کوفوج کے آ گے کر کے جمعہ کے دن حملہ کرو۔

بنایا گیا تھا۔حضرت عمرو بن عاص پھیں اوران کے رفقاء نے مصر کے چندابتدائی علاقے فتح کرنے کے بعد اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ بیماصرہ چھ مہینے جاری رہا۔اس قلعہ برحملہ کرنے کے لئے حضرت عمروین عاص کھیں نے ایک بڑا خیمہ قلعے کے سامنے نصب فرمایا تھا۔ پیش قدمی کاارادہ فرمایا تواس خیمے کو اکھاڑ کر ساتھ لے جانا جاہا، لیکن جب اکھاڑنے کے لئے آ کے بڑھے تو دیکھا کہ خیمے کے اوپر کی جانب ایک کبوری نے انڈے دے رکھے ہیں اور کبوتری ان پر بیٹھی ہے۔ خیمہ اکھاڑنے سے یہ انڈے ضائع ہوجاتے ہیں۔ اس کے ہمارے خیمے میں پناہ کی ہے اس لئے اس خیمے کواس وقت تک باقی رکھوجب تک پیریج پیدا ہوکراڑنے کے قابل نہ ہوجائیں

ایک فوجی قلعہ تھا جوحملہ آ وروں کی پیش قندمی کورو کئے کے لئے

بعض موزخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص و السام على السام ولیل کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ عربی میں خیمہ کو فسطاط کہتے ہیں۔آپ نے واپسی پراس جگہ ایک شہرتغمیر کرنے کا تھم دیا جس کا نام کبوتر کے اس خیمہ کی نسبت سے فسطاط مشہور ہوگیا۔ بہ شہرآج مسلمانوں کے حسن اخلاق کی گواہی دے رہاہے۔

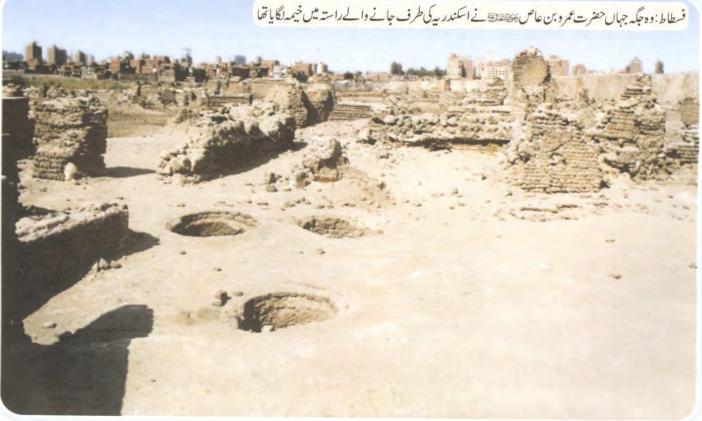

## حضرت عمروبن العاص تغاذي

## حضرت عمروبن عاص رفي الله المفاور مصرى فتوحات

حضرت عمروبن عاص وهي قيسارييه سے روانه ہوئے اور عار ہزارفوج کے ساتھ مصرمیں داخل ہو گئے۔ وہ شالی سیناء سے گزرتے آ گے بڑھے۔عیسائیوں ہےاولین معرکے قلعہ فرمااور بلبیس میں پیش آئے۔اس دوران میں عمرو وہ اللہ کے لئے كمك آلينجي اوران كالشكر باره هزار ہوگيا۔ عين الشمس (ميليو پولس) میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں رومیوں نے شکست فاش کھائی۔ پھر قلعہ بابلیون اور الفوم کیے بعد ویگرے فتح ہوگئے۔اس کے بعد حضرت عمرو کھیں مصر کے دارالحکومت اسكندرى كى طرف براهے اور ذيقعده 21 ججرى مطابق سمبر 642ء میں شدیدلرائی کے بعد اسکندریہ کے رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح ڈیٹا(نیل) کے شہرایک ایک کرکے مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے۔ پھر حضرت عمرو کھی نے مغرب کارخ کیا۔

حضرت عمروبن عاص ﷺ قیساریہ سے روانہ ہوئے اور عریش سے فرما تک کا علاقہ عبور کر کے وہاں کا قلعہ فتح کیا۔ پھر بلبیس ، ام دنین ، عین القمس ، الفیوم اور آس یاس کے دیمی علاقے اور آخر میں توج فتح کرلیا۔ آخرکار رمضان 21 ہجری مطابق اگست 642ء میں اسکندرید کی فتح کے ساتھ فتوحات مصر کی بھیل ہوگئی۔

حضرت عمروبن عاص والمستقدة مصرك بهلا امير موت اور انہوں نے براعظم افریقہ میں پہلی مسجد تعمیر کی جواب تک ان کے نام سے منسوب ہے اور معروف ہے۔ پھر اس مسجد کے گردشہر فسطاط آباد کیا تا کہ مصر کا اسلامی دارالحکومت بنے۔انہوں نے مصر کے قبطیوں کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیااوران کے دینی و

معاشی معاملات میں رومیوں نے ان پر جوظلم روارکھا تھا، اُس کا ولع مع کیا۔ وہاں کے بطریق قبطیوں کے لئے معافی کا اعلان کیا۔ بنابریں ہم پورے وثوق سے کہد سکتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص معالی کا عبر حکومت مصری قبطیوں کے لئے ان سے پہلے بلکہ بعد میں آنے والے فرمال رواؤں کے مقابلے میں بھی ایک سنهری دورتها-

حضرت عثمان غنى والمستعلق في حضرت عمر ووالمستقلة كومصركى حکمرانی ہے معزول کردیا لیکن مینؤل' دخصی'' کے حملے کا مقابلہ كرنے كے لئے انہيں دوبارہ والى بناديا كيا۔

### تبيسري بارفخ مصر كاواقعه

قيص طنطين نے ايك تجربه كارسيدسالاركوايك زبردست فوج دے کر کشتول کے ذریعے سے اسکندرید کی جانب روانہ كيا- اسكندريد كے روى (يونانى) اس يے مل كے اور معمولى جھڑپ کے بعد شہردومی فوج کے قبضے میں آگیا۔ بیان کرحفرت عثمان والمستنه في حضرت عمرو بن عاص والتناه كودوباره كورز مصر مامور کیا اور انہوں نے اسکندریہ تیسری مرتبہ فتح کیا۔اس سے پہلے انہوں نے تمام شہر کو ویران ومسار کرنے کی قسم کھائی تھی مگر فتح کے بعدانہوں نے لشکر کوتل وغارت سے روک دیا اور جس جگه شم کھائی تھی وہال متجدر حمت تغییر کرادی۔ ( تاریخ اسلام ۱۰ کبرشاہ نجیب آبان ( 430/1)

### مصرى طرف اسلام إلشكرى بيش قدى كاجيرت اتكيز واقعه

يا قوت حموى (متوفى 626 ھەمطابق 1229ء) نے مصر میں غازیانِ اسلام کے داخلے کے سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان

کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ امیر المونین حضرت عمر فاروق ﷺ نے حضرت عمروبن عاص معتقد سے فرمایا که " تم شکر لے کر جاؤ اورمیں تمہاری اس پیش قدی کے بارے میں اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہوں۔انشاءاللہ میرا خط جلد تمہارے پاس پہنچےگا۔ جب میرا خطتمہارے پاس پہنچے،اگراس وفت تم دیکھو کہ سرز مین مصر میں داخل مبیں ہوئے ہو یا تھوڑی دوراس سے رہ گئے ہوتو میراتھم بید ہے کہتم وہیں سے لوٹ آنا کیکن اگر میرا خط پہنچنے سے پہلےتم دیکھو کہ مصرییں داخل ہو چکے ہوتو اللہ کا نام لے کر اور اس کی مدد طلب كرتے ہوئے آ كے برصے چلے جانا۔"

حضرت عمروبن عاص عصفه اسلامي لشكر لے كر چلے۔ ادهر حضرت عمر فاروق والسلام في الله تعالى سے استخاره كيا اور انہیں ان مجاہدین کی سلامتی کے بارے کچھ خدشہ لاحق ہوا تو انہوں نے عمر و معتقد کو خط لکھا کہ واپس چلے آؤ۔ پھر جب وہ عمرو وهناه الله الله وقت وه رفح (فلسطين كي آخري بستي) میں تھےتوانہوں نے قاصد سے وہ خط وصول کرنے میں احتراز کیا اور باتوں باتوں میں اے آ گے لے چلے حتیٰ کہ وہ عرایش پہنچ گئے۔ وہاں انہیں بتایا گیا کہ اب وہمصرمیں ہیں۔ تب انہوں نے قاصد سے خط لیااور پڑھ کرمسلمانوں کوسنایا۔

پھراپے ساتھیوں سے یو چھا۔''تم جانتے ہو بیمصر کی بہتی ہے۔'' انہوں نے کہا'' ماں!''

حضرت عمر و ﷺ بولے'' امیر المونین نے مجھ سے عہد لیاتھا کہ ان كا خط مجھے ملے گا اورا گرمیں اس وقت تك مصرمیں داخل نہ ہوا تولوٹ چلول گالیکن میں تو مصرمیں داخل ہو چکا ہوں ،الہذااللہ کی حمايت سيآ كي برصة چلو- "مجم البلدان، 262/4)

بابلیون جو کہ عمروبن عاص واللہ اللے کے ہاتھوں فتح ہوا

حضرت ادريس الله بابل محمر ينج توانهول في دريائ نیل کود کی کرکہا کہ ' بابلیون' کعنی بابل (دریائے فرات) کی طرح برا دریا۔اس براس سرز مین کا نام ہی بابلیون بر گیا۔ جسے عربوں نے مصربن حام بن نوح كے نام ير "مصر" كہا- (قصص القرن 1 /74،73) قاہرہ کے میدان کی شال میں میلیو بولس کا قدیم شہر ہے جے عرب عین الشمس کہتے ہیں۔اس میدان کے جنوب میں بابلیون کا حصارتھا۔ لفظ بابلیون قدیم مصری Pi-Hapi-n-On کی یونانی شکل ہے۔اس وقت قدیم قلعے کے چند بچے کھیج حصے قصر الشمع میں موجود ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا فوجی کیمیتھا جو بعد میں ترقی کر کے ''' فسطاط مصر'' کے نام سے ایک شہرین گیا۔ لا طبیٰ تح بروں میں قاہرہ کے بجائے بھی بابلیون درج ہے۔جیسے صلاح الدین ایو بی کوان میں Saladino Di Babilionia يعني "بابليون كاصلاح الدين

لكها كيا ہے-(اردودائر ومعارف اسلامیہ 829/3اور 180/1-180/1)

## حضرت عمرو بن عاص ﷺ کے ہاتھوں مسجد عمر و بن عاص ﷺ کی تغییر آ

جناب یعقوب نظامی صاحب اپنے سفر نامد شام میں لکھتے ہوں کہ اہرام سے فارغ ہوکر ہم وسط شہر میں '' جامع مسجد عمرو بن العاص کے ان کہ جو نہ صرف مصر بلکہ پورے افریقہ کی قدیم ترین مسجد ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ان مصرفتے کیا تو یہاں سب جب حضرت عمرو بن عاص کے انکا و یہاں سب انکور وغیرہ کے باغات تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کے انکور وغیرہ کے باغات تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کے انکور وغیرہ کے باغات تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کے انکا و مسجد کا قبلہ متعین کرنے میں استی (80) محابہ کرام کی تعین شامل تھے۔ جن میں حضرت زبیر بن عاص حصابہ کرام کی تعین شامل تھے۔ جن میں حضرت زبیر بن عورت زبیر بن عورت زبیر بن عاص کے عوام کی تعین کی حضرت خضرت عمورہ بن صاحت کی حضرت خضرت عمورہ بن صاحت کی تعین کی حضرت خضرت عمورہ کی عمورہ کی حضرت کی میں حضرت خضرت خضرت عمورہ کی عمورہ کی حضرت کی حضر

مسجد کے سب سے پہلے امام خود حضرت عمرو بن عاص روست تھے اور موزن ایک دوسر سے صحالی حضرت ابوسلم یافعی

ابولدرداء والمستعقق ورحضرت ابوذ رغفاري والمستعقق كاساءكرامي

بطورخاص قابل ذكر ہيں۔

عالم المالية

بعد میں حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کی نے (جو حضرت معاویہ حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کی نے (جو حضرت معاویہ حضوریں کی طرف سے معرکے عالم منے ) اس معجد میں توسیع کی اوراس میں میں اربنایا اور کہاجا تا ہے کہ معرمیں مسجد کے ساتھ میں ارتقیر کا آغاز انہوں نے بی کیا۔ چر 77 جحری میں عبد العزیز بن مروان نے یہ مجد از سرنو تغیر کی اوراس مجری میں عبد العزیز بن مروان نے یہ مجد از سرنو تغیر کی اوراس کے بعد ولید بن عبد الملک کے علم سے اسے منہدم کر کے دوبارہ تغیر کیا گیا۔ اس وقت اس پرنقش وزگار کا اضافہ جوا اور اس کے سنونوں پر سونے کا یانی چڑھایا گیا۔

(حسن المحاضرة للسيوطي رحمة الله عليه بص73 ج1)

اس متحدیث بڑے جلیل القدر بزرگان دین، علماء کرام اوراولیاء واتقیاء نمازی پڑھتے رہے ہیں۔ابتدائے اسلام میں یہی مبچلس قضاء کا کام بھی دیتی تھی اور بعد میں یہال بڑے عظیم الشان حلقہ ہائے درس بھی قائم ہوئے۔

اس مبحد کی پوری تاریخ علامہ سیوطی کے ساتھ کا مہ سیوطی کے سالطین المحاضرۃ میں بیان فرمائی ہے۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین اسلام اورعلاء وفضلاء کواس مبحد کے ساتھ کتنا شغف رہا ہے۔

یہ مبحد پچھلے دنوں بہت بوسیدہ ہوئی تھی، اب اس کی از سرنو تغییر کی گئی ہے اور اس میں بہت توسیع ہوئی ہے۔ آج بھی سے قاہرہ کی ممتاز ترین مبحد ہے۔ احقر نے نماز عصر اسی مبارک مبحد میں ادا کی۔ نماز عصر کے بعد صف اول میں کافی لوگ مبحد میں ادا کی۔ نماز عصر کے بعد صف اول میں کافی لوگ تلاوت کرتے نظر آئے۔ کہیں اگا دگا طالب علم بھی دکھائی

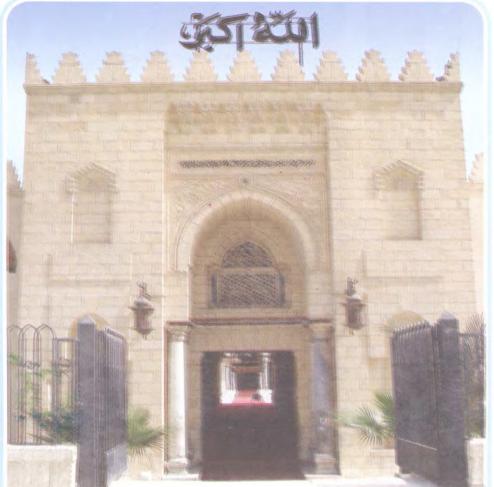



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

## حفرت عمروبن العاص وكالله

## مرج العامع مسجد عمر وبن عاص وَعَلَقَهُ عَلَيْهُ كَالِيَّةُ كَ چِندخوبصورت مناظر الحريب

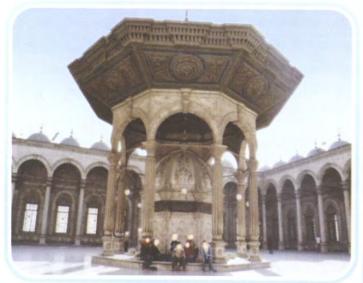



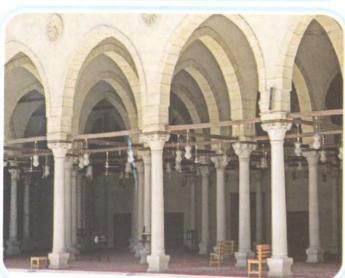





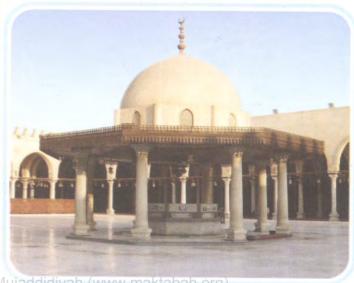

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### تفرت عمرو بن العاص ﷺ کا موت کے وقت حضور ظافیح سے محبت بھرے جذبات کا اظہار





حضرت عمروبن العاص وهناه كاموت كاوقت جب قريب آیا تو دیوار کی طرف چیرہ کر کے بہت روئے۔ بیٹے نے عرض كما اما حان كيول يريشان موت مو؟ كيا رسول الله منافيظ نے آب والمنظمة كوبهت بي بشارتين نهيس وي تحيين؟

فرمایا: بیٹے مجھ پرتین طرح کے احوال گزرے ہیں۔ ایک وہ ون تھے جب مجھے اللہ کے رسول سکا اللہ سے شدید بغض و عداوت تقى، ميں حابتا تھاالعياذ باللّٰدٱپ کوشهيد کردوں \_اگر اس حال میں میری موت آ جاتی تو میں ہمیشہ کیلئے دوزخ میں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ میں نے رسول الله مالی کی خدمت میں حاضر ہوكرعرض كيا يارسول الله! الما باته عنايت فرمائية تاكه مين بيعت كرول-آپ نے ہاتھ آ گے بڑھایا تومیں نے اپناہاتھ پیچھے كرليا\_آ ب منافيا في يوجيها: اعمروكيا وجهد؟ عرض کیا کہ میں ایک شرط پر بیعت کرنا جا ہتا ہوں۔

فرماما: كوسى شرط؟

عرض کیا: گناہوں کی معافی۔ فرمايا:عمرو تخصياتم بين:

ان الاسلام يهدم ماكان قبله

اسلام لانے ہے ماقبل کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعدمیری حالت بیہوگئی:

وماكان احد احب الى من رسول الله صلى الله عليه ومسلم ولا اجل في عيني منه وماكنت اطيق ان املا عيني منه اجلالاً ولو استلت ان اصفه مااطقت لأنى لم اكن امالاً عيني منه

آپ سالھ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب ندرہا۔ میری تگاہوں میں آ ب علاق ہے برجہ کرکوئی عظیم ستی ندرہی۔اوب وتعظیم کی وجہ سے مجھ میں آ ب مالیا کو نظر بھر کر و میصنے کی طاقت کہاں تھی؟ اب اگر کوئی مجھ ہے آپ کے سرایا کے بارے میں سوال لرے تو میں بیان نہیں کرسکتا۔ کیونکہ میں نظر بھر کر آ پ ساتھ ا

اس حال میں اگر دنیا ہے رخصت ہوجا تا تو امیڈھی کہ جنت میں جاتا۔ مگراس کے بعد بہت سے معاملات کی ذمہ داری ہم پرآئی۔ان میں میراحال کیسار ہا؟ میں نہیں جانتا۔

### حضرت عمروين عاص وفائقال كي عاشقا ندموت

جب حضرت عمروه الله الله وفات كاوفت قريب مواتو كنے لگے كه "اے الله! تونے كچھ كاموں كا حكم ديا اور كچھ کاموں سے روکا۔جن کامول کا تو نے حکم دیا، ان میں سے زیادہ تر ہم نے جھوڑ دیئے اور جن کاموں سے تونے منع کیاان

میں سے زیادہ تر کا ہم نے ارتکاب کیا۔اے اللہ! کوئی طاقتور نہیں جس کی مدد حاصل کروں اور بے گناہ نہیں ہوں کہ عذر بیش کروں اور میں تکبر نہیں کرتا بلکہ تیری بخشش حابتا ہوں۔ تيرے سوا کوئي معبودنہيں۔ تيرے سوا کوئي معبودنہيں۔''

وہ یہی بات وہراتے رہے جتی کے عیدالفطر کی رات 43 ہجری مطابق 663ء میں فوت ہوئے اور مقطم کے پاس (فسطاط کے مشرق میں) ذفن ہوئے۔ بیجگہ امام شافعی ﷺ ی قبر کے قریب ہے۔ آج کل عمر وہ ان کی قبر کا پتانہیں۔ اللهان مرکروڑ ول رحمتیں برسائے۔

### موت کے وقت کا حوال

عمرو بن العاص وصفي كانقال عيدالفطري رات 43 ہجری میں ہوا۔ کتاب الحیوان الکبری مین روایت ہے کہ جب عمرو بن العاص ﷺ کی وفات کا وفت قریب آیا توان سے ان کے بیٹے نے کہا:''اہا جان ہم سے کہا کرتے تھے: کاش کہ میں کسی عقلمند اور ہوشار شخص سے اس کی موت کے وقت ملتا تاكدوه جو كيهد كيتابيان كرتا-اليفخض آپ بين-اس ك موت كاحال مجھ سے كہتے۔"

انہوں نے کہا''اے بیٹے بخدااییامعلوم ہوتا ہے جیسے آسان نے زمین کو ڈھانپ لیا ہے اور جیسے میں ایک سوئی کے ناکے سے سائس لے رہا ہوں گویا ایک کا نثامیرے یاؤں سے سرتک کھینجا جارہاہے۔"

> ليتنى كنت قبل ماقد بدالي في رؤس الجبال ارعى الوعولا

اکاش جو کھ میرے لئے ظاہر ہوا ہے اس سے پہلے میں بہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑی بکرے چرا تار ہتا۔''

### جبل مقظم كي فضيلت

جبل مقطم مقدس بہاڑ ہے، کتب سابقہ میں اس بہاڑ کی فضیلت آئی ہے۔ صحابہ کرام فیل اللہ نے جب مصرفح کیا تو مصر کے سابق بادشاہ مقوس نے اس پہاڑ کو حضرت عمر و بن عاص ﷺ سے ستر ہزار روپے کے عوض خریدنے کی پیش

حضرت عمرو وسي في حضرت عمر فاروق وسيس كو لکھا تو آپ سے اللہ نے فرمایا "اس سے پوچھوکہ وہ کیوں خريدناطابتاج؟"

مقوض نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں مذکور ہے کہ اس پہاڑیر جنت کے درخت اکیں گے۔

حضرت عمر ﷺ کو جب بیہ جواب پہنچا تو آپ و فرمایا که دمومن اشجار جنت کے زیادہ مستحق ہیں، لہذاا ہے مسلمانوں کا قبرستان بنادیا جائے۔'' اس قبرستان میں یا نج صحابی آ سودہ ہیں:

> حضرت عمروبن عاص وعلاقالله دوسر بے قول کے مطابق آپ محالات مسجد عمروبن

عاص رف مين مرفون بين \_ (والله اعلم) حضرت عبداللدين حارث زبيري والتقالق

حضرت عبداللد بن حذافه ملى والسهقى

حضرت ابوبصره غفاري والمالة

حفرت عقبه بن عامر وعلالله

اس وسبع قبرستان میں حضرت عقبہ بن عامر والله الله کے علاوہ ویگر صحابہ وَفَقَالِقَا کے مزارات کا پیانہیں چاتا۔حضرت عام ر المنظام کا مزار قبرستان کے دوسرے کونے یر ہے جو کہ امام شافعی کھی تاہمیں کے مزار سے نسبتاً قریب ہے۔



حضرت عمروبن العاص الله

## مصرمين موجود حضرت عمروبن عاص وَعِن الله كالتعمير كرده مسجد جهال حضرت عمروبن عاص وَعَن الله على الله

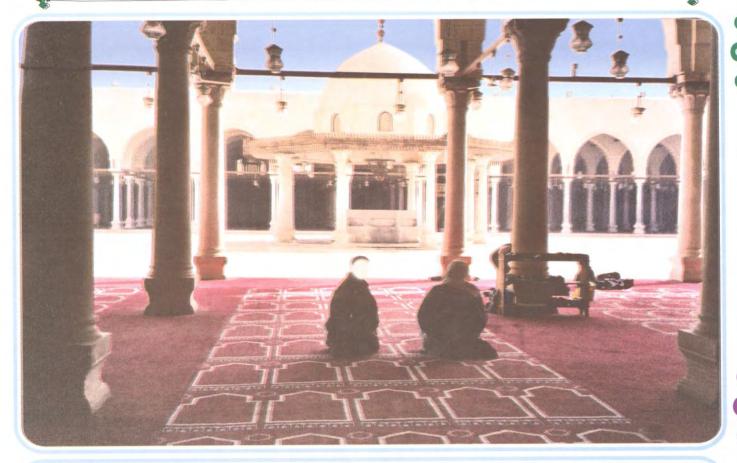



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

# تذكره حفرت الوعبيده بن الجراح

سیخاندان قریش کے بہت ہی ناموراور معزز شخص ہیں۔ فہرین مالک پران کا خاندانی شجرہ رسول اللہ تھی کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ ہی بھی''عشرہ مبشرہ'' میں سے ہیں۔ ان کا اصلی نام'' عام'' ہے۔ ابوعبیدہ ان کی کنیت ہے اوران کو ہارگاہ رسالت سے امین اللمة کالقب ملاہے۔

#### 👑 حضرت ابوعبید ہ بن جراح 🕬 🗷 کے حالات زندگی 🎖

ابتدائے اسلام ہی میں حضرت ابوبکر صدیق سے اب ان کے سامنے اسلام بیش کیا تو آپ فورا ہی اسلام قبول کرے جال شاری کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگے۔ پہلے آپ نے جہرت کرے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جنگ بدروغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں انتہائی جال بازی کے ساتھ کفار سے معرکہ آرائی کرتے رہے۔ جنگ احد میں لوہے کی ٹوئی کی دو گڑیاں حضور انور شائی کے رخسار منور میں چھڑگ تھی۔ آپ پھسے نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو کھنے ڈالا اس میں آپ پھسے کے اکلے دودانت کور کھنے ڈالا اس میں آپ پھسے کے اکلے دودانت کور کھی گئے دودانت کور کھی گئے دودانت کور کھی گئے دودانت

بہت شیر دل، بہادر، بلند قامت اور بارعب چبرے والے پہلوان تھے۔ 18 ہجری میں بمقام اردن طاعون عمواس میں وفات پاگئے۔ حضرت معاذ بن جبل کا میں فن ہوئے۔ وقت نماز جنازہ پڑھائی اور مقما بیسان میں وفن ہوئے۔ وقت وفات عمرش بفے 85 برس تھی۔ (آگال نی اعادال عال 308)

### 🎉 فضائل ابوعبيده بن الجراح عليقات

بخاری اور مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک بخاری اور مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينًا وَإِنَّ آمِينَنَا آيَتُهَا الْأُمَّةُ
 آبُوعُبَيْدَةً بُنُ الْجَوَّاحُ رضى الله عنه. (بخاري، الم)
 "برامت كالكامين بوتا إور بهاراامين امت ابوعبيده بن
 جراح المنتها المنت

حضرت عا کشہ میں سے پوچھا گیا کہ آنخضرت مانی اللہ
 کواپنے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟''
 حضرت عا کشہ میں نے فر مایا کہ' ابو بکر'۔

پوچھا گیا کہاس کے بعدکون؟ فرمایا ''عمر۔''

پھر يو چھا گيا كە"ان كے بعدكون؟"

اس کے جواب میں حضرت عائشہ میں سے فر مایا ''ابوعبیدہ این جراح میں ''۔

(جامع الترندي، الداب المناقب، حديث نبر 3657 وسنن الناجر، مقدمه عديث نبر 102)

- 3 حفرت حسن بھری ہے میں (مرسلا روایت) فرماتے بیں کہ آنخضرت مالیا نے صحابہ کرام کھیں سے خطاب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا تھا کہ:
- مامنكم من أحد الالوشئت لأخذت عليه بعض خلقه، الا أباعبيدة
- تم میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ میں چاہوں تو اس کے اخلاق میں کسی نہ کسی بات کو میں قابل اعتراض قرار دے سکتا ہوں سوائے ابوعبیدہ (متدرک الام م 266، جدولامالیک افلام 244، ج2)
- 4 ترندی شریف میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں اسلام سے کہ ایک وفعہ رسول اللہ شاپین نے دس صحابہ کرام میں حضرت کی بشارت دی۔ان میں حضرت

- ابوعبیدہ بن جراح ﷺ بھی شامل تھے۔
- 5 حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ سرز مین عرب کے چیرے میں تین شخصیات الی ہیں جن کے چیرے بڑے سین ہیں ، جو حسن اخلاق کے پیکر تھے، جن کی با تیں بہایت کچی ہیں، وہ آپ سے بات کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں اورلوگ ان سے بات کریں تو ان کو جھلا کمیں گے نہیں، وہ بولیں اورلوگ ان سے بات کریں تو ان کو جھلا کمیں گے نہیں، وہ بولیں:
  - 1 سيدناابوبكرصديق
  - 2 سيدناعثمان بن عفان والمستناك
  - 3 سيدنا ابوعبيده بن جراح منطقط
- 6 حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہوگئے تھے۔
- ایک دن حضرت ابو برصد این منتقد تبایغ کر کے اپنے عارساتھیوں کو اپنے ساتھ کے کررسول اقد س ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فر مایا کہ بید میری آج کی کمائی ہے۔ وہ چار خوش نصیب جنہوں نے ابو بکر منتقد کی محنت سے حضور ساتھ کی مند سے حضور ساتھ کی مندرجہ ذیل ہیں۔
  کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی مندرجہ ذیل ہیں۔
  - **مخرت عبدالرحمٰن بن عوف المناسبة**
  - عفرت عثمان بن مظعون والمستعلق
  - الارقم عضرت ارقم بن ابي الارقم معتقد
  - طرت ابوعبيده بن جراح من عند المنطقة الله عند المنطقة الله عند المنطقة الله عند المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المن

یمی وه بنیادی اینتین مین جن پراسلام کامل فتمبر کیا گیا۔

زينظر تصويرهم شهري ہے جو دھڑت ابوعبيده الله الله 25رق الله ول 15 ججري برطابق 7 مي 636ء شيل في جوا

## المجال المارين حضرت ابوعبيده بن الجراح وَقَالِمَ اللَّهِ عَلَى كَارِنَا عِي الْحِيْدِةِ الْحِيْدِةِ الْحِيدِةِ الْحَالِقِيدِةِ الْحَادِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَائِقِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدَائِقِيدِةِ الْحَدَائِقِيدِةِ الْحَدَائِقِيدِينَائِقِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدَائِيلِقِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِيدِينِينَّةِ الْحَدِيدِينَّةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِينِينَّةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِينَّةِ الْحَدِيدِينَائِقِيلِقِيلِينَّةِ الْحَدِيدِينَائِقِيلِقِيلِيلِينَّةِ الْحَدِيدِينِينَّةِ الْحَدِيلِينَائِقِيلِقِيلِيلِينَّةِ الْحَدِيدِينِيلِينَائِقِيلِينِ

سیرنا ابوعبیدہ بن الجراح کے متناہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ لیکن جنگ میں انہیں ایک جرت انگیز صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ جب پورے ہوئی وجذ بے سے میدان جنگ میں انہیں ایک جرت انگیز صورتحال پیش آگے پیچے کہ رگانے گئے۔ ایک موقع پر جرت انگیز صورتحال پیش آئی کہ جس طرف بھی قدم بڑھاتے تو ایک خض ان کے سامنے آگڑا ہوتا، آپ اس سے کر اجائے لیکن وہ مسلس آپ کے سامنے آتا رہتا۔ ایک دفعہ تو اس نے سارے راستے بند کردئے، اب ان کے لئے کوئی چارہ کارباقی ندرہا۔ انہوں نے اس کا سرقلم کردیا۔ آپ یہ جان کر جران رہ جا کیں گئے کہ میدان جنگ میں مسلسل کے سے میان جنگ میں مسلسل کے سامنے آئے والا ان کا باپ تھا۔ آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ ٹل جائے لیکن جب وہ بازنہ آیا تو انہوں نے اپ باپ

وراصل حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے باپ کی صورت میں شرک پر تلوار چلائی اوران کی بیداداللہ تعالیٰ کو بہت پیند آئی جس کی وجہ سے بیآیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ فرمار تزین:

''مَمَ مَہمی یہ نہ پاؤگے کہ جولوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یاان کے بھائی یاان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں

جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان شبت کردیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کوقوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایک جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بینچے نہریں بہتی ہول گی،ان میں وہ بمیشدر ہیں گے۔اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یمی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبر دار رہواللہ کا گروہ فلاح پانے ملالہ ہے ''

میدان بدر میں حضرت ابوعبیدہ کا سے مشرک باپ پر تلوار چلاکر میہ ثابت کردیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں راستے میں کوئی بھی آ جائے، اسے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ راستے میں آنے والا کون ہے؟ باپ ہویا بیٹا ہو، بھائی ہویا کوئی اور قربی رشتہ دار اللہ اور رسول کے مقابلے میں سب قربی رشتہ ہج ہیں۔ بہرصورت اللہ کے دین کوسر باند کیا جائے گا۔

حضرت ابوعبیدہ و کا یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پہند آیا کہ اے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں محفوظ کردیا گیا،

تاکہ قیامت تک لوگ اے پڑھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں۔
ابوعبیدہ و و المحفظ اللہ نے جب بید دیکھا کہ باپ کفر کی نمائندگی کرتے

ہوئے خم شونک کرسامنے آگیا ہے اور ادھراُدھر ہونے کا نام نہیں
لیتا تو انہوں نے کفر کونیت و نابود کرنے کے لئے تلوار کے ایک

ہی وارسے اے ڈھیر کردیا۔ (حالیہ شرسی باصالیا فظ این مجر 2442)

### مصور تنافیہ کے چیرے ہے کڑیاں نکالنا

حفرت صدیق اکبر کست بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی زخی ہوگئے اور آپ کے رضارانور پر آبنی خود کی دوکڑیاں لٹوٹ کر وضن گئیں تو میں بہت سرعت سے رسول اللہ علی کی طرف بڑھا۔ اچا تک میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص مشرقی سے سے بھی رسول اللہ علی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ یوں لگنا تھا جیسے اُڑکر آر ہا ہو۔ چنانچے جمھ کی رفتار بہت تیز تھی۔ یوں لگنا تھا جیسے اُڑکر آر ہا ہو۔ چنانچے جمھ

سے پہلے رسول اللہ علی میں میں گئی گیا۔ اب میں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ ابوعبیدہ (میں کا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ رخسار میں وھنسی ہوئی کڑیاں مجھے نکالئے . سحت

میں نے اجازت دے دی۔ تو اس نے ایک کڑی کو اپنے دائتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کڑی تو نکل آئی گر ابوعبیدہ (میں انت بھی ٹوٹ گیا پھراس نے دوسری کڑی کو اس طرح نکل اور اپنے دوسرا دانت بھی تو ڑ لیا۔ اس طرح ابوعبیدہ میں تعریم کر کے گئے اثر م ہوگیا۔ اثر م اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔

جانِ دوعالم عليه في ان كو بار باامين كا خطاب مرحت فرمايا-ايك مرتبدارشاد موا:

الا إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينناً وَإِنَّ آمِينَنا آيَّتَهَا الْأُمَّةُ. ابوعبيدة بن الجرح رضى الله عنه)

آ گاہ رہوکہ ہر نبی کے ساتھ ایک ایٹن ہوا کرتا ہے اور اس امت کا ایٹن ایوعییدہ بن الجراح الصفاق ہے۔ (حوالہ متدرک حاکم 266/3)

غزوہ احدیث حضورا قدس علی کے زخی ہونے پران کی میہ حالت تھی کے صدیق اکبر رہان کی میہ حالت تھی کے صدیق اکبر رہان کی ایک ایک خص رسول اللہ علی کی کواکیلا پاکرمشرق کی جانب سے ایک پرندہ کی طرح فضا میں پرواز کرتا ہوا تیزی سے آپ علی کی طاقت کے طرف بڑھتا آر ہاہے۔اس پر میں بھی آپ علی کی حفاظت کے لئے تیزی سے بھا گا اور کہا الٰہی! خیر ہو، اس وقت میں کیا دیکتا ہوں کہ جوہ میں سے بہلے بہتی چکا ہے وہ ابوعبیدہ (میں کیا دیکتا ہوں کہ ہوں کہ جوہ کی سے بہلے بہتی چکا ہے وہ ابوعبیدہ (میں کیا دیکتا

( حواله طبقات ابن معد 298/3)



زیر نظر تصویر غزوہ بدر کے مقام ہے۔ یہ
وہ جگہ ہے جہال حضرت الوعبیدہ ہے۔ یہ
نے اللہ کی محبت میں اپنے مشرک باپ
کی گردن تلوار ہے الگ کردی تھی۔ اور
اسی میدان میں آپ میں شنسی نے حضور
میں خراج کے رخسار مبارک میں دھنسی لوہے
کے خود کی کڑیوں کو نکا لتے ہوئے اپنے
دودانت قربان کردیئے تھے۔



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.or



ہے قبل جب انتخاب خلیفہ کے لئے مجلس شور کی نامز و فرمائی تو

"كاش! آج ابوعبيده وها زنده موتے تو مجھے انتخاب خليفه

کے لئے شوری بنانے کی ضرورت نہ براتی۔ بلکہ میں بورے

اعتاد سے ابوعبیدہ کوخلیفہ نامز د کردیتا اور اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ

یو چھتا کہ خلافت کی امانت کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو

میں جواب دیتا کہ اس شخص کے حوالے، جس کو تیرے رسول

افسوس كه حضرت الوعبيده وهيه اس وفت تك زنده نه

رہ سکے اور حضرت عمر وصفاق کے دور خلافت میں 18 ہجری کو

## امت كاامين

ے امین ہوتے کا۔

صحابه كرام وَ الله الله الله كوتجس مواكه بدشرف كس كو مل گا۔ یا چلا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی منافظ کو ان کے

یقینی امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر دھا اللہ نگاہوں میں ان کی بہت قدر ومنزلت تھی۔ چنانچہ آ پ نے حضرت خالد بن وليد معند کومعزول کيا تو اس عظيم منصب كالمستحق حضرت الوعبيده ويصفظ كوسمجها اوران كوافواج اسلام كاسيدسالار بناديا\_

حضرت عمر ﷺ كوتوان براعتماد تھا كہ اپني وفات

ایک دفعہ یمن سے کچھ افراد رحت دوعالم مَالْیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی جھیجے جو ہمیں قرآن وسنت کی تعلیمات سے آگاہ کرے۔ رحمت دوعالم طابق نے حضرت ابوعبیدہ مستقلط کا ہاتھ پکڑااورفر مایا''اس کو لے جاؤ ، کیونکہ بیاس امت کا امین

اسی طرح ایک بارنجران کے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی امانت دار آ دمی جھجئے۔ رحمت دوعالم سکا پیام

لابعثن اليكم رجلا امينًا حق امين، حق امين، حق امين میں تمہارے پاس جس مخض کو جھیجوں گا وہ ایسا مین ہوگا جیسا

حسرت ہے کہا:

نے امت کا مین قرار دیا تھا۔"

واصل تحق بو گئے \_(جان دوعالم تافیل)

### فيبى رزق كاانتظا



فلقداخذ مناابوعبيدة ثلاثة عشر رجلافاقعدهم في وقبعينه اور حضرت الوعبيده وهي نے ہم ميں سے تيره آ دمیوں کواس کی آئکھ کے گڑھے میں بٹھایا۔ (بخاری میں یا نچ

آ دمیوں کا ذکر ہے کہ ممکن ہے کہ دوسری آ نکھ میں یانچ بٹھائے کھاتے اور یانی بیتے۔ پھر ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے تھی۔ پھراس کی پسلی کی ایک ہڈی پکڑی اوراہے کھڑا کیا۔ پھر

پھر ہم نے اس کے بیل برابر ککڑے کیے اور اسے وہاں مجبوک کے وقت رزق کا غیبی انتظام کیا۔

اٹھارہ دن تک کھایا اور زاد راہ لیخی سفر کے توشہ کے لئے بھی

جب ہم مدینہ پہنچ تو آپ مالی کا تذکرہ کیا۔ آ بِ تَالِيْزُمْ نِهُ فُرِهَا مِنْ وَزَاقَ احْوجِهِ اللهِ لَكُمْ فَهِلَ مَعْكُمْ من لحمه شيء فتطعمونا فارسلنا الى رسول الله منه فأكله وہ ایک رزق تھا جواللہ نے تمہارے کئے نکالا، کیا اس میں ہے تبہارے ماس کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلا و تو ہم نے دیا، اورآ ب مَا اللَّهُ فِي اللَّهِ ميقات المخرجديث كتاب المغازي غز ووسيف المحرحديث 4360 بحواله خطيبات شان صحابه المطلقة بهاصحاب پنجیبر ظافیظ کی کرامت ہے کہ اللہ نے انتہائی

حضرت ابوعبیده بن جراح ﷺ کی امارت میں ہمارا تین سو آ دمیوں کا قافلہ ساحل سمندر کی طرف قریش کے تجارتی قافلے کورو کئے کے لئے بھیجا۔زادراہ کے لئے ایک تھیلا تھجور کا دیا۔ ا بوعبیدہ ﷺ اس میں ہے ہم کوایک ایک تھجور دیتے۔ ہم مہوں )۔ البتۃ ایک آئھ کے گڑھے میں تیرہ آ دمیوں کی جگہ یتے جھاڑتے، ان کو یانی میں تر کرکے کھاتے۔ اچانک نیچے سے ایک بڑےاونٹ پرآ دمی بٹھا کرگزارا۔ سمندر کے کنارے ٹیلہ نما جانورنظر آیا۔ دیکھا تو وہ عنبرقشم کی اندازہ کیجئے! جس کی پیلی کی ہڈی اتنی بڑی تھی وہ مچھلی کتنی بڑی بہت بوی مردہ مچھلی بڑی ہے۔ہم نے اس کی آئھ نکالی۔ کئی ہوگ۔ ملك يرنى ك بركير



## حضرت ابوعبيده بن جراح وصفيقات كى د نياسے بے رغبتی ا

طبقات ابن سعدیل ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق میں ہے ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ میں ہے ایک مرتبہ حضرت مرفا درق میں جیلے محضرت ابوعبیدہ میں جیلے اس میں جیلے حضرت ابوعبیدہ میں ہیں جارت کے دی تمام رقم فوج میں تقسیم کردی اور حضرت معا فری ہیں ہیں جیلے خیر درہم ودینار کے سوا جو انہوں نے اپنی اہلیہ کے کہتے مرگھر بلوضروریات کے لئے رکھے لیے تھے تمام رقم مستحقین میں تقسیم کردی۔

حضرت عمر عصفت کومعلوم ہوا تو بے اختیاران کی زبان پریہ الفاظ جاری ہو گئے کہ'' الحمد للہ کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی نظروں میں میں عروز کی پیچھے تھے تنہیں۔''

### حضرت الوعبيد ووصفات اورفكرآ خرت

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی اس کے باوجود خوف خدا کا عالم بیتھا کہ بعض اوقات فرماتے تھے کہ

وددت انى كنت كبشا، فبذ بحنى أهلى، فياكلون لحمى ويحسون مرقى (براهام الالم، م1616 البتانات سر 3000)

### ساتھیوں کی وجہ سے لذیذ کھانا کھانے سے انکار

ایک دن ایک شامی رئیس نہایت لذیر کھانے لے کر حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا: کیا آپ نے اس طرح میری تمام فوج کی ضیافت کی ہے؟

کہنے گئے جہیں۔ اس پر فرمایا: ابوعبیدہ براشخص ہوگا کہ ایک قوم کوساتھ لے کر آئے، وہ اس کے ساتھ اپنی جانیں لڑائے، لہو بہائے اور ابوعبیدہ اپنے آپ کوان پر ترجج دے، میں وہی کھاتا ہوں جو

### جزیدوا پس کرنا

سبکھاتے ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ کھیں ممس کو فتح کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو انہوں نے عیسائیوں سے جو جزیہ وصول کیا تھاوہ انہیں واپس کردیا اوراس کی وجہ یہ بتائی کہ جزیہ آپ کی حفاظت کے لئے وصول کیا تھا۔ اب جبکہ ہم جارہ بہن توالیے میں جزیہ لینا صحیح نہیں۔

اس بات سے مص کے عیسائی سخت متاثر ہوئے اوروہ

ابوعبیدہ وہ کی واپسی کی دعائیں کرنے گئے۔ پھرآپ کی قیادت میں رومی فوجوں کے ساتھ جومعرکہ ہوا وہ تاریخ میں سنہری حروف ہے کھنے کے قابل ہے۔آپ نے رومی فوج کو جو شکست دی اس کے بعدان کے پاؤں مشرق وسطیٰ میں پھر دوبارہ نہ جم سکے۔

#### درولیش صفت سیدسالار

حضرت الوعبيدہ و درولیش صفت صحابی اور سپہ سالار تھے۔شام کوفتح کرنے کے بعداس ملک کے تمام ابتدائی کام انہوں نے خود مکمل کیے تھے۔حضرت عمر فاروق کے انہوں اپنے دورخلافت میں دشتق تشریف لائے تو دیکھا دمشق کے فاتح کے پاس ایک ڈھال تلواراوراونٹ کے سوا کے علاوہ پچھ بھی نہیں ہے۔

حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: ابوعبیدہ (ﷺ)! کاش تم ضروری سامان بھی اپنے پاس رکھتے۔

حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے جواب دیا''امیرالمونین! میرے لئے یہی سامان بہت ہے۔''





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

# و خضرت ابوعبیدہ بن جراح میں تھوں جنگ برموک میں رومیوں کوشکست 📗 🕵 🕵

اردن کی تنخیر کے بعد مسلمانوں نے جمع ، جماد، شیزر، معرق العمان، لا ذقیہ اور کی دوسرے شہر کیے بعد دیگرے فتح کر لیے۔ ان کی مسلمل پیش قدمی نے ہرقل کو شخت غضبنا کر دیا اور اس نے تہیہ کرلیا کہ اپنے سارے وسائل بروے کار لاکر مسلمانوں کو شام سے باہر دھکیل دے۔ چنا نچہ اس نے کثیر التحداد فوجیں جمع کیس اور ان کو ہرقتم کا سامان حرب وضرب التحداد فوجیں جمع کیس اور ان کو ہرقتم کا سامان حرب وضرب دے کرمسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لئے روانہ کیا۔ دوریائے برموک کے کنارے وقوصہ کے روم کی کنارے وقوصہ کے روم کی کنارے وقوصہ کے کو کی کی کی کینارے وقوصہ کے کینارے وقوصہ کے کینارے وقوصہ کے کو کی کینارے وقوصہ کے کینارے وقوسہ کے کرنے وقوسہ کے کینارے وقوسہ کے کار

رومی نشکر نے دریائے میموک کے کنارے وقوصہ کے میدان میں پڑاؤڈ الا اورمسلمانوں سے نبرد آ زماہونے کے لئے پرتو لئے لئے اختلاف روایت رومی نشکر کی تعداد دولا کھ سے دس لاکھ کے درمیان تھی۔

حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے بھی مقابلے کی تیاری کی اور شام میں مختلف مقامات پر بکھری ہوئی تمام فوجوں کو جمع کرکے وادی برموک میں پہنچ گئے۔ساتھ ہی حضرت عمر ﷺ کوخط کلھرکر دارالخلافہ ہے بھی کمک طلب کرلی۔

بعض روایتوں میں ہے کہ رومیوں کے اجتماع کی خبرین کر حضرت ابوعبیدہ کا بھی نے اہل الرائے صحابہ کرام کی ہے۔ مشورہ کیا تو کچھ نے خیال ظاہر کیا کہ تمام اسلامی فوجیس شام خالی کر بے عرب کی سرحد پر چلی جا نمیں اور جب دارالخلا فیہ سے کمک پہنچ جائے ،اس وقت دشمن کے مقابل ہوں۔

حضرت معاذبن جبل ﷺ نے اس رائے کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ جن علاقوں کو اللہ عزوجل نے ہمارے لیے فتح کردیا ہے ان کو خالی کرنا تناہی کے مترادف ہوگا اور ان کو دوبارہ فتح کرنے میں شخت دشواری کا سامنا کرنا پڑےگا۔

حضرت ابوعبیدہ کا ان کی رائے ہے اتفاق کیا اور صرف تیں چالیس ہزار مجاہدین کے ساتھ دشمن کے ٹڈی دل ہے ہے آ تا ہوگئے۔ رجب 15 ہجری میں رموک (یا وقوصہ) کے میدان میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایسی خوزیز جنگ ہوئی کہ اس سے پہلے بھی پیش نہ آئی کھی ۔ اس جنگ نے بڑی حد تک شام کی قسمت کا فیصلہ کردیا۔

حفرت معاذ بن جبل کھیں نے (جو پوری مینہ یا اس کے ایک جھے کے سالار تھے ) اس لڑائی میں شروع سے آخر تک نہایت استقلال اور جمت کے ساتھ دادشجاعت دی۔ ان کے نوجوان فرزند عبدالرحمٰن کھیں جسی باپ کے پہلوبہ پہلو جانبازی کا حق ادا کرتے رہے۔

جنگ رموک کے موقع پر رومیوں کے سیلاب کو روکنے کے لئے یہ طے ہوا کہ مفتوحہ ممالک چھوڑ کرتمام فوجیس دمشق میں جمع ہوجا کیں۔ پھراس پڑھمل کرنے کی غرض سے حضرت ابوعبیدہ وہ کھیں نے عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا تھا سب والیس کردیا اور فرمایا کہ بیسب تبہاری حفاظت کا معاوضہ تھا۔

لیکن جب ہم اس وقت اس سے عاجز ہیں تو پھر ہم کواس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ چنا نچہ ٹی لا کھ کی رقم واپس کردی۔ اس سے عیسائی ایسے متاثر ہوئے کہ رور ہے تھے اور میہ کہدرہ شخے ' اللہ تم کو پھروا کی لائے۔''

### 🐠 خواتین نے خیمے کی چوبیں اکھاڑلیں 🎨

وادگی برموک میں ہونے والی خونخوارلؤئی میں ایک موقع پر عیسائیوں نے اس زور وشور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کا میمنہ لوٹ کرفوج سے علیحدہ ہو گیا اور نہایت بے تربیعی سے پیچیے ہئا۔ ہزیمت یافتہ افراد ہٹتے ہٹے عورتوں کے خیمہ گاہ تک آ گئے۔ عورتوں کو بیمالت دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ خیمہ کی چوہیں اکھاڑلیس اور پکاریں کہ مردودو! ادھر آئے تو چو بوں سے تبہارا سرتوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل میں تو چو بوں سے تبہارا سرتو ڑ دیں گھوڑ سے کود پڑے اور کہا کہ ہیں تو پیدل لڑ تاہوں ، کین کوئی بہادراس گھوڑ ہے کا حق ادا کر سے تو گھوڑ احاضر ہے۔

بہادرال هوزے کا می ادا تر سے تو هورا حاصر ہے۔
ان کے بیٹے نے کہا: بید قل میں ادا کروں گا، کیونکہ میں سوار ہوکر
اچھا لڑسکتا ہوں ۔غرض دونوں باپ بیٹے فوج میں گھسے اور اس
دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں چھر
سنجعل گئے حضرت معاذبین جبل وہ اللہ اور دوسرے مجاہدین
کی سرفروش کا نتیجہ بید لکلا کہ عیسائیوں کو کمر تو ڈ شکست ہوئی اور
تقریباً ایک لاکھ آدمی میدان جنگ سے بھاگ تکلے۔



زرنظر تصویر جنگ یرموک کے میدان کی ہے۔ بیروہ جگہ ہے جہال حضرت الوعبیدہ بن جراح کی نے بے مثال کارنا ہے انجام دیے Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# حضرت ابوعبيده بن الجراح والطلقة

# معرک فخل میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح کھناتا کے کارنا ہے

فتح دمثق کے بعداسلامی فوجیں فحل میں جمع ہوئیں۔ اس وقت رومیوں کی میکوشش رہی کہ مسلمان کسی طرح سے یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک سفیر حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے پاس بھیجاتو وہ بیدد کیھ کر حیران ہوا کہ یہاں تو ہر چھوٹا و بڑا ایک ہی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ سب برابر تھے۔ چنانچاس نے یو چھا: "تہمارا سردار کون

اس برسی نے حضرت ابوعبیدہ کی طرف اشارہ کیا تو دیکھا کہوہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔اس پراس نے یو چھا کہ' کیاتم ہی سردار ہو؟''

اس نے کہا ''جم تمہاری فوج کو فی کس دو دوا شرفیاں دیں عُرِيم يهال سے چلے جاؤ۔"

اس پرصلح کا معاملہ ختم ہوا اور آپ نے فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔غرض دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس وفت حضرت ابوعبیدہ ﷺ ایک ایک صف میں جا کریہ کہتے تھے کہ

"الله ك بندو! صبر كساته الله عدد جا مو-اس ك کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

اس وقت آپ قلب فوج میں رہ کراس وانشمندی سے اینے ساتھیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے کہ آخریہ تھوڑے سے مسلمان رومیوں کی پیاس ہزار تربیت یافتہ فوج برغالب آئے اور ضلع اردن کے تمام مقامات فرزندان توحید کے ماتحت ہو گئے۔

## شام کے گورز کے گھر کا احوال

جب حفرت الوعبيد وروسي شام كررز تصاتواسي زمانے میں حضرت عمر رہے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ایک دن حضرت عمر واللہ نے ان سے کہا کہ ' مجھے این گرلے چکے۔"

حضرت ابوعبيده ١١٥٥ نے جواب ديا" آپ ميرے گھر میں کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو شاید میری حالت پر آ تکھیں نچوڑنے کے سوا پچھ حاصل نہ ہو۔"

قائم كردى تھي۔

# حضرت الوعبيده بن جراح وَهَا مَناكِ كَلَ وصيت

حضرت سعید بن ابی سعیدمصری سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوعبيده والمستعدد المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة والمال موجودمسلمانوں کوجمع کر کے فر مایا کہ میں تہمیں ایسی وصیت كرتابول كدا كرتم اس يرغمل كروتو تتهبين بميشه بهلائي نصيب

"نماز کا اہتمام کرنا، زکوۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا،صدقہ کرتے رہنا، حج وعمرہ کرنا،اینے حکمرانوں کی خیرخواہی اورانہیں نفیحت کرتے رہنا، دنیا تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کرنے یائے، کیونکہ آ دمی اگرچہ ہزارسال عمر ہی کیوں نہ یائے، آخراہے اس حال کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جس میں، میں ہوں۔اللہ تعالی نے ہر بندے کی موت کا وفت مقرر فرمادیا ہے۔ تم میں زیادہ عقل والاوہ ہے جس نے اینے رب کی اطاعت کی اور آخرت کے لئے صالح اعمال سے تیاری کرلی۔" (کزالعمال 219:13)

# میں حضور ما اللہ سے کیے ملاقات کروں گا؟

اس کے بعد آپ زاروقطار رو پڑے۔ رونے کی وجہ پوچھی كَيْ تُو كَهِنِهِ لِكُي:

ایک دن رسول الله مَاليَّمْ نے فرمایا تھا: مسلمانوں کو بہت می فتوحات حاصل ہوں گی۔اے ابوعبیدہ! تمہاری موت دریر ہے آئے گی۔ یا در کھنا، تین خدام اور تین سواریوں پراکتفا كرناليكن آج ميں اپنے گھر كى طرف ديكھنا ہوں تو خدام سے بھرا ہوا، اصطبل جار پایوں سے بھرا ہوا ہے۔

فكيف القي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هـذا وقـد امصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احبكم الى واقربكم منى من لقيني مثل الحال الذي فارقني عليها (منداحد196:1)

میں اب کس طرح رسول الله منافظ ہے ملوں گا۔ حالا تک آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی مجھےتم میں ہے وہی محبوب ہے جو مجھےاس حال میں ملے گا جس میں، میں اسے چھوڑے جار ہاہوں۔

لیکن جب حضرت عمر کھیں نے اصرار فرمایا تو حفزت عمر والمناق كواي المرك كؤر حفزت عمر والماقة گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی سامان ہی نظر نہ آیا۔گھر ہران سے خالی تھا۔حفرت عمر میں فی تے جیران موكريوچهاكن آپكاسامان كهال بي يهال توبس ايك نمده،ایک پیاله،ایک مشکیزه نظرآ ربا ہے۔آپ امیر شام ہیں،آ پ کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟"

ية كر حضرت الوعبيده وهيه ايك طاق كي طرف بره اوروہاں سےروئی کے پچھٹکڑے اٹھالائے۔

حضرت ابوعبيده والمستلك في فرمايا كه"اميرالمونين! مين نے تو پہلے ہی آب سے کہا تھا کہ آب میری حالت پر آ تکھیں نچوڑیں گے۔ بات دراصل میہ ہے کہ انسان کے کئے اتنا اثاثہ کافی ہے جو اسے اپنی خوابگاہ (قبر) تک

حضرت عمر ﷺ نے فر مایا که''ابوعبیدہ! دنیانے ہم سب کو بدل ديا، مرتهبين نهيس بدل سکي-"

الله اکبر! وہ ابوعبیدہ ﷺ جس کے نام سے قیصر روم کی عظیم طاقت لرزہ براندام تھی، جس کے ہاتھوں روم كے عظيم الشان قلعے فتح ہورہے تھے اور جس كے قدموں پر روزانہ رومی مال ودولت کے خزانے ڈھیر ہوتے تھے، وہ روئی کے سو کھے ٹکڑوں پرزندگی بسر کررہاتھا۔ دنیا کی حقیقت کواچھی طرح سمجھ کراہے اتنا ذلیل ورسوائسی نے کیا تو وہ سرکاردوعالم مَثَاثِيمًا کے یہی جاں نثار تھے۔

# حيرت انگيز ساوگي

شام کا ہمہ مقتدر والی اور سیہ سالا راعظم ہونے کے باوجود حضرت ابوعبيدہ کا تکسار کی پر کیفیت تھی کہ نه بھی امتیازی لباس یہنا اور نه بھی او نجی جگه کونشست گاہ بنایا۔معمولی لباس میں سیاہیوں کے درمیان فرش خاک پر بیٹھ جاتے تھے۔رومیوں کے سفیرا تے تھے تو دریافت کیے بغیروہ پنہیں جان سکتے تھے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ غرض انہوں نے انکساراورمساوات کی حیرت انگیز مثال

# حضرت ابوعبيده بن جراح وَعَلائِقَاتِظ كَي عاشقانه موت

تاريخ كي عظيم جرنيل حضرت خالد بن وليد وهيين كومعزول

کر کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کولشکر اسلام کا سیہ

سالار بنادیا۔ ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے جیرت

انگیز انداز میں پیش قدمی کی \_ بیسرز مین شام میں جنگی حالات

اميرالمونين سيدناعمر بن خطاب والمناهدة كويتا جلاتو خط دے كر

سلام عليك، اما بعد، فإنه قد عرضت لي إليك

حاجة أريد أن أشا فهك بها فعزمت عليك اذا

نظرت في كتابي هذا أن لاتضعه من يدك حتى

"سلام کے بعد، مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے جس کے

بارے میں آپ سے زبانی بات کرنا چاہتا ہوں۔ البذا میں

یوری تاکید کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہی آپ میراب

خط دیکھیں تو اے اپنے ہاتھ ہے رکھتے ہی فورا میری طرف

یا بند رہے لیکن اس خط کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ حضرت عمر

المستعدد على المستديد ضرورت (جس كے لئے مجھے مديند منوره

بلایا جارہاہے) صرف بیہے کہوہ مجھےاس طاعون زوہ علاقے

سے نکالنا عاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ خط را مر انہوں نے اسے

ماتهيون سے فرمايا: عرفت حاجة أمير المومنين، إنه

يريد أن يستبقى من ليس بباق

حضرت ابوعبيده والمستقلة اطاعت امير كساري زندگي

ہے دوجار تھے کہ وہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔

سيدنا ابوعبيده بن جراح والمنته حضرت ابوبكر صديق منتقلظ کے بورے دور خلافت میں ان کے معاو<mark>ن رہے۔</mark> حضرت عمر بن خطاب والمقالظ نے اپنے دورخلافت میں عسكرى

ياامير المومنين، اني قد عرفت حاجتك الي، واني في جند من المسلمين لا اجد بنفسى رغبة عنهم، فلست اريد فراقهم حتى يقضى الله في وفيهم امره وقضاء ه فخلني من عزيمتك ياامير المؤمنين،

ودعني في جندي "اميرالمونين،آب نے مجھےجس ضرورت كے لئے بلايا ہوه مجھے معلوم ہے، لیکن میں مسلمانوں کے ایسے شکر کے درمیان بیٹھا ہوں جس کے لئے میں اپنے دل میں اعراض کا کوئی جذبہ نہیں یا تاءلہذا میں ان لوگوں کو چھوڑ کراس وفت تک آ نانہیں حابتا جب تک اللہ تعالی میرے اور ان کے بارے میں اپنی تقذير كاحتى فيصله نهيس فرماديتا -لهذا اميرالمونين! مجھے اينے اس تاکیدی تھم سے معاف فرماد یجئے اور اپے اشکر ہی میں ريخ ديجي "

ابوعبيد ورفي الله المواقع المراكم على المراكم المراكم

حضرت عمر المالية المراية المولى تونبين اليكن اليالكتا بيك

اس کے بعدحضرت عمر وروں انطاکھا:

سلام عليك، اما بعد، فانك انزلت الناس ارضا

«میں امیر المونین کی ضرورت سمجھ گیا۔وہ ایک ایسے مخص کو باقی ركهنا جائتے ہيں جو باقي رہنے والانہيں -"

عربه كهدر حفرت عمر والله كويد جواب لكها:

حضرت عمر ده الله في خط يراها تو آئكمول مين آنوآ كئے۔ جولوگ ہاس بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے کہ خط شام سے آیا ہے۔ حضرت عمر والمناق كوآبديده وكم كرانهول في يوجها "كيا

ہونے والی ہے۔"

عميقة فارفعهم الى ارض مرتفعه نزهة

"سلام کے بعد، آپ نے لوگوں کوالی زمین میں رکھا ہوا ہے

جونشیب میں ہے، اب انہیں کی بلند جگہ پر لے جائے۔جس کی ہواصاف تھری ہو۔" حضرت ابوموسیٰ اشعری دیست فرماتے ہیں کہ جب بیہ

خط حضرت ابوعبيده والمستلك كو يهنجا تو انهول في مجمع بلاكركها كەامىرالموننين كاپيزخطآيا بے-ابآپ اليي جگه تلاش كيجئ جہاں لے جا کراشکر کو مہرایا جاسکے۔

میں جگہ کی تلاش میں نکلنے سے پہلے گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری اہلیہ طاعون میں مبتلا ہو چکی ہے۔ میں نے واپس آ کر حضرت ابوعبیدہ ﷺ کو بتایا۔اس پرانہوں نے خود تلاش میں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے اونٹ پر کجاوہ کسوایا۔ ابھی آپ نے اس کی رکاب میں یا ؤں رکھا ہی تھا کہ آپ پر بھی طاعون کا حملہ ہو گیا اور اسی طاعون کے مرض میں آپ نے <mark>وفات پا</mark>ئی۔ رضى الله تعالى عنه وارضاه - (اس پرے داتھ كے لئے ملاحظه دوالبدا يدوالبهاييس 78، ج7 وسراعلام النيل عم 18,19 جال ويده)

حضرت ابوعبيده ابن الجراح وهناه كابيمزارمسجدكي دائیں دیوار کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرے میں واقع ہے۔اس کمرے میں کچھ برانے کتبات بھی رکھے ہیں جواس جگہ سے برآ مد ہوئے تھے، کیکن ان کی عبارتیں صاف بڑھی

مسجدے باہر کلیں تو دائیں طرف ایک بڑاوسیع وعریض قبرستان ہے جس میں قدیم اور بوسیدہ قبروں کے نشانات دور تك نظرة تے ہيں، يہال كے مقامى لوگوں ميں يمشهور ہےكه اس میں بہت سے صحابہ کرام کھیں اور طاعون عمواس کے بہت سے شہداء مدفون ہیں۔ یہاں اجتماعی اور اجمالی طور پر اہل قبور کوسلام عرض کرنے اور ان پر فاتحہ بڑھنے کی سعادت







# اردن میں موجود حضرت ابوعبیدہ بن جراح وَعَقِقَاتِ کَامِزارومسجد



باب الجابية ميں ايک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے جس کوامير المجاہدين حضرت ابوعبيدہ عامر بن الجراح ﷺ نے فتح کے زمانے ميں بنايا تھا۔ پيصحابي رسول ان دس صحابہ ميں سے ايک ہيں جنہيں عشر ہ بشرہ کہا جاتا ہے۔





# مسجدا بی عبیده بن جراح وَوَلا اِنْ اَلْكُلُول و يكھا حال



پر حاضری کے وقت دل کی جو کیفیت تھی وہ نا قابل بیان ہے۔ عہد رسالت اور اس کے بعد کے کتنے واقعات ذہن کے در پچوں کوروشن کررہے تھے۔ایک انمول تاریخ تھی جس کے اوراق چند کھوں میں نگا ہوں کےسامنے اللتے چلے گئے،اوردل میں عقیدت ومحبت کا ایک سیلا ب اللہ آیا۔

59 35

بڑی تعدادتھی کہ مسجد جرگئ۔ امام صاحب خطبے میں جہاد کے فضائل اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی پہتی کے اسباب بڑے موثر انداز میں بیان فرمارہے تھے، کیکن نماز کا جووقت مقررتھا اسی پرخطبختم کر کے نمازشروع کردی۔

نماز کے بعد مسجد کے اندرونی جھے میں دائیں جانب حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے مزار پر حاضری کی سعادت ملی ۔ نمی کریم سرورعالم منافظ کے اس جال شارصحالی ﷺ کے مزار حضرت مفتی تقی عثانی صاحب اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ اردن کے علاقہ اغوار میں نماز جمعہ ہم نے اسی مسجد میں ادا کی جو ''مسجد الی عبیدہ بن الجراح کی ایک امین امت حضرت مشہور ہے اور جس کے ایک حصے میں امین امت حضرت ابوعبیدہ ابن الجراح کی تعدیق آرام فرماییں۔ مزار کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد ولا بمربری بھی ہے۔''

یہ میجد کافی کشاہ ہے اور خطبہ جمعہ میں نمازیوں کی اتنی

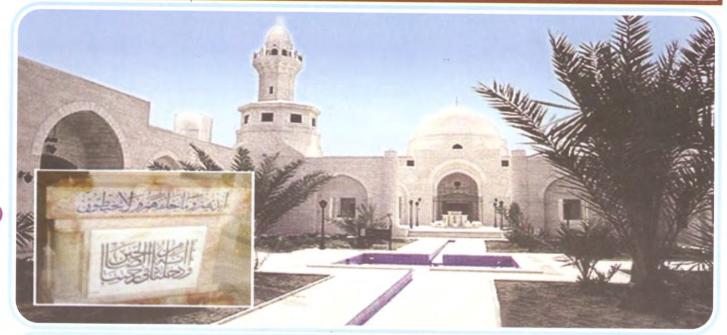

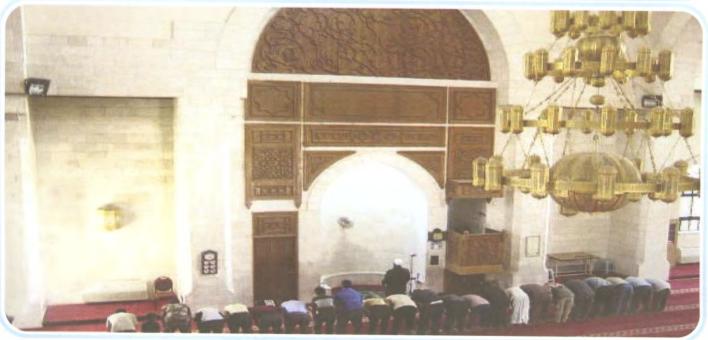

حفزت الوعبيده بن جراح والمستقل كمزارية متصل مسجد مين نماز كي ادائيگي كامنظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



حضرت ابوعبيده بن جراح ﷺ كے مزار كے حن كامنظر



حفرت الوعبيده بن جراح التحقيق كے مزار مبارك كا بيروني منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حفرت ابوعبيده بن الجراح تفاقظ

# 

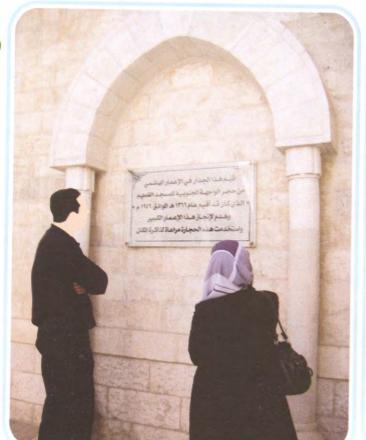

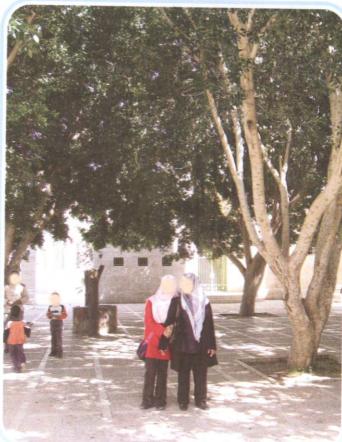



حضرت الوعبيده بن جراح وَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وردُّ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

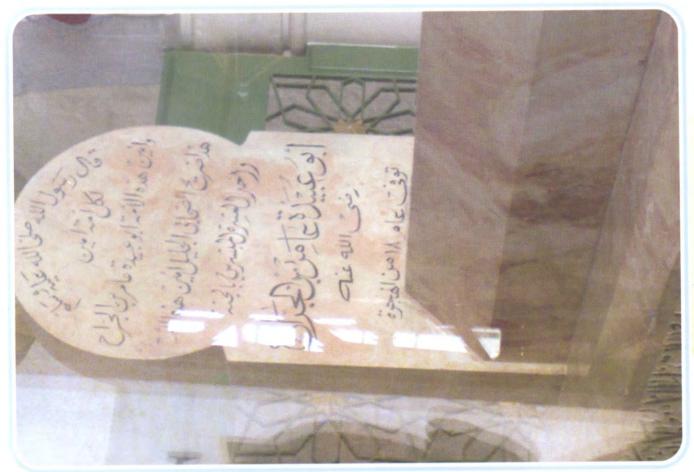



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

くな、ここではないのでしての意思といったく

くれ、こうではいいとしいの意思は多くしから

なっというとっているのは、しないのは、



حضرت الوعبيده بن جرائ الفيليلية كالقبر مبارك

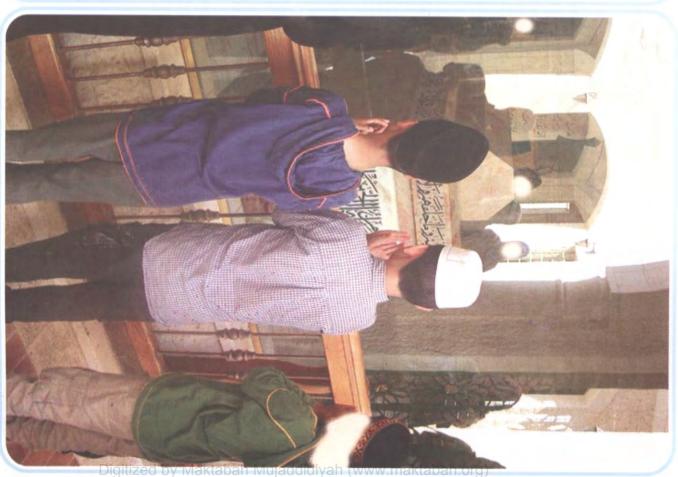



اردن میں ایک جگہ ہے جس کا نام اغوار ہے۔ وہاں خوبصورت مسجد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب پھنٹ کے دورخلافت میں اس جگہ فنل کی جنگ ہوئی تھی۔ اس علاقہ میں حضرت معاذ بن جبل پیسٹ ، حضرت الوعبیدہ بن جراح بیسٹ ، حضرت شرجیل بن حسنہ پیسٹ اور حضرت ضرار بن از در پیسٹ کے مزارات ہیں۔ پیمزارات اس سڑک پرتھوڑ نے تھوڑ نے فاصلہ پرواقع ہیں۔

# مرت ابوعبیده بن جراح وَحَالَ اللَّهُ كُلُّ قَبِر مبارك 🐞 کچېږ



ن آبات کھنا، کندہ کرانا دراصل منع ہے یہ بعد کے لوگوں کی لا پروائی ہے۔ مسلمان استدلال نہ کریں۔ (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





گفتگو کرسکے اور بیضرورت استے عمدہ طریقے سے بوری ہوئی کہ پھر مکہ میں رحمت دوعالم منافیظ کوستانے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ لیعنی رحمت دوعالم منافیظ کے دوسرے پچا جان حمزہ وہ کا اسلام لے آئے۔ اسلام لے آئے۔

#### حضرت حمز ورمن المنافظة كى بهادري

حفرت جمزہ وہوں عرب کے نہایت زور آور، شجاع، نڈراور بے باک انسان تھے۔ مزاجا ان لوگوں میں سے تھے جو وشن کے منہ پرتھپٹر پہلے مارتے ہیں وجہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ شکار کے شاکق تھے اور تقریباً روزانہ ہی تیر کمان لے کر شکارگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔

ایک روز نبی کریم منافظ کوه صفاکے پاس تشریف فرماتھ کہ ابوجہل کا گذر وہاں سے ہوا۔اس نے آپ منافظ کو تحت برا جملا کہا اور آپ منافظ کو تکلیف پہنچائی۔

رسول الله طافیخ خاموش رہے اور جواباً کچھ بھی نہ کہا۔ پھر ابوجہل نے مشتعل ہوکر آپ طافیخ کے سرمبارک پر ایک پھر دے مارا۔ جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون نکل آیا۔ اس کے بعد ابوجہل کعیہ میں پہلے ہے موجود قریش کی مجلس میں آگیا۔ رحمت دو عالم مَنْ الْفِيمُ كَا چَهَا ہونے كے علاوہ رضاعی بھائی بھی ہیں۔ ابولہب كى كنير توبيد نے دونوں كومنتلف وقتوں ميں دودھ مارا تھا۔

جب رحت دوعالم تافیل کوان کی بیٹی سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئ تو آ ب تافیل نے فرمایا:

#### انها ابنة اخى من الرضاعة

وہ میرے دود ہوشریک بھائی کی بٹی ہے۔(طبقات ابن سعن 35 ص6) غز وہ احدیثیں حضرت ہمز ہ ہے۔ واقعہ بٹیش آیا۔

#### 🛚 سيدناحمز ه 🍩 🕊 كا قبول اسلام

ابوطالب رحت دوعالم من النظام کے ساتھ بے انتہاء محبت رکھتے تھے۔ اگران کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے بھیتے کے تلوے میں ایک کا نتا بھی نہ چھنے دیے لیکن ایک توان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، دوسر بے وہ جسمانی طور پر کمزور تھے، جب کہ رحت دو عالم منافظ کے دشمن مکہ کے رئیس اور انتہائی مضبوط و طاقتور تھے۔ اب کسی ایسے منجلے اور جیالے کی ضرورت تھی جو سرداران مکہ چتناطاقتور ہواوران کے ساتھ انہی کی زبان میں سرداران مکہ چتناطاقتور ہواوران کے ساتھ انہی کی زبان میں

حضرت جمزہ بن عبدالمطلب کی پیدھنورافدس بالیا کے چیا ہیں اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت ثویہ کی اس ور چونکہ انہوں نے بھی حضرت ثویہ کی دودھ کے رشتہ سے بیہ حضور بالیا کے دودھ کے رشتہ سے بیہ حضور بالیا کی بھائی بھی ہیں حضور اگرم بالیا کی سے عمر میں صرف 4 سال بارے تھاور بعض کا قول ہے کہ صرف 2 سال کا فرق تھا۔

مکہ مکر مہ ہیں موجود محلّہ مسفلہ میں شیر اسلام حضرت جمزہ محدید کی پیدائش ہوئی۔ جسے اب مجد بنادیا گیا ہے اور اسے مجد منادیا گیا ہے اور اسے مجد منادیا گیا ہے اور اسے محدد منادیا گیا ہے۔

### ملاحفرت حمزه ومستعند كالقب 🌃

اسد الله و اسد رسوله الله ورسول كاشير

حضرت حمزہ میں کا بید لقب نہ صرف زمین پر بلکہ آسانوں پر بھی رائج ہے۔رحمت دوعالم مَنْ اللَّهِ نِفْر مایا: مجھے جرائیل ساتھ نے خبر دی ہے کہ آسان والوں کے پاس حمزہ کانام اس طرح لکھاہے

حمزة ابن عبدالمطلب اسدالله واسد رسوله (متدرك ماكم 25 ص194)



ز پرنظرتصویر ومروہ نامی جگہ پر بنی ہوئی عمارت کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج ہے تقریباً 1400 سال پہلے رحمت دوعالم جب حضرت حمز وہ میں کواس بات کی خبر ہوئی تو آپ کے تعلقہ کے ابوجہل کوخوب مارااور شاید یہی وجہآ پ کے تعلقہ کوار بعد بن گئی۔ Digitized by Makdabah Mujaddidiyah (www.maktabah old)

کھڑے ہونے لگے۔ گر ابوجہل نے اپ قبیلے کے لوگوں کو ٹھنڈا کردیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت تمز ہے ہیں اپنے شیر ہیں

پر ابوجہل نے اینے دوستوں سے کہا کہ "حمزہ کو جانے

بعد میں حضرت حمز وروسال کھر تشریف لائے اوراسلام

قبول کرنے کے بارے میں غور کرتے رہے۔ دل نے اسلام کی

حقانيت كي گواهي دي اورآب دارارقم مين حضور ماينيم كي خدمت

كه جب أنبيل غصه آتا ہے تو پھركوئي ان تك نبيل بنيج سكتا۔

دو \_ میں نے واقعی اس کے بھیتے کو بہت بری گالی دی تھی۔''

# 

عبدالله بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے بیرسارا منظرد کیے رہی تھی۔ اسی دوران حضرت حمزہ میں سے بیرسارا منظرد کیے رہی تھی۔ اسی دوران حضرت حمزہ کار سے والی تشریف لائے تو وہ لونڈی دوڑ کر حضرت حمزہ کی ساری حرکت ہے آگاہ کیا۔

کے پاس گئی اور انہیں ابوجہل کی ساری حرکت ہے آگاہ کیا۔
حضرت حمزہ و میں سے جہڑک اٹھے۔
خوان نے جوش مارا۔ جمکہ در حقیقت اللہ کوا ہے نبی کا دفاع کروانا میں دوڑتے میں جو کے میں دوڑتے ہوئے اور بیر جاکرہ کی علاش میں دوڑتے ہوئے اور بولے اور

''ہمت ہے تو مجھ سے لڑکر دیکھ، مجھے گالی دے کر دیکھے۔ بردل تو میر سے بقتے کو گالی دیتا ہے'' اور پھر تھنے کر اپنی کمان الوجہل کے سر پر ماری۔ جس سے ابوجہل کے سر پر گہری چوٹ آئی۔ اس پر الوجہل کے قبیلے بنونخز وم کے لوگ الوجہل کی جمایت میں اٹھ کھڑ ہے ہو نے اور کہا'' حمزہ اشا پرتم بھی بددین ہوگئے ہو'' حضرت حمزہ وسیسے اس وقت تک ایمان نہیں لائے شخے کی نوجین نی کریم منافیظ کی تو بین پر ہوں۔ جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی مہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تم مجھے روک سے مہدویا۔ کہتا ہوں تم مجھے روک سے مہوتو روک لو۔''

یں۔ تم مجھے روک سکتے ہوتو روک لو۔'' میں حاضر ہوگئے۔اس وقت مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی اس صور تحال کو دیکھ کر ابوجہل کے دوست غصے میں عزت وقوت محسوں کی۔

مسجد حرام میں وہ جگہ جہاں زمانہ جاہلیت میں بر ہنہ طواف ہوتا تھا۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت اور کعبہ کی حجیت پر بھی ایک بڑا بت نصب تھا۔ اس جگہ 1400 سال
پہلے ابوجہل اپنجہل اپنجہل اپنجہل کے لئے ابوجہل کو ذکیل کیا تھا۔

Digitized by Maktabab Mujadddiyab (www.maktabab.org)

نبی کریم ما الی آخر بیل احد کو پشت پررکھ کرصف آرائی
کی حضرت مصعب بن عمیر رفت کو علم عنایت فرمایا۔
حضرت زبیر بن عوام مستقد رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔
حضرت حمز وحصلت کوفوج کے اس حصد کی کمان ملی جوزرہ پوش نہ تھی۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کرسکتا ہے۔ لہذا وہاں ایک ورے میں 50 تیرانداز تعینات کئے گئے،
اور رسول اللہ منافیخ نے انہیں تاکید کی کہ خواہ لڑائی میں فتح ہوجائے پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ بٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جوجائے پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ بٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر منسقد اللہ بن افراد وں کے افسر مقرر ہوئے۔

مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگئ اور کفار میدان جنگ سے بھاگنے گئے ہجاہدین مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوگئے۔ یہ دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے گئے۔حضرت خالدین ولید دی تھی انہوں نے عقب خالد در دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے عقب خالد دکھے کر حملہ کردیا۔ اس اچا تک حملے سے مسلمانوں میں بھگدڑ گئے

حضرت عباس کی سینے نبی کریم بالینے کو اطلاع بھیجی کہ مشرکین مکہ بڑے جوش وخروش سے مدینے پر حملہ کرنے کی سیاری کررہے ہیں۔ نبی کریم مثالی نے 5 شوال 3 ججری کو دوخبر رسال جن کے نام حضرت مونس کی اور حضرت انس کی سیخہ خبر لانے کے لئے جھیجے۔انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریب آگیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آگیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ (عریض) کوان کے گھوڑوں نے صاف کردیا ہے۔

آپ نائیم نے صحابہ میں سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اورانصار میں سے اکابر نے بیرائے دی کہ عورتیں باہر قلع میں بھیج دی جا کیں اور دشمن کا شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بھی یمی رائے دی۔ لیکن ان نو خیز صحابہ نے جنہیں جنگ بدر میں شریک نہیں کیا گیا تھا اصرار کیا کہ شہر سے باہر لڑنے کا فیصلہ کیا۔

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پنچے اور کوہ احد کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ علی ﷺ جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر ایک ہزار صحابہ کھیں کے ساتھ شہر سے نکا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تین سوکی جمعیت یہ کہہ کرواپس لے گیا

گئی اور 70 افراد شہید ہوگئے۔ نبی کریم مُنافیخ بھی زخمی ہوئے۔(تاریخ از الکال:2: 244 تا55/البدایہ والنہایہ 10 تا4:49/ سیرت النبی ﷺارشیلی نعمانی 11:217/تاریخ طبری 61 تا75:3)

## 

جنگ احد میں حضرت ابود جانہ رہ حضرت طلحہ بن عبد اللہ وصف ، حضرت حلحہ بن انس عبد اللہ وصف ، حضرت نضر بن انس مصف نے رسول اللہ علی حضرت حمزہ وصف میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حمزہ وصف سباع بن عرفط نامی مشرک کا سرقام کررہے تھے کہ جبیر بن مطعم کے عبشی غلام (ایک روایت کے مطابق ہندز وجہ ابوسفیان کے غلام) وحثی نے نیزہ مار کرحضرت حمزہ وصف کو شہید کردیا۔ اس جنگ میں قریش کا مار کرحضرت حمزہ وصف کو شہید کردیا۔ اس جنگ میں قریش کا تعداد 22 اورایک قول کے مطابق 37 تھی۔ مشرک سردارا بی بن خلف نے نبی کریم علیق کی کو خوب بدنیتی سے پیش قدمی کی تو بین خلف نے اسے ایک چھوٹے سے نیزے سے ایک ضرب بن خلف کے داستے میں لگائی کہ وہ بیل کی طرح ڈکارتا ہوا پلٹا اور پھر مکہ کے راستے میں لگائی کہ وہ بیل کی طرح ڈکارتا ہوا پلٹا اور پھر مکہ کے راستے میں سرف کے مقام پر مرگیا۔ (بحوالہ اللہ بیت النی بھی

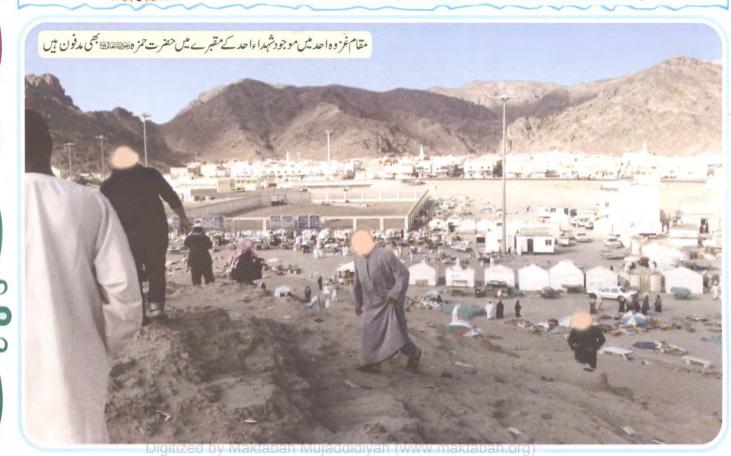



# 

جنگ ختم ہوگئی تو وحثی نے حضرت جمزہ والتقالف کا پیٹ

حاک کیا،اوران کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابوسفیان کی بیوی

ہند(ہند وہ عورت ہے جس کے والد کو بدر کے میدان میں

متہمیں بتاؤں کہ میں نے تہمارے والد کے قاتل کو مارڈ الا ہے

حضرت حمزه والمنافظة كے دونوں باتھوں ميں تلواريں تھیں۔ جنہیں وہ بے محابا چلارہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتیں اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔اجا تک عرب کے مشہور شمشیرزن سباع غیثانی ہے آمنا سامنا ہوگیا۔ماہر جنگجوسباع نے کہا: مقابلہ کروگے؟ حضرت حمزہ معلق اس وقت غضبناک شیر کی طرح بھیرے ہوئے تھے، بولے: ماں! او ختنے کرنے والی کے بیٹے۔ اللہ ورسول کے دشمن!اس کے ساتھ ہی دست قضاحرکت میں آیا اور سباع کا سرتن سے جدا ہوگیا۔

توجمحهانعام ملےگا؟ ہندنے کہا:اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے، وہ سب تیراہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر دس وینار مزید دونگی۔وحشی خوش ہوگیا اورحضرت حمزه وهي السيد كے جگر كا فكوا بهندكود ي كركہا، بدر با تمہارے وشمن کا کلیجہ۔

### ابوسفیان کی بیوی کا حضرت حمز و معطقه ملا کا کلیجه چبانا

ہند نے کلیجہ لے کر جباڈ الا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیوراور فیمتی کیڑے اس وقت وحثی کے حوالے کردیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ جبا کر بھی اس کی تعلی نہ ہوئی۔ آخر کاروہ خود حضرت حمزہ وہ اللہ کی لاش برگئ اوران کے کان اور ناک کاف کر بار بنایا اور گلے میروشال لیا۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہاراس کے گلے میں يرار با\_ (زرقانى ج 2، ص 44)

حضرت جابر على الله فرمات بيل كه جب حضور ما الله في ا حضرت حمز ہ کی لاش کودیکھاتو پیچکی بندھ گئی۔

### جنگ احديين حضرت حمز ووفي القلاف كي شهاوت

سیاع آخری بدنصیب تھا، جوحفرت حمز ورا الله الله کے باتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حفرت حمز ورف السي كى زره يبط سے كھيك كئى تھى۔وششى كسى السي ہى موقع کی تاک میں ایک چٹان کی آٹر میں چھیا بیٹھا تھا۔اس نے آپ کے پیٹ کانثانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔وحثی اس کام کا ماہرتھا۔ چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ آپ کی ناف سے ذرا نیج آ کرلگا۔اورآپ کاشکم کٹ گیا۔غضبناک ہوکروشش کی طرف کیکے، مگروشی دورتھا اور انتہائی طافت سے پھینکا ہوانیزہ اینا کام کرچکا تھا۔لڑ کھڑ ا کرگریڑے اور جان جاں آفرین کے اسی مقدس بہاڑ احد کے دامن میں 2 چکوغروہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر کی انتہائی ذلت آمیز شکست کے بعد ابوسفیان بن حرب، عبد الله بن ربیعه، عکرمه بن ابی جهل ، حارث بن بشام، حويطب بن عبدالعزى مفوان بن اميد نے مشورہ کر کے اس شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرلیا اور جنگ کی تیار یوں میںمصروف ہو گئے۔ تین ہزارسواروں کےاس کشکر کی قیادت ابوسفیان بن حرب نے خود کی۔اس فوج میں تین ہزاراونٹ، دوسوگھوڑ ہے،سات سوزرہ پوش شامل تھے۔

کفار کے اس منصوبہ کی اطلاع باتے ہی حضور سید عالم مَا اللَّهُ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اور حالات كا جائزه لينے كے لئے حضرت انس ﷺ اور حضرت مونس من الله كوروانه فرمايا - سيدنا سعد بن معا فريف الله اسيد ین حفیر دی استدین عیادہ دیں اور ات کے پہرہ یر مقرر فرمایا۔ دوران مشورہ بدیجث آئی کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ منورہ کے اندرکیا جائے یا باہرنکل کرکیا جائے۔

حضرت حمز ووالمستالة فرمايا:

لااطعماليوم حتى اقاتلهم بسيفي خارج المدينة المنوره اس وفت تک کھا نانہیں کھا ؤں گا جب تک مدینة منورہ ہے باہر تکل کر دشمن کا این تلوارے مقابلہ نہ کراوں۔





غز وۂ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام ﷺ کے مزارات میں حضور مَا اللّٰہُ کے چیاحضرت حمز ورَسِیںﷺ کامزار مبارک نمایاں ہے۔ احد كے قبرستان ميں موجود حضرت جمز ور الله الله كي قبر مبارك (بشكريمولاناماشم)

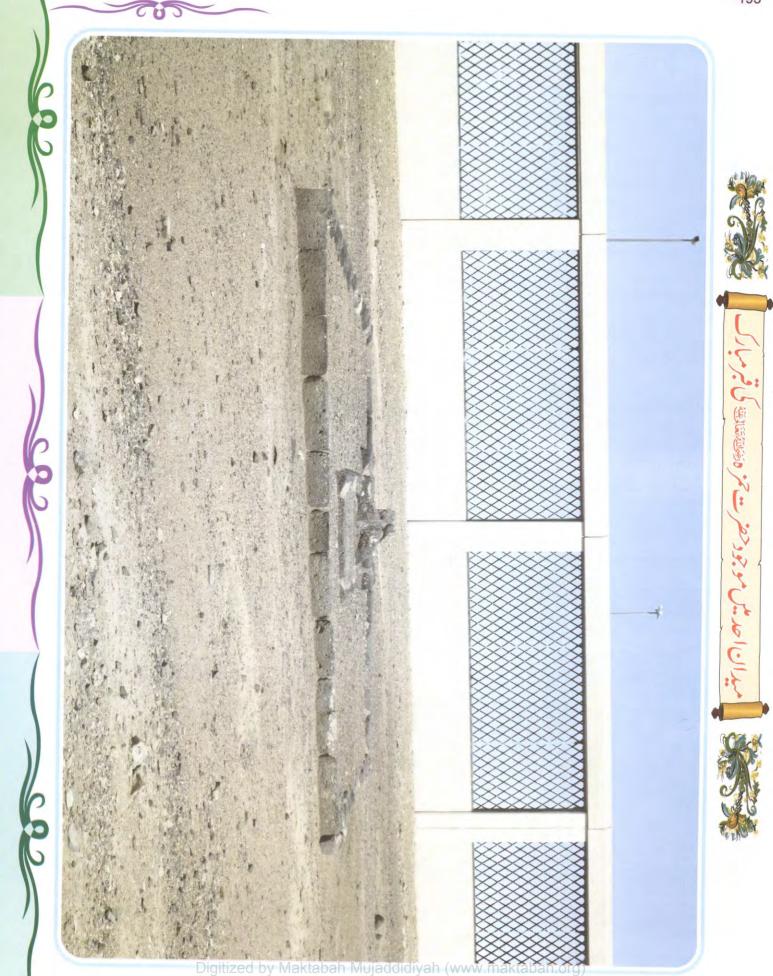

# سيدالشهداء حضرت حمز ٥ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المطلب

ججرت کے تیسرے سال 625 عیسوی میں جنگ احداثری گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ طافیاً کے پیچا حضرت حمزہ ﷺ ابن عبدالمطلب شہید ہوئے۔ ان کوسیدالشہد اءکہاجا تاہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

جواللہ کی راہ میں شہیر ہوئے انہیں مروہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالی انہیں اس طرح غذا فراہم کرتا ہے جس طرح تنہیں کرتا ہے۔

#### خضرت حمز هنده الله يررونے والا كوئي نہيں...

جب رسول الله عليه نظرت حمزه من لاش ديكهي جو بري طرح مبارك اعضاء كوكاث كرمنخ كردي گئ تقى تو نهايت آزرده موكر فرمايا كه: اب اسسے زياده دلى اذيت مجھے زندگي مين بھي نہيں موگي۔

این اسحاق مینامیس کے بیان کے مطابق رسول اللہ

علی بی عبدالاشہل کے مکان کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں عورتوں کے رونے پیٹنے اور بین کرنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ جو جنگ اُحدیثی شہید ہونے والے اپنے مردوں کا ماتم کررہی تھیں۔ رسول الله علی پر رفت طاری ہوگئی اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: حمزہ ( الله علی کیرونے والا کوئی ٹیس۔

حضرت سعد ابن معافر المسلام اور حضرت اسید بن حفیر و حضرت اسید بن حفیر و ایس بنی عبد الاشهل کے گھر گئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ وہ حضرت حمزہ و مسلام کا مائم کریں۔ لیکن جب رسول اللہ منافی نیے و کیارٹی تو انہیں مزیدرو نے دھونے ہے منع فرمادیا اور بعد میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ مردوں کے لئے سوگ مناتے وقت بلندا واز ہے مائم نہ کریں۔

حفرت عبادہ بن صامت اللہ کے بیان کے مطابق جب رسول اللہ منافیز بنگ احد کے شہداء کی قبروں کی زیارت

کرتے تھے تو فرماتے تھے؟ سلام تم پر جنہوں نے صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا،جس کا اجرتہ ہیں آخرت میں ملے گا۔ گورشہدائے جنگ احد

مورخین جنگ احد کے شہداء کی تعداد 70 بتاتے ہیں۔ جن میں سے 64 انصار اور 6 مہاجرین تھے۔ ان میں زیادہ تر حضرت حمزہ چھی کی قبر کے شالی حصہ میں دفن ہیں۔ ان کی قبروں کے چاروں طرف جنگلہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس احاطے میں حضرت معصب بن عمیر چھیں ااور حضرت عبد اللہ بن جش چھیں وغیرہ بھی دفن ہیں۔

دنیا کے مختلف حصول سے آنے والے زائر مین مدینہ منورہ میں حضرت حمزہ ﷺ ور دوسرے شہداء کی قبروں کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ جواس فیصلہ کن جنگ کی یا د تازہ کرتی ہیں اور جومسلمانوں کواسپنے رہنما کی حکم عدولی نہ کرنے کاسبق دیتی ہیں۔



شہدائے احدے قبرستان کابیرونی منظر



### چھیالیسسال بعدحضرت حمز ہے ہیں۔ کے پاؤں سےخون جاری ہوا 🕊

جب حضرت امیر معاویہ کا این کا کومت کے دوران مدینہ منورہ کے اندرنبریں کھودنے کا حکم دیا تو ایک نبر حضرت ممزہ کا کست کے مزاراقدس کے پہلو میں نگل رہی تھی۔ لاعلمی میں اچا تک نبر کھودنے والوں کا بھاوڑ آپ کھودنے والوں کا بھاوڑ آپ کھودنے کا پاؤں کٹ گیا، تو اس میں سے تازہ خون بہد نکل، حالانکہ آپ کو ڈن ہوئے چھیالیس سال گزر کے تھے۔ (جنالڈی کے 48/این سد)



اس قبرستان میں حفزت تمز دیستاہ ،حضرت معصب بن عمیر ریستان اور حضرت عبداللہ بن قبش کیستان اور دیگر صحابہ کیستان مدفون ہیں۔



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.or





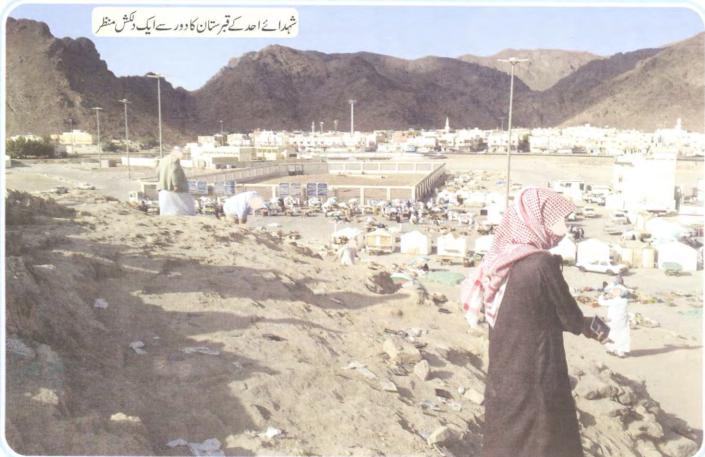

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





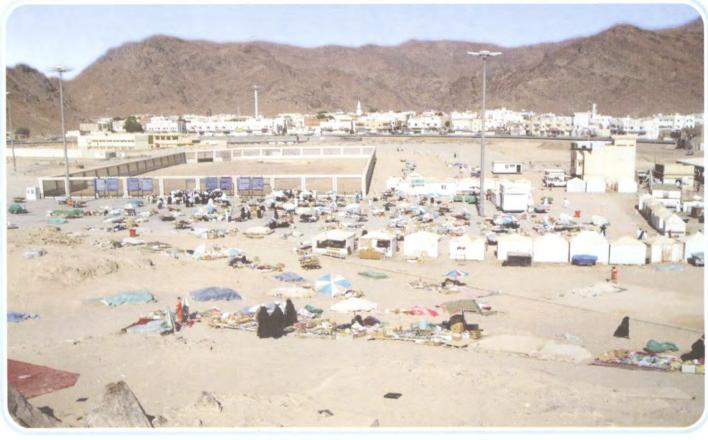

حطرت تمز ہے من ارکی دور سے کی گئی تصویر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# مرم حرار کا حوال کے مرار کا احوال کے

سٹر هیاں بنوائیں۔ دیوار میں جنوب کی سمت لوہے کا دروازہ لگوایا۔ وادی قادہ کو وادی سید الشہد اء اور وادی سیدنا حمزہ ﷺ بھی کہاجا تاہے۔

عبداللہ بن جش وصف ان کے ساتھ دفن ہوئے۔ سعودی گورنمنٹ نے قبروں کے چاروں طرف جنگلا بنوایا اوراس پہاڑی راستے پرزائرین کے قبرتک پہنچنے کے لئے پیارے رسول مناتی نے اپنے بچپا حضرت تمزہ کھیں۔ کووادی قنادہ کے کنارے جبل الرماۃ کے شال مغرب اور جبل احد کے جنوب میں ایک ٹیلے پر وفن فر مایا اور ان کے بھانجے

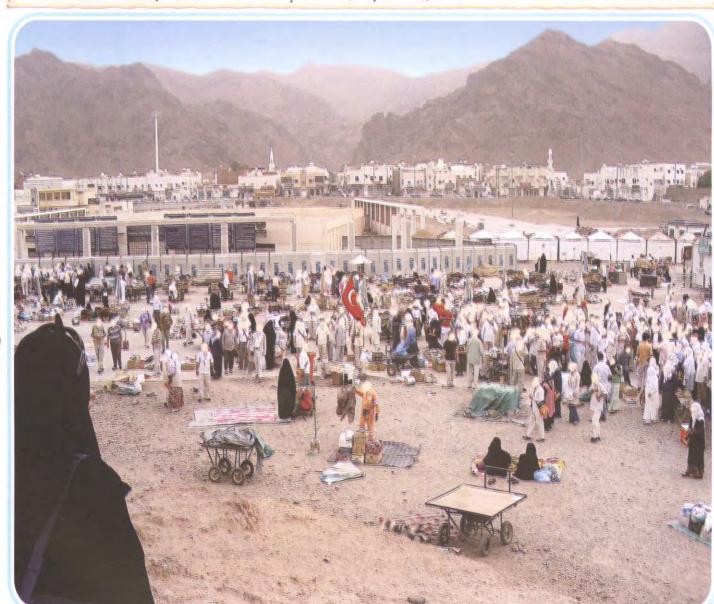

زیرنظرتصوبر حضرت حمز ہ میں ہیں کے مزار مبارک ہے جس کے اطراف میں 70 شہداءاور بھی فن ہیں۔ سعودی حکومت نے حضرت حمز ہ میں ہیں اور شہداءا حد کی قبور مبارک کی نشاند ہی کیلئے اس کے چاروں طرف دیوار بنادی ہے۔



تمہارے صبر کرنے کے سب تم پرسلامتی ہو، تمہارے لئے ؛ پھر مجھے دائیں جانب کھڑا کرلیا پھر کہا السلام علیم۔ پھر آخرت کا کیا ہی اچھا گھرہے۔ جواب ملا وعلیکم السلام۔اس پرمیرے والدگرامی فوراً سجدہ

آخرت کا کیا ہی اچھا گھرہے۔ اے ابوعبداللّذیم پرسلام ہو۔میرے والدنے مجھے یو چھا میں گر گئے اوراس انعام پرسجدہ شکرا دا کیا۔

اے ابوعبداللہ تم پرسلام ہو۔ میرے والدئے بچھسے پوچھا علیم السلام تم نے کہاہے میں نے عرض کیا: بی نہیں۔ حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ میرے والدگرامی مجھے جمعہ کے روز احد کی زیارت کیلئے لے گئے ۔ وہاں پہنچے تو میرے والدگرامی نے بلندآ واز سے کہا:

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار

(خلاصة الوفاء ص 304)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.or

# حضرت حمز ه وَعَالِقَالِقَا كَيْ عَمْرِ مبارك كالآنكھوں ويكھا حال

جناب عاصم صاحب اپے سفر نامہ بیس احد پہاڑگ زیارت کے بعداس کے تذکرہ میں لکھتے ہیںکہ بیدوہ پہاڑ ہے جس مے متعلق نی میں کارشاد میارک ہے: هلدًا جَبَل پُحسِنًا وَنُحِبَّهُ

یہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

ای پہاڑ کے واصن میں 3 جمری میں مشہور معرکہ غزوہ اصد پیش آیا تھا۔ جس میں جی طابیع کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بہت ہوں وصر صحابہ کرام مستقدہ کے علاوہ حضور منظیم کے دیوں ہوگی۔ منظیم کے بیچا حضرت جمزہ مستقدہ کی شہادت واقع ہوگی۔ مدینہ ہے اس کا فاصلہ شال کی جانب تین چارمیل ہے اور یہ مشرق ہے مغرب کو 4 میل کے قریب لمبا ہے۔ جب تک انسان اس کے قریب لمبا ہے۔ جب تک انسان اس کے قریب گیا ہے تا ہوگی جا تا، دور ہے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیمشندہ بھاڑی سلسلوں کا مجموعہ ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ پیمشندہ بھاڑی سلسلوں کا مجموعہ ہے۔ اس ہے۔ جس کا قدیم تام جبل عینین ہے۔ لیکن اب پیمباڑی آتی ہے۔ جس کا قدیم تام جبل عینین ہے۔ لیکن اب پیمباڑی آتی (تیراندالہ اور تیراندالہ ویرائی اس میں مشہور ہے۔

ر سراهداندوں کا پیپال کے نام کے جورہ۔
التی پیپالڑی پرغروہ احد کے موقع پر نبی کریم مُنافیخ نے
پیپاس تیراندازوں کو شخصین فرمایا تھا اور آئییں حکم دیا تھا کہ وہ ہرگز
اپنی جگہ ہے تہ ہیں، خواہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہویا
تکست جبل الرماۃ اور جبل احد کے درمیان وہ وادی ہے جسے
وادی قناۃ کہا جاتا ہے اور جس میں غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔
مسلمانوں کا فشکران دونوں پہاڑوں کے درمیان مشرق

کی طرف تھا اور کفار مکہ کالشکر جبل احد کے گرد چکر کاٹ کر مغرب کی طرف سے آیا تھا۔ اس وادی میں جبل الرماۃ سے پچھے مغرب کی طرف ایک چار دیواری کے اندر وہ صحابہ کرام میں شہید ہوئے تئے۔ حضرت جمز ہ فون بیں جوغز وہ احد میں شہید ہوئے تئے۔ حضرت جمز ہ فون بیں ۔ پہلے ان کی قبرا لگ واقع تھی اور اس پرقبہ بھی بنا ہوا تھا، کیکن چونکہ یقبر وادی کے مین وسط میں تھی اور آئے دن کے ساتھ سیلا ب سے اس کوخطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اس لئے ترک امراء نے حضرت جمز ہ فون کر دوسری جگہ وفن کردویا۔ اب بھی حضرت جمز ہ فون کردویا۔ اب بھی حضرت جمز ہ فونسان کی پہلی قبر پرقبہ موجود فرن کردویا۔ اب بھی حضرت جمز ہ فونسان کی پہلی قبر پرقبہ موجود ہے مگرائی کا نصف حصہ منہدم ہو چکا ہے۔

ہے مارائ کا تصف حصہ منہدم ہو چکا ہے۔

دوسر ہے تہداء کی عبد میں حضرت حمز ہے میں اور غزوہ احد کے
دوسر ہے تہداء کی قبروں پرخوب نذرانے پڑھائے جاتے تھے
اوراہل مدینہ سال میں تین دن یہاں میلہ لگایا کرتے تھے۔ گر
قبروں پر سعودی حکومت کی طرف سے با قاعدہ پہرہ بھی رہتا
قبروں پر سعودی حکومت کی طرف سے با قاعدہ پہرہ بھی رہتا
ہے، تاکہ یہاں غیر شرع حرکتیں نہ کی جاسیں۔ جولوگ احد کی
زیارت کے لئے آتے ہیں، انہیں وادی قناۃ ہے آگے بڑھے
نہیں دیا جاتا۔ ہمارے پاس کیمرہ تھا اور ہم اس سے قبروں کا
فوٹو لیمنا چا ہے۔ تھے، گر پولیس کے جوآ دمی وہاں پہرہ پر متعین
تھے، ان میں سے ایک نے ہمیں آکر دوک دیا کہ ہم نہ قبروں کا
فوٹو لیمنا چا رہ جمال حدی طرف جا تیں۔ ہمارے کہنے پروہ

ہمیں اپنے سے اوپر کے ایک ذمہ دار آ دمی کے پاس لے گیا جے ہم نے بتایا کہ ہم لوگ بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اس لئے ہم سے کسی غیر شرعی حرکت کا اندیشہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پراس نے ہمیں نہ صرف قبروں کا فوٹو لینے اور جبل احد تک جانے کی اجازت دی بلکہ اپنے کمرے میں بٹھا کر چائے اور نجدی قہوہ سے ہماری مہمانی بھی کی۔

وادی ہے آگے بڑھ کرجبل احد کی طرف جاتے ہوئے
ایک جگہ چھوٹی ہی مسجد بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے
جہاں حضور علی ہے اللہ مبارک شہید ہوئے تھے۔ جبل
احد کے اندر تقریباً سوگز کی او نچائی پر ایک چھوٹا سا غار ہے،
جس میں دو تین آ دمی میٹھ سکتے ہیں۔ اس غار کے متعلق کہا جا تا
ہے کہ دندانِ مبارک شہید ہونے کے بعد حضور علی ہی نے اس
جگہ آرام فر مایا تھا۔ اس غار کے دہانے پر سفیدی کی تی ہے۔
اس لئے یہ غار کا فی دور سے نظر آنے لگتا ہے۔ آثار مدینہ کے
متعلق کتا بول میں لکھا ہے کہ اس غار کے اندرکوفی رسم الخط میں
بعض عبارتیں کھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ گر جمیس تو تلاش کے
باوجود اس میں کوئی عبارت نظر نہیں آئی۔ ممکن ہے پہلے سے
عبارتیں پائی جاتی ہوں اور اب مٹ چکی ہوں۔ اس غار کے
عبارتیں پائی جاتی ہوں اور اب مٹ چکی ہوں۔ اس غار کے
تریب پہاڑ کے دامن میں ایک اور چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی
ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جبال معرکہ کے بعد غارے ارتحاد کے
کرحضور تا پی نے خطہر وعمر کی نماز پڑھی تھی۔
کرحضور تا پی کہ یہ وہ جبال معرکہ کے بعد غارے ارتحاد کرحضور تا پی کے دامن میں ایک اور چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی



ميران احركا فضائي منظر Digitized by Maktabah Mujaddiciyah (www.maktabah.org



# وحشى كے قبول اسلام كا واقعه



فتح مكدك بعدحضرت وحشى والمستنفظ مدينة الرسول مالينام میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے بارگاہ رسالت سَالَتُ میں حاضر ہوئے - صحابہ مستقلات نے انہیں و کھ کر حضور مانتا اے عض کیا کہ آقا یہ ہے حضرت وحشی در اللہ آپ سالھ کے عم محترم كا قاتل حضورسيد عالم سَالِينَةُ في مايا:

دعوه فاسلام رجل واحد احب الى من قتل الف كافر چھوڑ واے کیا کہتا ہے۔البتۃ ایک آ دمی کا قبول اسلام بزار کا فر کے تل سے جھے زیادہ محبوب ہے۔

قبول اسلام کے بعد حضور مالین نے حضرت وحثی دیستان یے قتل حضر ہے حمز ہوں ہوں کا واقعہ سنا حضرت وحشی رہے ہوں نے نہایت شرمندگی ہے۔ سایا۔ حضور ﷺ نے فر مایا: ہو سکے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرنا۔ مجھے دیکھنے سے مجھے چیا کا صدمة تازه موجاتا ہے۔حضرت وحشی دیستان میشد پس بشت بیٹھے رہتے کہ حضور ماٹھاتھ کو تکلیف نہ ہومگراس تاک میں رہے کے سی طرح کفارہ ادا ہوسکے۔آخراس کفارہ کے اداکرنے کی گھڑی بھی آگئی جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کردیا تو حصرت وحشی معلقات کے ماتھوں قبل ہوا۔

حضرت وحثی ﷺ فرمایا کرتے: ''بہترین انسان (حضرت حز والمعلقة الله المان (مسلمه كذاب) كافتل كر كے كفاره اداكيا ہے۔" (ابن بشام ن2 س 81) حضرت وحشى معصفتات يدبحى فرمايا كرتے سے كدالله عاصفات كا شكر ہے كه ميں حضرت حمز و التقالف كے باتھوں مارانہيں كيا، ورنہ ذات کی موت ہوتی کہ کفر کی موت ذات کی موت ہے۔ حضرت وحشى المنافظة كهتم بين: مين ايك وفعد حضور مالينام ك

وربار میں حاضر ہوا تو آپ اللہ نے فرمایا: تونے ہی میرے چاحضرت حمز وروالله الله كول كيا بنا؟

میں نے عرض کیا: جی ہاں

الحمد للدحضرت حمزه والمستقلف كومير بالقول شهادت كي موت نصیب ہوئی۔ اور میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا۔ اگر حضرت وحثى ومنتلك حضرت حمزه ومنتقلك كم باتفول مارے جاتے تو یقیناً ذلت کی موت ہوتی۔

حضور منافیظ نے فر مایا: وحثی جاؤ ، الله کی راه میں لڑو ، جیسے اس کی راہ ہےرو کئے کیلئے لڑا کرتا تھا۔

#### حضرت حمز والطفائلة الله كي شبادت كے بعد فرشتوں كاعسل دينا

حضرت عبدالله بن عباس وعليه الله كا قول ب كد حضرت حمز ور المنافظة كوان كى شهادت كے بعد فرشتوں نے عسل ديا۔ چنانچ حضور اکرم سالی اس کی تصدیق فرمائی کہ ب شک میرے چیا کوشہادت کے بعد فرشتوں نے عسل دیا۔ ( جية الشعل العالمين ص: 863، ح: 2 بحوالها بن سعد )

#### آپ الله کایا قاعدگی ہے شہدائے احد کی زیارت کرنا

نبي اكرم منافيظ جنت البقيع كي طرح شهداءا حد كي زيارت کوبھی با قاعد گی ہےتشریف لایا کرتے اوران کوبھی سلام پیش

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار حضرت فاطمه زبراه والمعالم ووسرع تيسر عدن شهداء احد کی زیارت کوتشریف لاتیں۔ آپ یہاں نماز پڑھتیں اور شهداء كيليّے دعاؤل اورآنسوؤل كانذرانه پيش كرتيں اوربيہ

سلسلہ آپ نے اپنے وصال تک جاری رکھا۔ حصرات خلفاءراشدين والمناه بهي آب المعين كفش قدم پر ہمیشہ شہداء احد کی زیارت کوتشریف لاتے رہے۔

### شہدائے احد کی زیارت کا حکم

ني اكرم ناييم في شهدائ احدى فضيات بيان كر كفر مايا: هؤ لاء شهدافاتوهم وسلمواعليهم ولن يسلم عليهم احد مادامت السموات والارض الاردواعليه ان شهداء کی زیارت کوآ وَ اوران برسلام پیش کرواور جب تک ز مین وآ سان قائم ہیں بیسلام کا جواب دیتے رہیں گے۔

حضرت الطاف بن خالد روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ جوایک نیک خاتون تھیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت امیر حمز وروست کی قبرمبارک برحاضر مونی۔

فقلت السلام عليكم واشرت بيدي میں نے ان پرسلام پیش کیا اورا ہے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا

#### حضرت حمز وصف کی قبرے سلام کا جواب آنا فسمعت رد السلام تحت الارض

تومیں نے زمین کے شیجے سے اسے سلام کا جواب سنا

حضرت امام بهقي ومسلمة عند أي بي مار واقعات كا ذكركيا ہے كہ جنہوں نے شہداء احد كى خدمت ميں حاضر موكر سلام پیش کیا توانہوں نے با قاعدہ جواب سنا۔

عہد قریب تک آپ کے مزار مبارک پرعمارت اور گنبد بے ہوئے تھے، ای طرح آپ کی قبر کے اردگرد بھی ایک جنگلہ بنا ہوا تھالیکن اب ان تمام چیزوں کے آثار نہیں ہیں۔

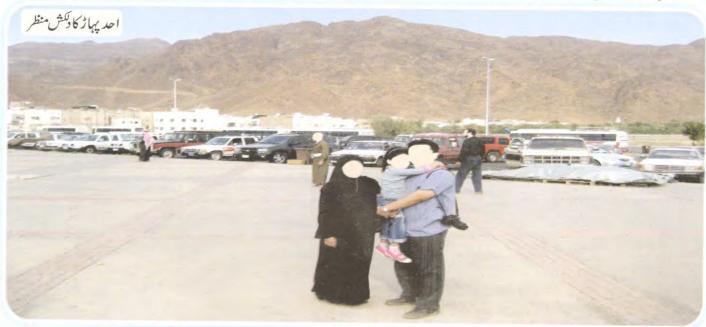

# و السائلة المسائلة ال

احد کی جنگ کے خاتمہ کے بعد شہداء کی لاشوں کو جمع کیا مجھی 70 تھی۔ حضرت امیر حمزہ کھیں کی لاش کو مُلْمہ شہیدان کے پہلومیں رکھا گیااوراس کی نماز جنازہ ہوئی۔احد گیا۔ان میں 4 مہاجر 41 خزرجی اور 24 اوس میں تھے۔ (بگاڑنا) کیا گیا تھا۔سیدالشہد اءحضرت امیر حمز ہوں کی کے دامن ہی میں شہداء کوان کے خون آلود کیڑوں میں وفن کیا ایک یہودی اس موقع پرایمان لاکرشہید ہوا۔ زخیوں کی تعداد لاش پررسول الله تاہی نے پہلی نماز جناز ہ پڑھی۔ پھرایک ایک گیا۔ یہ نج شہیدان احدہ۔

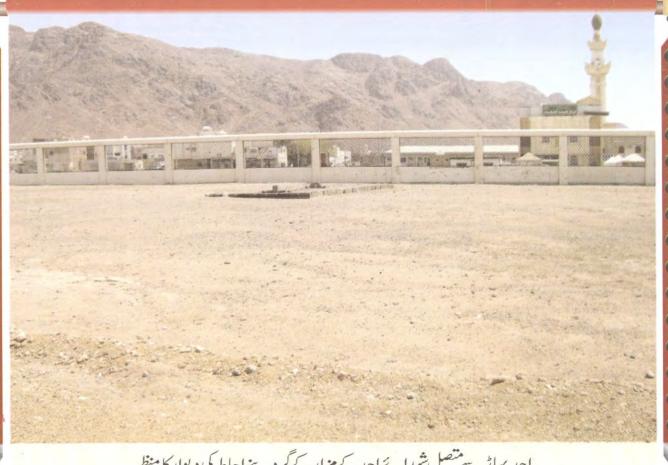

احدیماڑ ہے متصل شہدائے احد کے مزار کے گرد بنے احاطہ کی دیوار کا منظر

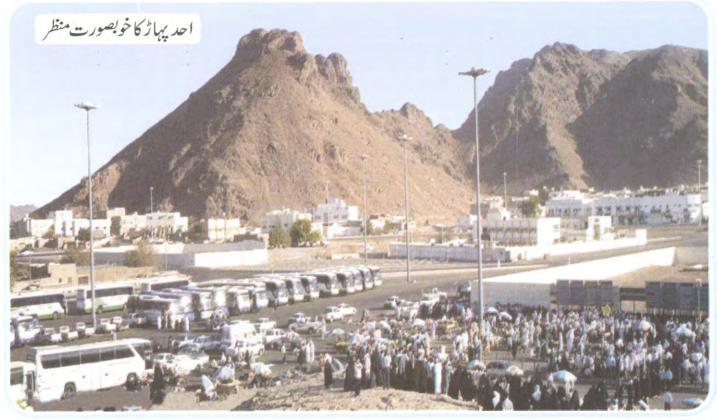

ز برنظرتصویرغزوہ احد کے مقام کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہال حضرت سعد کھیں نے حضور طاقیل کے حکم پر کفار پر تیر جلائے اور یہی وہ جگہ ہے جہال کفار کی گھبراہٹ دیکھیراہٹ دیکھیراہٹ و کی کرحضور طاقیل کو انتخاب کے اس کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کی معاملہ کے معاملہ کی م











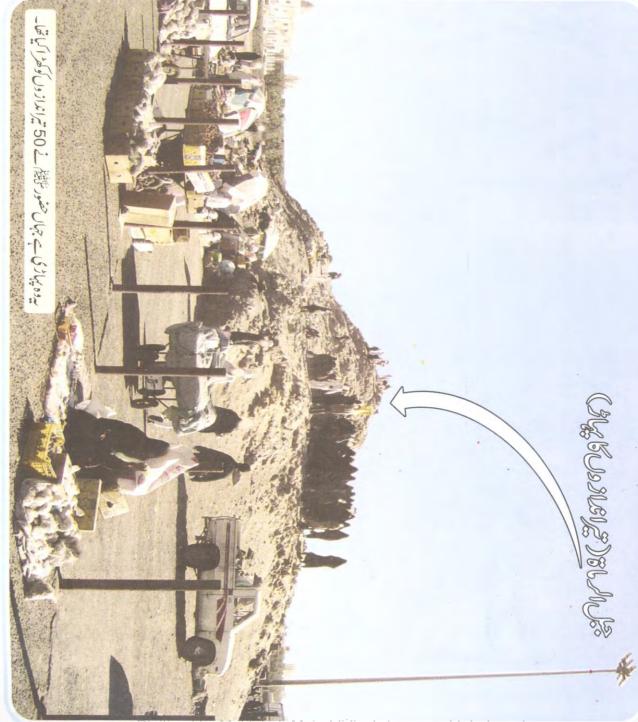





🔞 شهداء احد کا قبرستان

و جبل رماة جہال آپ سَالِيْمَ نِهِ 50 تيرانداز وں کو کھڙ اکيا تھا۔





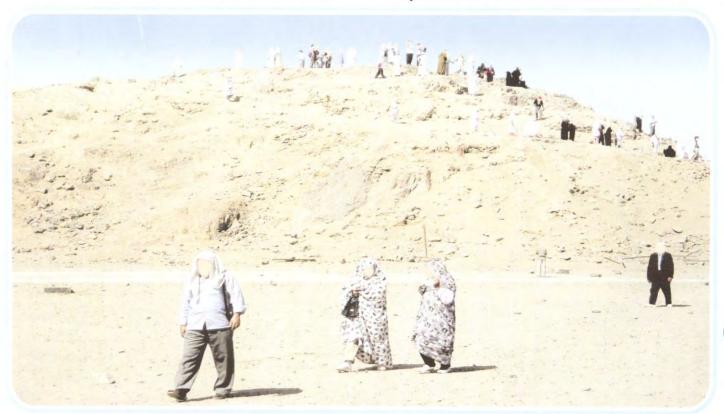

میدان احدیل تیراندازوں کا ٹیلہ۔اس کا دوسرانام جبل عینین بھی ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن جبیر وصف کی سرکردگی میں 50 تیراندازمتعین کردیئے گئے متھے،اس عَلم کے ساتھ کرلڑائی کاانجام جوبھی ہوتم اپنی جگذبیں چھوڑو گے۔

# احدیبها را کاوه حصه جهال حضور مَنَالِیّنَا نے میدان احد میں زخمی ہونے پر آرام فرمایا یا گھیں۔

صحابة كرام تعطيقات في كها:

اَللَّهُ مَوُلاَ مَوُلاً مَوُلیٰ لَکُمُ الله بهارامولا ہےاورتہاراکوئی مولانہیں۔

(بخارى مديث نمبر 4043)

ہوسکے تو اس مقام پر بھی حاضری دیں اور درود شریف پڑھیں۔موجودہ حکومت کے سپاہی وہاں جانے نہیں دیے، لیکن بعض طالب صادق کسی نہ کسی طرح چلے ہی جاتے ہیں۔



أَعْلُ هُبَلُ السَّبِل تَوَاونْ خِارِه حضورا كرم مَثَلِ فَيْمَ فِي صحابة سے فرمایا كهم كهو: اللَّهُ أَعُلَى وَأَجَلُّ اللَّه أَعْلَى وَأَجَلُّ اللَّه وَنِيَا اور بِرُاسٍ \_\_\_

ابوسفیان نے کہا:

لَنَا الْغُزَّى ولا الْغُزَّى لَكُمُ جارے لئے عزیٰ ہے اور تہارے لئے كوئى عزیٰ تہیں۔ قبۃ الثنایا کے آگے اسی جانب احدیباڑ میں وہ مقام ہے جس میں حضور میں احدی لڑائی میں زخی ہوکر تشریف فرما ہو کے تھے۔ جب کہ ابوسفیان نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارا تھا کہ یہاں محمد میں ہیں۔ آپ میں ہی نے ایک بہاری کو حصابہ میں سال کہ کوئی جواب نہ دے۔ پھر ابوسفیان نے حضرت ابو بکر میں اور حضرت عمر میں ہیں کا نام لے کر پکارا۔ جب کوئی جواب نہ پایا تو چیخ کر بولاسب مارے گئے۔





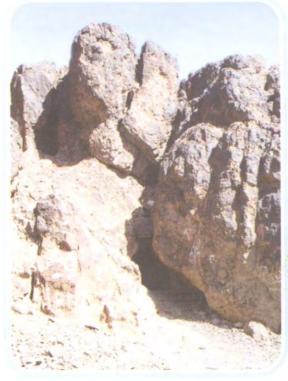

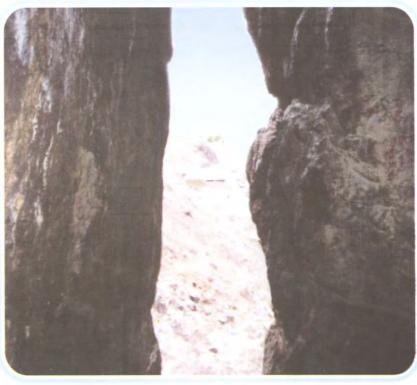

احديباڙ پرموجود چڻانوں کامنظر

احديبار ميس موجودغارس باهركامنظر

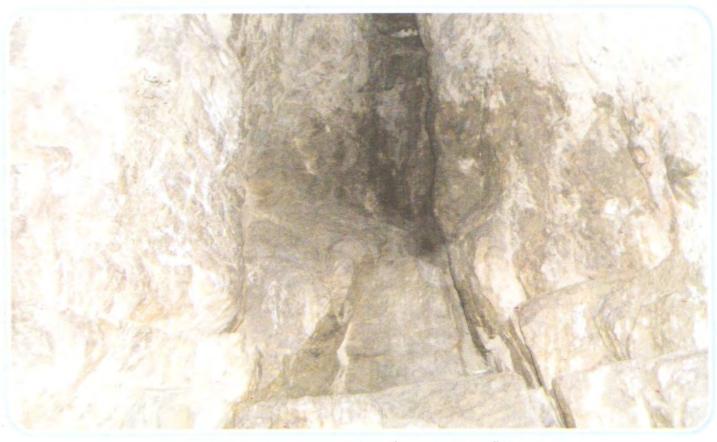

احد بہاڑ میں واقع اس غار کا منظر جہاں رخمی ہونے کے بعد حضورا کرم خلاج نے کے دیر آرام فر مایا تھا (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

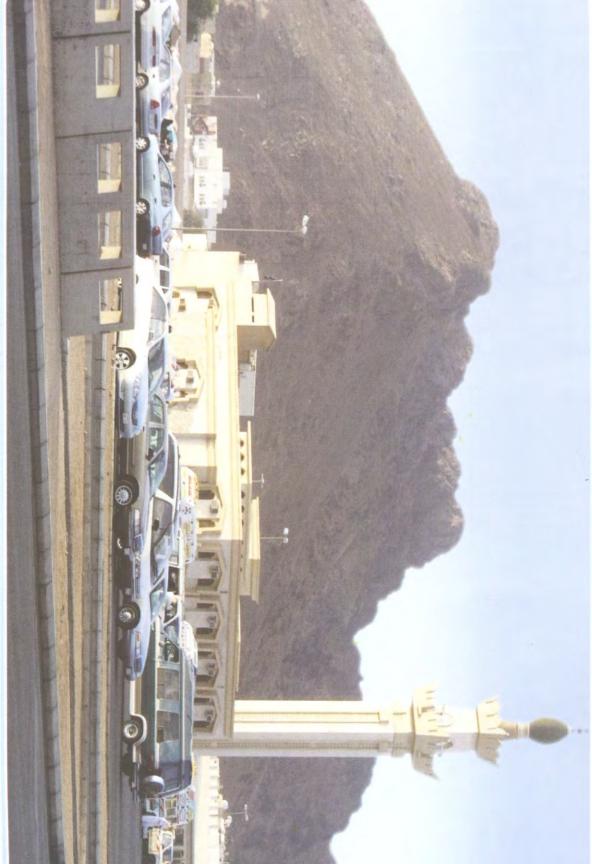

جبل اعدم بجد نبوی سے کوئی ساڑھے تین میں پرواقع ہے اور مدینہ منورہ کے تیال میں 5 میں کے رقبہ میں مثر ق سے مغرب تک سیدھا بھیاا ہوا ہے۔ دور سے دیکھونو پہاڑ مرخ رنگ کا نظرا کا تا ہے۔ پہاڑ کرنگ متقامات ایسے ہیں جہاں بارش کا یائی قدر رتی موجوجا تا ہے۔

600

امد بهار كواس يل موجود عريم وهالله الله كانوبصور ت منط

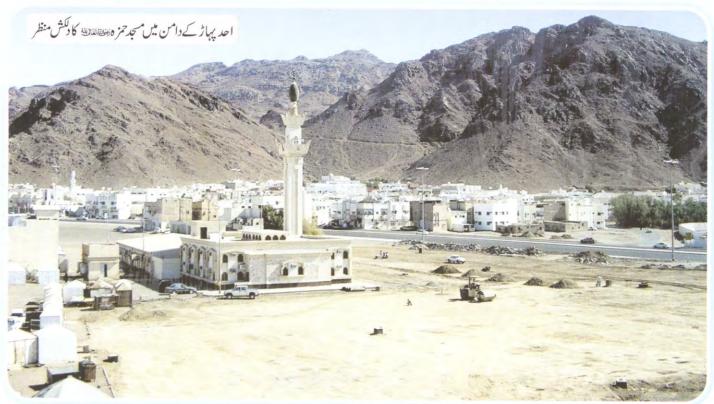

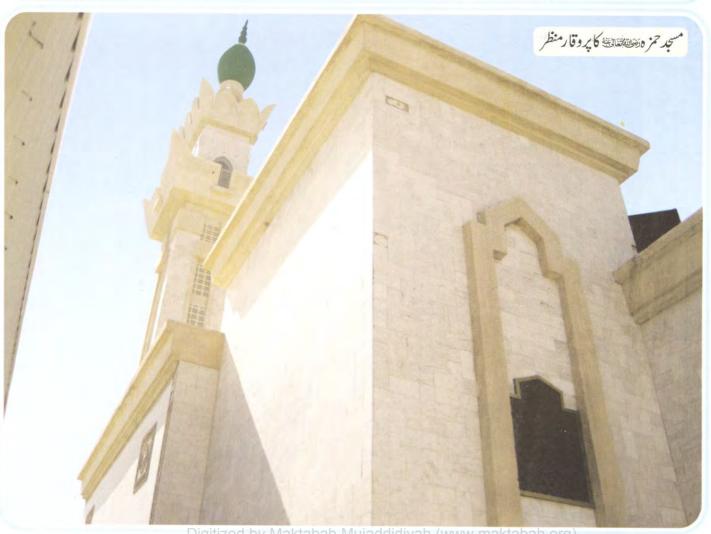





# آب مالينا كى حضرت سعد دائلة الله كيلية وعا

**اِزُم فِدَاکَ اَبِی وَاُمِّی** اےسعد! تچھ پرمیرے مال باپ قربان ہوں، تیرچینگئے۔

حضرت سعد المنظمة كاليتول يركذاره كرنا

الہی سعد جب بچھ سے دعا کر ہے تواسے قبول فر ما۔

حضرت سعد کا شراتے ہیں بعض مہمات میں سرور عالم علی کی معیت کا شرف بھی نصیب ہوا۔ بیٹ تنگدتی کا دور تفاقیح بخاری میں حضرت سعد کا تھا ہے کہ ہم رسول اللہ علی کی معیت میں جہاد کرتے تھا در ہمارے پاس درخت کے چوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ ہمارا فضلہ ایسا ہوتا کہ جیسے اونٹ یا بکری کا ہوتا ہے اس میں کوئی خلط نہیں ہوتی تھی (یعنی مینگنیاں ہوتی تھیں)۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں تیر چلایا۔ ان کی دعا کی قبولیت مشہور تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ عالی ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔

اَللَّهُمَّ سَلِّدُ سَهُمَه وَاَجِبُ دَعُوتَهُ اےاللّه سعد (ﷺ) کے تیر کے نشائے درست فرمادے اور ان کوستیاب الدعوات بنادے۔

مندامام احمد میں حضرت عمرو بن عاص ﷺ سے مروی ہے کہ نبی کریم تاہیج نے فرمایا:

اَوَّلُ مَنُ يَدُخُلُ مِنُ هٰذا البَابِ رَجُلٌ مِن اَهُل الْجَنَّةِ فَدَ خَلَ سعد بن ابي وَقاص

سب سے پہلے اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا تو سعد بن ابی و قاص ﷺ داخل ہوئے۔

## و چھی جس سے اللہ محبت کرتا ہے

مجمع الزوائد میں حضرت سعد کھنٹ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم علی کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا اور آپ منظم نے بید دعا کی: البی اس کھانے پرایک ایسے شخص کولے آجس سے تو محبت کرتا ہو۔ اتنے میں میں آپ کے سامنے آگیا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ خود فر مایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار پر تیر چلایا اور ہم لوگوں نے حضور تا پین کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے بیول کے چوں اور بیول کی چھلیوں کے کوئی کھانے کی چیز نقی۔ (مقدیق سے سے 567)

## حضرت سعد بن ابي وقاص وَفَقِينَقِلْظَ كَ فَضَائِلَ

آپ ﷺ سترہ سال کی عمر میں اسلام لائے۔فرایا کرتے تھے کہ کُنْتُ ثَالتَ الْاسْلَاهِ

> مين تيسرامسلمان مول -اورفرمايا: آنَا ٱوَّلُ مَنْ رَمِي السَّهُمَ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ

چین میں موجود حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے مزار کا خوبصورت بیرونی منظر بیرونی منظر



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# الله کی محبت پروالدہ کی محبت کوقربان کرنا 📗 کی

سيدنا سعد بن الى وقاص والماسلام قبول كيا تو مال نے شدت عم سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیا علان کردیا کہ جب تک میرا بیٹا دوبارہ اپنا آبائی دین قبول نہیں کرے گا میں نہ کچھ کھاؤں کی اور نہ پیوں گی۔

مال کی حالت زار دیکھ کرسعادت مند بیٹے نے بہت جتن کئے کہ پچھ کھا بی لے الیکن مال نے صاف اٹکار کردیا اور کھانے پینے کیلئے میشرط لگا دی کہتم اسلام کا دامن چھوڑ دوتو بیٹے نے اس نازک ترین موقع پر کہا: امال جان مجھے آپ سے بے پناہ محبت اور عقیرت ہے۔ کیکن الله اوراس کے رسول منافیا ہے آپ سے کہیں زیادہ محبت ہے۔آپ کے جسم میں ایک ہزار جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں دین اسلام کوتر کنہیں کروں گا۔

# شعب ابی طالب میں سو کھے چڑے کا ٹکڑا کھانا

ہجرت ہے بل حضرت سعد ﷺ کی زندگی کا تابناک باپ وہ ہے جس میں وہ تین سال (7 ہجری سے 10 ہجری) تک سرور كائنات النيلي كى رفاقت مين شعب ابي طالب مين محصور رہے۔ شعب ابی طالب کی محصوری اگرچہ بنی ہاشم اور بنوالمطلب سے مخصوص تھی الیکن حضرت سعد ﷺ نے ہاشمی اور مطلبی نہ ہونے کے باوجود بخض الله اورالله كےرسول مَلْقَيْعٌ كي خاطر بنو ہاشم اور بنومطلب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ تین سال تک ہولناک مصائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بےکس محصورین بعض اوقات درختوں اور جھاڑیوں کی بیتاں ابال ابال کراینا پیٹ بھرتے تھے۔حضرت سعد کا بیان ہے کہ ایک وفعہ رات کو انہیں سو کھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔انہوں نے اسے یائی سے دھویا، پھرآ گ پر بھونا، کوٹ کریائی میں گھولا اور ستو کی طرح بی کراینے بید کی آگ بجھائی۔

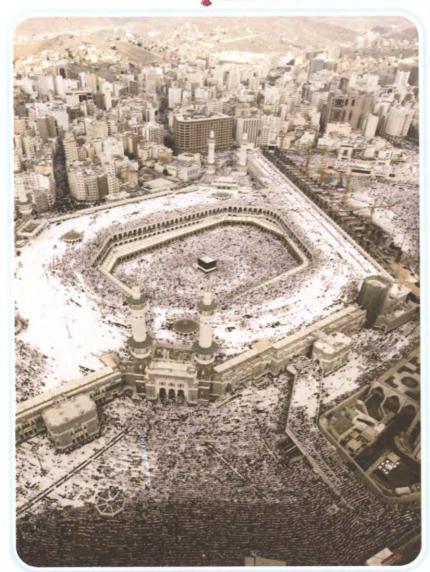

ز برنظر تصویر مکم کرمه میں موجود شعب ابی طالب نامی گھائی کی ہے۔ بدوہ جگہ ہے جہال حضور تاہیم کی معیت میں سعد بن ابی وقاص کے نے 3 سال قید کی حالت میں فاقد کشی میں گذارے اورای جگد آپ ﷺ چمڑے کے گلزے کو سکھا کرکوٹ کر بھا تک لیا کرتے تھے۔

# شعب ابوطالب كامحل وتوع

کسریٰ نے کل کی ویرا نگی کود کیچ کر حضرت سعد ﷺ کی عبرت

ہوئے تو اس کے عجائب ونوادرات کا جائزہ لیتے ہوئے ان

كَمْ تَرَكُو مِنْ جَنَّتِ وَّزُرُو ع وَّمَقَام كَرِيْم وَّنَعُمَةٍ كَانُوا ا

فِيُهَا فَاكِهِيْنَ ٥ كَذَٰلِكَ وَ أَوْرَثُنُهَا قَوْمًا اخَرِيُنَ٥ فَمَا بَكَتْ

عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْارْضُ وَمَاكَانُوا مُنْظَرِيْنَ ٥ (25:44)

آيات كى تلاوت فرمائي:

حضرت سعد والمستقلظ جب كسرى كي محل مين واخل

راحت بخش طُه کانے ، اور وہ آرام کی چیزیں جن مین عیش كرر بے تھے۔اى طرح ہوگيا اور ہم نے ان سب كا وارث دوسری قوم کو بنایا۔ سوان پر نہ تو آسان وز مین روئے اور نہ

بیا یک گھاٹی ہے جس کوشعب علی اورشعب بنو ہاشم بھی

کہاجاتا ہے۔آپ سالی الم کے خاندان بنوباشم کے مکانات اس

گھاٹی کے قرب وجوار میں تھے۔اسی گھاٹی کے قریب آنخضور

اس روز جمعہ تھا۔ کسریٰ کے ایوان عام میں مدائن کی سرزمین بر پہلی بارنماز جعہ کے لئے اللہ اکبری تکبیر بلند ہوئی اور اس قصر ابیض کے درود بوارنے گواہی دی۔

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد أن محمد رسول الله

اس سے پہلے قصر ابیض کے درود پوار نے تو حید الہی اور رسول الله مناييل كى رسالت ونبوت كى كوابى نبيس تن تقى \_ مدائن کی فتح میں بہت زیادہ مال غنیمت ماتھ آیا۔حضرت سعد والمنظمة الله المحمل (يانچوال حصر) عليحده كيا اور باقي 60 ہزارمجاہدین اسلام میں تقسیم کردیا۔ ہرمجاہدے حصے میں

12،12 ہزارآئے۔مدائن کی فتح کے بعد تمام عراق اور عرب

سَالِيمَ كَى جائے پيدائش ہے۔ بيكھائى جبل ابوقبيس اورجبل

خنادم کے درمیان سے ہوتی ہوئی معجد حرام سے تین سومیشرکے

فاصله پربطحاء مکه (سوق الليل) مين آكرختم موتى ہے۔

يرمسلمانول كاتسلط قائم جوگيا- (سيرت اسحاب عشره مبشره معدد

وہ بہت ہے باغات اور چشے جھوڑ گئے اور کھیتیاں اور

# حضرت سعد رَفِيَاللَّهُ اللَّهُ كَل شَجاعت كامنه بولتا ثبوت }

کریں کم ہے۔

ميدان احديس آپ ريست کي بهاوري

بيكارزاراحد كاواقعه ب، جب رحمت دوعالم مَنْ يَثِينَ كَفَار ك نرغ مين آ كئے تھ اور حضرت سعد رہيں آپ ماليا كا دفاع کررہے تھے۔اس وقت انہوں نے پچھ اتنی عمر گی سے مدا فعت کی اوراس خولی سے دشمنو<mark>ں برتیر برسائے کہ رح</mark>ت دو عالم مَثَاثِينًا كاول باغ باغ موكيا اورزبان مبارك سے بيركرال بهاالفاظادا هوئے:

> إِرْم سَعُد فِدَاكَ أُمِّي وَابِي تیرچلاؤ سعد اتم پرمیرے ماں باپ قربان

الله الله! صحابه كرام بلكه تمام المل ايمان تواسيخ مال باپ رحمت دوعالم مَثَاثِينًا يرقر بان كرين اور رحمت دوعالم مَثَاثِينًا اينے مال باي حضرت معدد المالية يرقر بال كري-

🍆 حضرت فاروق أعظم 🕮 كاحضرت سعد ﷺ پراعتماد

حضرت عمر فاروق وعصصه كوان كےفہم وفراست براتنا اعتادتھا کہ زندگی کے آخری کمحات میں انتخاب امیر کے لئے جو

ایک دن حضرت سعد بن ایی وقاص ﷺ اہل اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز ادا کررہے تھے کہ ناگاہ مشرکین کا أيك كروه ادهر آ فكل اصحاب جان دوعالم مَنْ يُعْيِمُ كو يول مصروف عبادت و مکھ کریپاوگ تینخ یا ہو گئے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ تکنح کلامی بر هی تو نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ حضرت سعد بن الي وقاص كالمناه كالتحريب كى اونك ك جڑے کی ہڑی آگئی۔ انہوں نے اسے حریف کو وہی دے ماری،جس سے وہ زخمی ہو گیااوراس کا خون بہنے لگا۔

#### بالله كامحبت حضرت معدد السالية كومامول كبنا

ہجوم اعداء سےخوفز دہ ہونے کی بجائے وشمن کو ہڈی مار كرلهولهان كردينا، حضرت سعد المنتقظ كي شجاعت وجرأت كا منہ بولتا ثبوت ہے۔اسی لئے تو رحت دوعالم مَنْ اللّٰهِ ان برنا زکیا لرتے تھے،اوران کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا:

هلد اخالِيُ فَلْيُرنِيُ إِمْرُةٌ خَالَهُ

پیمیرے ماموں ہیں، کوئی دکھائے تو سہی ایساماموں

چونکہ ان کا تعلق خاندان بنی زہرہ سے تھا اور رحمت دو عالم مَا الله كل والده ماجده بهي اسى خاندان سے تھيں، اس مناسبت سے رحمت دوعالم منافیظ ان کو اپنا مامول کہا کرتے

تھے۔ ماموں قرار دینے کے علاوہ ان کورسالت مآب مَانْ فَيْمَ نے چەركنى مجلس شورى نامز دفر مائى تقى ،اس ميس حضرت سعد ريسان اليےاعزاز ہےنوازا کہاس پرحضرت سعد ﷺ جتنا بھی ناز كوجهي شامل كها تھا۔اورفر ماما تھا:

إِنْ اَصَابَتُهُ الْإِمْرَةُ فَذَاكَ وَالَّا فَلْيَسْتَعِنُ بِهِ الْوَالِي اگرسعد ﷺ امیرمنتخب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی منتخب ہواے جاہے کہ سعد کھیں کی امداد وتعاون سے کام چلائے۔(الاصابی:2،ص:32)

#### ﴿ فَاتَّحُ الرَّانِ! حضرت سعد بن الى وقاص ﷺ

حضرت علی کھیں ہے اتنی والہانہ محبت کے باوجود جنگ صفین میں غیر جانبدار رہے اور حضرت علی دیں اور حضرت معاویہ ﷺ میں ہے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا کہ جس تلوار سے وہ عمر بھر کا فروں کے سرقلم کرتے رہے تھے اس کو مسلمانوں پراٹھاناان کو گوارا نہ ہوا۔ تاریخ اسلام اس مر دِمجامِد کے لا فانی کارناموں کوبھی فراموش نہیں کرسکتی۔ فاروقی عہد میں تسخیر ایران کے لئے جولشکر بھیجا گیا تھا اس کے قائد وسیہ سالاریبی سعدین الی وقاص ﷺ تھے۔اس مر دحق پرست نے آتش برست ایران کا بیشتر حصہ اپنے گھوڑوں کے سمول تلے روند ڈال ااور میدان قادسیہ میں رشمن کی لاتعداد افواج کو عبرتناك شكست سے دوجاركيا۔

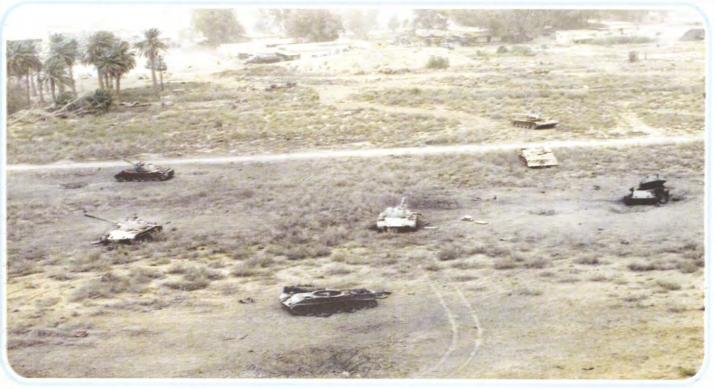

قادسیہ جہاں حضرت سعدین الی وقاص وقاص اللہ انے اپنی بہادری کے جو پر دکھا ہے اور وشن کوشکست دی

# حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله کی قبولیت دعا کے واقعات ا

معزت معد قالف المحال المعرب

1 دربایہ نبوت سے حضرت سعد کھیں کو ایک اور انعام بھی ملا کہ رحمت دوعالم مَنافِیْز نے ان کومستجاب الدعوت بنادیا۔ ایک مرتبہ ان کے لئے رحمت دوعالم مَنافیز نے ان الفاظ میں

اَللَّهُمَّ استَجِبُ لِسَعُدِ إِذَا دَعَاکَ یاالله! سعد جب بھی بھے سے کچھ مائے تو اس کی تمنا لوری فرمادینا۔(طبقات این سعدج:3 من 100)

اس دعا کا بداثر تھا کہ حضرت سعد ﷺ جو بھی دعا کرتے فوراً قبول ہوجاتی۔

ایک دفعہ حضرت سعد میں نے پچھولوگوں کو ایک سوار
کے گرد کھڑے دیکھا۔ حضرت سعد میں نے پوچھا کہ کیا
بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ بیسوار حضرت علی میں کی شان میں
گتا فی کر دہا ہے۔ اوران کو گالیاں دے رہا ہے۔ (معاذ اللہ)
حضرت سعد میں سے بیہ بیہودگی برداشت نہ ہوسکی، ای
وقت قبلہ روہوکر کھڑے ہوگے اور ہاتھ اٹھا کر بیبد عادی:

الى! ميخض تيرے دوستوں بيس سے ايك دوست كو كالياں دے رہا ہے۔ خداوندا! يهال پرموجودلوگوں كے منتشر ہونے سے بہلے بى اپنی قدرت كاكرشمد دكھا۔

حضرت سعد رہے ابھی بددعا سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچا نک اس برزبان سوار کا گھوڑ ااس زور سے بدکا کہوہ بد بخت سرکے بل زمین پرگرااوراس کا بھیجا کھل کرادھراُدھر بھر گیا۔ (متدرک حاکم، ج:3،9،500)

### جھوٹے بدنصیب بوڑھے کا عبرتناک انجام

3 حضرت جابر مسال سے روایت ہے کہ کوفہ کے پکھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص مسل کی شکایات لے کر امرالمونین فاروق اعظم مسل کے پاس در بارخلافت مدیند منورہ میں بنچے حضرت امیر المونین نے ان شکایات کی تحقیقات کے لئے چند معتمد صحابوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص مسل کے پاس کوفہ بھیجا اور بی محم فرمایا کہ کوفہ شہر کی ہر مسجد کے نمازیوں سے نماز کے بعد بید یو چھا جائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مسجد ن ابی وقاص مسجد کے کیا سعد بن ابی وقاص مسجد کے بیات کو بعد بید یو چھا جائے کہ حضرت سعد بن ابی

چنانچ تحقیقات کرنے والوں کی اس جماعت نے جن جن معجدوں میں نمازیوں کوقتم دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کھیں کے بارے میں دریافت کیا تو تمام معجدوں کے

نمازیوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے بارے میں کلمہ خیر کہا اور مدح وثناء کی مگر ایک متجد میں فقط ایک آدمی جس کا نام ابوسعدہ تھا ، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کی تین شکایات پیش کیں اور کہا:

لَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّة وَلَا يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ

لین یہ مال غنیمت برابری کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے اور خود الشکروں کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے اور مقدمات کے فیصلوں میں عدل نہیں کرتے۔

یین کر حضرت سعد بن الی وقاص کی افتان نے فورا ہی ہے دعا ما تکی کہ اے اللہ اگر پیر خص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لجی کردے اور اس کی مختاجی کو دراز کردے اور اس کو فتنوں میں مبتلا دعا کا میں نے بدائر دیکھا کہ ابوسعدہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا دعا کا میں نے بدائر دیکھا کہ ابوسعدہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ برطھا ہے کی وجہ ہے اس کی دونوں بھویں ، اس کی دونوں آنکھوں پر لئک رہی تھیں اور وہ در بدر بھیک مانگ مانگ کر انتہائی فقیری اور جا جی کی زندگی بسر کرتا تھا اور اس بڑھا ہے میں امنہائی فقیری اور جا تھا اور ان کے بیس بھی وہ راہ چلتی ہوئی نو جوان لڑکیوں کو چھٹر تا تھا اور ان کے بین میں چٹکیاں بھرتا تھا اور جب کوئی اس سے اس کا حال بوجھتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں کیا بتاؤں؟ میں ایک بڈھا ووقاض کی بدھا کہ علی ہوئی جو کو حضرت سعد بن الی وقاض کی بدھا کہ بی بدھا

( جية الله على العالمين ج2 ص 865 بحواله بخاري وسلم وبيقي )

### صحابه كرام فظ المناهة كورش كاانجام

معابہ کرام میں معنوت سعد بن ابی وقاص کے سامنے صحابہ کرام میں کہ شان میں گتا فی و بے ادبی کے الفاظ کی کے الفاظ کی آب کا سیت حرکت کیے الزرہو، ورنہ میں تہ بارے لئے بددعا کروں گا۔ اس گتا ن و بیاک نے کہد دیا کہ مجھے آپ کی بددعا کی کوئی پرواہ ہیں۔ آپ کی بددعا کی کوئی پرواہ ہیں۔ آپ کی بددعا میرا کی نہیں بگاڑ کئی۔ بیان کر آپ کی کہ یا اللہ! اللہ اس شخص نے تیرے بیارے نبی منابع کے کہ یا اللہ! اگراس شخص نے تیرے بیارے نبی منابع کے بیارے صحابیوں کی تو بین کی ہے ، تو آج بی اس کوقی وغضب کی نشانی دکھادے کی تو بین کی ہے، تو آج بی اس کوقی وغضب کی نشانی دکھادے کا تک دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس دعا کے بعد

جیسے ہی وہ خض مجد سے باہر نکلاتو بالکل ہی اچا تک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اوراس کو دانتوں سے بچھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پہلیوں کی مڈیاں چور چور ہوگئیں اور وہ فوراً ہی مرگیا۔ بیمنظر دیکھ کر لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت سعد کھیں کھی کو مبار کہا دہیے کے کہ آپ کی دعا مقبول ہوگئی اور صحابہ تھیں کا دشمن ہلاک ہوگیا۔ (دلال اللہ قت 33 س 207/ جمة الشکال العالمین نے 2 س 866)

## گتاخ کی زبان کیٹ گئ

اسلامی فشکروں کے سیہ سالار تھے، کیکن آپ کھیں زخمول سے نڈھال تھے،اس لئے میدان جنگ میں نکل کر جنگ نہیں کر سکے، بلکہ سینے کے نیچایک تکیدر کھراور پیٹ کے بل لیٹ کر فوجوں کی کمان کرتے رہے۔ بدی خونریز اور گھمسان کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح مبین ہوگئ تو ایک مسلمان سیابی نے بید گتاخی اور بے اولی کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ برنکتہ چینی کرتے ہوئے ان کی شان میں ہجواور ہے ادبی کے اشعار لکھ ڈالے۔اس دل خراش ہجو سے حضرت سعد بن الى وقاص ﷺ كے قلب نازك ير بردى زبردست چوٹ می اورآپ میں نے اس طرح دعاما تکی کہ یااللہ!اس تخض کی زبان اور ہاتھ کو میری ہجو کرنے سے روک دے۔ آب الساقة كا زبان سان كلمات كا نكلنا تقاكه يكا يككى نے اس گتاخ سیاہی کو تیر مارا اور اس کی زبان کٹ کر گریڑی اوراس کا ہاتھ بھی کٹ گیااوروہ پخص ایک لفظ بھی نہ بول سکااور اس كا وم نكل كيا - (ولأل الله ة ج 3 ص 207/البدايدوالنهايدج 7 ص 45)

### چېره پیټے کی طرف ہو گیا

حة الله على العالمين ج2 ص 668 بحواليه ابن عساكر)

# مريح الخشيت الهي الحويم

حضرت سعد عصصی پرخشیت البی کا بهت زیاده غلبه تھا۔عموماً رات کومبحد نبوی میں آگر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ (سناحمی) نبل 1761

#### حصرت معدد والمالة ك لتحصور المالية على وعا

حضرت عائشہ میں کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ عظیم کمی غروہ سے واپس تشریف لارہے تھے۔ رات کے وقت آپ عظیم نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ اس جگہ دشمنوں کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ رسول اکرم عظیم رات دریتک جاگتے رہے اور فرمایا: کاش میرے اصحاب میں کوئی مروصالح آج رات میراپیرہ دیتا۔

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اسلحہ کی چینکار سننے میں آئی ۔ حضور شاچیئر نے بوچھا: کون ہے؟ عرض کی: سعد بن ابی وقاص ﷺ ارشاد ہوا:تم کیسے آئے؟

#### تواضع وانكساري

تواضع وانکساری کا انداز ہ اس سے ہوگا کہ سپہ سالاری اور گورزی کے بعد بھی جب کہ کسر کی کے وارثوں نے اپناعظیم الشان محل ان کے لئے خالی کردیا تھااونٹ اور بکریاں چرانے بیس عار نہ تھا۔ (سنداحمدین طبل 1681)



### حضرت سعد بن الي وقاص ﴿ الله الله عَلَى حسرت الله

غزوہ احدید حضرت سعد المستقلالا کے بڑے بھائی عتبہ نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بڑے جوش وخروش ہے مسلمانوں کے خلاف الرے۔ ایک موقع پرعتبہ نے حضور علی پراک بھر کھیں الور خی ہوگیا۔ حضرت سعد علی کا جبرہ انور زخی ہوگیا۔ حضرت سعد علی کا جبرہ انور زخی ہوگیا۔ حضرت سعد علی کا جبرہ کا میں مذہ بیاں میں میں میں کی خض کے خون کا یہا سانہیں ہوا۔
زیادہ میں کی شخص کے خون کا یہا سانہیں ہوا۔

#### 16-14 6 47-31

حضرت سعد عصصه کواپنے سامنے بٹھالیااورکہا تیر چلاؤ!! حضرت سعد عصصه نے تیر چلانا شروع کئے تو رحمت دوعالم منظم اپنے ترکش سے تیرنکال کران کودیتے جاتے اور فرماتے جاتے: اِرُم فِلدَاکَ آبِی وَاُمِیْ

تیر چلا! تجھ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔ درید و بیت میں کی تعدین علامی کسی سے میں

الله الله! آقائے کونین مَنْ ﷺ کسی کو بیہ کہہ دیں کہ میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں۔اس سے بڑااور کیااعزاز ہوگا بھلا؟

### جان بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے

واضح رہے کہ اس وقت رحمت دو عالم منافظ کے آس پاس صرف بارہ تیرہ جانثار تھے، جو آپ تافظ کے وفاع کا حق ادا کررہے تھے۔ مگر ظاہرے کہ چندافراد ہزاروں کی بیلغارکو کی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنانچہ دشتوں کا گھیرا تنگ ہوتا جارہا تھا۔اور اب تیروں کے بجائے تلواروں سے اڑائی ہورہی تھی۔ اس تیروں کے بجائے تلواروں سے اڑائی ہورہی تھی۔

اس وقت رحمت دو عالم تلکی نے فرمایا: کون ہے جو میرا دفاع کرےاور جنت میں میرار فیق ہے۔

حفرت زیاد ﷺ جواب دیا: میں! یارسول الله (تا پیلی)! اور اپنے سات ساتھیوں کے ساتھود شمری ٹوٹ پڑے اور کیے بعد دیگرے ساتوں پروانے شم نبوت تا پیلی پر فدا ہو گئے ۔ حضرت زیاد ہے ہیں۔ سخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے۔ رحمت دو عالم تا پیلی نے فرمایا: اس کومیرے یاس لے آؤ۔

چنانچیان کورجت دوعالم منافظ کے قریب پہنچادیا گیا۔ زندگی کے آخری کھات میں ان کو بیسعادت عظمی حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے رخسار رحمت دوعالم منافظ کے قدم مبارک پرر کھودیے اوراسی حالت میں جان جان آفریں کے سر دکر دی۔



# حفرت سعد قالف

# 

حفرت سعد و المسال المسال المسال المسائن ميں قيام كرنے كے بعد محسوں كيا كہ يہاں كى آب وہوا عربوں كے موافق نہيں ہے۔ موافق نہيں ہے۔ چنا نچيا انہوں نے حضرت عمر فاروق و المسال اللہ المسال كى آب وہوا عربوں كوراس نہيں آرہى ہے۔ اس لئے اگر آپ و المسال اجازت ديں تو عرب كى سرحد كے قريب كوئى المجھى اور متاسب جگہ تلاش كر كے ايك تيا شہرآ بادكيا جائے در بارخلافت ہے اس كى اجازت آئى۔

حضرت سعدین ابی وقاص ﷺ نے ہدائن سے نکل کرایک موز وں جگہ تلاش کے کوفہ کے نام سے ایک وسیع شہر کی بنیا د ڈالی ۔ اور یہاں عرب کے جدا جدا قبائل کوعلیحدہ علیحدہ محلوں میں آیا دکیا۔ وسط شہر میں ایک عظیم الشان میونقیر کرائی۔ اس میں 40 ہزار تمازیوں کی گئجائش رکھی گئی۔ مبعد کے قریب علی بیت المال کی عمارت تعمیر ہوئی اور مبعد سے تقریباً دوسو ہا تھ میات کھی کئی ایک عمارت کو مبعد کے میات المال کی عمارت کو مبعد کے میات المال کی عمارت کو مبعد کے میات المال کی عمارت کو مبعد کے میات مساتھ کھی کردیا گیا۔

حضرت سعد بن افی وقاص ﷺ کامحل وسط شہر میں تھا۔ لوگوں کی بازار میں آمد ورفت رہتی شی اورشور وغل عام ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے مشاغل میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی تو حضرت سعد ﷺ نےمحل کے سامنے ایک ڈیوڑھی بنوائی اوراس میں ایک میھا تک گوایا کہ شور وغل کم ہو۔

### جامع مسجد کوفیہ جسے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے بنوایا تھا 📗

سیمتجد حضرت سعد بن ابی وقاص کی نقش نیا او اس بیمتجد حضرت سعد بن ابی وقاص کی است ہزار آ دمیوں کی اجری میں بنوائی تقی ۔ جس میں چالیس ہزار آ دمیوں کی گئی تقی ۔ آج بھی انسان اس میں داخل ہوکراس کی غیر معمولی وسعت کا تاثر لیئے بغیر نہیں رہتا ۔ اس کے چاروں طرف فصیل نما مشخکم و بیوار ہے، جس پر قدامت کے آثار انمایاں ہیں اور اس کے اندرونی جانب وسیوں جمرے بنے اندرونی جانب وسیوں جمرے بنے ہیں۔ بیہ ہوئے ہیں، جن کے درواز میں حکون میں کھلتے ہیں۔ بیہ جمرے کسی زمانے میں طالبانِ علم کا مشتقر شے اور ان میں مسافر طلبہ تیم رہ بتے تھے۔ مسافر طلبہ تیم رہ بتے تھے۔

مبجد کے محن کے پیچول چے بہت ہی چھوٹی چھوٹی محرابیں

بنی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ چوکور سا احاطہ ہے۔ ہر جگہ کتبے گئے ہوئے ہیں۔ اور ان مقامات کے بارے میں طرح طرح کی بے سروپا روا بیتیں لکھیں ہوئی ہیں۔ کسی جگہ لکھا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم میں نے نماز پڑھی تھی، کہیں لکھا ہے کہ یہاں حضرت نوح میں نے نماز پڑھی تھی، کہیں لکھا ہے کہ یہاں حضرت نوح میں نے نماز پڑھی تھی، وغیرہ وغیرہ۔

در حقیقت ان با تو ن کاما خذا یک بے اصل روایت ہے جو حضرت جموی استحدہ نے بیٹم البلدان (س: 492 ق: 16) اور حضرت جموی استحدہ نے بیٹم البلدان (س: 492 ق: 16) اور حضرت قروی میں بیٹ قل کی حضرت قروی فی سے بہت کہ ایک شخص کوفہ سے بیت المقدس جانا چاہتا تھا۔ حضرت علی میں استحدہ نے اسے شخع کیا اور قرمایا کہ شہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ کوفہ کی جامع مجد ول کے فضیات والی ہے۔ یہاں دو رکعتیس دوسری مسجدوں کے مقابلہ میں دس گنا فضیات رکھتی ہیں۔ اسی مسجد کے ایک مقابلہ میں دس گنا فضیات رکھتی ہیں۔ اسی مسجد کے ایک کوشے میں حضرت نوح میں ہوا تھا۔) اسی کے پانچویں (جس سے طوفان نوح میں ہوا ہوا تھا۔) اسی کے پانچویں استون کے پاس حضرت ابراہیم میں ہوا تھا۔) اسی کے پاس حضرت ابراہیم میں ہوا تھا۔) اسی کے پانچویں وہ کہ و ایک ہزارا نبیاء اور ایک ہزراولیاء نماز پڑھتے دہے۔ اسی مجد کا درخت تھا جس سے حضرت یونس میں ہو اور اسی مجد میں وہ کدو و غیرہ وہ فیرہ و۔

لیکن یہ بڑی وابی تابی والی روایت ہے۔ حوی اور قزدین دونوں اے ایک خص حبہ بن جوین العرفی ہے روایت کرتے ہیں۔ حافظ فربی مسلمہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں: من غلاق الشیعة ، و هو الذی حدث ان علیا کان معه بصفین شمانون بدریا، و هذا محال

سی محص عالی شیعوں میں ہے ہے۔ اسی نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی میں اسی بدری صحابہ مثال شخص، علی میں اسی بدری صحابہ شامل شخص، عالانکہ بیر عقلاً محال ہے۔ (بیران الاحدال بلد ہیں من 176 ما فظ ابن جمر المتداللہ میں المتبدّ بیب (س

ہ کے) میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور اکثر علاء رجال کی اس پرشدید جرح نقل کی ہے۔ البنة شیعہ کتب رجال میں اس کا تذکرہ مدح

وتوصیف کے ساتھ آیا ہے۔ مامقانی نے بڑے شدومد کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ یکھی کھیا ہے کہ ان کا تعلق اس فیبیلد عریدہ ہے جس کے لوگ آنخضرت منافیق کی خدمت میں آکر مرمد ہوگئے تھے، اور صدقہ کے اونٹ بھاگا کر لے گئے تھے۔ (ملاحظہ بھاگا کہ لیکھ کے اور کے

### قصرالاماره جيح حضرت معد بن الي وقاص على في بنوايا

جامع معجد کوفہ کی جنوبی جانب کوفہ کی سب سے قدیم عمارت قصر الا مارہ (گورز ہاؤس) ہے۔قلعہ نمایہ وسیجے وعریض عمارت اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس پوری عمارت کارقیکوئی ہیں ایکٹر کے لگ بھگ ہوگا۔ البتہ قدیم طرز کی بلند وہالا چارد بواری، جس میں خشکی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں ابھی قائم ہے۔ یہ وہی عمارت ہے جے سیدنا عمر فاروق چھنسی کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص فاروق چھنسی کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف ظلم وستم کا مرکز رہی۔ یہاں کر بلا کے اسیران اور حضرت حسین چھنسی اور دیگر شہداء کرام کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔

#### کٹے ہوئے سرول کی داستان

عبد الملک کے زمانہ تک قصر الامارۃ قائم رہا۔ یہاں کتنے ہی لوگوں کے کٹے ہوئے سرلائے گئے عبدالمالک بن عمیرلیشی کا بیان ہے:

میں نے ویکھا کہ قصر الا مارہ میں ابن زیاد کے پاس حضرت حسین میں کہ حضرت حسین میں این زیاد کے پاس عبید اللہ بن زیاد کا سرایک ڈھال میں رکھ کر مختار بن عبر ثقفی عبید اللہ بن زیاد کا سرایک ڈھال میں رکھ کر مختار بن عبر ثقفی کا سرمصعب بن زیبر کے سامنے بیش کیا گیا۔ پھرائی جگہ مصعب بن زیبر کا سر عبد الملک کے سامنے لایا گیا۔ ابن عمر لیٹی نے جب سروں کی داستان عبرت عبد الملک کو سائی تو وہ خوف سے کا نب اٹھا اور گورز ہاؤس دوسری جگہ نتقل کر کے اس منحوں عمارت کو منہدم کرنے کا محم دے دیا۔









Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



نہایت پختہ وشاندار بنادی گئی ہے۔ اور اس میں دو کے بجائے صرف ایک محراب بنادی گئی ہے۔ بیت المقدس کے رخ والی محراب قر ژ دی گئی ہے۔

مجد لقبلتین کے عین سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص محصد وقاص محصد (حضرت معاوید محصد کے زمانے کے ایک اموی امیر) کا گھرتھا، جس کی جگہ اب شاہ سعود کامحل بناہوا ہے۔

کریم ما الله کی رستویل قبلہ کی وقی نازل ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے نمازہی میں بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی جانب رخ کرلیا۔ اسی لئے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ گزشتہ سفر میں جب ہم نے اس مسجد کی زیارت کی تھیں۔ ایک کارخ بیت اللہ کی طرف تھا اور دوسری کا بیت اللہ کی طرف میں اب کی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کی ساری عمارت نئی اور

جناب عاصم صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے ہم مسجد القبلتین مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے ہم مسجد القبلتین اروقبلوں والی مسجد) آئے جو مدینہ سے شال مغرب ہی میں ڈیڑھ وومیل کے فاصلہ پرالعقاب نامی ایک بستی میں واقع ہے۔ یہ دراصل قبیلہ بنوسلمہ کی مسجد تھی۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس مسجد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عصر کی المان دی کہ نی



ز برنظر تصویر مسجد تبلتین کی ہے کسی زمانہ میں اس مسجد کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص کھی تھا، جسے حکومت نے مسمار کر کے اس کی جگہ شاہ سعود کامکل بنادیا ہے Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# عن ما الله وقاص وَهُلَايَة اللهُ كا دريائے وجله پارکرنا لَهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَا دريائے وجله پارکرنا لَهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

کر کے بورے عزم کے ساتھ دریامیں داخل ہوجاؤ۔سب سے دریاعبور کرلیا۔

(البدائية والنهابيج 7، ص 63، تاريخ طبري ج2 ص 460، بحواله خطبات شان صحابه)

بی منظرد کی کر دشمن فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلی اور کہنے گئے: دیوآ مدند... بیتو دیونکل آئے۔ بید دیوتو ہمیں نگل جائیں گئے۔ دریا کی گہرائی بھی ان کا کچھنیں بگاڑ سکی۔ اس طرح مدائن شہر بغیر جنگ کئے مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔ یہاں سے وافر مقدار میں مال غنیمت میسر آیا جو دار الخلافہ مدینہ منورہ پہنچادیا گیا۔ مدائن چونکہ عراق کا مرکزی شہرتھا، بیشہر فتح ہونے سے پوراعراق فتح ہوگیا۔اس کے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب پھی نے سیدنا سعد بن ابی وقاص پھی کے کوعراق کا گورنر بنا دیا۔

علامہ اقبال نے مشہورنظم''شکوہ'' میں جوشع کہا: دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑ ہے ہم نے اس کے پہلےمصرعہ میں عبورد جلہ کے اس حیرت انگیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(حواله تاریخ اسلام از شاه معین الدین)

الله آپ کواور ہمیں بھلائی پر قائم رکھے، بالکل درست ہے عمل بیجئے۔

حفزت سعد النه في الكوده كون مجابد بين جو سب سے پہلے دریا عبور کرنے كاعزم ركھتے ہوں، تا كدوه پہلے بہتے کہا دریا عبور کرنے كاعزم ركھتے ہوں، تا كدوه پہلے بہتے كر بعد ميں آنے والوں كا دفاع كريں۔ چنا نچے سب سے پہلے حضرت عاصم بن عمر اللہ كا نام لے كراس طرح دریا ميں داخل ہوگئے كہ حضرت عاصم سمیت ساٹھ آدمی پہلے دریا بین داخل ہوگئے كہ حضرت عاصم سمیت ساٹھ آدمی پہلے دریا بین داخل ہوگئے كہ دفاعی پوزیشن سنجال لیں۔

ان کے پیچے پانچ سوچالیس گئے۔ جب سب پار ہوگئے تو حضرت سعد عصف نے بقیہ شکر کو بھی تھم دیا کہ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے گھوڑے دریا میں داخل کردو: نسستعین باللّه وَنقو گُلُ عَلَيْهِ وَحَسُبُنَا اللّه وَيعُمَ الْوَکِيْلُ لَاحُولُ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْم چنانچی تمام اسلامی لشکرے شیر اللہ کی مدداور توکل کے کلمات پڑھتے ہوئے دریا میں کود گئے اور بڑے اطمینان قادسیدی فتح کے بعد حضرت سعد سعد کو معلوم ہوا
کہ شہنشاہ ایران بردگرد سلطنت سے تمام خزانے اور
ذخیر نیفل کررہاہے۔ تواسی وقت عراق کے شہر مدائن کی
طرف بڑھے۔ وہاں معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے بھاگتہ
ہوئ دریائے دجلہ کے سارے بل الرادیئے ہیں۔ اس
وقت دریائے دجلہ عبور کرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ
تھا۔ مسلمان کئ دن تک سوچ و بچار میں دریائے ساحل پر
رکے رہے۔ اس اثناء میں دریا میں سیلاب آگیا۔ حضرت
سعد سعد سی انتہائی پریشان ہوگئے۔ ایک رات خواب میں
دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریاعبور کررہے ہیں۔ اس

و خطرت معد بن الى وقاص معدد على عَلَي تعبير

آپ سیس نے تمام کشکر اسلامی کو جمع کر کے خطاب فرمایا کہ دشمن دریا کی وجہ ہے ہم سے محفوظ ہے۔
ہمارے پاس کوئی ایبا دنیاوی سبب موجود نہیں جس کے ذریعے ہم ان تک پہنچ پائیں۔لیکن ان کے پاس کشتیاں ہیں،جن کے ذریعے وہ جب چاہیں ہم تک آسکتے ہیں۔ایسا نہ ہوکہ بے خبری میں وہ ہم پر حملہ کردیں۔لہذاتم اللہ پر توکل نہ ہوکہ بے خبری میں وہ ہم پر حملہ کردیں۔لہذاتم اللہ پر توکل



ز رنظرتصور دریائے د جلہ کی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 600 مجاہدین نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ پارکیا تھا حتیٰ کہ وہ دریا جو گہرائی میں اپنی مثال آپ تھا، جے گھوڑ وں کے ذریعے پارکرنا ناممکن تھا، مگر صحابہ کے تعلق مع اللّٰہ کی برکت ہے وہ گھوڑے پانی میں ڈو بنے سے بچرہے جتیٰ کہ ایک گھوڑا بھی پانی میں نہ ڈو با۔

Digitized by Maktabab Mujaddidiyab (www.maktabab.org)

## جنگ قادسيه ميں حضرت سعد بن ابی وقاص رَحِينَ اللَّهُ کی جنگی حکمت عملی

حضرت عمرفاروق المستنطان في شخر سے سے عراق كي مهم ير توجه ميذول فرمائي اورحضرت عبدالرحمن بنعوف علاقات كي تجويز يرحضرت سعدين اني وقاص وهي الله كوسيه سالارينا يا تفا\_آ ب أيك بلند یابه صحالی تھے۔ رشتے میں رسول الله مالی کے مامول تھے۔ شجاعت اور بہادری میں بےنظیر تھے۔تمام فوج نے ان کی سیہ سالاری کو نہایت پندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ چنانچہ حضرت سعد ﷺ 30 ہزار مجامدین اسلام کے سیسالار بنائے گئے۔

حفرت سعد علاق نے جنگ شروع ہونے سے سلے سرداران قبائل میں سے 14 اشخاص کا ایک وقد مدائن روانہ کیا تا کہ شاہ ایران کواسلام یا جزیہ قبول کرنے کی دعوت ویں۔ جنانچہ ارکان وفد نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔اس کے بعد ارکان وفد نے اس کو جزیبردینے کی پیشکش کی لیکن اس پربھی وہ راضی نہ ہوا۔ آخر میں ارکان وفدنے کہا کہ السلام قبول نہیں کرتے تو ہم اسے نبی تالی کی پیشنکو کی یاد ولاتے ہیں کہ ایک دن تہاری زمین ہمارے تصرف میں آئے گی۔" شاہ ایران وفد کی صاف بیانی پر بڑاغضب ناک ہوا اورمٹی کی ایک پوری منگوا کر کہا کہتم کو بہ ملے گی عمرو بن معدی کرب جو اركان وفد ميں شامل تھے، اس مٹی كوايني حادر ميں لپيٹ ليا اور حضرت سعد والمات كي ياس تشريف لائ اوران كيسامن ركم کرکہا: مبارک ہودشمن نے خودا بنی زمین ہمارے حوالے کردی۔ غرض وفد واپس آگیا اور حضرت سعد دیستان نے جنگ کی

تباری شروع کردی اور رستم شاہِ ایران جوساباط میں مقیم تھا، اپنی فوجیں لے کرقادسیہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ رستم اس فذرغضب ناک ہوگیا تھا کہاس نے اسی وفت اپنی فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے دن نہر کوعبور کر کے

میدان جنگ میں صف آراء ہوگیا۔حضرت سعد ﷺ نے بھی مجامدین اسلام کوتیار ہونے کا حکم دے دیا۔

معركة قادسيه كا آغاز فريقين كي لام بندي تنظيم اورجنكي تیار یوں سے ہوا۔ مادی وروحانی ذرائع اور راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں اور طرفین کی فوجی قوت اور زمینی احوال کے حوالے ہے ممکنہ تد ابیرا ختیار کر لی گئیں۔

ابرانیوں کی فوج میں 60 ہزار گھڑ سوار، 60 ہزار پیدل 30 ماتھی اور 80 ہزار خدمت گذار تھے۔ یوں ایرانیوں کی کل تعداد 2 لا كالتحقى - وه بهترين اسلح بے ليس تھے -سيد سالار رستم بن فرخ زاد تھا، جے جنگی اور ساسی حوالے سے ایران میں بہت شہرت حاصل تھی۔اس کےعلاوہ ہرمزان، جالینوس،بہمن جادویہ، برزان، مہران اور کناری وغیرہ ایرانی دستوں کی کمان کررہے تھے۔سلطنت کے داخلی حالات مشحکم تھے، کیوں کہ انہیں اپنے شہروں کے قریب ىي لرائى درىيش كى -

ملمانوں کی قیادت حضرت سعد بن الی وقاص و الله

كررے تھے۔ان كامقدمة الجيش حضرت زہرہ بن حوبير علاقات کی کمان میں قاوسیہ بینچ گیا۔حضرت سعدہ ﷺ نے اسی رات تمیں گو سوارو**ل ک**ا دسته حضرت بگیر بن عبد الله کی دهنده کی سالاری میں چرہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے سکھسین کا بل عبور کر کے تھجوروں کے جھنڈ میں گھات لگایا۔ وہاں انہیں جا کم جیرہ آزادیہ کی بٹی عرس ملی جو والی صنین کی طرف جارہی تھی۔حضرت بكير والمالة في است السر الراس عما فطول كوتتر بتركر ديااوراس كے خدم وشم كرفيار كر لئے اور عذيب البجانات كے مقام رحفرت معدودها عن آملے حفرت معدودها كا لشكر 16 صفر 15 ہجرى/30 مارچ 636 عيسوى كوقا دسية بينج كيا۔ ادھرستم نے مدائن سے فکل کرسایاط میں ڈیرے ڈالے۔اس نے فوج کی صف بندی اس طرح کی که مقدمة انجیش میں 40 ہزار سیابی رکھے۔ بدالباب کالشکرتھاجس کا سالا رجالینوں تھا۔

شعراء اور برجوش خطیب اشعار اور جادو اثر تقریروں سے محامد من اسلام میں جوش وخروش بیدا کررہے تھے۔ اور اس کے ساتھ قاربوں کی خوش الحانی اور جہاد کی آیتوں نے جنگ کے عاشقول كوبة تاب كرركها تقار

حضرت معد الشداكبرك وعدت مطابق اللداكبرك تین نعرے بلند کئے اور چوتھے روز جنگ شروع ہوگئی۔حضرت سعد ﷺ عرق النساء كے مرض ميں مبتلا تھے اور اس لئے ميدان جنگ کے قریب جوقصرتھا،اس میں مقیم تھے اور آپ کی نیابت خالد بن عرطفه كررے تھے ليكن حضرت سعد الالفاق خود فوجول كو لڑارے تھے اور جس وقت حکم دینا مناسب سمجھتے تھے پر چول میں لکھ کر گولیاں بنا کرخالد بنع طفہ کی طرف بھینک دیے تھے۔شام تک لڑائی حاری رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی۔عین ہنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فوجیس بھی پہنچ گئیں ۔اس تا سُدغیبی ہے محامد بن اسلام میں جوش وخروش پیدا ہوااور تیخ وسنان اور تیر تفنگ کا باز ارگرم ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں کی رگ شجاعت میں ہیجان پیدا ہور ہاتھا۔

ابوجن ثقفی کوحضرت سعد ﷺ نے شراب پینے کے جرم میں اینے قصر میں بیڑیاں بہنا کر مقید کیا ہوا تھا۔اور وہ جنگ کا حیرت انگیز منظرد کھے کر بے تاب ہور ہے تھے۔ان سے ضبطنہیں بوسكا، آخر انهول حفرت سعد وهاها كي الميه محترمه حفرت سلمی عصص سے درخواست کی کہاس وقت مجھ کور ہا کردولڑائی سے ن كرآيا توبيريان خود كين لول كاحضرت ملمي ويناها في الكاركيا توابونجن ثقفي بداشعار يزهن لگيجن كاتر جمه بيرے:

اس سے بڑھ کر کیاغم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کررے ہیں اور میں زنجيروں ميں بندھا بڑا ہوں۔ جب کھڑا ہونا جاہتا ہوں تو زنجير کی باك هينج ليتي إورورواز اس طرح سامن بندكروي جات ہیں کہ یکارنے والایکارتے یکارتے تھک جاتا ہے۔

ان اشعارے متاثر ہوکر حضرت سلمی درور د حضرت سعد بن الي وقاص والمستعلق نے ابو مجن ابوثقفی کی زنجریں کھول دیں۔ چنانچہوہ حضرت سعد ﷺ کا گھوڑا لے کر آگ میں کود پڑے اور لوگوں کو اپنی شجاعت وبہادری ہے متحیر کردیا۔حضرت ہے؟ جوا بنی بہادری اور شجاعت کے جو ہر دکھار ہاہے۔شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو ابونجن ثقفی نے خود آ کر بیڑیاں پہن کیں۔

حضرت سلمی کی اللہ نے تمام حالات سے حضرت سعد السے فدائی اسلام کوسز انہیں دیسکتا اوراسی وفت رہا کردیا۔ ابونجن ثقفی براس قدر دانی کا گہرااثر ہوااوراس نے آئندہ

شراب سے توبہ کر لی۔ تیسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی۔حضرت سعد والتعلق في فيصله كرلياتها كه آج جنگ كافيصله موجائ كالمكين شام ہوگی اور جنگ کے زور وشور میں کچھفرق ندآیا۔ زیادہ دفت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی۔ وہ جس طرف جھک پڑتے تھے،صفوں کی مفیں ورہم برہم کرویتے تھے۔حفرت سعد ﷺ نے قعقاع اور چند دوسرے بہا در ساہیوں کو بلا کر فرمایاتم ہاتھیوں کو مارلو، تو پھر میدان تمہارے ہاتھ میں ہے۔

چنانچہ انہوں نے حضرت سعد التقاظ کے اس تھم کی فوراً تعمیل کی ۔اورنرغہ کر کے ہاتھیوں کو مار ڈالا اور کئی ہاتھی میدان سے بھاگ گئے۔ باتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا تو حضرت سعد والما کے علم سے محامدین اسلام نے ایک بھر پور حملہ کیا کہ دشن کی فوج کے یاؤں اکھڑ گئے ۔ایرانی سیہ سالا رستم کوبھی بھا گنا بڑا۔ گرایک مسلمان مجاہدنے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کردیا۔ الله تعالیٰ نے محامد بن اسلام کوفتح و کا مرانی ہے جمکنار کیا ،اس جنگ میں ایک لاکھ ایرانی لقمہ اجل ہو گئے اور 6 ہزار محامدین اسلام شہادت سے سرفراز ہوئے۔

حضرت سعد ﷺ چونکہ عرق النساء کے مرض میں مبتلاتھ اس لئے آپ نے قصر میں بیٹھ کرفوج کی قیادت کی تھی اور میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔

ایک شاعرنے ان کے بارے میں بیاشعار کے:

لیمنی ہماڑتے رہے یہاں تک کہاللہ تعالی نے ہمیں فتح ونصرت عطا فر مائی ،کیکن سعد ﷺ قادسیہ کے دروازے سے جیٹے رہے۔ جب ہم واپس ہوئے تو بہت ی عورتیں ہوہ ہوچکی تھیں، لیکن 

بداشعار عام لوگوں کی زبان برجاری ہوگئے۔ جب حضرت سعد ﷺ کوان اشعار کے بارے میں معلوم ہوا کہ بعض لوگ ان ر جنگ ہے جی چرانے کا الزام لگارہے ہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔آپ نے فوج کوجمع کر کے ایک تقریر کی اوراینی معذوري ظاهركي - (تاريخ طبري البدايد النهايية حواله سيرت اسحاب عشره ميشره)

## الباب كاجغرافيا ئى محل ووقوع كالح

ان دنوں در بندروسی مقبوصة داغستان کی بندرگاہ ہے جو بحيره كيسيين (بحيره خزر) كے ساحل پرواقع ہے۔خليفہ شام (105 ہجری تا 125 ہجری) کے بھائی مسلمہ نے در بند فتح کیا تھا۔روس نے 1806 میں دربند پرستفل تسلط جمالیا۔ واغستان آ ذر بائیجان کے شال میں ہے۔ دونوں کے درمیان قفقاز ( کوہ قاف) واقع ہے۔ (اطلس القرآن اردوس: 229) ---

اس کے بارے میں یاقوت حموی لکھتے ہیں کہ باب 290 فٹ بلنداور 10 فٹ چوڑی دیوار بنائی گئی۔مسلمان لالا بواب کو''الباب''اور'' دربند'' یا'' دربندشروان'' بھی کہتے مؤرخین اور جغرافیہ دان اس کوسد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ ہیں۔ یہ بحیرہ طبرستان (بحیرہ خزر) پر واقع ہے۔ یہاں وہ مزید لکھتے ہیں'' ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض نوشیروان نے پھر اورسیسے کی دیوار، پہاڑوں سے سمندرتک لوگوں میں بیفلط خیال پایا جاتا ہے کہاس سے مرادمشہور دیوار چین ہے۔حالا تکہ دراصل میدد لوار قفقاق کے علاقے داغستان

(تفهيم القرآن: 3 / 771 بضميمه: 2)

تعمير كروائي تقى \_(مجم البلدان 1/303)

سید ابوالاعلی مودودی لکھتے ہیں کہ در بند اور داریال کے میں در بند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ درمیان وحثی اقوام کے حملے رو کئے کے لئے 50 میل کمی،





مدائن ایک براے شہر کا عربی نام تھا۔ یہ جن سات بستیوں برمشمل تھا،ان کے نام یہ ہیں۔ د جلہ کے مشرقی ساحل برطیسفون،اسفانبر (شاہی محلات) اور رومیه آباد تھے۔انہیں مدائن القصوي (يرے والامدائن) كہتے تھے۔

وجلہ کے مغربی کنارے پر بہرسیر، بلاس آباد،سلو قیہ،اور ساباط نامی بستیان تھیں۔ انہیں مدائن الدینا ( قریبی مدائن ) کہا جاتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر بید بستیال متصل یا قريب قريب واقع تحيي \_

عراق کے محکمہ آ ثار قدیمہ کے تیار کردہ قدیم نقشے میں بہرسیر کو وجلہ کے جنوبی کنارے پر رومیہ اور اسفانبر کے بالتقابل دریا کےموڑ کے اندر دکھایا گیا ہے۔لیکن مجلّه ''سوم'' شارہ 27 (1971) میں درج ہے کہ آثار قدیمہ کی کھدائی سے ثابت ہوا ہے کہ بہرسیر وجلہ کے مغرب کی طرف مدور فصیل کے اندرواقع تھاجس کے بارے میں پہلے خیال تھا کہ بہ سلوقیہ کے گردا گردھی جبکہ سلوقیہ کی جائے وقوع بہرسیر کے مغرب کی طرف بتائی جاتی ہے۔

فتح قادسیہ کے بعد سیہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص معمد في عادت زبره بن حويد معمد كي قيادت میں مقدمة انجیش حیرہ اور کوفہ کی طرف جھیجا، جہاں نخر جان کے زىرىكمان ايك ايراني لشكر ڈيرے ڈالے ہوئے تھانخ جان نے راہ فراراختیار کرنے ہی میں عافیت جانی۔ پھراشکر اسلام نے پیش قدمی کی ۔اس کے مینہ کے سالار حضرت عبداللہ بن معتم والمالة تق جب كدهزت شرحبيل بن سمعه والمالة ان ك پیچھے میسرہ کی قیادت کررہے تھے۔ پھرسیہ سالار حضرت ہاشم بن عتبه وها تحرجتها حفرت سعد وها في ايناناكب بنایا تھا۔ آخر میں عقب کے سالا رحفزت خالد بن عرفطہ ﷺ

تھے۔ (شوال 15 ہجری/نومبر 636 عیسوی) اسلامی لشکرابرانیوں کا مال غنیمت ملنے کے بعداب تمام گھڑ سواروں پر

حضرت عبدالله بن معتم ﷺ نے کوفہ جا کر قیام کیا اور حضرت زہرہ ﷺ نے''برس'' پہنچ کردشمن کی ایک جمعیت کو شکست دی جس کی قیادت بصبری کرر ما تھا۔ ایرانی بابل کی طرف فرار ہو گئے ۔حضرت زہر ہیں نے وہاں تک ان کا پیچها کیا جہاں نخ جان، بصبری، مہران اور ہرمزان وغیرہ اکتھے ہو کے تھے حضرت سعد واللہ نے بھی" برس" کی طرف پیش قدمی کی۔ پھرتمام اسلامی لشکر بابل کی جانب بڑھا اور ایرانی دیکھتے ہی دیکھتے تنز بتر ہو گئے۔

اس دوران میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق ﷺ نے حضرت عتبہ بن غزوان والله کوایک وستے کے ساتھ ابله کی طرف جیجا تا که وه ایرانیوں کومصروف رکھیں اوران کی جنكي كوششول ميں ركاوٹ ڈاليں۔اتنے ميں ہرمزان پیچھے ہٹ کراینے وطن اہواز چلا گیا۔ فرزان نے اپنے مشتقر نہاوند کی راہ کی اورنخ جان اورمہران پسیا ہوکر مدائن میں ڈٹ گئے۔ وہ شہر یار کوایک بڑی فوج کے ساتھ پیچھے چھوڑ گئے، جس میں الباب ( دربند، آذربائیجان ) کے لشکرشامل تھے۔ ہرمزان کے باقی دیتے کوثی اور دیر کعب کے درمیان خیمہ زن تھے۔

بهرسری خ

سپرسالار اسلام حضرت سعد رہے تاہ نے بیس مجدیقیں بنوا کر بہرسیر کے اردگر دنصب کرادیں۔ان کے ذریعے سے قصیل پر شکباری کی جاتی رہی اور پیمحاصرہ دوماہ جاری رہا۔اس کے نتیج میں ایرانی دجلہ پارکر کے اسفا نبراور طبیفون کی طرف چلے گئے ۔انہوں نے دریا کا بل جلا دیااور تمام کشتیاں اپنی

طرف جمع کرلیں \_مسلمان رات کی ناریکی میں بہرسیر کی فصیل یر چڑھے اور شہر کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے دریا تک حائنج جهال سامنے شامان فارس کا مشقر اسفانبر دکھائی دیتا تھا۔ (صفر 16 ہجری/ مارچ 637 عیسوی) انہیں رات کے اندهیرے میں ایوان کسریٰ کا سفید بلند وبالا گنبدنظر آتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے دیکھ کرنعرہ کائے تکبیر بلند کرنے شروع کئے حتیٰ کہ مجمع ہوگئی۔ یز دگر دشاہ نے گھبرا کرایخ خزانے پیچیے نتقل كرنے شروع كرديئ - اس وقت وجله طغياني ميس تھا-حضرت سعد کھیں نے گھوڑوں پر تیرتے ہوئے وجلہ عبور کرنے کی تدبیراختیار کی۔

#### بهربيريين ايرانيون كوفئكست

600 مسلمان گھڑ سواروں کا دستہ کتیبة الاھوال نیز وں کی انیاں بلند کئے آ گے بڑھا۔ان کی قیادت حضرت عاصم بن عمرو تميمي وها ورے تھے۔ ادھر سے حفرت زہرہ بن حویہ ﷺ اوران کے لشکر نے نہر صراۃ عبور کر کے دشمن پر دھاوا بول دیا۔ زبردست لڑائی میں شہریار بنوسمیم کے غلام نائل کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی فوج بھاگ نکلی \_مسلمانوں نے بہرسیر کی طرف پیش قدمی کی تو ساباط والوں نے ادائے جزبیہ کی شرط برسلح کرلی حضرت زہرہ ﷺ نے ساباط کے نواح میں بوران کے زیر کمان شاہی محافظ دستے کوشکست دی۔ادھر ایرانیوں نے مسلمانوں کوخوفز دہ کرنے کے لئے بستان کسری ہے ایک پالتو شیرمسلمانوں کی طرف جھوڑا، جے حضرت سعد والمنتاع كي بجيني حضرت باشم بن عتبه والمنتاع في تلوار س مار ڈالا۔ پھر شکر اسلام نے بہرسیر کی طرف کوچ کیا اور اس کی فصیل کے سامنے بڑاؤ ڈالا۔ بہرسیر، مدائن کی سات بستیوں میں سے ایک تھااور بید وجلہ کے مغربی کنارے پرواقع تھا۔

مدائن کا یونانی نام ٹیسی فوکن (Ctesiphon) ہے۔ یہ بغداد سے تھوڑے فاصلے پر جنوبی سمت میں دریائے وجلہ کے قریب واقع تھا۔ چونکہ یہاں کیے بعد دیگرے کئی شہرآ باد ہوئے تھے، اس لئے عربوں نے اسے مدائن (مدینہ کی جمع جمعنی شهر) کهنا شروع کر دیا۔

(انسائيكوپيديا، تاريخ عالم: 1/5 حاشيه زمول ناغلام رمول مبر)

ان دنوں مدائن کے مقام برسلمان پاک نامی شہرآباد ہے۔ جہاں قدیم طسیفون کے کھنڈر ہیں۔جن میں طاق کسری بھی ہے۔ یونانی حکمران سلیوکس نے یہاں سلوقیہ کے نام سے وارالحكومت بنايا تقا\_ بعد مين ساساني وارالحكومت "مدائن"

سلوقيه مي ملحق بوگيا- (النجد في الاعلام ص: 306) ز برنظر تصویر شہر مدائن کی ہے۔ بیدہ شہر ہے جوحضرت سعد بن الی و قاص میں کے ہاتھوں فتح ہوا۔

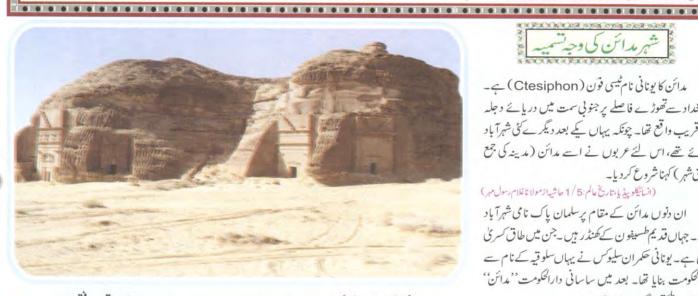

## حفرت معد الله

### حضرت سعد وَ وَهَا اللَّهُ فِي عاشقانه موت اور بيني كووصيت



دہقان فرماتے ہیں ان کی موت کے بعد میں نے ان کے صاحبزاد کے وہ ہیں قبر بنائی گئی تو لوہ کی وہ میخ نکلی آپ کواسی جگہ وفن کردیا گیا۔

حضرت سعد میں فیاں نے 55 ہجری میں مدینے کے باہر محلّہ عقیق میں واقع اپنے محل میں وفات پائی۔ انہیں کندھوں پر اٹھا کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ مروان بن تھم نے نماز جنازہ پڑھائی ،امہات المومنین وٹھائی نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔

### شهسواراسلام حضرت معدة المستديدي كي مرقد مبارك

شہروار اسلام حضرت سعد بن البی وقاص کے وقت ان کی جسد خاکی کو جنت البقیع میں فن کیا گیا۔وفات کے وقت ان کی عمر 80 برس تھی علی بن المدینی کا میں کہ حضرت سعد کا اور میشرہ کی کا میں سب سے بعد میں وفات پائی۔علی المدینی کے علاوہ دیگر مؤرخین کا کہنا ہے کہ مہاجرین میں سب کے بعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن الی وقاص کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن الی میں میں میں کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن الی میں کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن کے تعد وفات ہن کے تعد وفات پانے والے حضرت سعد ہن کے تعد وفات ہنے کے تعد وفات ہن کے تعد وفات ہنے کے تعد وفات ہن کے تعد وفات ہنے کے تعد وفات ہن کے تعد وفا

عضری سے پرواز کرگئی۔ اس طرح لسان نبوی مالیا کم بشارت پانے والے صحافی عمر کے 80 سال گذار کے دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ (بحوالہ متدرک ماکم 496/3)

### حضرت سعد بن الي وقاص وهي الله كبال مدفون مين؟

حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر کے بارے میں افسان کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور بعض کے نزدیک آپ کی قبر مبارک چین میں موجود ہے البی قول کے مطابق ومشق میں آپ کی تابی کی قبر مبارک ہے۔ ایک قول کے مطابق ومشق میں آپ کی تابی کی قبر مبارک ہے۔

#### جنت البقيع مين موجود خضرت سعد بن الي وقاص على قبر مبارك

ابن شیبہ نے ابی دہفان سے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی انہیں ساتھ لے کر جنت البقیع میں سعد بن ابی وقاص کی انہیں گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ جب گڑھا گہرا ہوگیا تو وہاں ایک لوہے کی میخ گاڑ دی اور وصیت کی کہ ان کی موت کے بعد انہیں اس مقام پر فن کیا جائے۔ ابی

جب حضرت سعد بن الي وقاص والمنافظة كي عمراس برس ہوئی،آپ ﷺ 55 ہجری میں گھریٹ گوشتینی کی زندگی بسر كررب تھے كہ موت كا پيغام آگيا۔حضرت سعد بن الي وقاص ﷺ کے فرزندار جمند بیان کرتے ہیں کہ اباجان کاسر میری گود میں تھا، آئکھیں تاڑے کی ہوئی تھیں۔ میں بیہ منظر و مکھ کر رونے لگا۔ انہوں نے فرمایا: بیٹا کیوں رور ہے ہو؟ مطمئن رہو یقییناً اللہ مجھے عذاب میں مبتلائہیں کرے گا۔ میں الله ك ففل وكرم سے جنت ميں جاؤل گا، كيونكه اپنے جنتى ہونے کی بشارت میں نے خود رسول اللہ ما مبارک سے سی ہے۔ پھر انہوں نے ایک الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک جادر پڑی ہے یہ بابرکت جاورمیں نے سنجال کرر کھی ہے۔غزوہ بدر کے دوران يه چادريس نے اسيع جسم پرلييٹي موئی تھی، يه چادرمير كفن میں شامل کردینا اگرچہ پرانی ہے، کیکن کوئی بات نہیں۔ یہ چا در بڑی بابرکت ہے۔ میں بیرچا ہتا ہوں کہ بیتاریخی اور بابرکت عادر میرے ساتھ قبر میں جائے۔ یہ کہا اور یا کیزہ روح ففس



زرنظرتصویر جنت البقیع قبرستان کی ہے جو کہ سچر نبوی کے ساتھ ہی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سعد کھی پہال مدفون ہیں۔ (واللّٰداعلم) Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



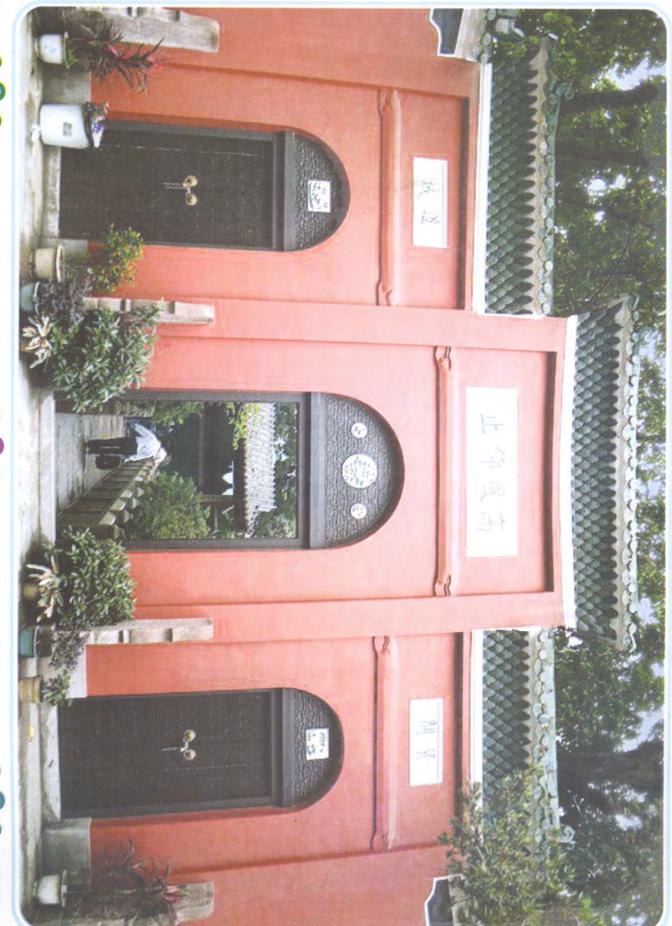

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

يمراحزار : حضرت معدين الي وقاص ﷺ

# 



حضرت سعد ﷺ کے مزار مبارک کامین دروازہ (چین)





حضرت سعد ﷺ کی قبرمبارک کے مین گیٹ پرواقع سائبان کامنظر (چین)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





حضرت سعد ﷺ کے مزار کے گیٹ کی دور سے لی گئی ایک دکش تصویر (چین)



حفرت سعد کا اندرونی وروازه (چین) Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



حضرت سعد ﷺ کے مزار کی باہر سے لی گئی ایک تصویر (چین )



حفرت سعد کا ندرونی منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### مرت من من معد بن الى وقاص رَفَوَلَكُهُ بِعَالِفَةِ كَى قَبِر مبارك اللهِ على من الى الله الله الله الله الله الله الم





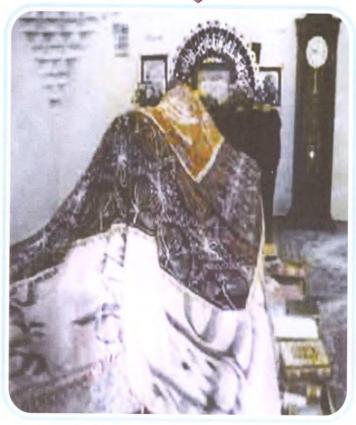



حضرت سعد کا تاتی کی جانب سے لی گئی تصویر Digitized by Maktabah Mujaddidiyan (www.maktabah.org)





حضرت سعد وَهِ الله الله كا واضلى درواز ه

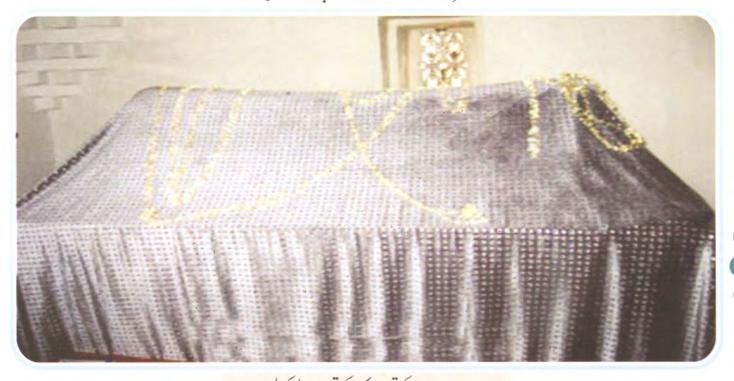

حضرت سعد کی قبر مبارک کی تصویر پہلو کی طرف ہے Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

#### آپ سَالِیْنِ کا میشھا پانی طلب کرنا 🗞

حضرت ام المومنين عائش صديقه و سروايت به كدني كريم مَالِينَةٍ ك لئه بيوت السقيا (ايك روايت مين بر السقياء ك الفاظ بين) سے ميٹھا پانى لايا جاتا تھا۔ (اے امام احمد، اسحاق، ابوداؤدا بن حبان اور حاكم نے روایت كيا ہے)

ہے اور اسے بھرویا گیا ہے۔ یہ کنواں ذکوان بن عبدقیس کا تھا۔ پھر اسے حضرت سعد بن ابی وقاص کھیں نے خرید لیا۔حضور نبی کریم میں پینے نے اس معجد میں نماز اوا فر مائی۔اس کنویں سے وضوفر مایا اور وہاں دعا فر مائی۔ برُ السقیاء کانام بیوت السقیاء بھی ہے۔ یہ پرانے مکہ کرمہ کے پہلے راستے کی دائیں جانب واقع ہے۔ اوراس کے پڑوں میں مجد السقیا بھی ہے۔ اور آج کل اسے محطقہ مسکھ الحدید میں ملادیا گیاہے، جہال سے حاجیوں کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ لیکن اب وہ راستے میں آچکا حاجیوں کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ لیکن اب وہ راستے میں آچکا









حضرت سعد بن الي وقاص ﷺ كے مزار كے باہر لگا كتبہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



# تذكره حفرت عقبه بن نافع الله

#### 🔊 سلسادنسب 🚳

حضرت عقبہ کے بین نافع بن عبدالقیس بن لقیط بن القیط بن القیط بن القیط بن المید بن المید بن المید بن طرب بن حارث بن عام بن المید الهوئ فہری اللہ علی فیل کی وفات سے ایک سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ بین اللہ علی فیل کی فیل صحبت سے شرف یا بنہیں ہوئے تھے۔ بین عاص مصد سے عروبین عاص حصد ہے کہ وہ معر حضرت عمروبین عاص حصد نے ان کو افریقہ پر حاکم مقرر کردیا، جب کہ وہ معر پر (حاکم ) تھے۔ بیس بی عقبہ (قبیلہ) کو اند اور مزاند کے پاس گئے تو ان لوگوں نے ان کی تالعداری کی پھر کافر ہوگئے۔ بیس اس سال میں انہوں نے ان کے کی پھر کافر ہوگئے۔ بیس اس سال میں انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا وہ قبل کے گئے اور قید کئے گئے۔ یہ 41 جمری کا حاقمہ ہے واقعہ ہے۔ کے اور قید کے گئے۔ یہ 41 جمری کا واقعہ ہے۔ کے واقعہ ہے۔ کے واقعہ ہے۔ کے واقعہ ہے۔ کو انہوں کو واقعہ ہے۔ کو انہوں والوں کو

قتل کیااورقید کیااور 44 ہجری میں انہوں نے شہر سودان کے بہت سے مواضع فتح کے اور ودان کو فتح کیا۔ بیافریقہ کے ایک شہر برقہ کے اطراف میں سے ہے اور بربر کے تمام شہرول کو فتح کیا تھا اور یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے قیروان کی حضرت معاویہ کھی ہو کہ اور یہ بلادافریقہ کے اصل شہروں میں سے تھا اور امراء کامکن تھا۔ پھر وہاں سے حاصل شہروں میں سے تھا اور امراء کامکن تھا۔ پھر وہاں سے معاویہ کھی ہو کہ معاویہ کھی ہو کہ معاویہ کھی تھا میں کاراجا تا ہے۔

جب اس کو حضرت عقبہ بن نافع روست نے دیکھا تو خوش نہ ہوئے اورلوگول کے ساتھا ای دن موضع قیروان کوسوار ہوگئے ۔ وہال ایک جنگل تھا جس میں درخت بہت کشرت سے

تھے اور وحثی جانور اور سانپول کامسکن تھا۔انہوں نے اس کو کا شخے اور جلادینے کا حکم دیا ورشہر کومحدود کیا اور لوگول کو حکم دیا کے دیا کے دیا کے دیا ہے۔ کہ دہاں مکان بنالیس۔

خلیفہ بن خیاط نے کہا ہے کہ حضرت عقبہ کی خلاف نے کہ 50 جمری میں قبروان کو محدود کیا اور تین برس وہاں رہے اور کم حضرت عقبہ بن نافع کی سوس اقصلی کے جہاد کے بعد 63 جمری میں شہید ہوئے۔ان کو کسیلہ بن لمرم نے قبل کیا تھا اور ان کے ساتھ الوالمجا جردینار کو بھی قبل کیا تھا۔

کسیلہ عیسائی تھااوراسی سال اس کو بھی قبل کر دیا گیا،اس کوز ہیر بن قیس بلوی نے قبل کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع ﷺ کی دعامقبول ہوجاتی تھی۔ (حوالہ اسدالغابہ)

وي المحر لكي سي كورو يته بين بهم الم

محترم قارئین! زیرنظرنقشه میں افریقه نظر آرہا ہے اور براعظم افریقه میں لال رنگ کا گول دائر ہنمایاں نظر آرہا ہے جو کہ مراکش کا حصار کئے ہوئے ہے۔

فاتح افریقه حفرت عقبه بن نافع و الله که دین کو پسیات ہوئے ہوئے دین کو پسیات ہوئے ہوئے جب مراکش پہنچ تو سامنے سمندر کو دیکھا تو چونکہ ان حفرات میں دین کی تڑپ تھی۔ ان حفرات کا تو یہ جذبہ تھا کہ ہم مث جا ئیں پراللہ کا دین نہ مے اور یہی تمام صحابہ کرام و معتقد کے اور یہی تمام صحابہ کرام و معتقد کے اور یہی تمام صحابہ کرام و معتقد کے اور یہی تمام صحابہ کرام و افسوس جذبہ تھا تو جب حفرت عقبہ و معتقد کے اور یہی تمام صحابہ کرام و افسوس

ے کہا:'' ہائے افسوس اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آ گے بھی کوئی تخلوق ہے تو میں تیرے دین کو پھیلانے کے لئے اس سمندر کو بھی پارکر لیتا۔''

میرے دوستو! صحابہ عندہ تعقد کا تو رونا بھی دین کے گئے تھا۔ صحابہ عندہ بھی دین کیلئے تھا۔ مصبتیں اٹھانا اور بیوی بچوں کوچھوڑ کراللّٰدے دین کو پھیلانے کے لئے نکل جانا بھی دین کی سربلندی کیلئے تھا۔ درحقیقت صحابہ عندہ تھا ہے دل میں آپ مالیٹی والاغم تھا۔ آپ مالیٹی صحابہ عندہ تھا کی مارو میں میں اس وعوت اسلام جماعت سے خاطب ہیں کہ فلاں باوشاہ کے یاس وعوت اسلام

کا خط لے کرجانا ہے مگر واپسی کی امید مشکل ہے، موت کی اشکیل ہورہی ہے۔ مگر تمام صحابہ مستقد خوشی نوشی راضی ہیں۔ ایک صحابی مستقد وہ خط بادشاہ کے پاس لے کر گئے تو اس نے خط کو پڑھ کر غصے میں ان صحابی مستقد کے سینے میں نیزا مارا جس سے وہ شہید ہوگئے۔ مگر شہادت سے پہلے کہا: 
''رب کعبہ کی قتم! میں کا میاب ہوگیا۔''

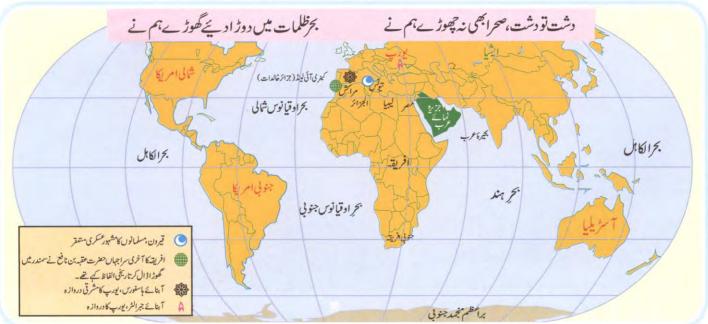

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



بن عاص سیست کے ساتھ رہے۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ سیست نے اپنے عہد حکومت میں انہیں شالی افریقہ کے باقی ماندہ حصے کی فتح کی مہم سونپ دی تھی۔ بیا پنے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ مصرے نکل کر داو شجاعت دیتے ہوئے تیونس تک پہنچ گئے۔اور یہاں قیروان کا مشہور شہر بسایا، جس کا داقعہ بیہے کہ

جس جگه آج قيروان آباد ہے، وہاں بہت گھنا جنگل تھا، جو

ورندول سے بحراموا تھا۔ (سراعلام النبلاء ص:533، ج:3)

حضرت عقبہ بن نافع کی تھا نے بربریوں کے شہروں میں رہنے کے بجائے مسلمانوں کے لئے الگ شہر بسانے کے لئے بید جگر منتخب کی تاکہ یہاں مسلمان مکمل اعتماد کے ساتھا پی قوت بڑھا سکیں۔ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بید جنگل تو درندوں اور حشرات الارض سے جمرا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عقبہ میں ساتھیں ۔اس لئے انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔اور لشکر میں جینے صحابہ کرام میں تھے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل اٹھارہ صحابہ کرام کی اوراس کے انکے ساتھ لی کر حضرت عقبہ میں تھے۔ انکے ساتھ لی کر حضرت عقبہ میں تھے۔

ایتها السباع والحشوات، نحن اصحاب رسول الله تنظیم ارحلوا عنا، فانا نازلون، فمن وجدنا بعد ذلک قتلنا فمن وجدنا بعد ذلک قتلنا اے درندواور کیڑو! ہم رسول الله تنظیم کے اصحاب ہیں۔ ہم یہاں بنا چاہتے ہیں، لہذاتم یہاں ہے کوچ کرجاؤ، اس کے بحرکم میں سے جوکوئی یہاں نظراً سے گا ہم اسے تل کرویں گے۔ (اکال این الا ٹیرن 411، ت3، 1/ اربی المرکم یں 178، ت3، 1/ اوال 50، جری)

حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتیم نے شالی افریقہ کے ملک الجزائر میں حضرت عقبہ بن نافع ہست سے منسوب شہر قیروان کی زیارت کے بعدوہاں کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ شالی افریقہ کی ساحلی پئی سے 1350 سال قبل حضرت عقبہ بن نافع ہست کی سرکردگی میں مجاہدین اسلام کے قافلے گذرے تھے۔

سے جہامہ بن گھوڑوں اور اونٹوں پرمھر، لیبیا اور تیونس سے ہوتے ہوئے بہاں پہنچ تھے اور انہوں نے مراکش کی آخری صدود تک اسلام کا پرچم اہرا کر دم لیا۔ میرے ایک الجزائر کی دوست نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ کار کے ذریعے قاہرہ تک گیا تھا۔ تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر کا بیسفر میں نے مختلف شہروں میں آرام دہ ہوٹلوں کے اندررک رک کرکیا۔ لین جب قاہرہ پہنچا ہوں تو تھکن کی وجہ سے جاں بلب ہوآ چکا تھا۔ اور بیجابدین گھوڑوں اور اور انٹوں پر بلکہ بعض مرتبہ پیدل بھی ان لق ودق صحراؤں اور درندوں سے بھرے ہوئے جنگلوں کو قطع کرتے ہوئے یہاں پہنچ تھے۔ درندوں سے بھرے ہوئے دیگوں کو قدم پر دیمن کی رکا وٹوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچ تھے۔ شمالی افریقہ کی فضاؤں میں ان خدامت بزرگوں کے عزم اور حوصلے کی نہ جائے تنہی داستانیں پوشیدہ ہیں، اللہ اکبرا!!

#### حضرت عقبه بن نافع ﷺ اوران کی فتوحات

اس علاقے کی فتح کا اصل سہرا حضرت عقبہ ﷺ کے سرے، جوصحابی تو نہ تھے، کیکن آنحضرت علی کے اللہ کا وفات سے الکے سال قبل پیدا ہوئے تھے۔مصر کی فقو حات میں پر حضرت عمرو

اس اعلان کا نتیجه کیا ہوا؟ اس اعلان کا نتیجه کیا ہوا؟

امام ابن جريرطرى دينده لكصة بين:

فلم يبق منها شيء حتى ان السباع تحمل او لادها ان چانورول ميں سے كو كى نہيں بچاجو بھاگ ندگيا ہو، يهال تك كدر زندے اپنے بچول كوا تھائے ليے جارہے تھے۔

مورخ اور جغرافيه دان علامه زكريا بن محمه قزويني رحمين (متوفى) 682) لكهية بين:

اس روزلوگوں نے ایسا عجیب نظارہ دیکھا جو پہلے بھی نہ دیکھا تھا کہ درندہ اپنے بچوں کواٹھائے لے جارہاہے، بھیٹریا پنے بچوں کو، اور سانپ اپنے بچوں کو۔ بیسبٹولیوں کی شکل میں نکلے جارہے تھے، بیمنظرد کھے کربہت سے بربری مسلمان ہوگے۔

اس کے بعد حضرت عقبہ بن نافع کی اور ان کے ساتھیوں نے جنگل کاٹ کر یہاں شہر قیروان 50 ہجری میں آباد کیا۔ ایک جامع مسجد بنائی اور اسے شالی افریقہ میں اپنا مستقر قرار دیا۔ بیشہراس کئے مسلمانوں میں بہت زیادہ قابل احترام شار کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی آبادی میں صحابہ کرام کی سے مقدس ہاتھوں کا بہت زیادہ حصہ ہاور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں جلیل القدر علیا و مشائخ اس سرز مین کی آغوش خاک سے اسمح اور پھراسی مقدس زمین کی آغوش خاک سے اسمح خزانہ بن گئے۔ (مجم البلان تذکرہ قیروان)





## حضرت عقبہ بن نافع ﷺ کے گھوڑے کی ٹاپ سے چشمہ جاری ہو گ

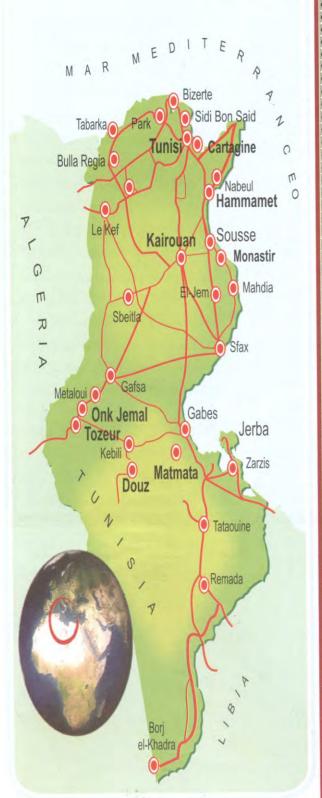

الجزائر :جس کے جنگل کے جانوروں نے حضرت عقبه بن نافع ﷺ کی آواز پر جنگل خالی کر دیا تھا

انہیں کھیرلیا۔حضرت عقبہ ﷺ اوران کے تما ساتھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، پھر بربروں نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کرلی تو مسلمان طرابلس کی طرف پسیا ہوگئے۔ بربر سردار کسیلہ محرم 64 ہجری/ 683ء میں قیروان پر قابض ہوگیااور یانج سال اس علاقے براس کا تسلط رہا۔ 69 جحرى / 688ء ميں خليفہ عبد الملك

بن مروان نے برقہ سے حضرت زہیر بن قیس بلوی کی تعلی کو شکر کشی کا حکم دیا۔ حضرت زہیر ﷺ کی پیش قدمی کی خبر سنتے ہی کسیلہ قیروان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔حضرت زہیر ﷺ نے اس کا تعاقب کر کے ممس کے مقام بر بربروں کوشکست فاش دی۔کسیلہ اوراس کی بیشتر فوج ماری گئی۔ واپسی برحضرت زہیر ﷺ کو رومیوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا جواجا نک صقیلہ كى طرف سے برقہ ير چڑھ آئے تھے۔ حفرت ز ہیر بن قیس ﷺ بہاں در نہ کی جنگ میں کفار ے لاتے ہوئے (71 بجری/ 690ء) شہید -25 m

والی افریقہ ابو المہاجر دینار نے اینے حاشين حضرت عقيه بن نافع وهاه كووصيت كي تھی کہ بربری نومسلم کسیلہ سے ہوشیار رہنا۔ کسیلہ کو ابوالمہاجر نے مسلمان کیا تھا اور وہ اس کے مزاج سے واقف تھے۔لیکن حضرت عقبہ ﷺ نے ان کی اس بات پرزیادہ توجہ نہ دی اور کسیلہ کو بدستورا بی فوج کے ایک چھوٹے دستے یر فائز رہنے دیا۔مغرب (مراکش) کی فتح سے والبهي يرجب حضرت عقبه وهلاتناها اسنع ججولے ہے لشکر کے ہمراہ ہتوذا کے مقام پر پہنچے تو رومی اور بربری مقالے پراتر آئے۔کسیلہ بھی موقع ہا . کران سے جاملااورایک عظیم شکر چڑھالایا،جس نے جاروں طرف ہے مسلمانوں کی قلیل جمعیت کوکھیرلیا۔حضرت عقبہ دیں اوران کے ساتھ مجامدین دادشجاعت دیتے ہوئے ایک ایک کر کے

حضرت عقبہ بن نافع فہری ﷺ کی یہ گرامت بھی بہت ہی حیرت انگیز اور عبرت خیز ہے کہ افریقہ کے جہاد میں ایک مرتبہان کالشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک یانی ناپاپتھا۔ جباسلامی شکر پریباس کاغلبہ ہوااور تمام لوگ تشنگی ہے مضطرب ہوکر ماہی ہے آب کی طرح رائے لگے تو حفرت عقبہ دھیں نے دو رکعت نماز پڑھ کروعا مانگی۔ ابھی آپ ﷺ کی دعاختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کھا کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کردیا۔ آپ رہے ہے اور یکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پھرنظر آرہا تھا۔ آپ کھیں نے جیسے ہی اس پھرکو ہٹایا توایک دم اس کے نیچے سے بانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدریانی ہنے لگا کہ سارالشکرسیراب ہوگیا اور تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کریانی یہا اور شکر کے تمام ساہوں نے اینی اینی مشکول کوجھی مجرلیا اور اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر شکر آ گےروانہ ہو گیا۔ (مجم البدان تذر البروان)

حضرت عقبہ بن نافع ﷺ کی بر برفوج سے جنگ

الجزائر میں حضرت عقبہ رہے اللہ نے ساحل سے دور جبل نفوسہ کے جنوب کی طرف سے لشکر کشی کی۔وہ قیروان کے مقام تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں اس شہر کی بنیا درکھی۔اس کے بعد عقبہ بن نافع ﷺ چندسال ولایت (صوبے) سے دور رہے۔ (جبکہ ابوالمہاجر دینار ان کے جانشین ہنے) پھر 62ہجری/681ء میں پزید بن معاویہ نے دوبارہ انہیں ولایت افریقہ پر مامور کیا۔حضرت عقبہ والی آکر المغرب کے جہاد کا پھر آغاز کیا حتی کہ وہ البحر الحیط (بحراوقیانوس) کے ساحل پر پہنچ گئے۔ فتح مراکش سے فارغ ہوکر حضرت عقبہ ﷺ نے قیروان کی جانب واپسی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے زیادہ ترفوج آ گےروانہ کی اور 300 مجاہدین کے ساتھ ان کے ساتھ آئے۔ راستے

پرول اور روموں کی ایک جمعت

## 



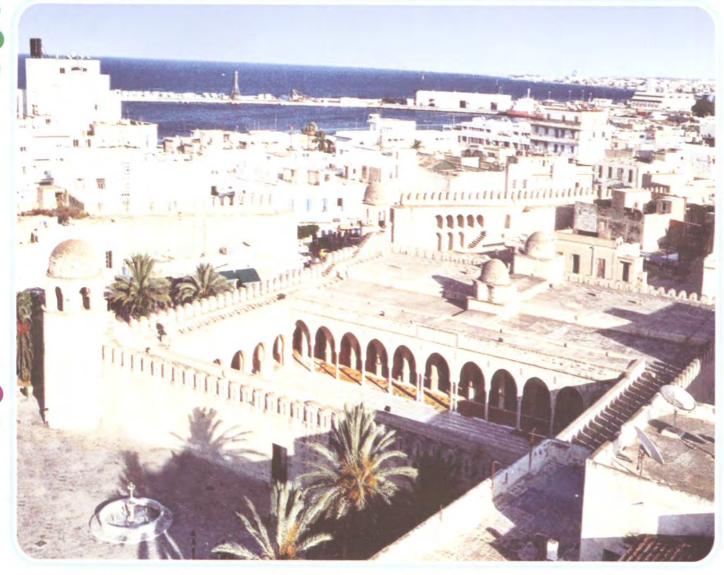

ز برنظر تصویرا فریقہ کے ملک الجزائر کے شہر قیروان میں موجود مسجد قیروان کی ہے۔ بیرہ مسجد ہے جس کی بنیاد صحابی رسول مَالْیُوْم حضرت عقبہ بن نافع ﷺ نے رکھی

## قيروان:صحاني رسول مَلَاثِيَّةُ حضرت عقبه بن نا فع رَحِّقَةُ عَالَ أَبَا دَكَرِ دُونَتُهُمْ 🎇

اہم عمارت سیدی عقبہ کی جامع مسجد ہے،جس کی بنیاد قیروان کی بنیاد کے ساتھ ہی رکھی گئی تھی۔ان سے پہلے حضرت معاویہ بن خدیج معلی نے قرن نامی مقام پر قیروان بسانے کے لئے حد بندی کی تھی مگر حضرت عقبہ ﷺ کووہ جگہ پینانہیں آئی۔ چنانچہوہ ساتھیوں کے ہمراہ سوار ہوکراس مقام برگئے جو

بنواغلب کے عہد (800ء تا 909) میں قیروان کی خوشحالی نقطه عروج کو پہنچ گئی تھی ۔موجودہ جامع مسجد زیادۃ اللہ

آج قیروان کہلاتا ہے۔

اس کا نام فارسی لفظ' کاروان از قافلہ) سے معرب ہے۔ قیروان، توٹس شہر سے 112 میل جنوب میں اور سوسہ ہے 40 میل مغرب میں واقع ہے۔ درحقیقت بیدوشہروں پر مشتمل ہے۔ایک خاص شہرجس کے گرداگرد کنگرہ دارفصیل ہےاور دوسری شال اور شال مغرب میں بیرونی بستی جے جلاس کہتے ہیں۔حضرت امیر معاویہ ﷺ کے عہد میں ایک رومی قصبے قمودہ یا قمونیہ کے محل وقوع پر 50 ہجری/670ء میں حضرت عقبه بن نافع کی افعات نے بیشم بسایا۔اس کی سب سے

اول اغلمی کی بنوائی ہوئی ہے۔ فاطمی خلافت کا بانی عبید اللہ المهدي يهبي 910ء ميں تخت نشين ہوا۔ 334 ہجری/946ء میں فاطمی خلیفہ اساعیل المنصور نے

قیروان سے کچھ فاصلے پرسبرہ آباد کیا اور ابویزید خارجی پر فتح یانے کے بعداس کا نام منصور بیر کھا۔ بعد میں پیشہر کئی باراجڑا اور كى بارآ باد جوا- اكتوبر 1881 مين اس پر فرانسيسي قابض

جو كئة \_ (اردومعارف اسلامية:16\_534-541/ في البدان 420/4/ اسدالغابه 58/4)

## جرائع مسجد قيروان كاخوبصورت منظر كالمي



وشت تو دشت، دریا بھی نہ جھوڑ ہے ہم نے ہم ظلمات میں دوڑا دیجے گھوڑ ہے ہم نے ہم ظلمات (بحراوقیانوس) کے ساحل پر جہاں حضرت عقبہ بن نافع ﷺ نے گھوڑاسمندر میں ڈالا تھا وہ مقام ان دنوں شرف العقاب کہلا تاہے۔ (سزنامیٹودنظای) گھوڑا سمندر میں ڈال کر کہا: اللی! بیسمندراگر میرے راستے میں حاکل نہ ہوجاتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ (تاریخ اسلام، اکبرشاه خان نجیب آبادی 1/661) علامہ اقبال ﷺ ن اس واقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی قطم دوشکوہ "میں کہا ہے:

62 ہجری میں حضرت عقبہ بن نافع ﷺ ہماد کے لئے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے باغانہ، اربداور طنجہ (تنجیر ) کے مقامات پر رومیوں کو شکست دی اور تمام مراکش کو فتح کرتے ہوئے بخطامات (اٹلانک یا اوقیانوس) کے ساحل تک پینچ گئے۔ ساحل پر حضرت عقبہ ﷺ نے اپنا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



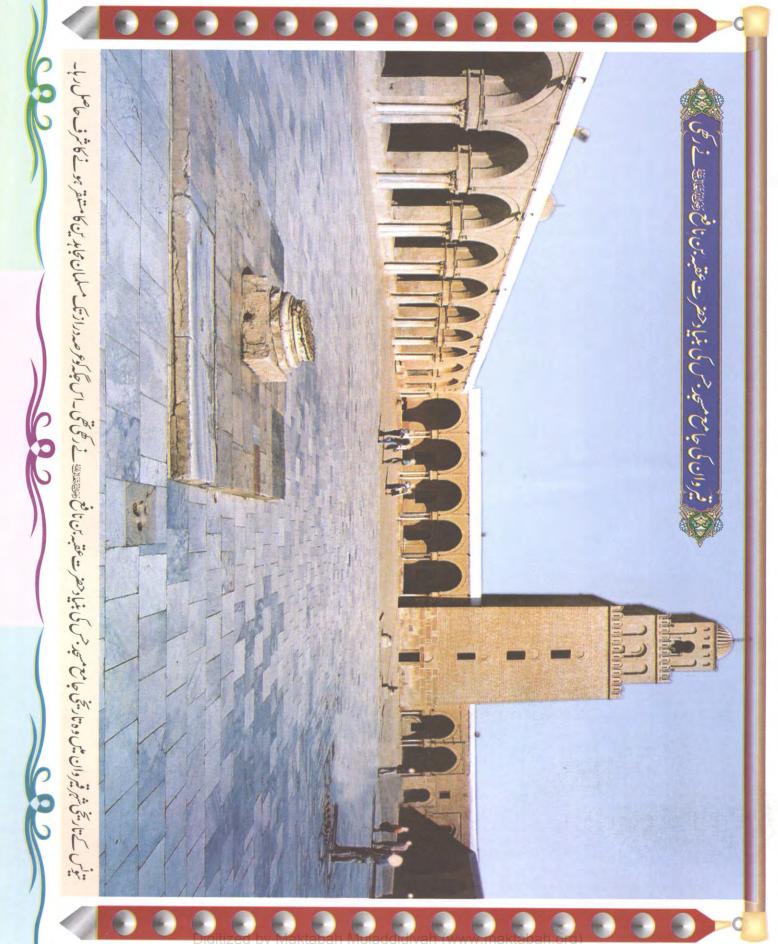



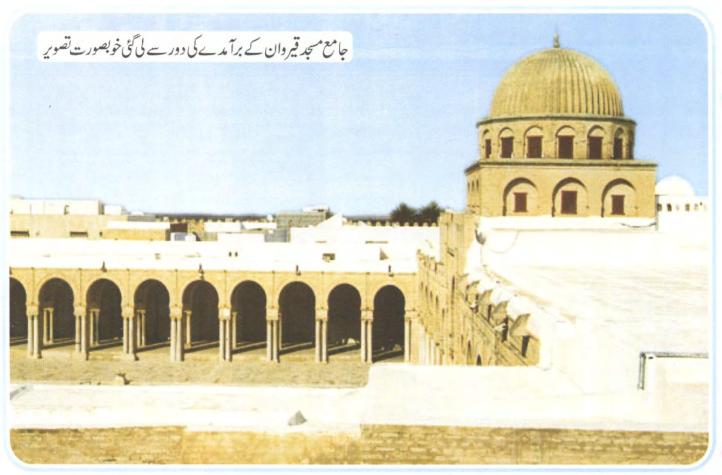

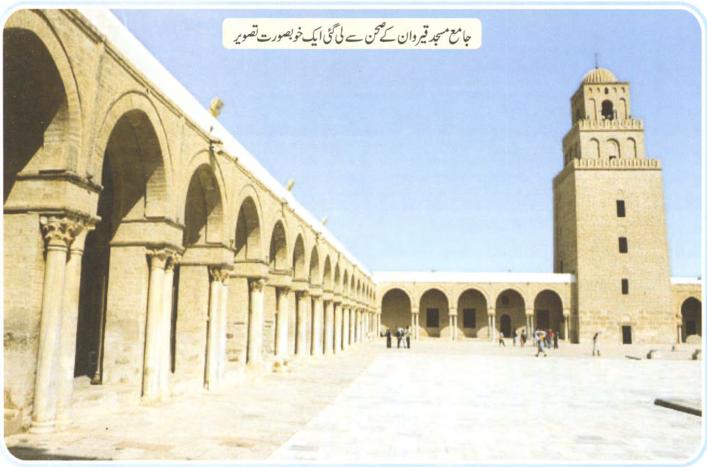

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



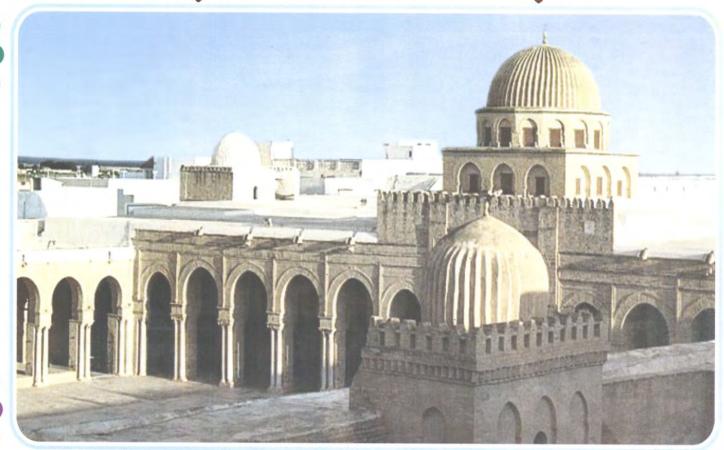



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



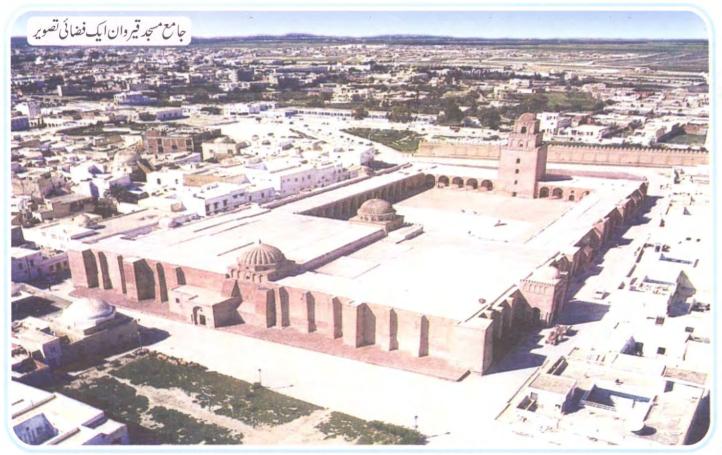



جامع مسجد فیروان کے اندرخوبصورت دالانوں کی تصاویر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

## سي المع مسجد قيروان كے خوبصورت گنبدو مينار الكي

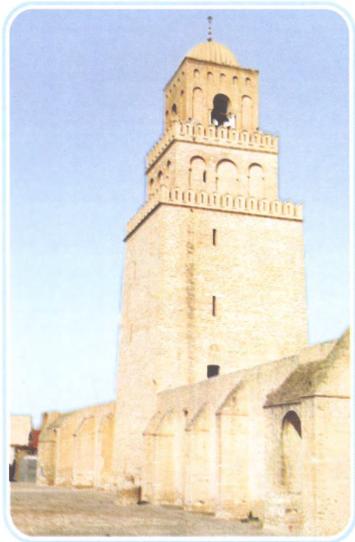



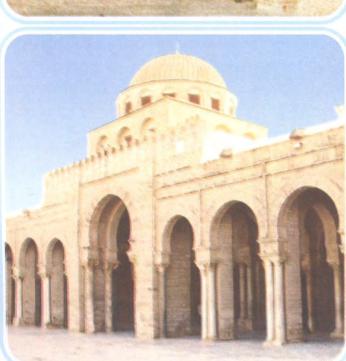

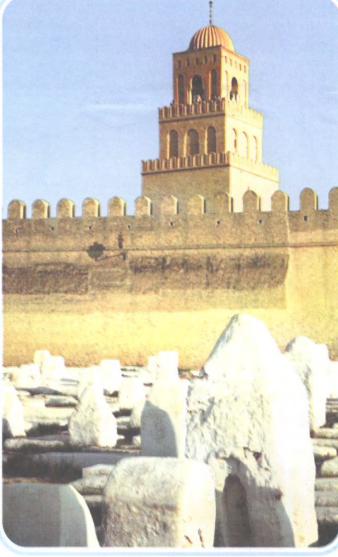

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)







Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah org





حفزت معاویہ کے دور میں ہی حفزت عقبہ
بن نافع سے افریقہ کی امارت سے معزول ہوکرشام میں
آباد ہوگئے تھے۔آخر میں حضرت امیر معاویہ سے انہیں دوبارہ وہاں بھیجنا چاہالیکن حفزت امیر معاویہ سے کی وفات ہوگئ ۔ بعد میں یزیدنے اپنے عہد حکومت میں
انہیں دوبارہ افریقہ کا گورز بنایا۔ اس موقع پر انہوں نے قیروان کی طرف اپنی پیش قدمی پھرسے شروع کی اورروانگی قیروان کی طرف اپنی پیش قدمی پھرسے شروع کی اورروانگی

### حضرت عقبه بن نافع ﷺ كالبين بليول كوايمان افروز وصيت

ائى قد بعت نفسى من الله عزوجل، فلاأزال اجاهد من كفر بالله

میں اپنی جان اللہ شاتھ تھات کوفروخت کر چکا ہوں ،الہذا اب مرتے دم تک اللہ کا اٹکا رکرنے والوں سے جہاد کرتار ہوں گا۔

اس کے بعد انہیں مزید وصیتیں فرما کیں اور روانہ ہوگئے۔ (کال ابن اثیر س42، ہے4/احوال 65 جری)

اسی زمانے میں حضرت عقبہ بن نافع کے الجزائر کے متعدد علاقے تلمسان وغیرہ فتح کئے۔ یہاں تک کہ مراکش میں داخل ہوکراس کے بہت سے علاقوں میں اسلام کاپر چم اہرایا۔ اور بالآخراشی کے مقام پر، جوافریقہ کا انتہائی مغربی ساحل ہے، بحظامات (اٹلانٹک) نظر آنے لگا۔ اس عظیم سمندر پر پہنچ کر ہی حضرت عقبہ کھی انتہائی جملہ کہا:

پروردگار! اگریہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے راستے میں جہاد کرتا ہواا پناسفر جاری رکھتا۔

اللَّهُم اشهد انى قد بلغت المجهود ولو لا هذا البحر لمضيت فى البلاد اقاتل من كفر بك حتى لا يعبد احد دونك

یااللہ! گواہ رہے کہ میں نے اپنی کوشش کی انتہا کردی ہے، اوراگریہ سندر پنج میں نہ آگیا ہوتا تو جولوگ آپ کی تو حید کا انکار کرتے ہیں میں ان سے لڑتا ہوا اور آگے جاتا، یہاں

تک کہ آپ کے سواروئے زمین پرکسی کی عبادت نہ کی جات نہ کی جاتی ۔ جاتی ۔ (تادہ فتح المغرب 105، 15، 105 الدریاض الفوس 25 جاتی ۔

اس کے بعد آپ و اس نے اپنے گوڑے کے اپنے گوڑے کے بازی اٹلانٹک کی موجوں میں ڈالے، اپنے ساتھیوں کو بلایا، اور ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ساتھیوں نے ہاتھ اٹھاد ہے تو حضرت عقبہ و اٹھاؤ، ساتھیوں نے ہاتھ الله اٹھاد ہے تو حضرت عقبہ و ساتھیا نے بیا تر انگیز دعا فر مائی: اللّٰهُمَّ اِنّی لم آخر جَ بطراء و لا اُنسراء و اِنک تعلم انما نطلب السبب اللہ علمہ عبدک ذو القرنین، و هو ان تعبد، و لایشرک بک شیء، اللّٰهُمَّ اننا مدافعون عن دین الاسلام فکن لنا، و لاتکن علینا یا ذاالجلال و الاکرام الاسلام فکن لنا، و لاتکن علینا یا ذاالجلال و الاکرام

یااللہ! میں غرور و تکبر کے جذبے سے نہیں نکلا اور تو جانتا ہے
کہ ہم اس سب کی تلاش میں ہیں جس کی آپ کے بند ب
ذوالقر نین نے جبتو کی تھی اور وہ سے کہ بس دنیا میں تیری
عباوت ہو، اور تیرے ساتھ کسی کوشریک نہ کیا جائے۔اب
اللہ! ہم دین اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، تو ہمارا ہوجا،
اور ہمارے خلاف نہ ہو، یا ذوالجلال والا کرام

عظيم مجابد حفرت عقبه بن نافع الله كالمظلومانه شهادت

یہاں ہے آگے بڑھ کر حفرت عقبہ بن نافع کے اس نے فیصل کے اپنے نشکر کے بیشتر جھے کوجلد قیروان چہنچنے کے لئے آگے بھیج دیا، اورخود پیشتر جھے کوجلد قیروان چہنچنے کے لئے آگے بھیج دیا، اورخود کرنے کیلئے روانہ ہوگئے ۔ خیال تھا کہ پیخفرنفری اس قلعہ کو فتح کرنے کیلئے روانہ ہوگئے ۔ خیال تھا کہ پیخفرنفری اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے کافی ہوگی لیکن قلعہ والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اوراس پرسم ہوا کہ حفرت عقبہ کے لئے کافی ہوا کہ حفرت عقبہ کے لئے کافی ہوا کہ حفرت عقبہ کے لئے کا وراس پرسم ہیں کا دو مین جو بظاہر مسلمان ہوگیا گئے اور لئے کر دیئے ۔ جس کے نتیج میں لئے کہ مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے ۔

حضرت عقبہ ﷺ نے اس موقع پر اپنے ایک ساتھی ابوالمہا جرکو جوقید میں تھے رہا کرکے ان سے کہا کہتم دوسرے مسلمانوں سے جاملواور ان کی قیادت کرو، کیونکہ

میں شہادت کے لئے اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں سمجھتا۔ لیکن ابوالمہا جرنے کہا کہ مجھے بھی شہادت کی تمنا ہے۔اور بیہ دونوں اپنے ساتھیوں سمیت دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔رضی اللّٰہ عنہم ورضواعنہ (کائل ابن اثیرش:43 ق:4)

### عظيم مجابد حفزت عقبه بن نافع ﷺ كامزار مبارك

جناب مفتی تقی عثانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن نافع ﷺ کا مزار الجزائر کے جنوب کی طرف کافی اندرواقع ہے اوروہ جگہ آج بھی انہی کے نام پرسیدی عقبہ کہلاتی ہے۔

### الجزائركا بير

جتنی در جہاز پرواز کرتارہا، میں ان تاریخی واقعات کے تصور میں گم رہا۔ یہاں تک کہ شہرالجزائر نظر آنے لگا اور چند ہی لمحوں میں جہاز مدین ایئر پورٹ پراتر گیا۔ مجھے جہاز کے انتظار میں دو دن' الجزائر''شہر میں رکنا پڑا۔ بید دوروز الجزائر کے مختلف مقامات کی سیاحت اور کتب خانوں کی سیر میں گزرے۔

الجزائر شہر بحرِ متوسط کے کنار نے فرانسیسی طرز کا شہر ہے۔ جدید متمدن شہروں میں اسے بہت نمایاں حیثیت تو حاصل نہیں ،کین کا فی خوبصورت اورصاف شھر اشہر ہے۔ جو جدید تمدن کی سہولیات سے آراستہ بھی ہے اور ساحل سمندر، چھوٹی پہاڑیوں اور کسی قدر سبز نے کی وجہ سے قدرتی حسن سے بھی بہرہ یاب ہے۔ اسی شہر کے نام پر پور نے ملک کوالجزائر کہا جا تا ہے۔ نام سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جزائر کا مجموعہ ہوگا۔ لیکن در حقیقت اس کی وجہ تسمیہ یہ کوئی جزائر کی دوستوں نے یہ بیان کی کہ یہاں ساحل سے بچھ فاصلے پر سمندر میں چند نہایت چھوٹے چھوٹے جھوٹے جنوعہ ہوگا۔ ابنت جنوعہ ہوگا۔ ابنت ان کو تفریح گاہ کے طور پر استعال نہیں ہوسکتے۔ البتہ ان کو تفریح گاہ کے طور پر استعال کیا جارہا ہے۔ ان

اوراسی کی بناپر پوراملک الجزائر کہلانے لگا۔ (مولہ جہاں دید پیٹے 108ء 111)

جزیروں کی وجہ سے بیشہر الجزائر کے نام سےمشہور ہوگیا،

# تذكرة حفرت ابوالدرداء عالية

اصل نام سے زیادہ آپ سے اپی کنیت ابودرداء سے مشہور تھے۔ درداء آپ سے کی صاحبزادی تھیں۔ آپ سے تھے۔ تھے انصار میں خاندان خزرج سے نسبی تعلق رکھتے تھے۔آپ سے کا نام عویمر بن عامرانصاری ہے۔

#### فضائل حضرت ابوالدرداء والقلاق

حضرت ابوالدرداء کی بہت ہی علم وضل والے اور فقیہ اور صاحب حکمت صحابی ہیں اور زید وعبادت میں بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہیں۔ حضورا قدس مالی اور 32 ہجری مدینہ منورہ چھوڑ کرشام میں سکونت اختیار کرلی اور 32 ہجری میں شہر دشق میں وصال ہوا۔ (اکمال 594 وفیرہ)

#### حضرت ابوالدر داء ﷺ جامع قر آن بھی تھے

آپ سعادت بھی نصیب ہوئی۔ حضرت انس سعت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء سعت محضرت رید بن نابت سعت اور حضرت ابوزید سعت نے قرآن کو جمع کیا۔

#### حضرت ابوالدرداء وها كفائل بزبان تبوى الله

حضور منافیخ کے ارشاد ات سے بھی آپ بھی گونی کا فضیلت کا پیتہ چاتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس سے بھی آپ بھی رادی بین کہ حضور منافیخ نے فرمایا کہ میری امت میں ابو بکر صدایت خطاب سب سے زیادہ نرم دل اور مہربان ہیں۔ عمر بن خطاب میں سب سے بہتر اور زیادہ عادل ہیں۔ عثمان بن عفان سب سے برخ کر صاحب حیا اور صاحب شا عفان سب سے زیادہ عقل منداور ہیں عبداللہ بن مسعود سب سے زیادہ صالح اور بہارہ ہیں۔ ابوذر غفاری سب سے زیادہ صالح اور ایک نام داور ساحب سے زیادہ صالح اور اور سب سے زیادہ صالح اور اور سب سے زیادہ صالح اور اور سب سے زیادہ عبادت گذار اور سب سے زیادہ عبادت گذار

#### حفزت الوالدرداء والمستحص الامت بين

ايك موقع يرا قاع الله في فرمايا: إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ حَكِيمًا وَ حَكِيمُ هافيه الْأُمَّةِ أَبُو الشَّرُ دَاءِ جرامت سِين ايك وانا اورصاحب حكمت فض موتا إوراس

ہر سے میں بیادہ اور دانا ابودرداء ہیں۔ امت کے حکیم اور دانا ابودرداء ہیں۔

حضرت عمر فاروق میں نے آپ میں کو دمشق کا قاضی (جسٹس) مقرر فر مایا اور گورنر کی عدم موجودگی میں حکومتی فرائض بھی آپ میں ہی ادا کرتے۔

#### حضرت ابوالدرداء فالقلق کے یُر حکمت اقوال 📗

آپ کے حکمت ومعرفت سے لبریز واقعات اور ملفوظات نہایت ایمان افروز ہیں جن کا تذکرہ ان شاءاللہ تفصیل سے کیا جائے گا، چنداقوال درج ذیل ہیں:

🖈 معرفت الہیدییں ایک گھڑی کاغور وفکر جالیس را توں کی عبادت ہے بہتر ہے۔

اگرتم موت کے بعد کا منظر دکھے لیتے تو کھانا پینا چھوڑ بیٹے ۔ کاش میں درخت ہوتا، جے کاٹ کر ختم کردیاجا تا اور حماب کے مرحلہ سے خلاصی ہوجاتی ۔
 مومن کے اعضاء میں اللہ تعالی کوسب سے زیادہ

جس کی زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے ( یعنی یاد الٰہی ہے غافل نہ ہو ) وہ سکرا تا ہواجنت میں داخل ہوگا۔

محبوب زبان ہے،سواس کی حفاظت کروتا کہ بیجہم

بانڈی اور پیالے کے تنبیج

سے محفوظ رہے۔

ایک مرتبہ آپ کا بانڈی کے بنتے آگ سلگا رہے تے اور حضرت سلمان فاری کی سائٹ بھی ان کے پاس ہی بیٹے ہوئے تھے۔ نا گبال ہانڈی بیس سے تبیع پڑھنے کی آواز بلند ہوئی اور پھر خود بخو دہانڈی چو لیج پر چلی گئی۔ لیکن اس اوندھی ہوگئی۔ پھر خود بخو دہی چو لیج پر چلی گئی۔ لیکن اس ہانڈی بیس سے پکوان کا کوئی حصہ بھی زبین پڑئیس گرا۔ حضرت ابوالدرداء کھو۔ حضرت سلمان ایر تبجب خیز اور جیرت انگیز معاملہ دیکھو۔ حضرت سلمان ایر تبجب خیز اور جیرت انگیز معاملہ دیکھو۔ حضرت سلمان فاری کھی تالیہ فی نشانیوں بیس سے بہت حضرت سلمان فاری کی تھائی کی نشانیوں بیس سے بہت سی دوسری بڑی بڑی بڑی نشانیاں بھی تم دیکھ لیتے۔ پھر دونوں ایک سی دوسری بڑی بڑی بڑی نشانیاں بھی تم دیکھ لیتے۔ پھر دونوں ایک بی یالہ بیس کھانا کھانے گئو پیالہ بھی تبیع پڑھنے کی اور اس کھانے گئو پیالہ بھی تبیع پڑھنے کا اور اس بیالہ بیس کھانا کھانے گئو پیالہ بھی تبیع پڑھنے کا اور اس کھانے کے دانے دانے دانے سے بھی تبیع پیالہ بیس جو کھانا تھا اس کھانے کے دانے دانے دانے سے بھی تبیع پیالہ بیس جو کھانا تھا اس کھانے کے دانے دانے دانے سے بھی تبیع کی آواز سنائی دینے لگی ۔ (طیة الادلیاں بالہ کے دانے دانے سے بھی تبیع کی آواز سنائی دینے لگی۔ (طیة الادلیاں بالہ بیل کھانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ دینے الادلیں بیل الدیں جو کھانا تھا اس کھانے کے دانے دانے دانے سے بھی تبیع

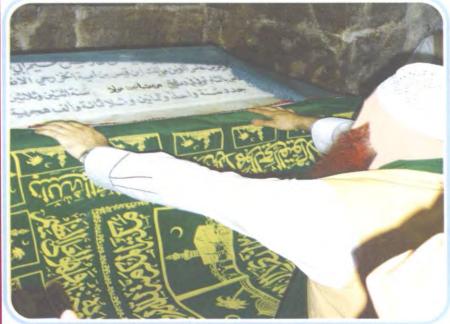

حضرت ابوالدر داء وَحَقَالِهُ تَعَالِقَهُ كَي قَبِر مبارك

Indized by Makabah Willandidiyah (www.makabah oro



### حضرت ابوالدرداء وَفِللهُ عَلاقِهُ كَل رات كے وقت مناجات وعبادات



حضرت ابوالدرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ سلمان بندہ

حضرت ابوالدرداء ﷺ فرمائے ہیں کہ مسلمان بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جارہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوالدرداء ﷺ کی بیوی حضرت ام الدرداء ﷺ کی بیوی حضرت ام الدرداء ﷺ فرمایا کہ اس کا (مسلمان) بھائی رات کو تبجد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا رات کو تبول ہوتی ہے۔ پھراپنے (مسلمان) بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابوالدرداء ﷺ ساری رات کھڑے ہوکر نماز ادا کھڑے ہوکر نماز ادا کرتے اورروتے رہتے تھے اورجیج تک پیدعا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ احسنت محلقی فاحسن محلقی اے اللہ جس طرح تونے میری تخلیق حسین کی ہے ای طرح میرے اخلاق بھی حسین کردے۔

اسی عمل کی بناء پر حضرت ام الدرداء ﷺ نے اپنے خاوند سے بیسوال کیا تھا کہ رات کو آپ ﷺ کی دعا صرف حسن اخلاق کے لئے ہی کیوں ہوتی ہے۔

#### ونیاے کنارہ کشی

#### مضرت ابوالدرداء والمقتلظ بهترين شهسوار

غزوہ احدیثیں ایک موقع پر حضرت ابوالدرداء ﷺ کو مشرکین سے بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھ کر حضور اقد س مشرکین سے بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھ کر حضور اقد س مناظم اسٹے خوش ہوئے کہ فرمایا:

#### "عويمركياي الجهيسوار بين"

#### حضرت ابوالدرداء ﷺ كي حضور تأثير تعلق كياد في مثال

آپ تاہیں کو حضور نبی کریم تاہیں سے اتی محبت تھی کہ آپ تاہیں کے وصال کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کرشام چلے گئے اور وہاں درس و متر ریس اور عبادت البی میں لگے رہے۔
حضرت ابوالدرداء تھیں کسی وقت ہمہ تن تجارت میں لگے رہتے تھے۔
میں لگے رہتے تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد تجارت ترک کردی۔ آپ تھے۔
مزدی۔ آپ تھی نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔
حضرت عمر فاروق تھیں نے جب ان کوشام کا گورزم قرر کرنا عیاباتوان سے فرمایا کہ اگر آپ تھیں کو یہ پہندہے کہ میں اہل شام کوقر آن وسنت کی تعلیم دوں اور ان کو نمازیں پڑھاؤں

#### ونیاسے بےرغبتی

تومیں بیفریضہ ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔اس پرحضرت عمر

فاروق ﷺ رضامند ہو گئے اور وہ دمشق روانہ ہو گئے۔

حضرت عمر فاروق على شام تشریف لے گئے تو ان کے گھر پر بھی گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک سادہ تاریک ہے مکان میں کم بل اور سے لیٹے ہیں، گھر میں نہ خادم ہے نہ دیا ہے۔
ید دیکھ کر حضرت عمر فاروق سی کی آ تکھیں جرآ تمیں اور فرایا: ابوالدرداء (سی کا تھی کہ بیتا واپی نے دیگی بیتا رکھا ہے؟ یہ بتا واپی زندگی اس تکی میں کیوں بسر کررہے ہو؟
عرض کیا: یا میر المونین میں نے رسول اللہ میں بیتا ہے کہ

ہمیں صرف اننے سامان کی ضرورت ہے جتنا ایک مسافر کو درکار ہے۔ آہ رسول اللّٰہ شکھی کے بعد ہم کیا سے کیا ہوگئے؟ بیہ کہتے ہوئے آئکھول سے آنسو جاری ہوگئے۔ پھر دونوں بزرگ دیرتک روتے رہے۔

#### حضرت ابوالدرداء ﷺ كا حالت نزاع ميں بھی خوف خدا

وفات سے ذرا پہلے زار وقطار رور ہے تھے۔اس پران کی اہلیہ نے عرض کیا: آپ محصف حالی ہوکرروتے ہیں؟ فرمایا: معلوم نہیں گنا ہوں سے کیسے نجات ہوگی؟ پھرا پنے فرزند سے فرمایا: بلال! دیکھوایک دن تم کو بھی اس منزل سے گزرنا ہے تواس کے لئے پچھ کررکھنا۔

#### اہل دمشق سے ایمان افروز خطاب

ایک مرتبہابل وشق سے فرمایا: 'اے وشق کے رہنے والو! تم
میرے دینی بھائی ہو اور شعنوں کے خلاف ہمارے مددگار
رہو۔اے ساکنان وشق بھلا میری محبت اور میری نفیحت کو
قبول کرنے ہے جہیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو تم ہے کوئی چیز
طلب نہیں کرتا میری نفیحت تمہارے لئے فائدے کے لئے
ہے اور میرے اخراجات کا بوجھ تمہارے لئے فائدے کے لئے
ہے۔میں و کیھر ہا ہوں کہ علیاء و نیائے فائی سے اٹھے جارہ
ہیں اوران کی جگہ پر کرنے والا کوئی پیدائہیں ہور ہا ہے۔میں
د کیھر ہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کررہے ہو جسمتم کھانے سکو گاور
الیمی امیدیں لئے بیٹھے ہوجن کوتم پانے سکو گے۔سنو! تم
وجان سے عزیز جانا اور سنجال سنجال کر رکھا، لیکن تھوڑے
وجان سے عزیز جانا اور سنجال سنجال کر رکھا، لیکن تھوڑے
عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ ہوگیا، ان کی تمام امیدوں
پریانی پھر گیا، آبادیاں قبرستان میں تبدیل ہوگئیں۔(حالیٹان ادلیہ)



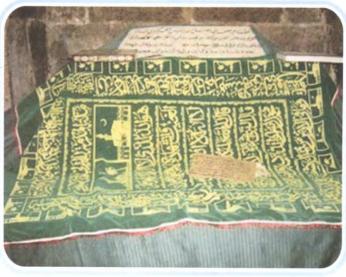

حضرت ابوالدرداء ﷺ کی قبرمبارک میں کے باہرلگا کتبہ میں Digitized by Maktabab Mujaddidiyah (www.maktabab.org)

## حضرت ابوالدر داء وَحَوْلَا مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ كَامِ كَالْ الرَّاكَ كَ شَعِلَ لَيْ الْحَرْبُ ا

ایک روز چاشت کے وقت دشق کے ''باب الجابی''نامی محلے کے ایک مکان سے کالا سیاہ دھواں اٹھنے سے تمام اہل محلّہ گھراا مجھے۔اس کے ساتھ ہی آگ کی سرخ لیمیٹیں تیزی کے ساتھ فضا میں بلند ہونے لگیں۔لوگوں کو یقین ہوگیا کہ کوئی مکان جل رہا ہے۔ بیآگ کے کھالیی خوف ناک تھی جس سے خدشہ تھا کہ بید دشق کے اس محلّہ کے تمام گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے کرخاکستر کرڈالے گی۔

چھوٹے بڑے، مردعورتیں سب کے سب آتش زوہ مکان کی طرف دوڑے ہوئے آئے ،اورا بنی اپنی استعداد کے مطابق آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ پچھالوگ یانی بھر بھر کر ڈال رہے تھے، کچھ مٹی بھینک رہے تھے۔ بعض لوگ متصل مکانات کو خالی کررہے تھے کہ کہیں یہ ہولناک آگ سارے محلے کو نہ خاکشر کرڈالے۔آگ چاروں سمت میں بڑھتی جارہی تھی اور وہاں موجود لوگ اس پر قابو پانے کے لئے نا کافی تھے۔ایک شخص بلندآ واز ہے لوگوں کو مدد کے لئے بکار ر ہا تھا۔ جہاں تک رکارنے والے کی آواز پہنچی لوگ دوڑ ہے ہوئے آئے۔اب لوگ کافی تعداد میں تھے اور پوری کوشش اور ہمت ہے آگ پر قابو پانے کی کوشش کررہے تھے بعض آگ کو بڑھنے سے رو کئے میں کامیاب بھی ہوئے ، مگر ایک سمت میں آ گے مسلسل تیزی سے بڑھر ہی تھی اورلوگوں کے قابو سے باہر تھی۔ اتفاق سے اسی ست میں قاضی دمشق، صحالی رسول حضرت ابوالدرداء وهيفات كامكان تفاءا يكشخص ني حجيت ير سے چلا کر کہا کہ صحابی رسول مَا پینیم حضرت ابوالدرداء ﷺ کوجلدی سے جا کر بتاؤ کہ تمہارا مکان جل گیا۔ وہ مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھارہے ہیں۔

#### حضرت ابوالدرداء ﷺ كا قرآن مجيدے والبان تعلق

ایک شخص جلدی سے گیا، گھبراتا ہوا مسجد میں داخل ہوکر کہنے لگا کہ حضرت ابوالدرداء ﷺ اپنے گھر کی خبر لیجئے، وہ جلنے کو ہے، اس کے آس پاس آگ بھڑک رہی ہے۔ آگ نے اسے گھبرے میں لے رکھا ہے اور لوگ آگ بجھانے کی کوشش کررہے ہیں۔

یین کرابوالدرداء ﷺ نہ پریشان ہوئے، نہ دل میں اضطراب ہوا، اور خبر دینے والے کونہایت اطمینان وسکون سے جواب دیا کہ میرامکان نہیں جلا۔

اس کے بعد مسجد میں آنے والوں میں سے چندلوگوں کو

آگ بجھانے میں تعاون کے لئے بھیج دیا، وہ جلدی سے چلے گئے ۔حضرت ابوالدرداء ﷺ لوگوں کوحسب سابق قر آنی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔

#### حضرت ابوالدرداء المستناء كايمان كي پختگي

آگ کے شعلے خوب بلند ہورہے تھے اور حضرت ابودرداء ہے۔ قریب تھا کہ مکان تک پہنچ کر اسے خاکستر میں کر دیں۔ ایک شخص نے دوبارہ چلا کرکہا کہ صحابی رسول حضرت ابوالدرداء ہے۔ کے مکان کو بچاؤ اور ان کے پاس جلدی ہے کسی کو جھیجو۔ چنا نچہدوسر شخص دوٹر تا ہوا مہید میں گیا اور خوفر دہ ہوکر چلا یا:

ابوالدرداء چھی اپنے مکان کو سنجالو، وہ جلنے کو ہے۔ انہوں نے پھر نہایت الحمینان اور متانت سے جواب دیا کہ وہ

اس کے بعد مزید کچھ لوگوں کو جلدی سے آگ بجھانے والوں
کی مدد کے لئے بھیج دیا اور باقیوں کو قرآن پڑھانے لگے۔
پڑھنے والے اپنے استاد کے جواب وعمل سے حیران تھے، مگر
سب خاموش تھے، رعب کی وجہ سے کوئی بچھ پوچھ نہ سکا۔
دومرا شخص ابھی مسجد سے واپس ہوا بھی نہ تھا کہ تیمرے نے
آکر زور سے کہا کہ حضرت ابوالدرداء کھیں ایک اپنے مکان کو
سنجالو، وہ جل رہا ہے۔

حضرت الوالدرداء و السلام الله الله مرتبه بھی حسب سابق جواب دیا کہ وہ نہیں جلے گا۔ بیان کر پڑھنے والے حضرات اور جیران ہوئے، ان کے شخ کی شجیدگی، متانت اور ثابت قدمی نے ان کی زبانوں کو گنگ کر کے رکھ دیا وہ پچھ نہ

اب آتشز دگی کے مقام پرلوگ بہت زیادہ پہنچ چکے تھے،
انہوں نے چاروں طرف آگ کو گھیر کے بجھانا شروع کردیا
تقا۔ پانی اور ریت کثرت ہے آگ پرڈال رہے تھے، جتی کہ
حضرت ابوالدرواء کھیں کے مکان تک پہنچنے ہے قبل اس کے
شعلے ٹھنڈ نے پڑچکے تھے اور لیپیٹیں بچھ چکی تھیں۔ اب اس
شعلے ٹھنڈ نے پڑچکے تھے اور لیپیٹیں بچھ چکی تھیں۔ اب اس
حضرت ابوالدرواء تھیں کوان کے مکان کے محفوظ رہنے کی
بشارت سنائے۔ اس نے جلدی ہے مجد میں داخل ہوکر کہا:
بشارت سنائے۔ اس نے جلدی ہے مجد میں داخل ہوکر کہا:

بين كرحفرت ابوالدردا و المستحق في فرمايا: الحمد لله حمدًا طبيًا كثيرًا ليني الله بي في شاريا كيزه حمد وثناء كوائق سے۔

یں اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے مکان کو ہر گزنہیں جلائیں گے۔

حسب سابق ہڑھنے والے حضرت ابوالدردا و سی سے ایک نے ہمت کرکے کی سہ بات من کراورزیادہ حیران تھے۔ ایک نے ہمت کرکے بوچہ ہی لیا کہنے لگا: حضرت ابوالدردا و سی اللہ کی قتم آپ کی دونوں باتیں ایک دوسرے سے زیادہ قابل تعجب ہیں۔ نہ معلوم کس کور جی دیں۔ ایک سے کہ میرا مکان نہیں جلے گا، اور دوسری سے کہ چھے لیتین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں جلائیں گے۔ دوسری سے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں جلائیں گے۔

#### حادثات ہے بچنے کا وظیفہ

حضرت ابوالدرداء کی نے ان کی حیرائی کوختم کرنے کے لئے فرمایا کہ میں نے چند کلمات حضرت رسول مقبول صادق ومصدوق علی سے سے اور آپ علی ان فرمایا تھا کہ جوش ان کلمات کوئی کہدلے گا،اسے شام تک اور جوشام کو کہدلے گا،اسے شیخ تک کوئی مصیبے نہیں پہنچ سکے گی۔ کسی نے بوچھ لیا کہ اے حضرت ابوالدرداء کی وہ کون سے کلمات ہیں؟

حضرت ابوالدرداء ﷺ نے جواب دیا: رسول اللہ ما پہنے کے

بتا يَهُ مِو حَكَمَات غُور حَسنو:
اللَّهُ مَّ أَنْتَ رَبِّي لَا اللَّهُ الْآانَت عَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَانْتَ رَبِّي لَا اللَّهُ الْآانَت عَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَانْتَ رَبِّي اللَّهُ عَانَ وَمَالَمُ يَشَآء لَمُ لَي مَكُنُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ اعْلَمَ أَنَّ يَكُنُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ اعْلَمَ أَنَّ اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى عَلَى اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى اللَّهُ قَلْدُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

اب پڑھنے والے طلباء کوا ہے شیخ کے عمل کا راز معلوم ہوا، ان کی نگا ہوں میں بیا یک عظیم الشان امرتھا، جس کے بعدان کے قلوب میں اپنے شیخ کی عزت کئی گناہ مزید بڑھ گئی۔ بلکہ بی نجر سن کرتمام اہل وشق کی نظروں میں بیاعالی مرتبہ ہوگئے۔ بیہ بیمال یقین کا ایک ایسا درس تھا کہ لوگوں نے جس کی نظیر نہیں تی تھی۔ (کتاب الا ما والسفات لیسجتی 163 بحوال ہے اس



ہولناک آتشز و گی تھی ، مگر آپ کے مکان سے پہلے ہی بچھ گئی۔



### حضرت ابوالدرداء وَعَلَقُهُ تَعَالَقَهُ كَا مِزار مبارك (ومشق)



حضرت ابوالدرداء ﷺ کا وصال 32 ججری میں ہے۔علامہ سیوطی ﷺ نے تحریکیا ہے کہ آپ کھیں میں کچھ عرصہ تھمرے ہوں اوراب یہاں جس جگہ آپ کھیں منسوب قبرب بدراصل آب المستنف كامقام مور والله اعلم (حواله چندروزمصر میں)

مصریبن شامل ہیں۔ (حن الحاضرہ 1/201) ممکن ہے قیام مصر کے دوران آپ کھی اسکندریہ

في المشهور روايات كے مطابق آپ دي الله كا مزار وشق ميں البته مصرين آپ الله كا تشريف آورى كا ثبوت ماتا





حضرت ابوالدرداء وهالقال كمزار سيمتصل مسجد



حفرت ابوالدرداء کی قبرمبارک پریگے کتے نظر آ رہے ہیں Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





حضرت ابوالدرداء ومناسقة كي قبرمبارك



حفرت ابوالدرداء کھیں کے مزار کا اندرونی منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



حضرت ابوالدر داء ﷺ کے مزار سے متصل مسجد کا بیرونی منظر



حضرت ابوالدرداء وهيفظ كيمزار كااندروني منظر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# تذكرة حفرت جعفر بن الي طالب الله

میں ان سے معانقة فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس بات کا فیصلتُ ہیں کرسکتا کہ جگب خیبر کی فتح سے مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوئی یا اے حضرت جعفر بن ابی طالب سیسی تم مہاجرین حبشہ کی آ مد سے زیادہ خوش حاصل ہوئی۔

#### 🦠 مرتے دم تک وفا کا مجرم قائم رکھا 🕟

سے بہت ہی جانباز اور بہادر تھے اور نہایت خوبصورت اور وجیہہ بھی۔ 8 ہجری کی جنگ مونہ میں امیر لشکر ہونے کی حالت میں اکتالیس برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس جنگ میں سپہ سالار ہونے کی وجہ سے لشکر اسلام کا جھنڈ اان کے ہاتھ میں تھا۔ کفار نے تلوار کی مارسے ان کے دائیں ہاتھ کے شہید کر دیا تو انہوں نے جھپٹ کر جھنڈ ہے کو ہائیں ہاتھ سے کیٹر لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ کر گر پڑا تو انہوں نے حجن ٹی میں مان کا میں میں ان کا دیا تھا۔

جینٹرے کو دونوں کئے ہوئے بازوں ہے تھام لیا۔
حضرت عبدالله بن عمر منسسے نے فرمایا: جب ہم نے ان کی
لاش مبارک کو اٹھایا، تو ان کے جسم اطہر پر نوے زخم سے ، مگر کوئی
زخم بھی ان کے بدن کے پچھلے جے پر نہیں لگا تھا، بلکہ تمام زخم
ان کے بدن کے اگلے ہی جے پر سے ۔ (امل 588ء باقی میری ہے ،)
بخاری اور مسلم شریف میں حضرت براء بن عازب جسفور بن ابی
مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ نے سیدنا جعفر بن ابی
طالب میں دوروں اللہ سے فرمایا:

اَشْبَهُتَ خَلْقِیْ وَخُلْقِیْ تم شکل وصورت اوراخلاق واطوار میں میرے مشابہ ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب مسلس کی کریم مالی کے ۔ وہ چھائی اور حضرت علی مسلس کے سکے بھائی تھے۔ وہ حضرت علی مسلس سے دس سال بڑے تھے۔ جب حضرت ابوطالب تنگ دست ہوگئ تو حضرت جعفر مسلس کے چپا کھر لے گئے تا کہ اپنے بھائی کا پچھ بوجھ بلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں بیں ان کا مقام تقریباً چوبیسواں تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب مسلس کا پی حورت و سیرت کے کا ظ سے رحمت دوعالم طالب مسلس جیل تھے۔

حضرت جعفرین ابی طالب ﷺ بیکیر کمال صورت وسیرت تھے رحمت دوعاکم منابیخ نے خودان سے فر مایا:

#### اَشْبَهُتَ خَلْقِيْ وَخُلْقِيْ

تم صورت وسیرت میل میرے مشاہد ہو۔ (مندرک عائم 211/3) بے حد جواد وقئ تتے اورغریبول مسکینوں کے ساتھ بہت محبت رکھتے تتے۔اس لئے رحمت دوعالم مناشیخ ان کوابوالمساکین کہا کرتے تتے۔(مشکو 570)

#### 🕷 مدینه منوره کی طرف ججرت 🕷

کفار مکدگی ایذ ارسانیول نے تنگ آگر رحمت عالم منافظ کی اجازت ہے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر حبشہ ہے مستوں پرسوار ہوکر مدینہ طلیبہ کی طرف ہجرت کی اور خیبر میں حضورا قدس منافظ کی خدمتِ عالیہ میں اس وقت پہنچ جب کہ خیبر فتح ہمو چکا تھا اور حضورا قدس منافظ مال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمارہ متے حضورا قدس منافظ کی نے جوش محبت درمیان تقسیم فرمارہ متے حضورا قدس منافظ کے جوش محبت

اس امت کے تنو کے سر دار حضرت جعفر طیار جی است کے اس کے سر دار حضرت جعفر طیار جی ہے کہ تبی او ہر رہرہ وہ جی ہے کہ تبی کر کی منافظ نے فرمایا: کریم منافظ نے فرمایا:

ٱسُمَحُ أُمَّتِي جَعُفَرٌ

میری امت میں سب ہے زیادہ فراخ دل حضرت جعفر بن الی طالب ﷺ کا ہے۔

رَايُتُ جَعُفَرًا يَطِيْرُ مَعَ الْمَلائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ

میں نے حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں فرشنوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔

المعجم الكبيرطبراني اورمتدرك حاكم بين حفزت عبدالله بن عباس معنوب عبدالله بن عباس معنوب عبدالله و خرمايا: 
دَخَلُتُ الْمَجَنَّة الْبَارِحَة فنظوت فيها فاذا جعفو يطيئو مع الملائكة واذا حمازة متكي على سويو

میں کل رات جنت میں داخل ہوا تو اس میں ویکھا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ محو بر چاز ہے اور حمز ہ پلنگ بر ٹیک لگائے ہوئے ہے۔

طبقات ابن سعد میں عمر و بن قنادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم منافق نے فرمایا:

يَطِيُرُ بَجِنَا حَيْنِ مِنْ يَاقُوْتٍ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَآءُ كهوه جنت ميں ياقوتی ووپرول سے الرّکر جہال چاہتا ہے چلا

-= 17 6

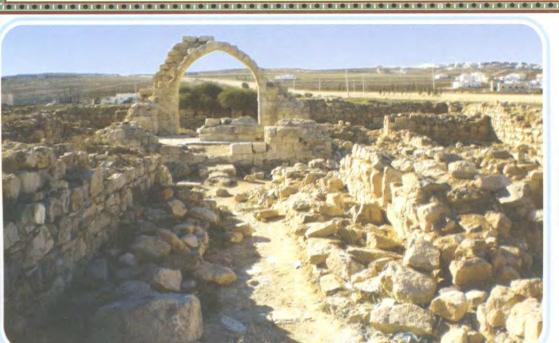

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

زیرنظر تصویر موته کی ہے بیدہ جبلہ ہے جہاں

22

مضرت جعفر والمالك شهد موك

تز وہریبس لانے کے لئے حضرت عمرو بن عاص کومنتخب کیا۔ کیونکہ

وہ عطریات کی تجارت کے لئے کئی دفعہ حبشہ جا چکے تھے۔عبداللہ

بن ابی ربیعہ کو بھی ان کے ساتھ حبشہ بھیجا گیا تا کہ بیدونوں بوقت

ضرورت باہمی مشورہ کر علیس۔ بیدوا فرمقدار میں قیمتی تھا کف لے

کر حبشہ پہنچے۔انہوں نے پہلے نجاشی کے وزراءمشیروں اورعلاء

سے بات کی۔ ہرایک کوتحا نُف پیش کئے اوران سے اپنی آمد کا

مقصد بیان کرتے ہوئے اپیل کی کہ جب ہم دربار میں سربراہ

مملکت کوعرض داشت پیش کریں تو آب جماری حمایت کریں۔

ہرایک نے حامی بھری، اور وعدہ کرلیا کہ آپ بے فکرر ہیں ہماری

طرف ہے آپ کا بھر پورتعاون ہوگا۔جیساتم جاہوگے ویباہی

موگا۔بس آپ یوں مجھیں کہ تیرنشانے پرلگ چکا ہے۔قریش کے

بیدونوں نمائندے جب نجاشی کے در بار میں حاضر ہوئے ، آ داب

بجالانے کے بعد قیمتی تحائف پیش کئے۔ نجاشی نے یو چھا آیئے

کیسے آنا ہوا؟ شاہی دربار کے آ داب کو پیش نظرر کھتے ہوئے عرض

گذار ہوئے کہ بادشاہ سلامت ہمارے ملک کے پچھے دیوائے

آپ کی سرز مین میں وار دہوئے ہیں۔وہ اپنے باپ دادا کے دین

ہے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے ہی عجیب وغریب مزاج کے

لوگ ہیں۔انہوں نے ایک نیا دین اختراع کیا ہے، جسے نہ ہم

جانتے ہیں اور نہآ ہے۔ ہمیں سرداران قریش نے اس لئے آپ

کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان تخ یب کاروں کو ہمارے سپر دکر دیں

تا کہ ہم انہیں اپنے وطن واپس لے جائیں ، پھر ہم جانیں اور پیہ

ان کی باتیں سن کرنجاشی نے در بار میں موجودا ہے وزراء ہشیروں

اورعلماء کی طرف دیکھا توسب نے ادب واحترام سےسر جھکائے

ہوئے عرض کیا: بادشاہ سلامت بیٹھیک کہتے ہیں، ہماری نظر میں

یمی بہتر ہے کہان نو وار دلوگوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ ہوسکتا ہے

### حضرت جعفرطيار وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كَلَّم مَه عِيمَ اللَّهُ اللَّ

حبشه كا حكمران نعاشي برا ذيبن قطين ، رحم دل ، عالم ، فاضل اورعادل بادشاه تفا-اگرچه بینفرانیت کا پیروکارتھا،کیکن نبی کریم كرام فَ الله الله كواس كے ياس بھيجنا زيادہ مناسب خيال كيا۔ مدینه منوره کی طرف ججرت اختیار کرنے سے آگھ سال پہلے، جب كرآب الليظ كونبوت كا دعوى كت موت يا في سال مو يك تھے۔ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے لئے بردا ہی برآ شوب دور تھا۔ ان دنوں اسلام قبول کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔جس کے بارے میں مشرکین مکہ کو پینہ چل جاتا کہ بیخض دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اسے انتہائی ظلم وستم کا نشانہ بنایا جا تا۔اس نا زک ترین دور میں جب نبی کریم مَالی نے اینے جان شارول کوظلم وستم کی چکی میں یستے ہوئے دیکھا توانہیں حبشہ ہجرت کرجانے کی اجازت مرحمت فر مادی۔اس دفعہ 83 افراد پرمشمثل مهاجرون كاقافله بحرى راستة حبشه كي طرف روانه هوا\_

#### يغمر علاها كے يا مرحض وقالقال

ذبين وُظين اورحسين وجميل مصبح البيان اور قا درالكلام باشي نوجوان حضرت جعفربن ابي طالب وهيين كواس قافلے كاسالار مقرركيا كيا-سيدالمسلين رحت للعالمين سيدنا محممصطفى مالينا في اے اپنا سفیر نامزد کرتے ہوئے حبشہ کے حکمران نجاشی کے نام درج ذيل خط ديا:

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحم ملك الحبشه سلم انت ، فاني احمد لله الذي لااله الا هو الملك، القدوس السلام، المومن، المهين واشهد انّ عيسي بن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه الحصينة فحملت بعيسي فخلقهٔ الله من روحه و نفخه كما خلق آدم بيده و نفخه، إنِّي ادعوك الى اللَّه وحده الاشريك لهُ والمولاة لهُ على طاعته وان تؤمِن بالّذي جَاءَ نِي فَانِي رسول اللُّه وقد بعثت اليك ابن عمى جَعُفرًا وَنَفَرًا مَعَهُ مِن المسلمين فإذا جاءً ك فاقِرُهُمُ وَدَعَ التَّجِّيرَ فَإِنِي ادْعُوكَ وَ جُنو دك إلى الله فقد بَلَغَّتُ ونصحتُ فاقبلو نصحي . والسلام من اتبع الهدى

#### ( بحوالة تاريخ الطيرى 2 / 602)

بسم الثدالهمن الرحيم محدرسول الله ( الله في ) كي جانب ہے حبشہ کے حكمران نجاشي اصحم کے نام! سلامت رہو،تعریف ہے اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود حقیقی نهیس \_ وه بادشاه ، یا کباز ، سلامتی وامن والا اور غالب ہستی ہے۔ میں گواہی دیتا ہول کہ میسیٰ بن مریم میں اللہ کی روح اوراس کا وہ حکم ہے جےاس نے پاکدامن مریم کی طرف القاء كيا- جس كي بناء يروه عيسلي الملاهاي كي صورت بين حامله بيونيس \_الله نے اے اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا۔ جیسا کہ اس نے آ دم مداللہ کواینے ہاتھ اور پھونک سے پیدا کیا۔ ہیں آپ کواس ایک الله کی طرف دعوت دیتا جوں جس کا کوئی شریک نہیں اوراس ہے دوستی ومحبت کی بنیاد پر اس کی اطاعت اختیار کرنے کا پیغام ویتاہوں۔آپ میری اطاعت کریں اور وہ شریعت جومیں لے کر آیا ہوں اس پرائیان لے آئیں۔ میں اینے بچا کے میے جعفر کو

آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ دیگر فرزندان اسلام بھی ہیں۔ جب بیآ پ کے پاس پہنچیں تو ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کے ساتھ عزت واحترام سے پیش آنا، ہرفتم کے ظلم وزیادتی ے اجتناب کرنا، میں تخفے اور تیرے کشکروں کوالٹد کی طرف بلاتا ہول، میں نے اپناپیام آپ تک پہنادیا ہے۔آپ کی خیرخواہی پیش نظر ہے، میری نصیحت کوملحوظ خاطر رکھنا، جس نے ہدایت کا راستداختیار کیا،اس کے لئے سلامتی اورامن ہے۔

#### رسول الله منافقة كاسفارتي طرزعمل

اس خط کے مندرجات سے بخولی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نی کریم مالی نے ہمسایہ ملک کے سربراہان سے تعلقات استوار کرنے کے لئے اور ان سے مفید کام لینے کے لئے کس طرح حکیماندا نداز میں سفارتی طرزعمل کواختیار کیا۔ مدینه منوره میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے آٹھ سال پہلے آپ تا بھانے الی سیاسی حکمت عملی اپنائی جس سے آپ کی وعوت نہ صرف جزیرۂ عرب تک محدود رہی بلکہ بیرون ملک بھی اس کے اثرات سفارت اور ہجرت کے ذریعے پہنچادیئے گئے۔

سردارانِ قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کومتاثر کرنے کے لئے ہزارجتن کئے عمرو بن العاص جیسے مشہور ومعروف تا جر، سیاستدان اور ذہین وقطین شخص کوقیمتی تحا ئف دے کرحبشہ بھیجا کہ وہ نجاشی کو ہرصورت اپنے اعتماد میں لے لیں۔اس کے حبشہ پہنچنے ہے سیلے ہی رسول الله علی کا سفارتی خط اینا کام کر چکا تھا۔اس خط نے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لئے نرم گوشہ پیدا کر دیاتھا۔

#### نجاشی کے در بار میں مہاجرین کے خلاف کفار مکہ کی سازشیں

سرداران قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کو اینے دام

کہ بیرہارے پرامن ماحول میں کہیں فسادہی بریانہ کردیں۔ د عدد المعاولا المكاف مسوله علم حسر وسعد المستعدد \* رورسو له THE LA HAR 11-300-11 لمعاب النبط 100 ac 20 SO BOLL "ماعرادسو laske w و الماسكادي ( all ) "حاب حاوي Yearly we walk it الموال عام ما ل السيام

## المحضرت جعفر بن ابي طالب وهلا تقالظ كے اسلوب دعوت كا ايمان افروز واقعه

حبشہ کے حکمران نجاشی نے در باریوں پرغضب آلود نگاہیں ڈالتے ہوئے گرجدارآ واز میں کہا:نہیں! ایسا ہرگزنہیں ہوسکتا۔ یہلے میں ان لوگوں سے بوچھوں گا کہ وہ کون سا دین اپنائے ہوئے ہیں۔اس نے اسے درباریوں سے کہا: کل انہیں یہاں دربارمیں پھرلایا جائے۔

#### 🕔 نحاثی کے دریار میں حضرت جعفرﷺ کی براٹر تقریر 🍆

سرکاری ہرکارے نے جب نجاشی کا پیغام مہاجرین کو دیا تو وہ سب مل بیٹھ کرسوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا موقف اختیار کرنا جاہے۔ آخر کاریہ فیصلہ ہوا کہ نجاشی اگر ہمارے دین کے بارے میں یو چھے تواسے صاف صاف بتا دیا جائے کسی چیز کو چھیایا نہ جائے۔اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔اوراس کے ساته گفتگو کا فریضه حضرت جعفرین ابی طالب ﷺ سرانجام دیں گے۔ دوسرے دن مہاجرین کا قافلہ بےخوف وخطراللہ کی یاد کواینے ول میں بسائے ہوئے، نجاشی کے دربار میں داخل ہوا، سلام کیا، حاضرین پرایک طائرانه نگاه ڈالی اور بیٹھ گئے۔ وہاں جبہہ ودستار سنے نصرانیت کے براے براے بوی، کتابیں کھولے برای شان وشوكت سے بيٹے ہوئے تھے۔مكہ سے آئے ہوئے قرایش کے دونوں نمائند ہے بھی وہال موجود تھے۔عمرو بن عاص نے موقع غنيمت جانة موع نجاشي سے كها: بادشاه سلامت! ويكھنے یہ کتنے گتاخ لوگ ہیں، انہوں نے در بار میں داخل ہوتے وقت آپ کے ادب واحتر م کوملحوظ نہیں رکھا۔غضب ہوگیا انہوں نے آپ کو جھک کر سلام ہی نہیں کیا، جو شاہی دربار کی ہمیشہ سے روایت چلی آرہی ہے۔ بیہ کتنے بے مروت ، بے وفا اور احسان فراموش ہیں،آپ کے نمک خواراورآپ ہی سے بیزار حدہوگی،

لا برواہی ، بے نیازی اور گستاخی کی ، ان کوتو عبرت کا نشان بنادینا چاہیے۔ بادشاہ سلامت کیا بیلوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اس پرامن ملک میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے؟

نجاثی نے عمروبن عاص کی باتیں سن کرروایتی انداز میں اینے سرکوجنبش دیتے ہوئے کہا: ہاں یو چھتے ہیں کہان لوگوں نے برگتاخاندانداز كول اختياركيا؟ جبان سے بوچھا گياكه آپ نے جھک کرسلام کیوں نہیں کیا؟

بادشاه سلامت ہم ایک اللہ کے سوائسی کے سامنے ہیں جھکتے۔ نجاشی نے بہ جواب س کر کہا: بہکون سانیادین ہے،جس نے تہہیں اینی قوم سے الگ کردیا ہے اور آپ نے ہمارے دین نصرانیت کو

ہوئے دوٹوک انداز میں کہا: بادشاہ سلامت! ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کے پیجاری تھے، مردار کھاتے تھے، ہرقتم کی بے حیائی کے مرتکب تھے، رشتوں کا ہمیں کوئی پاس نہ تھا۔ پر وسیوں کے حقوق ہے نا آشنا تھے، ہمارا طاقت ورطیقہ کمزور کو ہڑ پ کر جایا کرتا تھا۔ پس ہم یونہی درندوں جیسی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔اللہ نے ہم انہوں نے ہمیں اذیت ناک صورت حال سے دوجار کیا، ہمیں یرا پنا کرم کیا،اس نے ہماری اصلاح کے لئے ہمیں میں ہے ایک تا قابل برداشت سزائیں دینا شروع سردیں تو ہم ننگ آکر رسول بھیجا، جس کے حسب ونسب، صدافت وامانت اور اخلاق اسپے گھر بارچھوڑ کرآپ کے پاس چلےآئے۔ ہم امیدر کھتے ہیں وكردار ہے ہم اچھى طرح واقف تھے۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کہ آپ اپنی روایتی فراخد لی ، ہدر دی اور رحم ولی کا ثبوت دیتے وصدانیت سے آشنا کیا، بت بیت سے روکا، اور الله تعالیٰ کی موئے این اس ملک میں رہنے کی اور آزادانہ طور پر دین اسلام عبادت کا حکم دیا۔اس نے ہمیں صدافت وامانت اپنانے،صلہ میمل پیراہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ رحی اور برط وسیوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی ۔اس نے ہمیں حرام

ے اجتناب کرنے، ناحق خون بہانے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے ، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں برتہت لگانے سے منع کردیا۔اس نے ہماری تربیت اس نیچ برکی کہ ہم ایک الله کی عبادت کریں ۔اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تشہرائیں، اس نے ہمیں با قاعدگی سے نماز برطیعے، زکوۃ ادا كرنے اور روزے ركھنے كا حكم ديا۔ ہم اس برايمان لے آئے اس ک ساری با توں برصدق دل ہے عمل پیرا ہو گئے ۔ہم ایک اللہ کی تو ہاشمی نوجوان سیدنا جعفر بن ابی طالب عصص نے کہا: عبادت کرنے لگے، بتوں کی بوجا یا ہے باز آگئے۔ ہمیں شرک کی آلودگی ہے بحالیا۔ ہم نے ہراس چیز کو چھوڑ دیا جو ہمارے لئے حرام کردی گئی تھی۔اور ہراس چیز کو اختیار کرلیا جو ہمارے لئے حلال تھی۔ ہمارا پہطرزعمل ویکھ کر ہماری قوم ہم سے برگشة ہوگئی۔اس نے ہمیں ایسا کرنے سے روکا۔ہم ندر کے تووہ حضرت جعفر کھیں نے فصاحت وبلاغت کے موتی بھیرتے ہماری جان کے دریے ہوگئے۔ہمیں طرح طرح کی سزائیں دینے گئے۔ تا کہ ہم مجبور ہوکراذیت ناک سزاؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ وہی روش اختیار کرلیں جس پرہم پہلے گامزن

تھے۔ بدلوگ جا ہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت جھوڑ کر بتوں کے

بچاری بن جائیں ۔ ہم پھر سے بدکاری کا راستہ اینالیں۔ جب

#### منجاشي کون ہیں اور حبشہ کامحل وقوع

اكسوم ملك حبش (اليتقوييا) كا قديم دارالحكومت تقا- الل حبشه اس شہر کونہایت مقدر سمجھتے تھے۔اور یہبیں شاہان عبش کی تاجیوثی ہوتی تھی۔ اکسوم ، اریبٹریا کی بندرگاہ مصوع ہے تقریباً سوادوسو کلومیٹر جنوب میں ایتھولی صوبہ تجرے میں واقع تفا۔ جہال اب تک آس کے كهندرات بافي مين-

نحاثی حبثی زبان کے لفظ ' نجوس' 'جمعنی باوشاہ کی تعریف ہے۔ نجوس شاہان جبش کا لقب تھا۔ ان کا زمانہ پہلی صدی ق م سے پچھٹی صدی ججری تک لینی تقریباً 1200 سال رہا۔عبد نبوی میں یہاں نجاشی اصحمہ حکمران تھا، جوعیسائی تھا۔سپ سے پہلانحاشی جس نے عيسائية قبول كي ،اس كانام اذينة تفار كمه على حضرت عثمان هي الله كي قیاوت میں حبشہ کی طرف ججرت کرنے والے مسلمان حضرت اصحمہ تھنان تھاں کے دربار (اکسوم) میں کہنچے تو انہوں نے حضرت جعفر طیار ﷺ کی زبانی دین اسلام کی با تیں سنیں اور قریش مکہ کے وفد کا مطالبہ مستر د کر کے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی۔حضرت اصحمه وهرينة المام قبول كرليا ورچندسال بعد جب ان كا انقال ہواتو نبی کریم متالی نے ان کی عائیات تماز جنازہ ادافر مائی۔

Digitized by Makisman

## شاه حبشہ کے در بار میں حضرت جعفر بن ابی طالب ریفظائی کا حسن تدبیر

ا نجاشی نے پوچھا کیا آپ کے پاس اس نے دین کا کوئی روحانی کے ہمت واستقامت کے پہاڑ حضرت جعفر طیار سے استعالیہ استعام کے پہاڑ حضرت جعفر طیار سے استعالیہ استعام کے ایک استعام کے بہاڑ حضرت جعفر طیار سے استعام کے استعام کے بہاڑ حضرت جعفر طیار سے بعد استعام کے بہار حضرت جعفر طیار سے بعد استعام کے بعد استعام کی کے بعد استعام کے بعد استحام ک سرجھکا کرشرمندہ ویرا گندہ حال دربارے نکلے اور اپنے وطن

قصہ مختصریہ کہ بچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص والته اور پھرنجاشی کو بھی اسلام کی دولت سے نواز

جب رحمت دو عالم مَا يُنْظِ فَتْحَ خيبر كے بعد خيبر ميں ہي قیام پذیریتے، رحمت دوعالم مَالیّنم نے ان کوآتے دیکھا تو بے تابانہ آ گے بڑھے اور ان کو گلے لگالیا پھران کے ماتھے پر بوسہ ثبت فرمایا،اوران کی آمدے اتنے مسر ور ہوئے کہ فرمایا مَا أَدُرِي بَايَهِمَا أَنَا أَشَدُ فَرُحًا ، بِقُدُوْم جَعْفَو أَمْ بِفَتْح خَيْبَو میں فیصلہ بیں کریار ہا ہوں کہ آج میرے لئے ووخوشیوں میں ے زیادہ باعث فرحت کون ی خوشی ہے؟ جعفر کی آمدیا خیبر کی (210/1 الانتعاب 1/210)

صرت جعفر والقلاق كالبلغ سينجاثي كاقبول اسلام

نجاشی حبشہ (اصحمہ ) نے حضرت عمرو بن امیہ ﷺ سے رسول کریم ﷺ کا خط مبارک لیااوراینی آنکھوں پر رکھا، پھر تخت سے نیجے اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب کھیں۔ کے ہاتھ پراسلام قبول کرلیا۔اس نے نی مالی کوایے اسلام لانے اور بیعت کے متعلق لکھا اور ام حبیبہ بنت الی سفیان العام نی کریم الفیاے کردیا۔ انہیں اپی طرف سے 400 دینارمهر دیا، پھرانہیں اورمہا ہرین حبشہ کوحضرت عمروین امیضم کی کی کی ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کردیاا وروہ انہیں لے کراس وقت مہنچے جب نبی کریم مَالیّٰ کِلِم حَیْر میں تھے۔ نجاشی اصحمہ دھیں شاہ نے رجب 9 ہجری میں وفات یائی اور نبی مالی نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام و اوراس کی عائبانه نماز جنازہ پڑھی۔اس کے حاتثین کو بھی نبی ما قط نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی ، مگریه معلوم نہیں کہاس نے اسلام قبول کیایا نهبيس؟ (تجليات نبوت ازمولا ناصفي الرحمٰن مبار كيوري)

دوسرے دن پھرمسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن الى طالب على خابالكل، جمارے پاس يوچها حضرت عيسى على كارے ميں تمہاراكيا خيال ہے؟ حفرت جعفر رفي آ كے براھے اور كہا: بادشاه سلامت! ہم حفزت عیسیٰ علیہ کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں جوہمیں نبی کریم منافقیانے بتلایا ہے۔

نجاشی نے یو چھاوہ کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر کی اب اولے: ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسی ﷺ اللّٰہ کے بندے اس کی روح اور وہ کلمہ ہیں۔جواللّٰہ

نے یا کدامن مریم کی طرف القاء کیا۔ یہ بات س کرنجاشی نے بڑے جوش کے ساتھ اپنا ہاتھ میزیر مارتے ہوئے کہا: اللہ کی فتم! حضرت عیسیٰ میں بالکل وہی کچھ ہیں جوآب نے بیان کیا ،اس کے سوا کچھنہیں۔

اس کے بعد نجاشی نے مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: آپ میرے مہمان ہیں، آپ یہاں اطمینان سے زندگی بسر کریں ۔آپ کو ہماری طرف سے ہرفتم کی سہولت مہیا ہوگا۔ میں دل کی گہرائیوں ہے آپ کی قدر کرتا ہوں۔کوئی اگر آپ کو ایخ قبضے میں لینے کے لئے مجھ سونے جاندی کے پہاڑ بھی پیش کرے تو میں اسے ٹھکرادوں گائم میرے سرکاری مہمان ہوہ تہارا کوئی یہاں بال بیکا بھی نہیں کرسکتا۔ تہہیں اگر کوئی کچھ كه كاتومين اس سے نيٹ لول كا۔ اور پھرائي در بان سے كها: ان قریشی نمائندوں نے جوتحائف مجھے دیے ہیں وہ سب انہیں واپس كردو\_ مجھايسے تحائف قطعاً قبول نہيں جومير تے خمير كو خریدنے کے لئے پیش کئے گئے ہوں۔میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت بھے ہے۔

بوے با بروہو كے تير عكو ہے ہم فكلے

پرغمروبن عاص مے خاطب ہو کر گر جدار آواز میں کہا: اینے تحالف بکڑواور یہاں سے حلتے بنو۔عمرو بن عاص پیہ صورت حال ديكيركر بهت يريثان مواليكن اب كياموسكتا تها\_ اینے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کہ چلو بھئی چلیں۔ پھر

روحانی،ایمانی اورآسانی پیغام ہے۔ نجاشی نے کہاذراوہ ہمیں بھی سنائے۔

حضرت جعفر کھیں نے ورو بھرے انداز میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کردی۔ان کی دل سوز آواز میں انوکھا کلام سن كر دربار ميں سناڻا جھا گيا۔ بيرفت انگيز پيغام س كرنجاشي كي آئکھوں سے آنسو سکنے لگے۔ علاء کی آئکھوں سے بھی آنسوجاری ہوگئے۔جس سے ان کے سامنے بڑی ہوئی كتابين بھيگ كئيں۔ ہرطرف سے آبوں اورسسكيوں كى آوازیں آنے لکیں۔

قریثی نمائندے بیمنظرد کھیرانگشت بدانداں رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہرکوئی رور ہاہے، آنسو بہار ہاہے، اس يركيف حالت مين دربار برخواست بهواتو قريثي نمائنده عمروبن عاص اینے ساتھی سے کہنے لگاارے بھئی پیکیا ہوگیا؟ میں پیکیا و کھے رہا ہوں؟ یہ کیا جادوچل گیا؟ ہم اپنی قوم کومنہ دکھلانے کے قابل بھی نہرہے۔ ہماری ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی۔ ہم سردارانِ قریش کوواپس جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ياس تو كير بهي ندر با-اب بم كياكري؟ پرخود بي كين لكا: ہاں!میرے ذہن میں ایک ٹی ترکیب آئی ہے۔ کل میں دوبارہ دربار میں حاضری دوں گا۔اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں ایک ایسا نکتہ پیش کروں گا جس سے حالات ہمارے حق میں بہت ہوجا نیں گے۔ جب اس نے دوسرے دن دربار میں حاضري دي تو عمرو بن عاص آ داب بجالاتے ہوئے نجاشي كي خدمت میں عرض گزار ہوا کہ بادشاہ سلامت دیکھتے ،غضب ہوگیا، بیلوگ حضرت عیسی اللہ کا بیٹانہیں مانتے۔ و مکھنے بہلوگ کتنے بے دین ہیں۔

نجاشی نے یہ بات من کرا پناروایتی انداز اپناتے ہوئے کہا: اچھا ان سے بیبات بھی پوچھ لیتے ہیں۔

اُنفاق یہ ہوا کہ یہ نتیوں امراء کیے بعد دیگرے شہید ہوگئے۔ پھر جھنڈاحضرت خالد بن ولید کھنٹ کو دیا گیا تو وہ لشکر کو بحفاظت مدینہ منورہ میں واپس لے آئے۔اصل وجہ سے تھی کہ رومیوں کالشکر بہت بڑا تھا اور بہت سے عربوں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔

#### چ گئے تو غازی....مر گئے تو شہید!

موتداردن کاایک شہرے جوایک زرخیز میدان میں بحیرہ مردار کے جنوبی کونے کے مشرق میں اور کرک کے جنوب میں وو گفت کی مسافت برواقع ہے۔ (اردودائره معارف اسلامی: 731/21) شرحبیل بن عمرو غسانی نے رسول الله مالی کے سفیر حضرت حارث بن عمير از دي المناهجة الله كوتل كرويا تو نبي مَالِيمَةُ إِ نے اس کا قصاص لینے کے لئے تین ہزار کالشکر حضرت زید بن حارثہ کھیں کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس تشکر نے جنوبی اردن پینچ کرمعان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہا<mark>ں اسے معلوم ہوا</mark> كه برقل ايك لا كه كالشكر لي كر" معارب" مين خيمه زن ب اوراس کے ساتھ مزیدایک لا کھ نصرانی عرب بھی شامل ہوگئے ہیں۔اس اطلاع پرمسلمانوں نے دوراتیں مشورہ کیا کہ آیا رسول الله مَعْ اللَّهِ مَا كُولُهُ مِن سِي عَمِكُ طلب كرين يا جنك مين کودیرس حضرت عبدالله بن رواحه کانتان نے بیرکہ کرائہیں گرمادیا کداب آپ لوگ جس بات سے کترارہے ہیں، یعنی شہادت! بدوہی چز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم تعداداور قوت وکثرت کے بل پر کہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ المان في المان الم

غلبه بإشهادت\_

لوگوں نے کہا: واللہ! ابن رواحہ ﷺ کی کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کرموتہ میں بڑاؤڈال دیااور پھروہیں تشکر کوتر تیب دیااورلڑائی کے لئے تیار ہوگئے۔

اب کیا تھا، ایک خوفناک اور عکین معرکہ شروع ہوگیا جو
تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ تین ہزار جانباز، دولا کھ
کے لشکر جرار کا مقابلہ کررہے تھے اور دوبدوڈٹے ہوئے تھے۔
ہتھیا روں سے لیس بھاری مجرکم رومی لشکر دن مجر حملے کرتا اور
اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا۔ لیکن اس مختصری نفری کو پسپا
کرنے میں کا میاب نہیں ہوتا تھا۔
کرنے میں کا میاب نہیں ہوتا تھا۔

### حضرت جعفر وعلائقات كي شهاوت

مسلمانوں کا''علم'' پہلے حضرت زید بن حارثہ میں گھ نے لیا۔ وہ لڑتے رہے، یہاں تک دشمن کے نیزوں میں گھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہوکر زمین پرآ رہے۔ان کے بعد حضرت جعفر کھنے نے ''علم'' سنجالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شاب کو پینچی تو حضرت جعفر کھنے اپنے سرخ وسیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے،اس کی کوئییں کاٹ دیں اور دشمن پروار پروار کئے۔ یہاں تک کمان کا دایا اور

بلندرکھا بہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ فضا میں لہرا تا رہا۔ یہاں تک وہ نیز وں اور تیروں کے نوے سے زیادہ زخم کھا کر ضلعت شہادت سے سرفراز ہوگئے۔ بیسارے زخم ان کے جسم کے اگلے جھے میں آئے تھے۔ ان بیسارے زخم ان کے جسم کے اگلے جھے میں آئے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنے کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا اور آگے بڑھے، پھراپنے معمدنا می گھوڑے سے اثر کر لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید دھن سے کم سنجال لیا اور اسلامی لشکر کو بحض سنجال لیا اور اسلامی لشکر کو بحض سے بحفاظت پیچھے لے آئے۔ (ٹھی ان گالبری برسایی جاس اور اسلامی لشکر کو بین میں دو سے بحفاظت پیچھے لے آئے۔ (ٹھی ان گالبری برسایی جسم پر نوے سے بحفاظت پیچھے کے آئے۔ والے کہ ان کے جسم پر نوے سے بخور فرمائیں کہ کیا عجب شان تھی ، کاش ہمیں بھی زیادہ زخم تھے۔غور فرمائیں کہ کیا عجب شان تھی ، کاش ہمیں بھی

یہ جذبہ نصیب ہوجائے۔ غزوہ نجیبر کے موقع پر بیہ حبشہ سے والیں آئے۔غزوہ موتہ میں ان کے دونوں بازوکٹ گئے تھے۔ اس پر نبی کریم مالیۃ نے فرمایا: اللہ نے انہیں دو بازوؤں کے عوض دو پرعطا کردیئے میں، جن کے ذریعے سے بیہ جنت میں اڑتے پھرتے میں، اس لئے انہیں جعفر طیار کہا جانے لگا۔ پھرتے میں، اس لئے انہیں جعفر طیار کہا جانے لگا۔ (مخص از اسدالغا ہے بلد 1/ اردودائرہ معارف اسلامیہ جلد 1/

معان معان الكورة الكور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

### خضرت جعفر بن ابي طالب تعَالِيَّة

### مر حفرت جعفر والله تقالظة كى بيوى كي أنسو

حفرت جعفر کی شہادت کا اعلان کرنے کے بعد (یا بروایت دیگر اس سے پہلے) حضور مائی کے حضرت جعفر کی سیال کی اہلیہ حضرت کی گفت کے گر تشریف لے گئے ۔ اس وقت ان کی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس میں آٹا گوندھ چکی تھیں اور بچوں کونہلا دھلا کر کیڑے پہنارہی تھیں۔

حضور علی نے فرمایا: جعفر کھیں کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو حضور علی آبدیدہ ہوگئے اوران کو بیار کیا۔

حفزت اساء عند مفظرب موكنين اور يوجها:

یارسول اللہ علی میرے مال باپ آپ تالی پر قربان، کیا حضرت جعفر میں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے۔ حضرت جعفر میں انہ میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا م

حضور مَنْ ﷺ نے فرمایا: ہاں! وہ شہید ہو گئے ہیں۔

ہے من کر حفرت سید تنا اساء ﷺ رونے لگیں۔ خبر پاتے ہی محلے کی عورتیں ان کے گردجمع ہوگئیں اوران کی دلجو ئی کرنے ہوگئیں اوران کی دلجو ئی کرنے لگیں۔ اس کے بعد سرور دوعالم منافیظ اپنے گھرتشریف لے گئے اوراز واج مطہرات سے فرمایا کہ حضرت جعفر کھیں۔ کے بچول کے لئے کھانا پیاؤ۔ آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔

#### حضرت جعفرطياره والمتلاه كاايك عظيم اعزاز

ان کی شہادت کے تین چاردن بعدر حمت دوعالم مَثَاثِیْمَ ان کی شہادت کے تین چاردن بعدر حمت دوعالم مَثَاثِیْمَ ان کی بیوہ حضرت اساء بنت عمیس ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ مَثَاثِیْمُ کی زبان مبارک سے نکلا:

وَعُلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ پر حضرت اساء و استان علی استان المار المستان المار المستان المار المار

پھر نبی کریم مان کے خرمایا: مجھے جعفر نے اطلاع دی ہے کہ فلال روز دشمنول کے ساتھ مقابلہ ہواتو میرے بدن پر 73 زخم

آئے۔اورمیرے دونوں بازویکے بعد دیگرے کٹ گئے۔ان کے عوض اللہ ﷺ آئی ان نے مجھے دو پر دے دیئے ہیں، اب میں جبرائیل ﷺ اورمیکا ئیل ﷺ کے ساتھ اڑتا ہوں، جنت میں جدھر جی چاہتا ہے جاتا ہوں اور جومیوہ پسند آتا ہے کھاتا ہوں۔ حدھر جمعفر محمدہ کو پیاعزاز مبارک ہو

#### حفرت اسماء عصف مین کربهت خوش ہوئیں اور کہا: هنینهٔ لِجَعُفْدِ جعفر کو بیاعز از مبارک ہو۔

یارسول الله عالی اگرآپ عالی کی اور حفرت جعفر رسی کی دو حالی ملاقات کا بید جیرت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ شایداس پریفین نہ کریں۔اس لئے آپ عالی خود ہی ان کواس سے مطلع فرماد بیجئے۔ چنا نچہ رحمت دو عالم عالی نے منبر پر کھڑے ہوکرسب کو بیا کمیان افروز واقعہ سایا۔ (مسرک ماہ 210/3) واضح رہے کہ اس وقت تک غزوہ مونہ کے شرکاء میں واضح رہے کہ اس وقت تک غزوہ مونہ کے شرکاء میں سے کوئی شخص والی نہیں آیا تھا۔ حضرت جعفر مسید نے اس سے کوئی شہادت کی تمام تفصیلات سے رسول اللہ عالی کو آگاہ کردیا۔

### ديد عاجاءت - جمد بسابر طالب عبد الله بين دراحت - بالله من

Subject rela-

#### المراءمون كرفام پرلگامواكن شهراءمون كرفام پرلگامواكن المراءمون كرفام پرلگامواكن

زینظرتصور اردن کے شہر موتہ میں موجود غروہ موتہ

کے شہداء کی یادگار کی ہے۔ جس کے پیچھے مسجد
حضرت جعفر بن ابی طالب کھتے نظر آرہی
حضرت زید بن حارثہ کھتے ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی
طالب کھتے ، حضرت عبداللہ بن رواحہ کھتے ہوئی بن سعد کھتے ، حضرت عباد بن قیس کھتے ہوئی بن سعد کھتے ، حضرت ابوکلیب بن عمر وکھتے ، حضرت مراقہ بن عمر وکھتے ، حضرت عباد بن عمر وکھتے ، حضرت عبار بن عمر وکھتے ، حضرت عامر بن سعد کھتے ، حضرت عامر بن

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



### حضرت جعفر طيار دَفِعَاللَهُ النَّهُ كَمِرُ الركى زيارت



اشبهت خلقی و نحلقی (بخاری وسلم)

علاق على على على على على من ان سدوس سال بور بوئ ماياتها: تھے۔ نبی کریم منافیا سے شکل وشاہت بہت ملی تھی۔ ایک مرتبہ آنخضرت تالی نے آپ سے کوخطاب کرتے تم صورت میں بھی میرےمشابہ بواورا خلاق میں بھی ا

میدان موته سے کچھ فاصلے پر حضرت جعفر طیار ﷺ کا مزار ہے۔ وہاں بھی حاضری اور سلام عرض کرنے کی معادت ملى \_ حفرت جعفر طيار ١٥٠٠ حضرت على المرتضى



حضرت جعفرطيا رؤهن بقالظة كى قبرمبارك

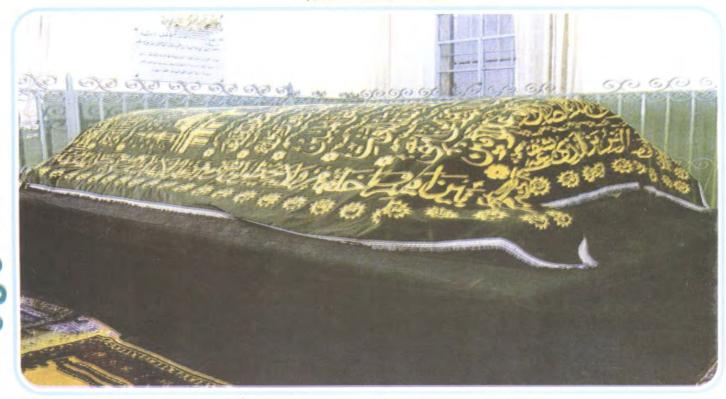

حضرت جعفرطیار دیں ایک دوسرے زاویہ سے لی گئی تصویر

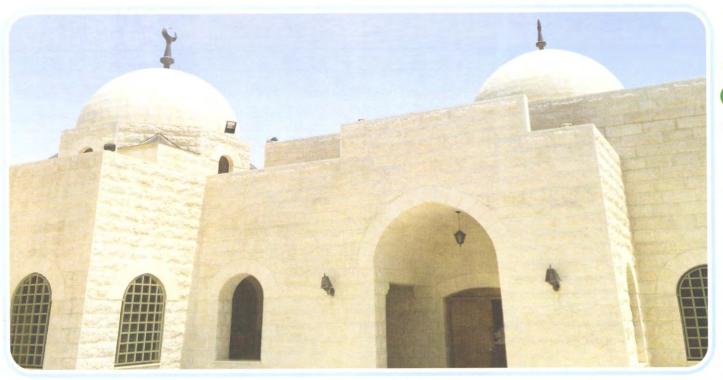

حضرت جعفر بن ابي طالب وهنظظ كامزار

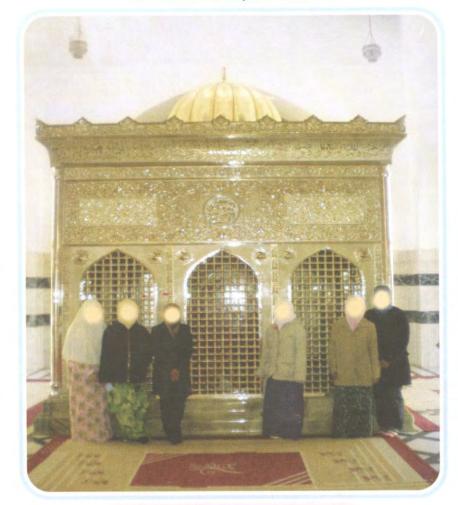

حفرت جعفرطیار کی قبرمبارک کا بیرونی منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

Z





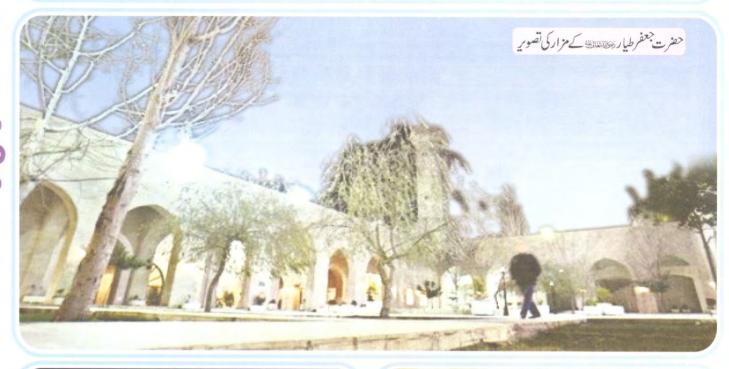



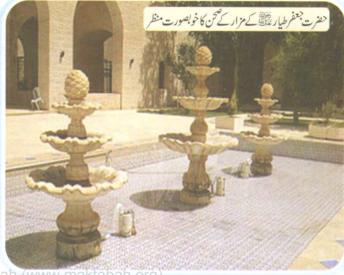

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



حضرت جعفرطيار وعص مقاي كي قبرمبارك پر بناخوبصورت جالي دارقبه



حضرت جعفرطیار کی قبرمبارک بریخ خوبصورت قبے کی تصویراور چھوٹی تصویرقبرمبارک کی ہے Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





#### مضرت امیرمعاویه و الله کے حالات زندگی

اللَّهُم اجعله هاديا مهديا واهديه

ا الله! معاوید کوالیا بنادے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، خود راہ ہدایت پر چلنے والا ہواور اس کے ذرایعہ امت کی ہدایت فرما۔

آپ ان اس کے حاکم تھے۔ خلافت سے حفرت حسن ان اس کے حاکم تھے۔ خلافت سے حفرت حسن ان کی وستم اور کی اور حسن حفلافت کل ہیں سال رہی۔ 22رجب 60 ہجری کو محت خلافت کل ہیں سال رہی۔ 22رجب 60 ہجری کو حضرت علیم بن حزام میں وفات پائی۔ حضرت مطیع بن اس وفات پائی۔ حضرت امیر معاوید وسید کے مکانات کے سامنے مغربی جانب حضرت امیر معاوید وسید کا مکان تھا۔ نے میں ایک گلی حائل تھی، ایک گلی حائل تھی۔ علامت مہودی کا دراز دواز سے قبول ان کے وقت میں اس گلی میں بازار لگا کرتا تھا۔

سیدنا امیر معاویہ کی جب پیدا ہوئے، اس وقت نی کریم منافیل کی عربینتیں سال تھی۔ آپ بنافیل کو چالیس سال کی عربینتیں سال تھی۔ آپ بنافیل کو چالیس سال کی عربین منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ اس اعتبار سے بعث ہوئی۔ ان کے والد کا نام ابوسفیان بن صحر بن حرب تھا۔ والدہ کا نام ہد بنت عتب تھا۔ دونوں نے فتح کمہ کے تاریخی موقعہ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر کی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ کی معالی فتح کمہ اسلام تو پہلے ہی قبول کرلیا تھا، کیکن انہوں نے بھی اعلان فتح کمہ کے موقع پر ہی کیا۔ سیدنا امیر معاویہ کی سلمہ یا نچویں کے موقع پر ہی کیا۔ سیدنا امیر معاویہ کی سلمہ یا نچویں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کا سلمہ یا نچویں کے موقع پر ہی کیا۔ سیدنا امیر معاویہ کا سلمہ یا نچویں کے میں مائی مائی کی جنگ کے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ بیا کی ایک خوبی ہے جس مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ بیا کیا۔ ایک خوبی ہے جس مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ بیا کیا۔ ایک خوبی ہے جس مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ بیا کیا۔ ایک نوبی کیا۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ بیا کیا۔ ایک نوبی کیا۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ بیا کیا۔ ایک نوبی کیا۔ جس مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ بیا کیا۔ ایک نوبی کیا۔ جس مسلمانوں کے خلاف کوئی دیتے ہیں۔

فتح مكه ي موقع پر رسول اقدس ناهيم نه پراعلان کرديا تھا کہ:

''جس نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا ہے وہ امن میں ہوگا، جو سجد الحرام میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہوگا، جوابوسفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ امن میں ہوگا، اسے پیچینیں کہا جائے گا۔''

اس اعلان سے حضرت ابوسفیان کی اس اعلان سے گھر کو تاریخی

حیثیت ال گئی، جس میں سیدنا امیر معاویہ عصصی بھی رہائش پذیر سے سے (بعد میں حفرت ابوسفیان عصصی رسول اللہ تاہیم کے سراور حضرت ہند بنت عتب عصص (والدہ حضرت امیر معاویہ عصصی ) رسول اللہ تاہیم کی خوش وامن بنیں اور امیر معاویہ عصصی کواٹل ایمان کا ماموں بنے کا اعزاز ملا۔)

کیونکہ حضرت ابوسفیان کی بٹی ام حبیبہ کی بٹی ام حبیبہ کی اور مول اللہ تاہیں کے حبالہ عقد میں آئیں۔ جب کہ بی جبشہ میں مقیم تھیں اور جملہ تھیں اور جملہ انظامات کئے تھے۔

#### حضور شاقیم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی

فتح مکہ کے بعدرسول اللہ علی نظام نے عمرہ اداکیا تو سیدنا امیر معاویہ محصوب نے بھی رسول اللہ علی نظام کے ساتھ عمرہ اداکرنے کی سعادت حاصل کی عمرے سے فارغ ہوکررسول اللہ علی نظام کے سر کے بال فیٹی سے کائے اوروہ اپنے پاس بطور تیمرک رکھ لئے۔
رسول اللہ علی نظام نے جب بنوہوازن کے مقابلے کے لئے 12 ہزار افراد پر مشتمل لنگر تیار کیا تو اس میں حصرت ابوسفیان منتقد اپنے وہ دونوں بیٹوں حضرت بزید بن الی سفیان منتقد اور حضرت امیر معاویہ بن الی سفیان منتقد اور حضرت امیر معاویہ بن الی سفیان منتقد اور حضرت المیر معاویہ بن الی سفیان منتقد اور حضرت المیر معاویہ بن الی سفیان منتقد اور حضرت المیر

بنوہوازن نے فیلہ میدان عرفات کے قریب حنین مقام پر قیام پذریقا، یہاں جو جنگ الوی گئی اسے غزوہ حنین کے نام سے یاد
کیا جا تا ہے غزوہ حنین میں دوران جنگ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا
کہ جاہدین کے پاؤل اکھڑ گے، لیکن نبی کریم طابع میدان میں
ڈٹے رہے۔ آپ طابع نے اس موقع پر جرأت و شجاعت کا مظاہرہ
کرتے ہوئے آواز بلند فرمایا:

انا النبي لاكذب .... انا ابن عبد المطلب

#### مين نبي بون واس مين كو في جهوث نبين .... مين عبد المطلب كا بيثا بون \_

دوران جنگ دشمن کی طرف ہے ایک تیر حضرت ابوسفیان کھیں۔
کی آنکھ میں آنگا جس ہے ان کی آنکھ کا ڈھیلا با ہر نکل گیا۔ وہ اس
حالت میں رسول اللہ متالیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ نائی نے آئییں و کی کر فر مایا: اگر آپ چا ہیں تو میں شفایا بی کے
لئے دعا کر دوں ، لیکن اگر آپ اس تکلیف پرصبر کریں تو اللہ تعالیٰ
آپ کواس کے بدلے جنت عطا کر ہے ا

طائفؓ کے محاصرے کے بعد جب رسول اللہ مٹافیخ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدنا امیر معاوید ﷺ بھی آپ کے

ساتھ مدینه منورہ چلے گئے۔ (حالہ شرات سحاب) حضرات صحابہ محصدہ کے حالات پرانمول کتب لکھنے والے عاشق صحابہ حضرت مولانا محمود احرفضنفر صاحب اپنی کتاب میں حضرت معاویہ محصدہ کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

- ★ سیدناامیر معاوید و محتصد نیست نیستی محتصد براسلام قبول
   کرنے کا اعلان کیا۔
- پ سیرنا امیر معاویہ کھیں نے اسلام قبول کرنے کے بعد غزدہ نین اور محاصرہ طائف میں حصہ لیا۔
- ★ سیدنا امیر معاویه هستند کورسول الله هستند نے جنت کی
   بشارت دی۔
- ★ سيدنا امير معاويه وهناه الله تنافيظ كوفسوكراني
   كاشرف حاصل كما۔
- سیدنا امیر معاویه و و و و و و و و و و و و یت کی که جو قیص رسول الله علی المیر معاویه و و و و و و و مین کی که جو قیص رسول الله علی اس کے بعد اسے سنجال کر رکھ لیا۔ اس بابر کت قیم کو میر کے فن میں شامل کر لینا۔ اور اسی طرح میں نے ایک و د د و د و میر کے بال کا ئے اور اسی علی کے بال کا ئے اور اسی علی اس کھوظ کر لئے اور آپ تا ای کی کے تراشیدہ ناخن ایس کھوظ کر لئے اور آپ تا ای کی کے تراشیدہ ناخن ایک خون کو میری آنکھوں اور ہونٹوں پر رکھ دینا۔ واہ سجان اللہ الحقی کو میری آنکھوں اور ہونٹوں پر رکھ دینا۔ واہ سجان اللہ اللہ المیت اس کو کہتے ہیں ، عقیدت الی ہوتی ہے۔
- ★ سیدنا امیر معاویہ ﷺ نے کا تب وقی ہونے کا اعزاز
   ماصل کیا۔
- سیدنا امیر معاویه دین ایک ایسے حکمران تھے جس میں
   حکمت، دانائی، جلال اور امانت وصدافت کاحسین امتزاج
   یایا جاتا تا تھا۔
- ★ سیدنا امیر معاویه و و است نے بحری فوج تشکیل دینے کا کارنامہ سرانجام دیا اور رومی سلطنت کے ماتحت جزیروں پر اپناقیضہ جمالیا۔
- سیدناامیرمعاویہ ﷺ وثیقہ نو لیکی مراسلہ نو لیک اور بیرونی مہمانوں کی ضیافت کا فریضہ احسن طریقے سے سرانجام دیتے رہے۔
- سیدنا امیر معاویہ ﷺ نے 82 سال کی عمر پائی۔ 39 سال آٹھ ماہ کاطویل عرصہ منداقتدار پرجلوہ افروز رہے۔

### حفزت امير معاويه تفاق

### حضور مَنْ اللَّهُ كَى دِعاوَل كاثمر ه حفزت امير معاويه وَهِ اللَّهِ عَلَى كُنْ مِينَ

- رسول الله مَا اللهِ وعائيل كيس: الهرال وقائل معلم كهرا
  - البی!اے قرآن کاعلم سکھلا۔ البی!اسے صاب کتاب کا ماہر بنا۔ البی!اسے اقتد ارعطا کرنا۔
  - البی!اےانے عذاب ہے بچائے رکھنا۔
- 🖈 سیدنا میرمعاویه ﷺ کوسیدنا عمر بن خطاب ﷺ نے عرب کا کسریٰ قرار دیا۔
- سیدناامیرمعاویہ ﷺ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے فرمایا کہ میں نے امیر معاویہ ﷺ سے بڑھ کرکسی کو حکمرانی کا اہل نہیں ویکھا۔
- سیدنا امیر معاویه هست رسول الله ناهیم کنیبی برادر تصدوه اسطرح که ان کی جمشیره ام حبیبه رمله بنت ابی سفیان هست رسول الله ناهیم کی زوجه محترمة سیس

رسول الله تافیخ کوامیر معاویه بیست پر برااعتمادتها، اس لئے وی کی کتابت کافریضدان کے سپر دکیا۔ (حالہ مشرات سحابہ) سیدنا امیر معاویه پیست نے رسول الله تافیخ کی 163 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔

#### بزبان نبوت عليهم امير معاويه وهناه كاجنت كى بشارت يانا

حفزت امیر معاویہ بھی نبی کریم مالی کے پاس آئے اور آپ تالی کے ساتھ ام جبیہ بھی ہوئی تھیں۔ جب امیر معاویہ بھی نے انہیں دیکھا تو واپس بلیٹ گئے۔ نبی کریم مالی کا نے فرمایا: معاویہ (بھی )! واپس آجاؤ، تو وہ واپس آگران کے ساتھ بیٹھ گئے۔

نى كريم مَا يُنْفِرُم نِه فرمايا: المعاوية!

والله التي لأرجو ان اكون أنا وأنت وهذه المحتفظة تدير الكاس بيننا المحقّة تدير الكاس بيننا الله في المحقّة تدير الكاس بيننا الله كام شن امير ركفتا بول كم شن اورتوجت من الحقّة بول كار المارين في المرتبال عام كروش كرے كار (عوالت في تراج المام في وول كار اعوالت في تراج المام في وول

امام احمد بن عنبل رحصة فى كتاب فضائل صحابه مين مذكور به كه رسول الله مَنْ فَيْمَ فِي سيدنا امير معاويد وسي يحق عن مين بيدعا كى: اللَّهُمُّ علم المعاوية الكتاب والحساب ووقه العذاب اللَّهُمُّ علم المعاوية الكتاب والحساب ويار

#### 🥻 حضرت معاویه دیشتان کی پہلی فضیات 🥻

یُبْعَثُ اللَّه تَعَالَی مُعَاوِیة یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَعَلَیْهِ دِدَاءٌمِنْ فُورِ الإیْمَانِ اللّه تعالی قیامت کے دن (حضرت)معاویہ (ﷺ) کواٹھا میں گےتوان پرایمان کے نورکی چا درہوگی۔

#### آپ ٹائیے کا حضرت معاویہ ﷺ کے لئے دعافر مانا 🕏

اَللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الكَتَابَ ومَكَانُ لَهُ فِي البِلَادِ وَوَقِهِ العذَابَ احاللّه (معاويه عَنَّفَ ) وَعَلَم آلاب عطافر مااور شهرول كى حكومت عطافر مااورعذاب مصحفوظ فرما-(البداية النهايه)

#### 🕔 دوسری فضیلت 🚯

قَالَ إِبِنُ عَبَاسٍ مَاوَايُتُ رَجُلًا أَحَقِ بِاللَّمُلَكِ مِنْ مُعَاوِيةً حضرت ابن عباس رفظ في فرمات ميں كدميں نے حضرت معاويه وفظ في نے يادہ حکومت كے لائق كوئي نبيس ديكھا- (البدايوالنهايه)

#### 🥼 تيىرى فضيلت 🚯

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص و ارشادگرای ہے کہ مار آیا یُ آ حَدًا اَسُودَ مِنْ مُعَاوِیةَ قَالَ جِبلَّهُ بِنُ سِحَیم قَالَ وَ لَا عُمَرُ قَالَ وَ كَانَ عُمُرُ خَیْرًا مِنْهُ (البدایوالنہایہ) قَلْتُ وَلَا عُمَرُ قَالَ وَ كَانَ عُمُرُ خَیْرًا مِنْهُ (البدایوالنہایہ) حضرت عبدالله عمرو بن عاص و الله فرماتے ہیں کہ ش نے خضرت امیر معاویہ و الله عندی ہے بارعب کوئی نیس دیکھا۔ راوی کہتا ہے کہ بیل کے فاروقِ اعظم میں ہے جھی زیادہ؟ انہول نے کہا کہ نیس حضرت عمری الله قال سے بہترین تھے۔ انہول نے کہا کہ نیس حضرت عمری ہے قال سے بہترین تھے۔

#### چو می تصلیت ا

حفرت مجابد و الله عنه الله عنها: لَوُ اَذْرَكُتُم مُعَاوِيَة لَقُلْتُم هذَا الْمِهْدِي (ماشيالوامم)

اگرتم معاویہ ﷺ کا زمانہ پالیتے تو تم انہیں مہدی کہتے۔

#### مخرت معاویه ﷺ کو برانه کهو

سیرنا فاروق اعظم کھیں نے جب حضرت عمیر کھیں کو اس کی گورنری ہے معزول کر کے حضرت معاویہ کھیں کو ان کی جگہ گورنر بنایا تو بعض لوگوں نے حضرت عمیر کھیں کے سامنے

حضرت معاویہ وہ پر تقید کی تو حضرت عمیر وہ ف ان معرضین فی اور معرضین کودولوک الفاظ میں ارشاد فر مایا:

لَا تَدْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَانِيٌ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ اَهْدِيدِ (تندى:2)
حضرت معاوية على كابات كرنى بهوتو بطائى سے كرو، كول كه ميں في رسول الله عليا سے خودسا ہے كه آپ في فرمايا كه اے الله معاوية على كوذراجة بدايت بنا۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے خلاف تقید کرنے والو! حضرت امیر معاویہ ﷺ کے خلاف تقریر کرنے والو! حضرت امیر معاویہ ﷺ کے خلاف تح مر لکھنے والو!

کیا تہمیں حضرت عمیر کا ارشاد گرامی معلوم نہیں ہے۔ اگر نہیں معلوم تو کان کھول کرسن او کہ حضرت امیر معاوید کا تنقیص وتو بین سے تمہارا اپنا ایمان برباد موجائے گا۔ ایک صحابی رسول مالیج کو زبان طعن کا نشانہ بنانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے اللہ شاہ وقال بھی ناراض ہوتا ہے اور مصطفی مالیج بھی ناراض ہوتے ہیں۔

اس لئے یزید کے سیاہ کارناموں کے اچھالنے والو! تم یزید کے معاملہ میں ان کے والد حضرت معاویہ رہے تھے کونہ تھیٹوورنہ تم اپنا ایمان کھودو گے۔

#### حضرت امیرمعاویه ﷺ کی قیصرروم کودهمکی

# حضرت اميرمعاوية تغالظة

بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علاہ کا عصاء ہے

اقة حضرت صالح الله

وہ مینڈھا جے حضرت اساعیل سے کوریہ میں

جوز مین برگرتے ہی اژ دھابن جاتا تھا۔

اہل زمین کے لئے امان کی نشانی تھی۔

وہ قبرمچھلی ہے جوحضرت یونس اللہ کوا پیے شکم میں لئے

اسرائیل کے لئے دریا سے یار ہونے کے لئے خشک

کردیا تھا اور فرعون اور آل فرعون کوغر قاب کرنے کے

اللُّدِيَّالِكُ وَمُعَالِنٌ نِي نازل فرما يا تفا\_

دریامیں گھوٹتی پھرتی تھی۔

### حضرت معاويه وخلائقا كالوكون كي خبر كيرى كرنا



ا فضل الكلام: كلمه اخلاص "لاالله الاالله" باس كے بغير كونى عمل نيك مقبول نهيس موتا \_اوردوسر يمبرير دسيحان اللهُ"اورتيسرے نمبر پرالحمد للداور چوتھے نمبرير"الله اکبر" اور یا نچویں نمبریر الاحول ولاقوۃ الاباللہ "ہے۔

2 الله عزوجل كرزديك بزرگ تزين بنده حضرت آدم پیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواینے ہاتھوں سے وجود بخشااور پھران کو پچھ چیزوں کاعلم سکھایااور بزرگ ترین بندی حضرت مریم پین این بین جنهول نے اپنی عصمت کومحفوظ رکھا، تو الله تعالیٰ نے ان کے شکم میں اپنی پیدا کرده روح پھونک دی۔

اپنی مال کے پیٹ میں پیرنہیں يصلاح:

1 حفرت آوم على الله الله

2 حزت والمستنس

حضرت عمروبن مره وه الله فرمات بين كه ايك مرتبه میں نے حضرت معاویہ ﷺ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ عَلَيْظٌ كويهِ فرمات ہوئے سنا ہے كہ جس شخص كو الله تعالى مسلمانول کےمعاملات سونیے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر واحتیاج کی خبر گیری کے بجائے اس سے حیب جاتا ہے۔ بیہ ان کر حضرت معاویه و ایس کے لوگوں کی ضروریات کی خبر گیری کے لئے ایک آ دمی مقرر کر دیا۔

(مشكوة المصابح ص 324 باب ماعلى الولاة من التيسير بحواله ابوداؤد، ترندي) غالبًا اسى واقع كي تفصيل حضرت امام بغوى المهرية الانتقال في حضرت ابوقيس ومنهالات كحوالے سے قتل كى ہے كه حضرت معاویہ ﷺ نے ہر قبیلے میں ایک آ ومی مقرر کردیا تھا۔ جنانچہ ہمارے قبیلے میں ابو یکیٰ نامی ایک شخص ہرروز صبح کے وقت تمام مقامات برگھومتااورمنادی کرتا کہ کیا آج رات تمہارے بہاں كوئى پيدا موا ہے؟ كيا آج رات كوئى حادثه پيش آيا ہے؟ كيا کوئی نیا شخص قبیلے میں داخل ہوا ہے؟ اس کے جواب میں لوگ آ آ کر بتاتے کہ فلال شخص یمن سے بیوی بچوں سمیت آ گیا ہے۔ جب سے تحض بورے قبیلے سے فارغ ہوجاتا تو دیوان بیت المال میں جاتا اوران تمام نے لوگوں کے نام دیوان میں ورج كراويتا - (ابن عيه ومنهاج النه 185/8 بولاق معر 1322 اجرى)

🦠 روم کے بادشاہ کےسات عجیب سوال اوران کے جواب 🦓

حضرت دينوري دخبهالله تقان في محالس مين ايك قصيقل كما ہےاورابوعمر بن عبدالبرنے ''تمہید'' میں نقل کیا ہے جوحضرت ابن عماس روس کے یادشاہ نے حضرت امیر معاویہ استعاد کے پاس ایک خط لکھا جس میں درج ذيل سوالات يوجه.

1 افضل الكلام كون سا ہے اور اس كے بعد دوسراء تيسرا جوتھا اور یا نجوال کون ساہے؟

🙋 الله تعالیٰ کے نز دیک بزرگ ترین بندہ کون ہے اور بزرگ ترین بندی کون ہے؟

🔞 وہ چارنفوس کون ہیں جو ہیں تو ذی روح کیکن انہوں نے ا بنی ماؤں کے پیٹ میں پیزہیں پھیلائے۔

🐠 وہ کون سی قبر ہے جو صاحبِ قبر کو لئے چکتی پھرتی رہی

6 مجرة آمدورفت كى جگدكيا سے؟

6 قوس ( بعنی دھنک ) کیا چز ہے؟ 6

وه کون ی جگہ ہے جہاں آفتاب صرف ایک بارطلوع ہوا ہے، نہ بھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے نہ بھی اس کے بعدطلوع ہوگا۔

حضرت معاویہ اللہ فی خب بیدخط برطا تو آپ نے فرمایا کہ خدا اس کو ذلیل کرے ہم کوان باتوں کا کیاعلم؟ آپ کوکسی نے مشورہ دیا کہ آپ کھیں تھے حضرت عبداللہ بن عباس المستعدد كي ياس خط لكه كرمعلوم كر ليجة \_ چنانجوانهول نے حضرت ابن عباس معلق کے یاس خط لکھا تو وہاں سے

(آسان کادروازه ہے) 6 قوس تعنی دھنگ قوم نوح میں کے غرق ہونے کے بعد

🕜 وہ جگہ بح قلزم کا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی

جب پیزخط حضرت معاویہ ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ نے پیزخطشاہ روم کو بھیج دیا۔اس نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیس گے۔البتہ نبی کریم مَالینے کے اہل بیت میں سے ایک شخف اب بھی موجود ہے جس نے اس کے سیجے صبیح

جوابات ديئے۔(حواله حيات الحيو ان 682)

لئے بنادیا تھا۔

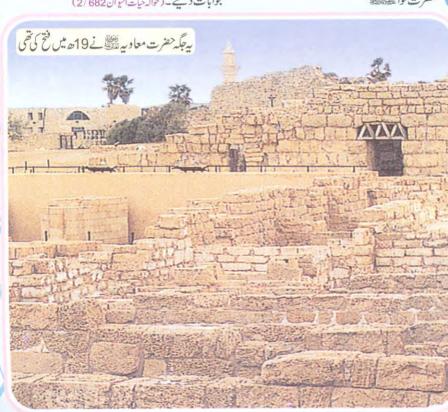

### حضرت اميرمعاويه يتألف اوراطاعت امير المومنين تتألف

سيدنا امير معاوير محالي في سيدنا عمر فاروق معالية ہے کی مرتبہ مطالبہ کیا تھا کہ روم پر کھل فتح حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہماری بحری فوج بھی ہو۔اس کے ذریعے ان تمام جھاؤنیوں پر قبضہ کیا جائے جومختلف جزیروں میں قائم ہیں لیکن حضرت عمر فاروق کی اللہ بحری فوج کے حق میں نہ تھے، ان کا خیال بہتھا کہ فوج کی قیمتی جانیں سمندر کی طوفانی موجوں کی نذرہوجا کیں گی۔

سيدنا امير معاويه وهي كل اطاعت كراري كابيعالم تھا کہان کے یاس مادی وسائل موجود تھے، چونکہ دارالخلافہ ک طرف سے اجازت نہ ملی تو انہوں نے کسی قتم کا کوئی اقدام نہیں كيا- جب سيدتا عثمان بن عفان والمستقلة مندخلافت يربيضي تو انہوں نے پھر بیمطالبہ کیا کہ بحری فوج بنانے کی اجازت دی جائے، اس کے بغیر ہم رومی فوج بر کھمل قبضہ نہیں کر سکتے۔ كيونكدان كى بهت ي حيماؤنيال مختلف جزيرول ميں ہيں۔ان کوفتح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مارے یاس بحری بیڑا مواس برسيدنا عثان بن عفان على في يجرى فوج بحرتى کرنے کی احازت دے دی۔

اسلامی بحری فوج کے پہلے کمانڈر حضرت امیر معاویہ علقی ہیں

بحری فوج تھکیل دینے کے بعدسب سے پہلے جزیرہ قبرص کوفتح کیا گیا۔ بہجزیرہ ساحل شام سے مغرب کی جانب بحرابین میں تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ بیہ جزیرہ ایک طرف سے قدرے چوڑا اور دوسری طرف سے دم نما باریک ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی سرسبر وشاداب ہے۔اس میں طرح طرح کے بہترین کھل یائے جاتے ہیں۔ بیفوجی اعتبار سے برااہم جزیرہ ہے۔ جس لشکر اسلام نے اس جزیرے کو فتح کیا

اس میں حضرت عبادہ بن صامت کھیں جھی تھے۔ان کی بوی حضرت ام حرام بنت ملحان دروی بھی اس لشکر میں شامل تھیں۔ وہ گھوڑے سے گر کرشہید ہوگئی تھیں اور انہیں جزيره قبرص ميں دفن كيا كيا۔ رسول الله مؤافظ نے حضرت ام حرام بنت ملحان علاق کے بحری شکر میں شامل ہونے کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔جس لشکرنے جزیرہ قبرص کو فتح کیا اس کی قیادت حضرت امیر معاوید معتقد فی فردگی۔ سيده ام حرام بنت ملحان عن الله الله

تَالِينًا في ارشادفر مايا:

أَوَّلُ جَيْسُ مِنُ أُمَّتِي يُغُزُ وُنَ الْبَحُرَ قَدُ أَو جَبُوا قَالَتُ اَمُّ حَرَامٍ قُلُتُ يَارَسُولِ اللَّهِ أَنَا فِيْهِمُ قَالَ أَنَّتَ فِيْهِمُ میری امت کا پہلائشکر جوسمندر میں جنگ کرے گاءانہوں نے ا ہے لئے جنت واجب کر لی۔ام حرام ﷺ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: بارسول اللہ ﷺ کیاان لوگوں میں میں جھی شامل ہوں گی؟ رسول مکرم مثالی نے فر مایان میں تم بھی ہوگی۔

امت مسلمہ کا یہ پہلالشکرجس نے جزیرہ قبرص کی طرف پیش قدمی کی اس کے سیہ سالا رسیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان علاق عقرت ام حرام بنت ملحان علاق اين خاوند حضرت عماده بن صامت وه الله كهمراه اس الشكر ميس شامل تھیں جو گھوڑے سے گر کرشہید ہوئیں۔اس سار سے لشکر کے لئے رسول اللہ مَا ﷺ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔

حضرت امير معاويد بن الى سفيان كالتلاظ السككر كے سيه سالار تھے۔لشکراسلام کوفتح حاصل ہوئی اور قبرص کے لوگوں نے سات ہزار دینارسالانہ تیکس کی ادائیگی کی بنیا دیر شلح کی درخواست کی جومنظور کرلی گئی۔

33 جری میں اہل قبرص نے بغاوت کردی اور معاہدے کےمطابق فیکس دینے سے اٹکارکر دیا۔حضرت امیر معاویہ ﷺ نے زور دارحملہ کر کے اس بغاوت کو کچل دیا۔ انہوں نے دوبارہ ٹیکس کی ادا ٹیگی پرامان طلب کی ،انہیں امان تو دے دی گئی کیکن وہاں اسلامی فوج کی مستقل جھاؤنی بنادی گئی جہاں ہر وقت اسلامی فوج موجود رہتی جس کی وجہ سے اہل قبر*ص کو*د و ہارہ بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہوسکی۔

حضرت امیرمعاویه ﷺ نے روی سلطنت کو پاش پاش کردیا جزیرہ قبرص رکمل قبضہ کرنے کے بعدسیدنا امیر معاویہ رووس کی طرف لشکر اسلام کو پیش قدمی کا تھم دے دیا۔اس جزير \_ كو بھى فتح كرليا كيا۔اس جزير \_ بس تاني كاايك بہت بڑا بت بنا کرنصب کیا ہوا تھا اورلوگ اس کی بوجا یا ہے کیا كرتے تھے۔سيدنا امير معاوير واللہ نے اس بت كو باش یاش کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان دونوں جزیروں کے فتح ہونے سے تشکر اسلام کے حوصلے بردھ گئے۔رومی سلطنت نے چەسوبحرى جہازوں پرایک بحری بیزا تیار کیا تا کەمصر پرحملہ کیا جائے کیکن حضرت امیر معاویہ ﷺ نے اس کے مقابلے کے لئے ایک ہزارسات بحری جہازوں پرایک بیڑا تیارکیااور خود اس کشکر کی قیادت کی اور رومی فوج کو دندان شکن جواب

رومی سلطنت کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اس قدر تیاری کے ساتھ مقالے میں اتر آئیں گے۔ اتنی بهاری مقدار میں لشکر اسلام کوسمندر کی لبروں میں دیکھ کران کے اوسان خطاہ و گئے۔ (حوالہ مشرات سحابہ)



# و المعلق المعلق

کے منہ پر مارآ ؤ۔ان بزرگ کےصاحبزادے وہ تھیلی لے کر سیدنا امیر معاویہ کا خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: امیر المؤمنین! میرے والد بڑے تند مزاج ہیں، انہوں نے مجھے بیشم دے کر حکم دیا ہے، اب مجھے بتاہیے کہان کے حکم كى مخالفت كس طرح كرون؟

سيدنا امير معاويه وهي في في اين چېرے بر ماتھ رکھا اور فرمايا: بیٹا!اینے باپ کا تھم پورا کر دلیکن اپنے چیا (مرادخودسید ناامیر معاویہ وی ایک کے ساتھ نری کرنا اور زور سے نہ مارنا۔ صاحبزاده بيدد مکھ کرشرمنده ہوگيا اورتھيلي وہيں رڪھ کر ڇلا گيا۔ اس کے بعدسیدنا امیر معاویہ کھیں نے وہ رقم دوگنی کر کے ان انصاری بزرگ کے پاس دوبارہ بھیج دی۔ (سرانسحابہ 117/6)

حضرت جلد بن محمد الله بيان كرتے بين كدايك بار حضرت معاویہ و اللہ کی خلافت کے دوران ان کے یاس گیا تودیکھا کہ گلے میں رسی بڑی ہوئی ہے، جے ایک بح سینے رہا ہاورآ پر دھات اس سے کھیل رہے ہیں۔حضرت جبلہ بن تحم المؤمنين المين كم مين في الموالمؤمنين! بيد آب كيا كررب بين؟ حضرت معاويد والله في الله خواب ديا بیوتون چیدرہو۔ میں نے نی کریم مالیا کو بیفرماتے ساہے کہ اگر کسی کے پاس بچہ ہوتو وہ بھی بچوں کی سی حرکتیں کرایا كرعتاكد يجيخوش موجائ - (حضرت معاوير ويساد الريخي هاكن 289)

#### والد کی فر ما نبر دای کانتیم 🦠

ایک مرتبه سیدناامیر معاویه کاستان نے ایک انصاری کی خدمت میں یانچ سودیناری ایک خطیرر قم بطور مدید کے بھیجی۔ کیکن انہیں بیمقدار کم محسوں ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کوشم

دے کرکہا کہ اس تھیلی کولے جاؤاور حضرت امیر معاویہ عصصت

ان کے بعدسیدنا عثمان کے ایک معمول رہا۔ جبسیدنا امير معاويه وهلا ايخ زمانه خلافت ميل عج كيليخ تشريف لا ئے اور مدینه منورہ میں حاضری ہوئی تو وہ بھی انتاع سنت کے جذبے سے شہدائے احد کی قبور پرتشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ حضور ما اللے جب بھی یہاں تشریف لاتے تصورال قبورکو سلام كرتے ہوئے بعض اوقات سي بھى فرماتے تھے:

سلام عليكم بما صبرتم فنعم اجر العاملين

﴿ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی شہدائے احد کی زیارت 🎉

سلام عليكم بما صبرتم فَنِعُمَ عقبي الدار

صدیق اکبر میسیدان کے بعدسیدنا فاروق اعظم میسیدیاور

لے جاتے اوراہل قبور کوسلام کرتے ہوئے فرماتے:

نی مرم مالی مرسال شہدائے احد کی قبروں پرتشریف

حضور مان کے دنیا سے بردہ فرمانے کے بعد سیدنا

(سرت امير معاويه علاق 59 / بحواله امير معاويد كواقعات)

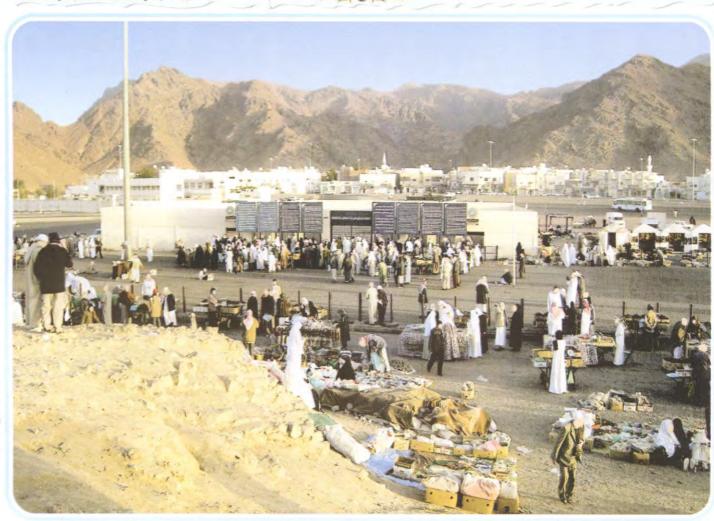

ز برنظر تصویرا حد کے شہداء کی قبروں پر لگے ہوئے جنگلہ کی ہے۔ جہاں حضرت امیر معاویہ عندہ ایک قبروں میں تشریف لاتے تھے

### 

ابن عسا کر چھھ نے جہاں حضرت امیر معاویہ کے اخلا قیات ذکر کئے ہیں وہیں انہوں نے یہ بھی کھا ہے کہ یونس بن میسرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امیر معاویہ چھھے کو دمشق کے بازار میں دیکھا کہ اپنے نیچھے اپنے خادم کو سوار کے اور اپنے پیچھے اپنے خادم کو سوار کر رکھا تھا۔ اس وقت آپ پھھٹ نے ایک معمولی قیص کر رکھا تھا۔ اس وقت آپ پھٹ نے ایک معمولی قیص نے بدن کر رکھی تھی اور اس حالت میں آپ پھٹ ومثق حالات میں آپ پھٹ ومثق حالات میں آپ پھٹا کے جازاروں میں چکر لگارہے تھے، بازار اور رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لئے۔ (تاریخ ابن عالر بحوالہ ایشا)

ہیعت کرنے کا اعلان کر دیا۔اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ ﷺ پوری ملت اسلامیہ کے متفقہ امیر بنائے گے۔

حضرت معاویہ کے سعد اس سے قبل اٹھارہ ہیں سال
سے دمشق کے گورنر کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے
آرہے تھے۔اسی وجہ سے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے
دارالخلافہ بھی دمشق منتقل کردیا تھا۔امیر معاویہ جسی کے
دور حکومت میں بہت سی فتوحات ہوئیں۔مصراور دوسر بے
افریقی مما لک حضرت عمروبن عاص کے تھے۔
اسلامی سلطنت میں شامل کئے تھے۔
اسلامی سلطنت میں شامل کئے تھے۔



ومثق وہ شہرہے جہال حضرت امیر معاویہ ﷺ نے 25 سال سے زائد عرصہ گزارا Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### حضرت امير معاويه رضالة بتعاليقة كى عاشقانه موت

ساتھ کے ہوئے شرک کومعاف نہیں کرے گا اوراس ہے کم گناہ کو جس کے لئے چاہے گا معاف کردے گا، مجھے ان لوگوں میں سے بنادے جن کوتو بخشا چاہتا ہے۔ (بحوالماسلام کے تری کھانے)

ز برنظر تصویر میں حضرت امیر معاویہ دیں انظر آرہا ہے

 حضرت امیر معاویہ کی اپنے اپنے بیٹے یزید سے فرمایا:
المماری میں ایک رومال ہے جس میں حضور منائیل کے کپڑوں
میں سے ایک کپڑ ااور حضور منائیل کے بالوں اور ناخنوں میں
سے کچھ تراشے ہوئے بال اور ناخن موجود ہیں ۔ بیتراشے
ہوئے بال اور ناخن میری ناک ، میرے منہ ، میرے کان
اور میری آنکھوں پر رکھ دینا اور کپڑے کومیرے کفن کے نیچ
پہنا دینا کہ وہ میری جلد کولگتا رہے ۔ پس جب تم مجھے کفن
دے چکواور مجھے قبر میں رکھ چکو تو معاویہ اور ارحم الرحمین کو
خلوت میں چھوڑ دینا۔ (الکال این الائم و52/د آئی) الحضرین میں 86)

#### حضرت امیرمعاویه 📆 کابونت وصال اینے رب سے مناجات کرنا 🥒

حضرت امام محمد بن سیرین مین فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کی شدید بیار ہوئے تو اپنے پلنگ سے امرے اور ان کے اور زمین کے درمیان جو چیز حائل مقی، اس کو ہٹایا اور پھر بھی ایک رخیار زمین سے لگاتے ، کبھی دوسرار خیار زمین برلگاتے اور روتے ہوئے کہتے:



Digitized by Maktaban Widjaddidiyan (www.maktabah.org)

### \*\*\*

### حضرت امير معاويه وفالقلاكا عزار مبارك (بهلامزار)

حضرت امير معاويه الله





مضرت عثمان بن على وعلاقتلا

6 حضرت محمد بن على وعلاقات

(بیسب آپس بس بهائی بیس) حضرت ابوبکر بن علی (بیسب آپس بیس بهائی بیس)

حضرت على المستعدد بال مسين بن على ورواية

المنافقة المنافقة

و حضرت الوبكر مستعد بن سين بن على وَ عَلَيْهُ اللهُ

حضرت عبدالله ومساقة بن المام حسن والمناقة

حضرت قاسم مستسد بن امام حسن مجتبى وعلقات

عفرت عون مسهد بن الي جعفر روسات

الله بن جعفر صفح من عبد الله بن جعفر صفحت

حفرت جعفر معمدة بن عقبل وعلامتات

14

19

حضرت عبدالرحمن ويستعد بن عقيل وعقلا

حضرت عبدالله مستعدين عقيل وعشالك

حضر مسلم بن عقبل وهند (بد كوفه مين شهيد هوئے تھ، و بين ان كاروضه ہے۔)

حضرت عبدالله ويسهد بن مسلم بن عقبل والله

حضرت محمد المناسبة من البي سعيد بن عقبل والمناسبة

🐠 سيده فضه جاريه (كنيز)سيده فاطمه زمران 👊

سيدهام الدرداء عدد (والده ابوالدرداء عدد)

سيده اسماء معدد اسماء معدد المستحدث ومعدد المستحدد المستح

الله ما الله م

🐠 سيده ام كلثوم وعصصه بنت على بن البي طالب وعصصه

سيده خدىج عصقه بنت سيدنازين العابدين وهسك

سيده سكينه وعلقه الت الحسين بن على بن الى طالب وعلمات

سيده فاطمه صغرى كالمنافظة بنت حسين بن على بن الى طالب كالمنافظة

ميدهام الحسن والمستقلقة بنت يعفر بن حسن بن فاطمه والمستقلقة

سيدناابان المستدين عثال بن عفان والمستدنا

سيدنامحمد ويستدين بن عمر بن على بن الى طالب ويستدي

سيدناسليمان ويستدين بن على بن عبدالله بن عباس والمستدين

ان کےعلاوہ ایک قبہ میں سولہ شہدائے کر بلا کے سرمبارک دفن

ہیں جو بزید کے پاس ابن زیاد نے بھجوائے تھے، ان کے اسائے گرامی مہاں:

مفرت عباس بن على وَ الله الله

حضرت جعفر بن على وعلاقات

دمشق کا قدیم اور برانا قبرستان باب الصغیر میں ہے۔

اس قبرستان میں بہت سے صحابہ کرام ﷺ، اہل بیت نبوت، تابعین ، تبع تابعین ، آئمہ کرام ، اولیاء عظام ، علماء ، مؤمنین ،

صالحین آرام فرمایی \_ چندحضرات کے نام درج ذیل ہیں:

الله من الله الله من ا

سيدنااوس بن اوس والسين

العبالاحبارالصحابي والمستناف

اسیدنامعاوییبن سفیان میشاند

سيدناعبدالله بن ام مكتوم الصحابي وعلا الله

المن سيدنا فضاله بن عبيدالصحابي عن المنافق المنافق

اسيدناعبداللدبن جعفرطيارالصحابي وعصفت

سيدناسهل بن الحنظله الصحافي والمستلك

سيدناسهل بن الربيح الانصاري

ام المومنين سيده حفصه بنت عمر فاروق والمستعمر

ام المومنين سيده امسلمه عصده

ام المونين سيده ام حبيبه علاقة



باب الصغیر میں موجود حضرت امیر معاویہ کھیں کا مز ارمبارک Digitized by Wakiabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



### 



قبرس کھول کران کی ہڈیاں بھی قبروں سے نکال کرجلادی گئی تھیں۔اگریہ بات سے ہے تو پھر... یقبر کہاں ہے آگئی؟ ہم قبروالی کوٹھڑی کے اندر گئے، قبر کوانتہائی خشہ حالت میں پایا۔ کمرہ، جو پچی مٹی کا تھا کی ایک طرف کی دیوار بھی گری ہوئی تھی۔ کمرے کے اندرایک گڑھا تھا،جس کے نیج قبرتھی۔ میں گڑھے سے نیچار کر قبر کے پاس گیا تو وہاں مٹی کے ایک ڈھیر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ فاتحہ خوانی کی اور اینے و ماغ میں الدنے والےطرح طرح کے خیالات سے الجھتا ہوا باہرآ گیا۔ ----

قبر دکھانے کی حامی بھری اور ساتھ تاکید کی کہ بیہ بات صیغہ راز میں ہی رہے۔ میں نے اسے معاوضہ دیا اور اس کی رہنمائی میں حفرت معاويه وهاها كي قبرير پهنچا-

#### 🥻 امیرمعاویه 😅 کی قبراور بنوعباس کے دور کی تتم ظریفی

یاسین مجاورہمیں اسی قبرستان کے ایک کنارے لے گیا اور ایک کونے میں ایک کچی کوٹھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا: ''بیہے حضرت امیر معاویہ ﷺ کی قبر'' میں بیسوچنے لگا کہ کیا واقعی بیر حضرت امیر معاویہ دیں گ قبرے؟ كتابوں ميں براها تھا كەعباسى دور ميں بنى اميدكى

جناب ليعقوب نظامي صاحب ابيخ سفر نامه مين لكصة ہیں کہ مجھے کا تب وی حضرت معاویہ ﷺ کی قبر کی تلاش تھی۔گائیڈ سے پوچھاتواس نے بتایا کہوہ تو موجوزنہیں ہے۔ میں نے بعض دوسرے افراد ہے بھی پوچھالیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ آخر بڑی تلاش کے بعد مجھےوہ آ دمی مل ہی گیا جے اس قبر کا پیته تھا۔ وہ آ دمی تھا یاسین نامی مجاور جواس قبرستان کی گرانی پر مامور تھا۔ میں نے ترجمان کے ذریعے اس سے حضرت امیرمعاوید دیست کی قبر کے بارے میں یو چھا تواس نے ادھر اُدھر دیکھا اور پھر راز دارانہ لہجہ میں معاوضہ لے کر











### مرك درست امير معاويه والمقالة كامزارمبارك

جناب عبدالرحمٰن کی صاحب لکھتے ہیں کہ شام کے شہر دمشق کے مشہور ہوٹل امیہ پیلس کے قریب بزید کے بیٹے معاویہ صغیر کی قبرایک قبہ میں ہے۔ یہ بیٹا محبّ اہل بیت تھا۔ صرف چالیس دن تخت نشین رہا اور یہ کہہ کر تخت چھوڑ دیا کہ بیر حق صرف اہل بیت کے جانشینوں کا ہے۔

#### والترار المتعاوية والمتالك في حالت زار

میں سے ذرا آگے بڑھ کر بائیں جانب ایک بوسیدہ حالت کے قبہ میں حضرت معاویہ کی قبرہے ۔وہ بمیشہ کے ایک بند کردیا گیا ہے۔ بہت ہی گندگی اور بد بودارجگہ ہے۔ اس لئے بند کردیا گیا ہے ۔ بہت ہی گندگی اور بد بودارجگہ ہے۔ اس کئے بند کردیا گیا کہ لوگ اس میں جا کر پیشاب اور غلاظت پھیلاتے تھے۔ جو کہ نہایت فاسقانہ عل ہے۔ ان ناوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت معاویہ تھائی صاحب حضرت امیر معاویہ تھا کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشش کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشش کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشش کے مزار سے بازارسوق الحمید کے قریب ہی حضرت امیر معاویہ تھا کی مزار بھی اس علاقے میں ایک مکان کے اندروا قع ہے۔ چنانچہ مزار بھی اسی علاقے میں ایک مکان کے اندروا قع ہے۔ چنانچہ

گائیڈ جمیں گئی بی در بی گلیوں سے گزارتے ہوئے ایک پرانے طرز کے بوسیدہ مکان کے پاس لے گئے ۔ درواز ب پر دستک دی تو اندر سے ایک عمر رسیدہ خانون نے جواب دیا۔ ہمارے رہنمانے ان سے کہا کہ پاکستان سے پچھلوگ آئے ہوئے ہیں اور مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خاتون نے جواب دیا کہ اس کو محکمہ اوقاف نے عام زیارت کے لئے بند کررکھا ہے۔ اور وجہ یہ بنائی جاتی ہے کہ بعض روافض یہاں آکر شرارت اور مزار کی ہے حرمتی کا ارتکاب کرتے تھے۔ لہذا محکمہ اوقاف نے یہ پابندی لگادی ہے کہ اجازت نامے کے بغیر کی کواندر نہ جیجا جائے۔

لیکن ہمارے ساتھ پاکتانی سفارت خانے کے عنایت صاحب بھی تھے، انہوں نے اور ہمارے رہنمانے مل کرخاتون کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور احقر کا تعارف کرایا۔ اس پر خاتون نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔

یدایک پرانے طرز کا مکان تھا،جس کے چبوڑے میں محن ہے گزر کرایک بڑاسا کمرہ نظر آیا جس میں چند قبریں بنی

ہوئی تھیں۔ان میں سے ایک قبر حضرت معاویہ ﷺ کی بھی بتائی جاتی ہے۔ یہاں سلام عرض کرنے کی تو فیق ہوئی۔

#### حضرت امیر معاوید ﷺ عمر بن عبدالعزیز ﷺ میں ہے کون افضل؟

حفرت معاویہ بیستان کاسیاسی موقف چونکہ حضرت علی المرتفئی بیستان کے خلاف تھااور جمہورا الم سنت کے زود یک حق حضرت علی حضوت علی بیستان کے خلاف تھااور جمہورا الم سنت کے زود یک حق حضرت علی بیستان کے خلاف بیرو پیگنڈ کے کا موقع مل گیا اور ان کے خلاف الزامات وا تہامات کا ایک طومار لگادیا گیا۔ جس بیس ان کے فضائل ومنا قب جیپ کررہ گئے۔ ورنہ وہ ایک جلیل القدر صحابی، کا تب وی اور ایسے اوصاف جمیدہ کے مناز کی ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے جب مالک حضرت عداللہ بن مبارک تھا تھا کہ حضرت عموا دیر تھا گیا کہ حضرت معاویہ بیستان العزیز میں کیا جات کی ناک کی معاویہ بیستان الفرائ کے جواب دیا کہ حضرت معاویہ بیستان کی ناک کی خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز میں عبدالعزیز تھا تھی۔ آفضل ہیں یا حضرت معاویہ بیستان کیا تھا کہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز تھا تھی۔ آفضل ہیں یا حضرت معاویہ بیستان کیا گیا کہ حضرت عاویہ بیستان کیا گیا کہ حضرت عموا دیر تھیں کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھیں کیا گیا کہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز تھیں کیا گیا گیا کہ کی کا ک



حضرت امیرمعاویہ کھیں کے مزار کی انتہائی قریب ہے لی گئی تصویر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



## اباب الصغير: يهال امير معاويه وَعَقَالِمَنَا لَهُ مِنْ وَلَا بَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَلَا بَيْنِ اللَّهِ





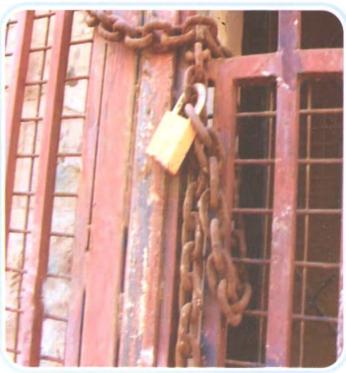

حضرت امیرمعاویہ دیا ہے عزار کا درواز ہ مقفل نظر آرہا ہے حضرت امير معاويه وها المارك كادروازه



# و المحال المحال

#### حضرت عبدالرحمان بن عوف ﷺ کے حالات زندگی

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عشره بهشره ليخي وسي مثر والمين وسي منتي صحابه عصف كي فهرست مين بين - آپ سيست قريش كي شاخ بنو زهره سے تعلق رکھتے تھے - آپ سيست واقعه اصحاب فيل كے دس سال بعد پيدا ہوائے - جاہليت ميں آپ سيست كا نام "عبدالكعبة" تھا - آنخضور تا الله نے اسے بدل كر عبدالرحمٰن ركھا -

آب السام لانے كالكسب بد ہواكہ يمن ك ايك بوڑ ھے عيسائي راہب نے ان كونبي آخر الزمان عَالَيْهُ عَلَيْهِ کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ جب پیایمن سے لوٹ کر مکہ مكرمه آئے تو حضرت ابوبكرصد بق ال الله كان كواسلام كى ترغیب دی۔ چنانچدایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت علیق میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا۔ جب کہ آپ دیں ا سلے چند ہی آ دمی آغوشِ اسلام میں آئے تھے۔ چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کھن کے گھر والوں نے آپ کھن پرظلم وستم كے يہاڑ توڑنا شروع كرديئے۔اس اللے آپھي اجرت كر ك حبشه على كئے - پر حبشه سے مكه مكرمه والي آئے اورایناسارامال واسباب چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ججرت کر کے مدینه منوره چلے گئے۔مدینه منوره پہنچ کرآپ کا اللہ نے بازار کا رخ کیا اور چند ہی دنوں میں آپ ﷺ کی تجارت میں اس قدر خیروبرکت موئی که آپ دین کا شار دولت مندول میں ہونے لگا اورآپ ﷺ نے قبیلہ انصار کی ایک خاتون ہےشادی بھی کرلی۔

#### حطرت عبدالحن بن عوف الكالك المصاحب الراع فض تع

حضرت فاروق اعظم کی نے اپنے بعد خلافت کے مسئلے کو طے کرنے کے لئے جن چھ جلیل القدر صحابہ کی مجلس شور کی نامزد کی تھی ان میں آپ کی ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتے تھے۔ بہادراورصاحب مروت ہونے کے ساتھ ساتھ تنی اور فیاض طبع بھی تھے۔ 31 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ترکہ میں ہزاروں مویشیوں کے علاوہ اتنا سونا چھوڑا کہ دیگر وارثوں کے علاوہ چار بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کا حصہ وارثوں کے علاوہ چار بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کا حصہ اس ہزار (80000) اشرفی کے برابر سونا آیا۔

(المعارف235،اسدالغايه3/376،شذرات الذي 1/38

#### حضرت عبدالرحمن بنعوف وصفيقة كامكان

روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی بھا گئے آس پاس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مسجد نبوی بھا گئے مکانات تھے۔
ان میں سے ایک مکان مبحد نبوی بھا گئے کو یں دروازہ تھا۔ یہ مکان ' دوار افسیفان ' یعنی مہمان خانہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اس مکان ' دارالضیفان ' یعنی مہمان خانہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس مکان میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف مسجد اس کو' دار اس مکان میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف میں کو دار سب سے بہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں نے کہ مہماجرین میں سب سے بہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں نے کہ مہماجرین میں دور یہ اس کے یہ مکان ' دار کبریٰ ' کے نام سے مشہور ہوگیا۔ (تاریخ الدینة المورہ وگیا۔ (تاریخ الدینة المورہ ویا۔ (تاریخ الدینة المورہ ویا۔ (تاریخ الدینة ویا۔ (تار

#### حضرت عبدالرحمان بن عوف على صاحب البحر تين ميس بي بحى تق

سیدناعبدالرخمان بنعوف فیست نے سیدناابوبکرصدیق کے سیدناابوبکرصدیق کا سیدناعبدالرخمان بنعوف کی سعاوت حاصل کرلی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعدتمام ترسختیاں انہائی صبر وخل سے برداشت کیں۔ بیان مہاجرین میں شامل سے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے سرز مین حبشد کی طرف ججرت کا سیدا خیران میں ملائوں کا عرصہ حیات تک کر دیا تورسول جب قریش مکہ نے معلمانوں کا عرصہ حیات تک کر دیا تورسول اللہ ساتھ نے مدینہ منورہ کی طرف ججرت کرنے کا حکم دیا تو سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔

#### فضأئل حفزت عبدالرحمن بنعوف والاللا

حضور نبی کریم منافظ کا ارشاد ہے کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبدالرحمٰن بن عوف رسید جنت میں داخل ہوں گے۔ (مند ہزار عن انسید)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ (اگر تبہارے ہاں عبد الرحمٰن رشتہ دیں تو) اس کا رشتہ قبول کرلو، اس لئے کہ وہ بہت الحجمٰ مسلمانوں میں سے ہیں۔(این عبا کرٹن بسرة بن مفوان) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف محفوں کے حق میں حضورا کرم عالیہ المجنّة نے دعا فرمائی: اللّٰهُمَّ اِسْقِ عبدالرحمٰن بن عوف من ملسبیل المجنّة اللّٰی ! عبدالرحمٰن بن عوف من ملسبیل المجنّة اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من ملسبیل المجنّة اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من ملسبیل المجنّة اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف منت کے چشم سلسبیل المجنّة اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من علیہ اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰم اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ ! اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ! عبدالرحمٰن بن عوف من اللّٰہ ا

#### ے یانی بلا۔

تاریخ ابن عسا کریل سیدناعمر بن خطاب سیدیا مروی ہے کہ رسول الله تاہیم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سیدے کہا:

حَفَاكَ اللَّهُ اَمْوَهُ مُنَاكَ فَاَمَا آخِوَتُكَ فَاَنَا لَهَا صَامِقٌ اللَّه تيرى دنيا كِمعالم يس كافى موءر با تيرا آخرت كامعاملة ويس اسكاضام ن مول \_

#### حضرت عبدالرحل بن عوف ( الله عندالرحل بن عبدالرحل بن عوف (

تان این عساکر میں معتم بن سلیمان اپنے باپ سے اور وہ حضری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خص نے رسول اللہ علیا کے پاس قر آن مجید کی علاوت کی۔ اس کی آواز بڑی پُرسوز تھی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کھی کے علاوہ مجلس میں بیٹھے تمام لوگول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ علیا کے اس موقع پر بدار شاوفر مایا:

إِن لَمُ يَكُنُ عَبدالرِحمَٰن بِن عَوفٍ رضى الله عنه فَصَدُ عَمِنُهُ فَقَدُ فَاضَ قَلْبُهُ

اگر چەعبدالرحمٰن بنعوف ﷺ کی آنکھنہیں روئی اس کا دل روہا ہے۔

مندامام احمد اور مجمع الزوائد میں حضرت انس کی الس سیدہ عائشہ کا تھا ہیں کہ نبی کرتے ہیں ،فرماتی ہیں کہ نبی کرمی میں ناتی نے فرمایا:

قَدُ رَأَيْتُ عبدالرحمٰن بن عوفِ يَدخل الجنّة حَبُوًا كديم له المجنّة حَبُوًا كديم المحتنة حَبُوًا كديم المحتنف كود يكها كدوه محتنول كيل جنت بين داخل بوربائي \_\_\_\_

#### الما الانبياء عَلِيًّا في بيمي حضرت عبدالرحن عليها كاقتدا مين نماز اواكي

مندامام احمد، مجمع الزوائد اور مند ابو یعلی میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں حضرت ایک دن نبی کریم علیظ اپنی کسی ضرورت کے لئے تشریف لے گئے ، نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں ایک میں کریم علیظ تشریف لے آئے اور لوگوں نے امامت کرائی نبی کریم علیظ تشریف لے آئے اور لوگوں کے ساتھوان کی افتداء میں ایک رکعت پڑھی ۔ جب سلام پھیرا تو آئے نافیظ نے فرمایا:

ا آصَبْتُمُ وَآحُسَنْتُمُ تم نے درست کبااوراجھا کیا۔

Digitized by Makrabah Mulagdidiyah (www.makrabah.org)

# حضرت عبد الرحمان بن عوف رضالكان كفضائل المحمد

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عشدہ عشرہ میں سے بیں۔ رحت بیں نے دوعالم بنا بی اب قدم رہنے والوں میں سے بیں۔ رحت دوعالم بنا بی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہنے والوں میں سے بیں اور فاروق اعظم منسلات نے اپنے بعد خلافت کے مسکے کو حل کرنے کے لئے جوشش رئی کمیٹی بنائی تھی اس کے اہم ارکان میں سے بیں۔ حبشہ کی طرف دود فعہ ہجرت کی ، تیسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف دود فعہ ہجرت کی ، تیسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف ہوری کے۔

ہیں سرت برت ہ اُ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کا بےمثال ایثار اُلُ

مدینه طیبه میں رحمت دو عالم خاری نے ان کو حضرت سعد این رقع میں رحمت دو عالم خاری نے اس این رقع میں این رقع میں کا بھائی جارے کا اتنا پاس کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں کو مخلصانہ پیش کش کرتے ہوئے کہا: بھائی! میں مدینہ کا مالدار ترین آ دی ہوں۔ آج سے میرا آ دھامال تمہارا، علاوہ ازیں میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ نکاح کراو۔

حضرت عبدالرحلی ﷺ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور گھر میں مزید برکت نازل فرمائے۔ میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ مجھے تو بس آپ بازار کا راستہ بناد یجئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ ایک بهترین تا جربھی تھے

عرض کیا: یارسول الله تا پینیا! شادی گر لی ہے۔ رحت دوعالم تا پینیا کوخوشی ہوئی اور پوچھام مرکتنا مقرر کیا ہے؟ تھجور کی تعلیٰ کے مساوی سونا۔انہوں نے جواب دیا۔

رحت ووعالم مَنْ فَيْ إِنْ فِر مايا: أَوْلِمُ وَلَوُ بِشَاةٍ

ولیمه ضرور کرنا،خواہ ایک بگری ہی ہے کیوں ندہو۔ پھران کی تجارت میں روز افزوں ترقی ہوتی گی اور تھوڑی ہی مدت کے اندران کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوگئے۔خوش قشمتی کا بیرعالم تھا کہ خودفر ماتے تھے:

لَوْرَ فَعُثُ حَجُرًا رَجَوُتُ أَنُ اُصِيبِ تَحْتَهُ ذَهَبًا أَوْفِضَةً الرئيس پقراشاؤل و بحياوقع موتى ہے كمال كے نيچے سے بھى ونايا

را مہوں۔ اُل جنت میں گھٹے ہوئے جانے کی بشارت اُل

مال ودولت کی فراوانی کا تاریک پہلو سے ہے کہ بروز

قیامت ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جب کہ فقیر کے لئے میہ مرحلہ آسان ہوگا اوروہ جلدی سے فارغ ہوجائے گا۔ اس بناء پرایک دفعہ رحمت دوعالم منافیق نے ان سے فرمایا:
عبدالرحمٰن! تم اغنیاء میں سے ہو،اس لئے جنس میں گھٹے ہوئے داخل ہوگے۔اللہ کے ہاں چھ جیجوتا کہ تبہارے قدم پل صراط پر دوال ہوجا ئیں۔

كياجيجون؟ يارسول الله منافية

آپ سائیل نے فرمایا: جو کچھ تہبارے پاس ہے۔ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رکھندہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مائیلی : سارے کا سارا؟

آپ مَالَيْظِم نِ فرمايا: بالسب يجهد

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ كيليج جبرائيل امين ﴿ عَبِدَالرَحْنُ بِنَ عُوفَ اللَّهِ لَيْكِ جَبِرا مِيلَ

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف علی یہ سنتے ہی اسٹھ اور سبب کچھ داہ خدا میں لٹانے کے ادادے سے چل پڑے۔ اس وقت جرائیل امین کا میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ علی ہے! ابن عوف سے کہتے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، ما تکنے والوں کودیتے رہیں اور اہل وعیال پرخرج کرتے رہیں تو بیان کے لئے کافی ہے۔ اس سے وعیال پرخرج کرتے رہیں تو بیان کے لئے کافی ہے۔ اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہوجائے گا۔ حضرت عبدالرحمٰن کے مال کا تزکیہ ہوجائے گا۔

ایک دفعدان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینه منورہ پہنچا۔ پانچ سو جانورساز وسامان سے لدے ہوئے تھے۔ اہل مدینه اتنا بڑا کاروانِ تجارت دیکھ کرمتحررہ گئے۔ مگر ان کو اس سے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت دوچار ہونا پڑا جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے اس فت نے اعلان کیا:

هِيَ وَمَا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ

یار برداری کے بیسارے جانور بمعداس سامان کے جوان پر بار ہےاللہ کی راہ میں صدقہ میں۔

40,000اشر فيال الله كي راه مين صدقه كرنا

ایک دفعه ان کی زمین چالیس ہزار اشرفیوں میں فروخت ہوئی۔ انہوں نے وہ تمام اشرفیاں ازواج مطہرات میں تقسیم کردیں۔حضرت مسور انہوں کہ بین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مسور کے پاس ان کا حصہ لے کرگیا تو انہوں نے یوچھا:کس نے بیج ہیں؟

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے میں نے جواب دیا۔

ام الموشین عائشہ صدیقہ میں نے فرمایا: رسول اللہ شافیج نے اپنی ازواج سے کہا تھا کہ میرے بعد تنہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا صابرین ،سچااور نیک دل انسان میں شار ہوگا۔ پھر

وفات نبوی کے بعد از واج مطہرات کی ضروریات کا خیال رکھنے والے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کے لئے نبی کریم ٹاکھیا نے بید دعافر مائی:

سَقَى اللهُ اِبْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ النَّجَنَّةِ (حالنَّمُ الاصا) الله تعالى ابن عوف كوجنت كرچشم سبيل سيراب كر \_ \_ المهمنین سیده امسلمه هنات نجی یمی دعافر ماتی \_

30,000 غلام گھر انوں کوآ زاد کرانے والاخوش نصیب

علاوہ ازیں انہوں نے تیں ہزار 30,000 غلام گھرانوں کوخرید کرلوجہ اللہ آزاد کیا۔ نہ جانے ہر گھرانے میں کتنے افراد ہوں گے جوآزادی کی فعت سے مالا مال ہوگئے۔

سیدناعبدالرحمٰن بنعوف ﷺ کے پیچھے حضور تا ﷺ کا نماز پڑھنا

صحابہ کرام میں میں سیدنا صدیق اکبر میں کے علاوہ دھڑت عبد الرحمٰن بن عوف میں کا ایسے صحابی ہیں جن کو بیہ شرف حاصل ہے کہ رحمت دوعالم میں پیلے نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

#### مجلس شوری کا رکن بننے کا اعز از

امتخابِ خلیفہ کے لئے فاروق اعظم ﷺ کی قائم کردہ مجلس شوری میں جب حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ کی قائم کردہ کہا کہ میں خود تو خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ البتہ اگر آپ حضرات پہند کریں تو بیس باقی ماندہ افراد میں سے جس کومناسب سمجھوں منتخب کرلوں۔

اَنُتَّ اَمِیْنٌ فِی اَهْلِ السَّمَاءِ وَاَمِیْنٌ فِی اَهْلِ الْاَرْضِ تم آسان والول کے ہاں بھی امین جواور زمین والول کے زو یک بھر ربد

Digitized by Maklabah Wujaddidiyah (www.maklabah.or

# حضرت عبدالرحمان بن عوف رَحَق الله الله كل جنگ بدر مين شركت

جنگ بدر کے موقع پر امیہ کے قتل کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ بیامیہ وہی سنگ دل وحش ہے جو پہلے حضرت بلال ﷺ کا آ قا ہوا کرتا تھا کہ کا آ قا ہوا کرتا تھا اور ان پر ایسے ہولناک مظالم توڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرزاھتی تھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری اورامیے کی دوسی تھی۔ جب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے میرانام عبدالکجید سے تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھا تو امیہ نے کہا: کیا تم محمد (علیہ) کے کہنے پر مال باپ کا پہند کیا ہوانام ترک کردوگے؟

یقیناترک کردوں گا۔ پیس نے جواب دیا۔
ایکن میرے لئے رحمٰن ایک اجنبی سالفظ ہے۔ امیہ نے کہا۔ اس
لئے میں مجھے عبدالرحمٰن کے بجائے عبدالالد کہا کروں گا۔
میں غزوہ بدر کے دن مشرکین سے چھینی ہوئی چندزر ہیں اٹھا کر
لئے جارہا تھا کہ اچا تک کسی نے پکارا: اے عبداللعبہ!
میرا بینا ممتروک ہو چکا تھا، اس لئے میں نے کوئی توجہ نہ دی۔
تھوڑی در بعد پھرآ واز آئی: اے عبدالالہ!

یہ سنتے ہی میں مجھ گیا کہ امیہ بن خلف پکار رہا ہے۔ کیوں کہ بینام ای نے تجویز کیا تھا۔ چنا نچیہ میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کوساتھ لئے میری طرف چلا آرہا ہے۔قریب پہنچا تو کہنے لگا: چھوڑ و، ان زرہوں کو اور مجھے قیدی بنا کر لے چلو۔ میری گرفتاری تمہارے لئے ان زرہوں سے بدر جہا بہتر ہے۔

#### حضرت عبدالرحن بنعوف على كالميه جيسي سردار كوكر فماركرنا

بات سیح تھی۔ امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنا نچہ میں نے زر ہیں وہیں چھینک دیں اور باپ بیٹے کو پکڑ کرچل بڑا۔

راستے میں امیہ نے پوچھا: آج جس شخص نے اپنے سینے پرشتر مرغ کاپر سجار کھا تھا وہ کون تھا؟

وه حضرت جمز وه الله تقريل في بتايا-

اسی کی وجہ ہے آج ہم پر سیمصیبت ٹوٹی ہے۔اس نے ہمارے ساتھ بہت براکیا ہے۔امید نے بعد حسرت ویاس ہے کہا۔
اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم چلے جارہے تھے کہا جا تک امید پر حضرت بلال معتقد کی گائی۔

انہوں نے چیخ کرکہا: وَاُسُ الْکُھُوْ اُمَیَّةُ ابْنُ خَلْفِ بید ہاکفر کا سردارامیہ بن خلف۔اگر آج بیا بچ گیا تو میں مجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔

یہ کہہ گرامیہ پر جملے کے لئے آگے ہوئے۔ میں نے بہتیرا کہا کہ یہ میراقیدی ہے،اس کو پھی نہ کہو، مگرانہوں نے ایک نہ تی۔
بلکہ باواز بلندانصار کواپنی مدد کے لئے بلانا شروع کر دیا۔انصار
نے امید کانام ساتو وہ بھی ہاتھوں میں برہن شمشیریں لئے ہماری طرف دوڑ پڑے۔اب امید کو بچانا مشکل نظر آرہا تھا۔ تاہم جھے ایک تدیرسو جھ گئے۔ چانچ میں نے امید کے بیٹے کوو ہیں چھوڑ ااور ایک تدیرسو جھ گئے۔ چانچ میں نے امید کے بیٹے کوو ہیں چھوڑ ااور

امیکا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف دوڑ نے لگا۔ میراخیال تھا کہ جب
تک انصارامیہ کے بیٹے کو آل کر کے آگے بڑھیں گے تب تک ہم
کافی دورنکل چکے ہوں گے۔ مگرافسوں کہ ایسا نہ ہوسکا۔ انصار ک
گئ تلواریں بیک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کو نکڑ ہے
مگڑ کے کر گئیں۔ اپنے بیٹے کا بیٹ در کھ کرامیہ نے اتی دلدوز چیخ
ماری کہ بیس نے اس سے پہلے ایسی دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ
کمری نہیں سی تھی۔ امیہ کے بیٹے سے فارغ ہوکر انصار ہماری
طرف لیکے۔مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا۔ اس لئے تیز
طرف لیکے۔مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا۔ اس لئے تیز
اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تاہم میس نے جان کی
اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تاہم میس نے جان کی
اب ایس کے او پر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کو اپنے شیخ چھپالیا۔ عگر یہ
کوشش بھی کا درگر یہ ہوگی۔ انصار اور حضرت بلال کھیں۔
کوشش بھی کا درگر نہ ہوگی۔ انصار اور حضرت بلال کھیں۔
کوشش بھی کا درگر نہ ہوگی۔ انصار اور حضرت بلال کھیں۔
میرے نیچ دیے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں تلواریں

#### حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ كامقوله "الله بلال بررم كرے"

بیہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کہا کرتے تھے: اللہ بلال پر رحم کرے ، ان کی وجہ ہے اس دن میں زرہوں ہے بھی محروم رہااور امیدکوگرفتار کرنے میں بھی نا کام رہا۔ (بیرت علیہ 180/2، بیرت ابن مشام 70/2)



مقام غزوہ بدر میں شہداء بدر کے نام مبارک سے مزین کتبہ۔ بیغز وہ بدروہ مقام ہے جہاں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے حصہ لیا۔ امید کی حضرت عبدالرحمٰن سے سے ہاتھوں گرفتاری کا واقعہ بھی یہیں پیش آیا تھا۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### غزوه احدمیں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ کی شرکت

حفرت حارث ﷺ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والمنتهاك ياس كيا توميس في و یکھا کہ سات لاشیں وہاں ان کے اردگر دیڑی ہیں۔ میں نے كهاان سبكوآب والمستقلظ نے اپنے ماتھ سے قبل كيا ہے؟ انہوں نے کہا: ان دو کوتو میں نے قبل کیا ، باقی لوگوں کوجنہوں نے قبل کیا ہے میں نے انہیں دیکھانہیں۔ میں نے بین کر کہا: اللہ کے رسول منافقی نے سی فرمایا: ''واقعی فرشتے ان کی مدد کے لئے لڑتے تھے۔''

سے مروی ہے ، کہتے ہیں غزوہ احد کے دوران نبی کریم مثالیظ نے پہاڑی ایک گھائی میں مجھ سے یو چھا: کیاتم نے عبدالرحمٰن بن عوف والمقالفة كود يكها ب میں نے عرض کیا: بال! میں نے انہیں بہاڑیرد یکھا کہ شرکین ان برحمله آور ہیں۔ میں نے انہیں مشرکین سے بچانے کاارادہ كيا توميري نظرآب مَا يَعْمُ يرير ي لهذا مين ادهرآ كيا-آپ مَنَا عَلَيْ إِنْ مِين كرارشاوفر مايا:

أمًا إِنَّ الملائكة لتُقَاتِل مَعَهُ فرشتے اس کی مدد کے لئے لڑتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن عبدالرحمن کیسے کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف و الكالي مرتبه بهوش مو كئے اور کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس دو بہت ہی خوفناک فرشتے آئے اور مجھ سے کہا کہتم اس خدا کے دربار میں چلو جوعزیز وامین ہے۔اتنے میں ایک دوسرافرشته آگیااوراس نے کہاان کوچھوڑ و، یہ توجب اپنی ماں کے شکم میں تھے اسی وقت سے سعادت آ گے بڑھ کر ان سے وابستہ ہو چکی تھی ۔ ( کنزالعمال 15 / 203 مطبوعہ حیدرآباد) المعجم الكبير طبراني ميس حضرت حارث انصاري



#### میدان احد: جہال حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کو 21 زخم لگے

اور پاؤں پرانیا کاری زخم آیا که کنگرا کر چلنے لگے، کیکن جذبہ جا ناری نے میدان سے مندنہ موڑنے دیا۔ (متدرک حاکم 38/3) چنانچه 14 صحابه كرام دها الله مناتيم کے پاس پہنچ گئے۔ان میں 7 مہا جرتھے اور 7 انصار تھے۔ان مهاجرين مين ايك حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ويهيه

اللي عباد الله الله كبندوميرى طرف آؤ

وتصحابه كرام وهلا القاقة كوآ وازدي

"اسلام مَنافِيْغُ وشمنوں كے كھيرے ميں آ گئے تو رسول الله مَنافِيْغُ نے

جنگ احد میں ایک ایبا موقع آیا کہ جب پیغیر

تھے، جواس امتحان وقت میں پورے اترے۔ بدن پرزخم کھائے،

دومة الجندل كي طرف (شعبان 6 جمري) 🥻

قلعه تغمير كيا-

ایک قدیم قلع کے پچھ بچے کھیے نشانات انیسویں صدی

تک باتی متنے اور Euting نے 1883ء میں ان کا ایک
خاکہ بھی بنایا تھا۔ پیقلم کا بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے

گردایک دیوار بھی پھر ہی کہ تھی۔ ان تغییرات ہی کی بناء پراس
کے نام کے ساتھ المجند ل کا لفظ بڑھایا گیا تھا، جس کے معنی پھر
کے ہیں۔ قبل اسلام یہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔

(اردودائرہ حارف اسلام یہاں بیتوں کی پرستش ہوتی تھی۔
(اردودائرہ حارف اسلام یہاں بیتوں کی پرستش ہوتی تھی۔

#### وومة الجند ل كاجغرافيائي خدوخال 🚳

دومة الجندل شالی سعودی عرب کے صوبہ الجوف میں واقع ہے۔ جوک سے القلابیہ کے راستے اس کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ صحرائے نفوذ الکبری دومة الجندل کے جنوب میں ہے۔ دومة الجندل سے الجوف کا صوبائی دارالحکومت' سکا کا'' تقریباً 400 کلومیٹرشال مشرق میں ہے۔ سکا کا سے سڑک سعودی عرب کی سر حدعراق پر واقع شہر جدیدہ سکا کا سے سڑک سعودی عرب کی سر حدعراق پر واقع شہر جدیدہ عرکو جاتی ہے۔ (اللس الملکة العرب السعود یو داوالم)

#### وومة الجندل كأمحل ووقوع

وادی سرحان کے جنوبی سرے پر آیک نخلستان ہے۔ مدینے اور دمشق کے درمیان سید ھے راستے پر واقع ہے۔ بید نخلستان شیبی زبین میں ہے۔ جس کا طول تین میل اور عرض آ دھ میل اور گہرائی اردگرد کے صحراء کی بلند سطح سے پارچ سوفٹ نیجی ہے۔

دومہ غالبًا ایک آرامی لفظ ہے۔ قدیم فضلائے عرب مثلًا ابن کلبی اور الزجاجی کے کہنے کے مطابق سیرنام حضرت اساعیل ہیں کے لڑکوں میں سے ایک کے نام سے ماخوذ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ''دوما'' نام بائبل میں بھی آیا ہے۔ (پیائٹر 14:25۔14:ماراد 30:1)

اور وہال اسے ایک اساعیلی قبیلے کا نام بتایا گیا ہے۔
سبمصنفین نے کہا ہے کہ جب بتہامہ حضرت اسلمیل ہیں۔
کشر التحداد گھر انوں کے لئے مطلوبہ چراگا ہیں مہیا نہ کرسکا تو
ان کا نہ کورہ فرزنداس علاقے میں ہجرت کر کے چلاآیا اوراسی
کے نام پراس علاقے کا نام دومہ پڑگیا اوراس نے یہاں ایک

تی کریم طاق نے شعبان چھ ہجری میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مستقدہ کو دومۃ الجندل میں بنوکلب کی جانب ہمیجا۔

حضرت عبدالرخمٰن بنعوف المسلام و ومية الجندل تنهيج كر تين دن تك أنهيں دعوت اسلام ديتے رہے۔ آخران كاسر دار الاصغ بن عمر وكلبى مسلمان ہوگيا۔اس كے ساتھواس كى قوم كے بہت سے افراد بھى مسلمان ہوگئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مسلمان ہوگئے سے شادى كركى اور اسے مدينہ كے آئے۔ يہى حضرت الوسلمہ بن عبدالرحمٰن المسلمان كى والدہ تحقيں ۔ (طقات ابن سد: 2/88)













Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### حضرت عبدالرحمٰن بنعوف وعلامات كم باتھوں خلافت كامسكلہ بايد يحيل كو پہنچا

ور ا

تیسرے دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے فرمایا: تم لوگ جانتے ہو کہآج تقر رضلافت کا تیسرادن ہے،الہذاتم لوگ آج اپنے میں سے کسی کوخلیفہ نتخب کرلو۔

حاضرین نے کہا: اے عبدالرحمٰن کھیں ہم لوگ تو اس مسلے کو حل نہیں کر سکے۔اگر آپ کھیں کے ذہن میں کوئی تجویز ہوتو پیش کیجئے۔

آپ سے خرمایا کہ چھ آدمیوں کی یہ جماعت
ایثارے کام لے اور تین آدمیوں کے حق میں اپنے آپ اپنے حق
سے دستبردار ہوجائے۔ یہ بن کر حضرت زبیر کھنٹ نے اللہ میں حضرت علی کھنٹ کے حق میں اپنے حق
سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ کھنٹ حضرت علی میں اپنے حق عثمان کھنٹ کے حق میں اپنے حق سے کنارہ کش ہوگئے۔ آخر میں حضرت سعد کھنٹ نے فرمایا کہ میں نے حضرت میں حضرت سعد کھنٹ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کھنٹ کو اپنا حق دے دیا۔

اب خلافت کے حقد ارحضرت عثمان غنی محسد ، حضرت علی المرتضی محسب اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف محسب رہ وہ کئے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف محسب نے فر مایا: اے عثمان محسب علی محسب ایمن تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہرگز جرگز خلیفہ نہیں بنوں گا۔اب تم دو ہی امیدواررہ گئے ہوں اس لئے تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کا تق مجھے دے دو۔

حضرت عثمان والمنظلة وحضرت على والمنطقة في انتخاب خلیفہ کا مسّلہ خوشی خوشی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کے سپرد کردیا۔ اس گفتگو کے مکمل ہوجانے کے بعد حفرت عبدالرحمٰن ﷺ مكان سے باہرنكل آئے اور پورے شہرمدينہ میں خفیہ طور پرگشت کر کے ان دونوں امید داروں کے بارے میں رائے عامہ معلوم کرتے رہے۔ پھر دونوں امیدواروں ے الگ الگ تنہائی میں بیعہد لے لیا کہ اگر میں تم کوخلیفہ بنادون توتم عدل كروك اورا كردوس كوخليفه مقرر كردون تو تم اس کی اطاعت کروگے۔ جب دونوں امیدواروں سے بیہ عبد لے لیا تو پھرآپ السال فی معبد نبوی میں آ کر بیاعلان فرمایا کہا ہے لوگو! میں نے خلافت کے معاملہ میں خور بھی کافی غوروخوض کیا اوراس معاملے میں انصار ومہاجرین کی رائے عامہ بھی معلوم کرلی ہے۔ چونکہ دائے عامہ حفرت عثمان غنی ﷺ کے حق میں زیادہ ہے، اس لئے میں حضرت عثمان آپڑھنٹ نے حفرت عثمان مختلف کی بیعت کی اور آپ ﷺ کے بعد حفرت علی الرتفنی ﷺ اور دوسرے سب صحابہ کرام عصص فے بعت کر لی۔اس طرح خلافت کا مسكه بغيركسي اختلاف وانتشارك طيح هوگيا جو بلاشبه حضرت

عبدالرحمان بن عوف کا کا یک بہت بردی کرامت ہے۔ (عشرہ میشرہ 231ء بخاری 1 /524 منا تب مثان)

موت کے وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی وصیت عبدالرحمٰن بن عوف کی وصیت عبدالرحمٰن بن عوف کی وصیت عبد الرحمٰن بن عوف کی وصیت عبر الرحمٰن بن عوف کی وصیت عبر کرداہ خدا میں مال لٹانے والے اس جواد صحابی نے بہرار اشر فیاں فی سبیل اللہ تقسیم کردی جائیں۔ اتنا پچھ با نٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈالا نچ گیا، جو اتنا بڑا تھا کہ اس کو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹ کرور ثاء میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت دیگر بہت سے ورثاء کے علاوہ ان کی چار بیویاں تھیں اور ہر دیگر بہت سے ورثاء کے علاوہ ان کی چار برسونا آیا۔ علاوہ بیوی کے حصے میں ای ہزار اشر فی کے برابر سونا آیا۔ علاوہ بیوی کے حصے میں ای ہزار اشر فی کے برابر سونا آیا۔ علاوہ

حضرت عبدالرحمٰن ﷺ جمرت کی برکت نے نمیٰ ہوگئے

ازیں ایک ہزار اونٹ، تین ہزار بکریاں اور ایک سوگھوڑ ہے بھی

الله! الله! جب حفرت عبدالرحمٰن بن عوف الله الله! جب حفرت عبدالرحمٰن بن عوف تقاور بجرت كرك مدينه منوره بهنچ تقوتو بالكل تهى وامن تقاور صرف چندسالوں ميں ان كے تمول كا بيعالم ہوگيا كه ان كے متروك سونے كو تولنے كے بجائے كلهاڑيوں اور تيثوں سے كاٹ كرتقسيم كرنا پڑا اور روايات كے مطابق كا شنے اور توڑ نے والے تھك كرچور ہوگئے۔ صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ

وَاللَّهُ يُورُقُ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيُرِحِسَابٍ رضى اللَّه تعالى عنه (تمام دافعات طبقات ابن معد 87/3 ساخوذين.)

مناحة الصدار المناز المناز عبد الرحون بن حوال المد المشرط المناز المناز

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



### معرت عبدالرحمان بنعوف وَعَلَقْهُ مَنَا لَغَالَهُ فِي عَاشْقَانَهُ مُوتِ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَاشْقًا نَهُ مُوتِ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَاشْقًا نَهُ مُوتِ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل



حضرت سعد بن الى وقاص ﷺ جنّاز ه الله الله والول میں شریک تھاور بیفر ماتے جاتے تھے: واجبلاه آه بدایک پہاڑتھا،جوچلا گیا۔

(طبقات ابن سعد 96/3)

جنت البقيع مين فن ہوئے۔ حضرت على الرتضى ومن المرتضى والمرتبية بن عوف و القال كي خبرسي تو فرمايا: اے عوف ﷺ جا تونے دنیا کا صاف یانی پیااور گدلا چھوڑ

ويا- (طبقات بن سعد 8/94)

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے 31 جحری میں حضرت عثمان غنی ﷺ کے دورِ خلافت میں 75 برس کی عمر میں مدینهٔ منوره میں وفات پائی۔

انا لله وانا اليه راجعون. حضرت عثمان غنی منتقص نے نماز جنازہ برطائی اور

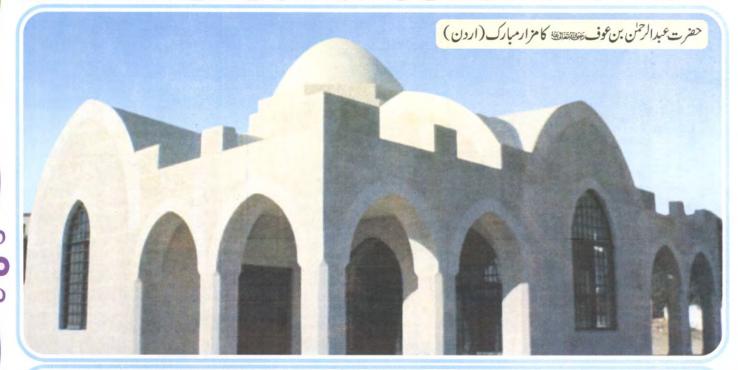



حضرت عبدالرحمل بن عوف والمستقلة في كي قبر مبارك





بجار روكر 75 سال كي عمريين وصال فريايا اور مدينه منوره كم قبرستان **آن نورب بوگیا\_ (مشرویش 229، داکمال 603** کنزل العمال 15/402) جنت القيع ميں فرن ہوئے اور ہيشہ کے لئے سخاوت وشجاعت کا پیر くな、ころいしてい、ころら、 ※ ※ 上いろう かん かるい

حضرت عبدالرمن بن مون منطقط کی قبر مبارک کے بارے میں بے شار دوایات جنت انتہا کے بارے میں لئی ہیں۔ مکر جمران کن بات يد م كراب هي كام اراردن ين موجود م - يس كالقوير えてからなうの意思でしたのはい

پ كران ميراب حقيق كيا م يدالله بي جانتا مي مراح اردن ين موجود حزار کا حقيقت توزين ين رئيس سابل عراق ادراردن والوں نے مال سمٹنے کے لئے ہے شارمشہور شخصیات کے مزار اور خاص طور پرانبیاء کے مزارات جگہ جگہ بنار کے ہیں جتیا کہ بعض انبیاء ک ノンとうとうしゅうかし」、意意意思るといっていいいのかが、シー イルラシン ひかつをみられし

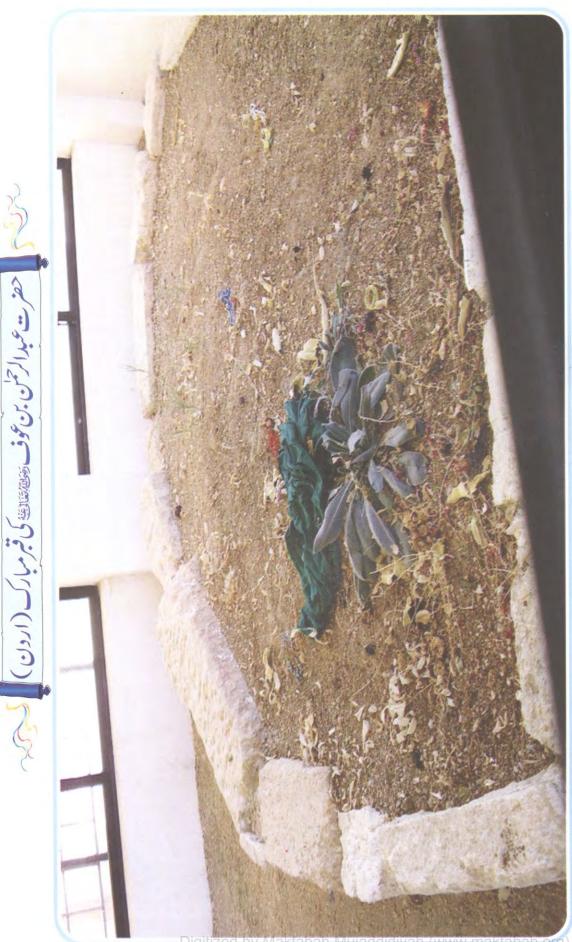

# تذكرة حضرت عبراللد بن جعفر عليه الله عبرالله بن الله عبرالله بن الله ب

#### حضرت عبدالله بن جعفر وها الله عن الله عندالله

آپ سیس القدر صحابی ہیں۔ والدین نے حبشہ ہجرت کی ، وہیں قیام کے دوران آپ سیس پیدا ہوئے۔ پھر وہاں سے مدینہ آئے ۔آپ سیس خاندان بنو ہاشم کے آخری چیش و چراغ تنے جنہوں نے آخری کشرت میں اللہ کو دیکھا اور آپ میں اللہ کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔

آپ علام دین اور طبیعت کے سردار، ایک ایجھ عالم دین اور طبیعت کے بڑے فیاض تھے۔ حضرے علی میں سیستان کی فوج میں ایک لئیکر کے کمانڈر تھے۔ آپ میں سیستان کی تعریف میں شعراء نے قصید ہے کہے۔ آپ میں سیستان کے فرزندار جمند تھے۔ اور حضرت جعفی میں میں ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء بنت میں میں میں میں ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء بنت میں میں میں اسمان کی تدفین علی الرتضی میں میں شہادت کے بعدان کی تدفین آپ میں الرتضی میں میں اسمان کی شہادت کے بعدان کی تدفین آپ میں الرتضی میں کو اسمان والے اور بہت ہی پاکباز و پر بہزگار آپ میں اور سخاوت میں تو اس قدر بلند مرتبہ تھے کہ ان کو بحرالمجود (سخاوت میں اور اختی اسمامین (مسلمانوں میں سب سے زیادہ تی) کہتے تھے۔ آپ میں میں دینہ مورہ میں وفات میں زیادہ تی کی کہتے تھے۔ آپ میں میں یا کہ اور میں وفات میں اختیا ف ہے۔ (کافیاءادہ الرجال 604)

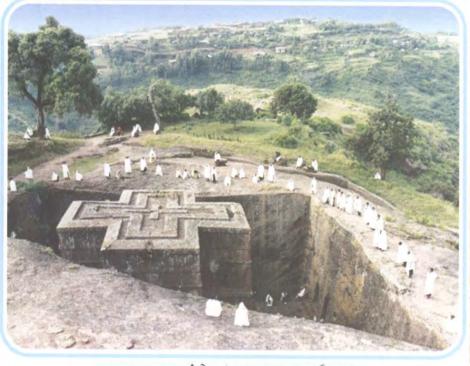

حبشه: وه جله جهال حفرت عبدالله بن جعفر وها الله بيدا موت

کھا کرگزارو گے؟

وه كمنے لگا: آج كى رات بھوكا سوجاؤں گا۔

#### وورکعت پڑھ کر کٹواں جاری کروانا

حضرت عبداللہ بن زبیر کھیں۔ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کھیں۔ سے کہا کہ میرے باپ کے ذمہ تبہارا کچھ قرض باقی ہے۔

آپ کا کہ اس نے آل اس کے اس کو معاف کردیا۔ میں نے اس کو معاف کردیا۔ میں نے اس کے معاف کردیا۔ میں نے اس کے معاف کروانا ہرگز ہرگز پسند تہیں کروں گا۔ ہاں بداور بات ہے کہ میرے پاس نفذر آم نہیں ہے، کین میرے پاس نفذر آم نہیں خواں زمین اپنے اس قرض میں لے لیجئے۔ مگراس زمین میں کنواں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ خور مایا: بہت اچھا، بہرحال میں نے آپ کھرآپ کی وہ زمین لے لی۔ پھرآپ کھا، بہرحال میں نے آپ کھرآپ کی وہ زمین لے لی۔ پھرآپ کی مالی نہیں کے اور وہاں پہنچ کراپ غلام کو معلیٰ بچھانے کا تھم دیا اور آپ کھی کی ایک اس جگہ دور کعت کرا نے خلام کو معلیٰ بچھانے کا تھم دیا اور آپ کھی اور بڑی دیر تک تجدہ میں پڑے رہے۔ پھر صلیٰ اٹھا کہ کرآپ کھی دیر تک تجدہ میں پڑے رہے۔ پھر صلیٰ اٹھا کہ کرآپ کھی دیر تک تجدہ میں پڑے رہے۔ پھر صلیٰ اٹھا کہ کرآپ کھی دیر تک تجدہ میں پڑے رہے۔ پھر صلیٰ اٹھا کہ کرآپ کھی دیر تک تجدہ میں پڑے رہے۔ پھر صلیٰ اٹھا کہ وہ کہا کہ اس جگہ زمین کھودو۔ کہا کہاں وہاں سے پانی کا ایک ایسا ذخیر کے شام زمینوں کی آبیا تی وسر الیٰ کا انتظام ہوگیا۔ (اسراائلیہ 18/3)

غلام ی سخاوت پرجیرانی

حضرت عبدالله بن جعفر طيار وهي الله عناوت ميس بؤب

مشہور تھے۔ایک مرتبہ کی باغ کے پاس سے گزرر ہے تھے کہ
ایک غلام کو دیکھا، وہ باغ میں گھجوری اکٹی کرر ہا تھا اور دیگر
چھوٹے موٹے کام کرر ہاتھا۔حضرت عبداللہ چھتھے کہ
پند آیا اور اس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لینے گئے۔ اتنے
میں باغ کے مالک کا بیٹا آیا ، اس کے ہاتھ میں دو روٹیاں
میں باغ کے مالک کا بیٹا آیا ، اس کے ہاتھ میں دو روٹیاں
میسی ۔اس نے غلام کوروٹیاں تھا کیں ، چنا نچہ وہ قرابٹ کر
کھانے کیلئے بیٹھ گیا۔ اس دوران ایک کتا اس غلام کی طرف
آگے بڑھا اور اس نے دم ہلانا شروع کردی۔ غلام نے ایک
روٹی کتے کے سامنے چھیک دی۔ کتے نے جلدی سے روٹی
کھائی اور دوبارہ غلام کی طرف و کھیکردم ہلانے لگا۔غلام نے
کھائی اور دوبارہ غلام کی طرف چینک دی اورخودکام کے لئے
دوسری روٹی بھی اس کی طرف چینک دی اورخودکام کے لئے

حضرت عبدالله بن جعفر عصص کواس کے کام پر بردا تعجب ہوا، اس کے قریب آئے اور پوچھا: اے لڑکے! تمہاری ہرروز کی خوراک کیاہے؟

غلام بولا: وہی جوآپ نے دیکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر ﷺ نے فر مایا: پھرتم نے اس کتے کو اپنی دونوں روٹیاں کیوں کھلا دیں؟

بی درون دیا ہے۔ غلام کہنے لگا: حضرت! ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے ،میراخیال ہے کہاس کتے کو شخت بھوک ہی اس علاقے میں لے کرآئی ہے۔اس لئے میں نے ایثار سے کام لیا اوراپٹی

رونی اس کو کھلا دی۔

حضرت عبداللہ بن جعفر ﷺ نے اس کوسارا قصد سنایا اور کہا:
میری خواہش ہے کہ اس غلام کو خرید کر آزاد کردوں ، نیزید باغ
ہی خرید کراہے ہدیہ کردوں ، تا کہ بیآ رام سے زندگی گزارے
اس غلام کا مالک کہنے لگا: جناب آپ ﷺ نے تو اس کی
ایک بی خوبی دیکھی ہے ، اور آپ اس پراشنے مہر بان اور متناثر
ہوگئے ہیں ۔ ہم تو ہر روز اس کی بے شار خوبیاں و کھتے ہیں ۔
میں آپ کھی سے کو گواہ بنا کر کہنا ہوں کہ میں نے اس غلام کو
اللہ کی خوشنودی کی خاطر آزاد کردیا اور رہا ہے باغ تو ہیکھی میری

حضرت عبداللد بن جعفر معتقد في يوجها: تم آج رات كيا

حضرت عبدالله بن جعفر وه الله الله على كهني لكي:

يُلُومُنِي النَّاسُ عَلَى السَّخَاءِ وَهَلَا الْفَلامُ ٱسْخَى مِنِّي

لوگ میری سخاوت کود کی کرمیری سرزکش کرتے ہیں (اور کہتے

ہیں کہ بیضرورت سے زیادہ سخاوت کرتا ہے) مگر حقیقت سے

انو کھاوا قعہ: ایک غلام کی آزادی کاپروانہ 📗

حصرت عبدالله بن جعفر وها الله اس غلام کے مالک کے یاس

غلام کے مالک نے پوچھا: حضرت آپ دھا اس کو کیوں

ہے کہ بینو جوان غلام مجھ سے تہیں زیادہ تی ہے۔

جا يہني اور عرض كيا: بيغلام مجھے نيج دو\_

خيدناما يتين؟

ایتارے کام کیا اورا پی مسلندی توسفودی کی عاشرا ارا طرف سے اس کو ہدیہ ہے۔



بیٹم بن عدی کہتے ہیں کہ تین افراد کا بیت اللہ میں اس بات پراختلاف ہوگیا کہ اس دور کاسب سے بردائخی کون ہے؟ ایک نے کہا: حضرت عبداللہ بن جعفر کھیں ہیں۔

دوسرابولا: حضرت قیس بن سعد کار این از حضرت قیس بن سعد کار این از جنیس حضرت عرابدادی کارکاری دادی این این این ا

حفرت عبدالله بن جعفر و الله کا عقیدت مندان کے گھر گیا اوران سے کہا: اے الله کے رسول مالی کی جیتیے! میں مسافر ہوں اور اوراہ و تم ہوگیا ہے ، مد د کا طلبگار ہوں۔ حضرت عبدالله بن جعفر و الله کا اوقت گھوڑے ہے بیتے اترے اور فر مایا:

کے لئے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے بنچ اترے اور فر مایا:
گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھواور اس پرسوار ہوجاؤ۔ اب یہ تھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھواور اس پرسوار ہوجاؤ۔ اب یہ تہارا ہے ، اس کے ساتھ ایک تھیا بھی ہے ، اس میں جو کچھ معمولی نہ تبھی ایس بیال الرقفی میں ایک تلوار بھی ہے ، اس کو معمولی نہ تبھی ایس بیالی الرقفی میں گھوڑا اے کر اپنے دوستوں کے جب وہ توں کے بیت وہ توں کے باس واپس آیا اور قضیلا کھوڑا اے کر اپنے دوستوں کے باس واپس آیا اور قضیلا کھوڑا اے کر اپنے دوستوں کے باس واپس آیا اور قضیلا کھوڑا اور سے دوستوں کے باس واپس آیا اور قضیلا کھوڑا اور بیتار اور رہیشی

چا درین تھیں اور ان سب سے بڑھ کر حضرت علی ﷺ کی تلوارتھی \_

حفرت قیس بن سعد عفائلا کا عقیدت مند جب ان کے گر گیا تو وہ سوتے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا: تبہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مسافر ہول اور زادراہ ختم ہوگیا ہے۔ لونڈی نے کہا: تبہاری اس معمولی حاجت کے لئے بھنے کو اٹھانا اچھی بات نہیں۔ یہ تھیلی پکڑو، اس میں سات سو دینار ہیں، اس وقت قیس کے گر میں یہی پکھ موجود ہے۔ گر کے ساتھ ہی حو پلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پیند کرلواور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لئے لے کرسفر پرروانہ ہوجاؤے تھوڑی دیر کے بعد حضرت قیس میں میں اٹھ پرروانہ ہوجاؤے تھوڑی دیر کے بعد حضرت قیس میں میں اٹھ

حضرت قیس عصص فرمانے گئے: بہتر تھا مجھے اٹھالیتی اور میں خوداس کی حاجت پوری کرتا، نہ معلوم جو پچھتم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں؟ تا ہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں مکیں تم کوآزاد کرتا ہوں۔

ادهر حضرت عرابداوی منتشک کاعقیدت مندیهی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت عرابہ منتشک بوڑھے آدی متھ اور نابینا ہو چکے تھے۔ نماز کے لئے گھر سے نکل رہے تھے، دوغلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہتہ آہتہ چلتے ہوئے مجدی طرف رخ کے ہوئے تھے۔ اس آدی نے کہا: اے عرابہ منتشک میری بات شیں گی؟ حضرت عرابہ منتشک کہتے ہو؟

کہنے لگا: میں مسافر ہوں اور میر از اور اوشتم ہوگیا ہے۔
حضرت عرابہ محد اللہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں
کے کندھوں سے ہٹائے اور یا ئیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور
سے مارا، اور کہنے گئے: عرابہ نے اپنا تمام مال دودولت خرچ
کردیا ہے، مگر یہ دونوں غلام ہاتی ہیں۔ تم ان دونوں کو لے
جاؤ، اب بی تمہارے ہوگئے۔

اس آ دی نے کہا: حضرت ایسے کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ ﷺ خودخت ضرورت مند ہیں، میں ان کونبیں لوں گا۔

حضرت عرابہ ﷺ کہنے گھ: سنو! اب میتہارے ہیں اور اگرتم آئبیں ٹبیس لیت تو بھی ان دونوں کوآزاد کرتا ہوں۔ اگرتم چا ہوتو آزاد کردواور چا ہوتو لے لو۔ یہ کہنے کے بعد آ گے بڑھے دیوار کا سہارا لیا اور اسے شو لتے ہوئے مبحد کی طرف چل دیئے۔

اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آگیا۔ نتیوں دوست پھر سے اکشے ہوئے اور ہرایک نے نتیوں بزرگوں کے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا۔اور ان نتیوں کی تعریف کی کہ بلاشبہ بیر تینوں بہت تی ہیں اور الذکی راہ بیس خرچ کرنے والے ہیں۔

اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا تنی کون ہے؟ تو فیصلہ حضرت عرابدادی ﷺ کے حق میں ہوا، کیوں کہ انہوں نے سارا مال ننگ دئتی کے باوجو دخرج کر دیا۔

(البدايدوالنبايه 11/356، داراجر، تاريخ ومثق لا بن عساكر 14/458)



حضرت عبداللہ بن جعفر رکھن کے مزارمبارک کا دروازہ ۔اس مزار میں حضرت بلال کھیں کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جعفر کھیں گے ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حفرت بلال حبثی رفت کے مزار کے سامنے حفرت اسماء عصص کے مزار کا ہے۔ حفرت اسماء عصص حفرت جعفر طیار محصص کی زوجہ تھیں اور حفرت عبداللّٰہ بن جعفر محصص کی والدہ قبرستان کے اس حصی میں حفرت میمونہ محصوف وختر حضرت حسن محصوص ، حضرت فاطمہ صغری محصوص وختر حضرت حسین محصوص ، حضرت ام کلثوم محصوص وختر حضرت علی محصوص کی قبر ہیں بھی ہیں۔

مسلمان مہاجرین کو واپس بھیج دے تو نجاشی بادشاہ نے مہاجرین کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت حضرت جعفر طیار وقت حضرت جعفر کیا۔ اس وقت حضرت جعفر کی تعلیمات پیش کرتے ہوئے جب تلاوت قرآن پاک فرمائی تو شاہ نجاشی نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کلام الہی ہے۔ اور پھرشاہ نے مہاجرین کوواپس مکہ بھیجنے سے انکار کرتے ہوئے انہیں حبشہ میں باعزت زندگی بسر کرنے کی اجازت ہوئے انہیں حبشہ میں باعزت زندگی بسر کرنے کی اجازت

ومثق کے قبرستان باب الصغیر میں حضرت بلال کے مشاہد کے ساتھ اسی کمرے میں حضرت زینب کھیں کے خاوند حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کھیں۔ کے علاوہ سات دوسری قبریں بھی ہیں۔

حضرت عبداللہ کھیں کے والد حضرت جعفر طیار میں اس نے جنہوں نے کفار میں شامل تھے جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کی تھی۔ کفار مکہ نے جب اپنا وفد شاہ نجاشی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ

### باب الصغیر میں موجود حضرت عبداللہ بن جعفر ﷺ کامزار (مشق)



زیرِنظرتصویردشق کے قبرستان باب الصغیر میں موجود حضرت بلال کی اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو کا ارمبارک کی ہے۔

Viginged by Wakiabah Mujaddidiyan (www.makiabah.oig)







#### مقام الصحابي الحليل سيد على الطب من حفر الطب ابن مسمر سول رويل ريال مايسوند

Bulasi Peysamber Efencimizin Anicas min Oslu Cafer Taxvar Hazret Jernin Oslu Sodullah Hazret Jernin Makamidir

#### الع من المان المان



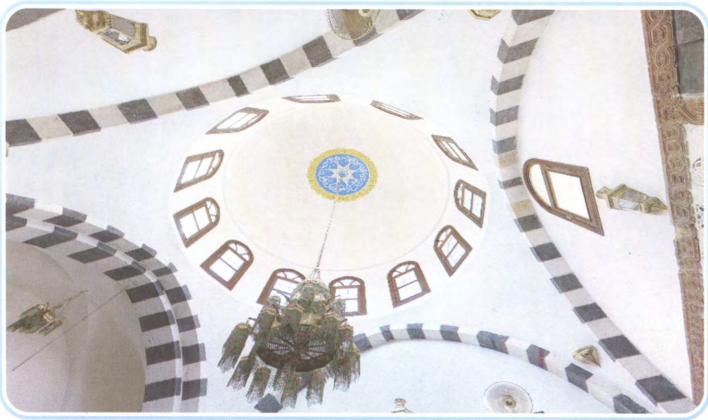

حفرت عبدالله بن جعفر کی منظر کے گنبد کا اندرونی منظر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



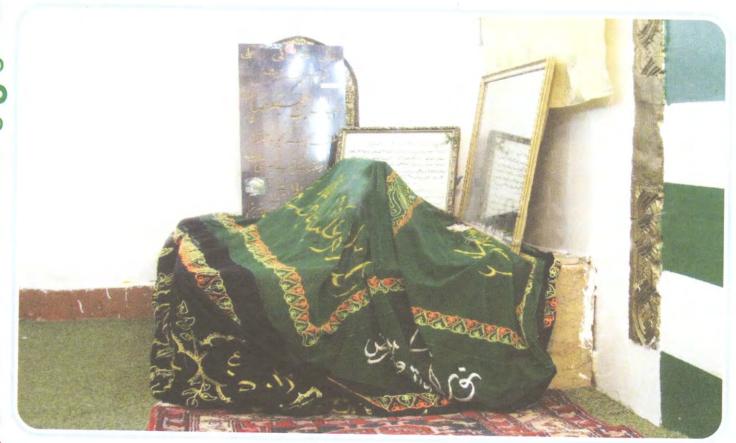

حضرت عبدالله بن جعفر وها الله على فبرمبارك

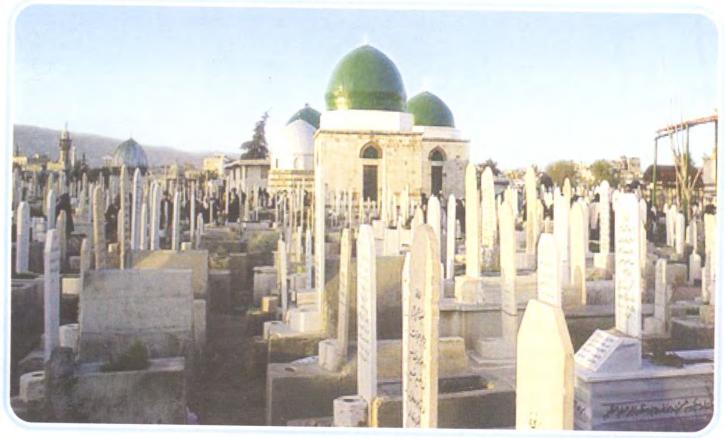

حضرت عبدالله بن جعفر وَهِ الله عن كامزار قبرول كے درمیان سے نمایال ہور ہاہے Digitized by Maktaban Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





حضرت عبدالله بن جعفر تعلق

# مقام الصحابي الحليل تراع التدين عفر الطبيار ابن عب رسول تدهلي سعليه وم

Burasi Peygamber Efendimizin Amcasinin Oglu Cafer Tayyar Hazretlerinin Oglu Abdullah Hazretlerinin Makamidir

حضرت عبداللد بن جعفر ﷺ کے مزار کے باہرنصب کیا گیا کتبہ



حضرت عبداللہ بن جعفر کھناتھ کی قبر مبارک دور ہی ہے نمایاں ہے۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



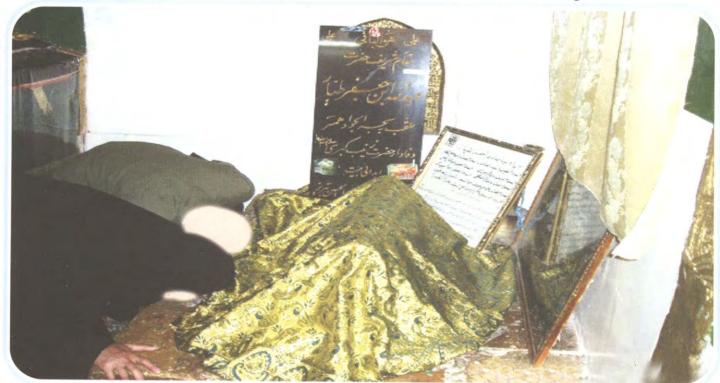

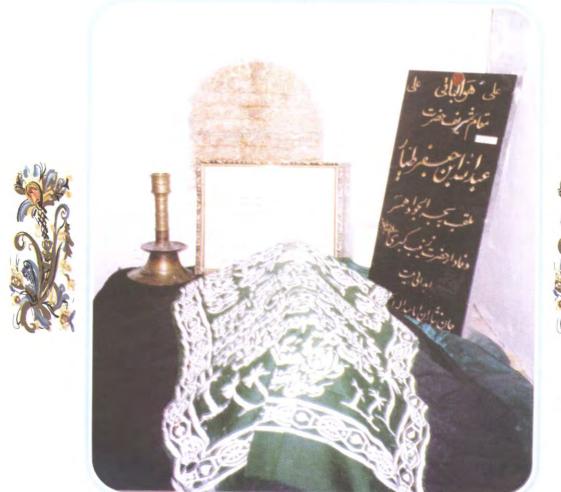



# حضرت عبدالله بن جعفر رضي الله كامزار مبارك (جنت البقيع)

آپ مستقد کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ مستقد کی عمر نوے برس تھی اور ایک بخش کی عمر نوے برس تھی اور ایک بخش کی عمر میں آپ مستقد نے حصال کے سال میں وصال فرمایا۔ ای طرح آپ مستقد کے وصال کے سال میں بھی اختلاف ہے۔ 80 بجری ، 81 بجری اور 85 بجری ۔ ..... تین اقوال ہیں۔ (اسلافاء 182)

حضرت عبداللّٰد بن جعفر ﷺ کے وصال کے وقت عبدالملک بن مروان اموی خلیفہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے حاکم حضرت ابان بن عثمان عشق سے ان کو حضرت عبداللّٰد بن جعفر عصف کی فیات کی خبر کینچی تو وہ آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کو خسل دے کر گفن پہنایا اوران کا جنازہ اٹھا کر جنت اہتے ہے قبرستان تک لے گئے۔ حضرت ابان بن

خطرت عبدالتدبن



ایک روایت کےمطابق حضرت عبداللہ بن جعفر ﷺ پہاں آ رام فر مارہے ہیں۔



ز برنظر تصویر جنت البقیع کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ ﷺ یہاں مدفون ہیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# نذكرة حضرت ابولغلبة شي تعلق المنافقة

#### حضرت الولغليد فشنى وهالله كحالات زندكي

آپ اسلام ہوگئے تھے۔سلسلدنسب چوں کہ شین قبائل سے ماتا ہے،
اسلام ہوگئے تھے۔سلسلدنسب چوں کہ شین قبائل سے ماتا ہے،
اس لئے پیشنی کہلاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں حضوراقدس مالی یک ہمرکاب تھے اور بیعت رضوان کر کے رضاء خداوندی کی سند
حاصل کی حضورا کرم تالیخ نے ان کو بلغ بنا کر بھیجا۔ چنا نچیان کی
کوششوں سے ان کا پورا قبیلہ جلد ہی وامن اسلام میں آگیا۔ ملک
شام فتح ہونے کے بعد بیہ شام میں قیام پذیر ہوگئے۔ راست
گفتاری اورصاف گوئی میں بیا پنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ رات
گفتاری اورصاف گوئی میں بیا پنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ رات
سجدہ میں گر کر گھٹوں سر بسجو در ہے۔ ملک شام میں ہی 75 جحری
میں وفات پائی۔ ان کا نام جرہم بن ناشب ہے، مگر کئیت سے
میں وفات پائی۔ ان کا نام جرہم بن ناشب ہے، مگر کئیت سے
زیادہ شمہور ہیں۔ (اکمال 850 اسلامالہ 1276)

#### حضرت الولغلية شنى ويعقدون كالمحدد كي حالت مين انقال كرنا

حضرت الوسليمان داراني تفليستان كے مقبرے سے پيھي بى فاصلے پرايک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ جہاں دس بارہ قبريں بنی ہوئی ہيں۔ ان قبروں ميں سے ايک قبر شہور صحابی حضرت ابولغلبہ خشنی تعلقات کی ہے۔ یہ قبیلہ بنوشین سے تعلق رکھتے تھے۔ اسمنح خورہ فیبر کے لئے تشریف لے جانے کی شاری کررہے تھے اس وقت یہ آپ شائی کی خدمت میں آکر مسلمان ہوئے اورغزوہ فیبر میں بھی شامل ہوئے صلح حد يبيہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی شامل ہوئے حضرت علی المرتضی موقع پر بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی المرتضی موقع پر بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی المرتضی موقع پر بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی المرتضی موقع کے ماہمی لڑائی میں موقع کے المرتضی کا ماہمی لڑائی میں موقع کے مقبد کے موت کے وقت گل گھنے کی حضرت ابولغلبہ شنی موقع سے امیدے کہ موت کے وقت گل گھنے کی مقبد کے کہ موت کے وقت گل گھنے کی مقبد کے کہ موت کے وقت گل گھنے کی موت کے وقت گل گھنے کی

چونکلیف ہوا کرتی ہے وہ جھے نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ دورہ ایک دن آخر شب میں نماز تہجد میں مشغول سے کہ تجدے کی حالت میں بی آپ دورج پرواز کرگئی۔ ان کی صاحبزادی اس وقت سور بی تھیں، خواب میں دیکھا کہان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بیدار ہو ئیں اور آ واز دی کہ میرے والد کہاں میں؟ کی نے کہا: نماز پڑھر ہے ہیں۔

انہوں نے آپ میں ہوں کو آواز دی ، جواب نہ ملا تو ان کے کرے میں پہنچیں ، دیکھا کہوہ تجدے میں ہیں۔انہوں نے ہلا جلا کر دیکھا تو آپ میں گریڑے۔ تب پیتا چلا کہ آپ میں ہیں۔(اسابہ 35/4)







ز برنظر تصویر مدینه میں موجود حضرت عثمان و تفاقات کے سے منسوب باغ اور کنویں کی ہے جے حضرت عثمان و تفاق کے بیرودی سے خرید کر دیا تھا جس برآ پ عثمان و تفاق کر دیا تھا جس برآ پ عثمان و تفاق کے حضرت عثمان و تفاقات کو جنت کی بشارت دی تھی



# تذكره حضرت ابوذر غفاري

#### حضرت ابوذ رغفاری کی اللہ کے حالات زندگی

حضرت ابوذ رغفاری کی بہت بڑے مرتبے کے صحابی تھے۔ ان کا نام جندب تھا اور ابوذ ران کی کنیت تھی۔ رسول الله ما ينا سے بہت گہر اتعلق رکھتے تھے اور بہت ہی زیادہ محت کرتے تھے۔ بھی بھی محبت کے جوش میں حدیث بیان كرتے ہوئے سرور دوعالم ملاقط کو کھیلی یعنی اپنا دوست كهد میا کرتے تھے۔قبیلہ غفار میں سے تھے۔ایک مرتبہ سرور دوعالم مَا اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

#### غِفَازُ غَفَرِهَااللَّهُ

#### قنبيله غفار كى الله مغفرت كرے۔

اس کے بعد فر مایا کہ میں نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے فر مایا ہے۔

#### حضرت ابوذ رغفاري ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّاللَّمِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حضرت ابوذر غفاری کھیں کی بڑی بڑی فضیاتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ سرور دو عالم مَا يَيْنَ فِي فِي ما يا كدر مين كاويراورآسان كے فيج ابودر 

حضرت علی المرتضلی کھیں۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللَّهُ مَا يُلِيُّ فِي مَا مِا كَهُ بِلا شبه ہر نبی كے لئے بڑے درجے كے سات خاص اور چیرہ مصاحب اور ساتھ رہے والے ہوتے ہیں اور مجھےایسے چودہ مصاحب دیئے گئے ہیں جس میں ابوذر (والمنافظة) بهي بين - (ترندي شريف)

#### حضرت ابوذ رغفاري منسسه كاسلام لانے كاوا قعہ

حضرت ابوذرغفاري والمسلمان تھے۔ان کےمسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ معظمہ بھیجا تا کہ وہ یہ معلوم کر کے آئیں کہ وہاں پر جو شخص بیہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی اورآ سانی خبر س آتی ہیں اس کے حالات کیا ہیں؟ اورغور کے ساتھاں کا کلام سنیں اور واپس آ کر بتا ئیں۔

چنانچدان کے بھائی مکہ معظمہ بہنچ اور جس مقصد سے آئے تھاس کے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنے قبیلے میں واپس ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت ابوذ رہے 🖥 حالات بتادیئے اور بتایا کہ وہ اچھی عادتوں اور بہترین اخلاق

کی تعلیم ویتے ہیں۔ ان سے میں نے ایبا کلام ساجونہ شاعروں کا ہوسکتا ہےاور نہ کا ہنوں کا۔

اس مجمل بات سے حضرت ابوذ رہے اللہ کوشفی نہ ہوئی اورخودہی مکہ معظمہ جانے کاارادہ فرمایا۔سامان سفرساتھ لے کر مكه معظمه يهني اورمسجد حرام مين جاكر بييه كئے \_ چونكه اس وقت حضور اکرم منافیا اور آب ساتیا کے ماننے والوں اور ملنے کے واسطيراً في والول سے كفار مكم معظم كوسخت وشمنى تھى ،اس كئے کسی سے بینہ یو چھا کہ نبوت کے مدعی محمد طالبیم کون ہیں اور کہاں ہیں؟ یہاں تک که رات ہوگئی اور حضرت ابوذر غفارى الله تا المرف كيلي ليك كن الله تا الله ت کرنااییا ہوا کہ حضرت علی میں اس طرف آ نکلے اور اس بے چارے بردیسی بران کی نظر بڑگئی۔مہمان نوازی کے لئے حفزت على وسيسط حضرت ابوذ رغفاري وسيست كواين گھر لے گئے اور کھلا بلا کرسونے کی درخواست کی ،البذاوہ سو گئے۔ ا تناوفت اینے معزز میزبان کے ساتھ گذارالیکن حضرت

ابوذر وهناه كوچونكديكم نه تقاكه حضرت على وهناه مسلمان ہیں اور محمد منافظ کے قریبی رشتہ دار ہیں اس لئے ان ہے آپ (محد مَا يَعْمَ ) كِمْ تَعَلَق كِهِ دريافت نه كيا - كيونكه انديشه تها كه به محمد طلیق کے مخالفین میں سے نہ ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری معدد ات مجرحفزت علی معدد کے گھر پرسوتے رہےاورضیح کواٹھ کرمسجد حرام میں واپس تشریف لےآئے۔

اس روز بھی شام تک مسجد حرام میں بیٹھے رہے اور ای انتظار میں رہے کہ شاید محمد ساتھ آجا ئیں اور ان سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ مگر آج بھی اس مقصد میں کا میاب نہ ہوئے ، حتیٰ کہ رات ہوگئی اور آ رام کرنے کے واسطے لیٹ گئے۔ آج بھی حضرت علی ﷺ کا اس طرف گذر ہوا اور انہیں دیکھ کرسوچا کہ اس مسافر کوایئے سفر کے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی،البذا آج بھی اس کی خاطر مدارات اور میزیانی کرنا ضروری ہے۔ بیسوچ کرکل کی طرح پھراپنے گھرلے گئے اور کھلا بلا کرسلادیا ہے ہونے پر حضرت ابوذر ﷺ مسجد حرام میں واپس آ گئے اور اس روز بھی حضرت علی مستقد ہے اپنے مقصد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مکہ معظمہ آئے ہوئے بیتیسراروز ہے، کیکن محمد منافظ کے متعلق دریافت کرنے میں خطرہ ہے اور راستہ ہی پرنظر ہے کہآ ہے شاپھیل آنکلیں اور ملاقات ہوجائے۔

لیکن آج بھی ایبا نہ ہواحتیٰ کہ رات ہوگئی اور آرام کے لئے

لیٹ گئے۔حضرت علی منتقدہ آج بھی اس طرف کوگزرے اوراہے مہمان کو پھراسی جگد یا کراپنے گھر لے گئے اور کھانے کی تواضع کے بعد سونے کی درخواست کی۔

#### حضرت علی ﷺ ےحضور القام کے بارے میں سوال کرنا

حصرت ابوذ رغفاری ﷺ ہے تیسر بے روز حضرت علی الرقضي والله في ان كے مكم معظمه آنے كا مقصد وريافت

حضرت ابوذ ر ﷺ نے کہا: اگر آپ یہ عہد کریں اوریقین دلائيں كەمىر بسوال كالتيح جواب ديں گے تو بناسكتا ہوں۔ حضرت علی ﷺ نے کہا: میں آپ کو صحیح جواب دوں گا اور واقعی بات بتاؤں گا۔

حضرت ابوذر والمستنط نے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شہر میں محد ( مالی ) نام کے کوئی صاحب ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی مصطلط نے فرمایا: بلاشبدان کا دعویٰ حق ہے اور وہ الله کے رسول ہیں۔ صبح میں آپ کوایے ہمراہ ان کے پاس لے چلوں گا،آپ ایبا کیجئے کہ میرے بیچھے بیچھے (اس انداز میں چلئے ) کہ در تکھنے والوں کو پیشبہ نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ ہونے میں پہ خطرہ ہے کہ لوگ پہ بچھ کر کہ آپ محمد علی کے یاس جارہے ہیں آپ کواذیت پہنچائیں گے۔ راستہ میں جس جگہ میں خطرہ محسوں کروں گا، پیشاب کرنے کے واسطے بیٹھ جاؤں گا۔ (بعض روایات میں ہے کہ میں جوتا درست کرنے لگول گا) آ ہے آ گے بڑھتے جا کیں اور میری طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ جب میں پیچھے ہے آ کرآپ ے آگے بڑھ جاؤں تو پھرمیرے پیچھے پیچھے چلتے رہے ،ای طرح ہم دونوں محمہ ساتاتی کے یاس بہنچ جائیں گے۔

#### صبح کے وقت حضرت ابوذ رغفاری استفادی کا قبول اسلام

حضرت ابوذ رغفاری دهان الله مونے برحضرت علی الرَّضَى وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُنَّ اور حضور افتدس من الله كالفتكون كرحلقه اسلام ميں داخل ہوگئے۔ حضور اقدس القط نے ان ہے فرمایا کہ اب تو تم اپنی قوم میں واپس چلے جاؤاوران کواسلام کی دعوت دیتے رہو۔ جبتم کو بیراطلاع ملے کہ ہم دشمنوں ہے مطمئن ہوگئے ہیں اورلوگ بكثرت مسلمان مو كئة ال وقت حلياً نار

پڑھا۔ بھلامشر کین مکہ کواتی تاب کہاں تھی کہ اس کلمہ کوئ کر طبیق میں نہ آتے۔ لہذا یہ کلمات سنتے ہی حضرت ابوذر فقاری میں نہ آتے۔ لہذا یہ کلمات سنتے ہی حضرت ابوذر فقاری میں اور انتا مارا کہ حضرت ابوذر فقاری میں شمول ہوگر گر گئے۔ (تقریباً نیم جان ہوجانے پر بھی دشمنوں نے مارنا بند نہ کیا) حتی کہ حضویہ اقدس میں جہا حضرت عباس میں میں عبدالمطلب پہنچ کے اور گئے (اگر چہ اس وقت حضرت عباس میں مملمان نہیں ہوئے سے گر چر بھی کے دور سے سے گر اور کیا کہ کہ رہے یا کہ کہ ہم ہماراناس ہوہتم جانے نہیں ہوکہ یہ قبیلہ غفار

حضرت ابوذ رغفاری کی برادر اور دلیرانسان سخے۔ میمادر اور دلیرانسان سخے۔ اسلام قبول کرنے ہے۔ پہلے بھی شجاعت میں مشہور تھے۔ اپنی اسی غیر معمولی صفت کی وجہ سے چپ چاپ اسلام قبول کر کے اپنی قوم میں چلا جانا نا مناسب سمجھا اور بارگا و رسالت ساتی جس میں عرض کیا کہ (ابھی نہیں جاتا ہوں) قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کلمہ کومشرکوں کے سامنے بلند آ واز سے پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر محبد حرام میں آئے اور بلند آ واز سے پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر محبد حرام میں آئے اور بلند

اَشُهَدُ اَنُ لَّالِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

کا آدی ہے۔ جب تجارت کے لئے ملک شام جاتے ہوتو راستہ میں قبیلہ غفار پڑتا ہے۔ اگر یہ آدی مرگیا تو تمہاری تجارت بند ہوجائے گی۔ کل کو پھر حضرت ابوذ رغفاری سیسی نے مجد حرام میں بی کئی کر زور سے کلمہ شہادت پڑھ دیا، جس کی وجہ سے پھر مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور آج بھی خوب مارا، آخر کاراس روز بھی حضرت عباس سیسی پہنچ گئے اور حضرت ابوذ رغفاری سیسی پرلیٹ کران کی جان بچائی۔ (بخاری وسلم)





مسجد حرام کااندرونی منظر: جهال حضرت ابوذ رغفاری کاندرونی منظر: جهال حضرت ابوذ رغفاری کلید کاندرونی کلید کاندرونی منظر: جهال حضرت ابوذ رغفاری کلید کاندرونی کلید کلید کاندرونی کلید کلید کاندرونی کلید کاندرونی کلید کاندر

## المرت ابوذ رغفاري وخلافة تقالظة كوحضور مثلاثيَّة كي چندنصائح المركزية

حضور اقدس سلط نظر نظر مایا: میں تنہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیوں کہ تقوی کی ہرکام کی جڑہے۔

حضرت ابوذر: يارسول الله منافية م اورفر ماييخ \_

حضرت ابوذرغفار

حضورا قدس عظیم نے فرمایا: قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو اور الله عزوجل کا ذکر کیا کرواس سے تنہارے لئے زمین میں نوراورآ سان میں ذخیرہ ہوگا۔

حفرت الوفر روسی نے فر مایا: پارسول الله منافیظ اور فر ما ہے۔ حضور اقدس منافیظ نے فر مایا: زیادہ ہننے سے پر ہیر کرد کیوں کہ زیادہ بننے کی وجہ سے دل مردہ ہوجاتا ہے اور چیرہ کا نور جاتا رہتا ہے۔

. حضرت ابوذ رغفاری و عقد نظامی نے عرض کیا: یارسول الله منافیخ کچھاور فرمائے۔

حضور اقدس تاثیم نے فرمایا: جہاد کیا کرو، یدمیری امت کی رہبانیت ہے۔

حضرت ابوذر غفاری الله ما عض کیا: یارسول الله ما الله

حضورا قدس مَنْ اللَّيْمُ نِهِ فَرِ مايا: مسكينوں سے محبت كر داوران كے ياس بيٹيا كرو۔

حضرت ابوذ رغفاری الله علی الله عرض کیا: یارسول الله علی الله علی

حضور اقدس تا پیڑا نے فرمایا: دنیاوی چیزوں میں جوتم سے کم ہے اس پرنظر کرواور جوتم سے بڑھا ہوا ہے اس پرنظر نہ بہنچاؤ، ایسا کرنے ہے تم اللہ کی ان نعتوں کی ناقدری نہ کرسکو گے جو اس نے تم کوعنا بیت فرمائی ہیں۔

حفرت ابوذر غفاری الله علی نے عرض کیا: یارسول الله علی ال

حضورِ اقدس مَالِينَظِ نے فر مايا :حق کہو، اگر چه کڑوا لگے۔

حضورِ اقدس تاليم نظر مايا: جوعيب تههارے اندر ہوان سے
استنے باخرر ہوکہ دوسروں میں وہ عیب ہوتو دوسروں میں
گیری سے رک جاؤاور جو برائی تم خود کررہے ہودوسروں میں
وہ برائی د کیھ کر غصہ نہ کرو تمہارے عیب دار ہونے کے لئے
یہی کافی ہے کہ لوگوں کے ان عیبوں کی خبرر کھنے والے بنو چوخود
تمہارے اندر ہیں۔ اور اسے عیبوں سے انجان سے رہواور
جن برائیوں میں تم خود پڑے ہوئے ہو دوسروں میں وہ
برائیاں د کیھ کرنار اضکی ظاہر کیا کرو۔

حضرت ابوذرغفاری الله فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضورا قدس تالیق نے میرے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ اے

ابوذر! تذبیر کے برابر کوئی عقلندی نہیں اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنے کے برابر پر ہیزگاری نہیں اور اچھے

اخلاق کے برابرکوئی شرافت نہیں \_( ترفیب وتربیب عن این حان والحاتم)

#### وحفرت ابوذ رغفاري وسند خودبهي ايك ناصح تنے

حضرت ابوذ رغفاری ایستان کورسول الله مَانْیَا خُودِ بھی الله مَانْیَا خُودِ بھی الله مَانْیَا مُورِ بھی تصحیحت ایک مرتبہ آپ می میں اور وصیتین فرمات رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مان الله ایک محمد منافی الله ایک کشف کِهُ بِعَقُونی الله ایک کشف کِهُ بِعَقُونی میں کا لے اور گورے ہے بہتر نہیں ہو، بال اگر تقوی کی میں بڑھ جاور توریات ہے۔ (ترفیہ میں این جان والحام)

ایک مرتبه حفزت ابوذ رغفاری منتقد نے عرض کیا: یارسول الله منافیظ آپ مجھے کی عہدہ پر ماموز نہیں فرماتے؟

آپ نگائی نے حضرت ابوذ روسی اللہ کے کا ندھے پر ہاتھ مارکر فرمایا: اے ابوذ رائم ضعیف ہو اور عبدہ داری امانت ہے۔ (اس کا پورا پورالی ظرکھنا ضروری ہے، جو ہرایک کے بس کا کام نہیں ہے۔) اور قیامت کے روز عبدہ داری رسوائی اور پشیمانی بن جائے گی۔ ہاں اگر کسی نے اسے سیح صحیح ادا کیا اور جو پچھ فرمد تھااس کو ٹھیک اداکر دیا تو وہ رسوائی اور پشیمانی سے زیج جائے گا۔ (ملکو قرش نے)

#### حضور تافيظ كاليك اجم وصيت

حضرت ابوذ روسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ رسول اللہ منافی ہم جھے چھروز تک بیفر ماتے رہے کہ اے
ابوذ را خوب سمجھ لیمنا جو پچھتم ہے آئندہ کہاجائے گا۔ جب
ساتواں روز ہوا تو آپ بنافی نے فرمایا: میں تہمیں ظاہراً اور
پوشیدہ (دونوں حالتوں میں) اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا
ہوں، دوسری فیصحت بیکرتا ہوں کہ جب گناہ کر پیٹھوتو اس کے
بعد نیکی بھی کرو۔ (اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا) اور کی سے
پچھسوال نہ کرو۔ (اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا) اور کی سے
پچھسوال نہ کرو۔ اگر چہتمہارا کوڑا سوار کی پر سے گرجائے تو
اسے بھی کسی سے نہ ماگو بلکہ خود انر کرا ٹھالو۔ اور کسی کی امانت
مت رکھو، اور دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ مت کرو۔ (کیوں
مت رکھو، اور دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ مت کرو۔ (کیوں
کہ فیصلہ میچ کرنا ہم ایک کا کام نہیں ہے۔) (رداواتھ)

حضرت ابوذ رغفاري ﷺ كوحضور الله الله كي سات فيمتى نصائح

حضرت الوذرغفاری کی فیلیسی یہ بھی فرماتے سے کہ میرے دوست (لیعنی سید دوعالم منافیظ) نے مجھے سات چیزوں کا محمد دیا ہے۔

مسكينول معجبة كرول اوران سے قريب رہول۔

دنیا کے بارے میں اے دیکھوں جو جھے ہے اور اس پرنظر نہ کروں جو جھے نیادہ ہے۔

صلد رحی کرول اگرچه رشته دار مجھ نے تعلق توڑ لیں۔
 (رشته دارول ہے حس سلوک کرنے کوصلہ رحی کہتے ہیں۔)

ہیں کہ میں حضرت ابوذ روسی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک سیاہ چا دراوڑ ھے مجد میں تنہا بیٹے ہیں۔ میں نے عرض کیاا ہے ابوذ را بیتنہائی کیسی ہے؟ اس پرانہوں نے جواب دیا کہ ' رسول اللہ تالیخ ہے میں نے سا ہے کہ برے آ دمی کی صحبت میں بیٹھنے سے تنہائی اچھی ہے اور نیک آ دمی کے ساتھ

کسی سے پچھ بھی سوال نہ کروں۔

الله کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا

الْاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَى كُثرت كرول كونكه بيد

تنهائي مين بيضنے كي وجه

لیتے تھے، اس پرخوب عمل کرتے تھے۔عمران بن حطان کہتے

کلمات عرش کے بنیچ کے خزانے میں سے ہیں۔وکھوۃ ٹریسا

حضرت ابوذر ومعالله جونفيحت رسول الله ماليالم سي

حق کہوں اگرچہ کڑوا لگے۔

خوف نه کرول۔

حبت یں بیصے سے جہاں اپنی ہے اور نیک اوی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی ہے اچھا ہے، اور خیرکی باتیں کرنا خاموش رہنے ہہتر ہے بہتر ہے اور خاموش رہنا برائی کی باتیں کرنے ہے بہتر ہے۔''(مقلوۃ شریف)

#### انسان کو کفایت کرنے والی آیت

حضرت الوور و المستقدة المستحضرت عليه المحضرت عليه المحضورت عليه المستحدد ا

وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (3:65)

ایک مرتبان کوسیدعالم منافظ نے شیحت فرمائی کہ اے ابوذر! جب توشور ہر پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کر، پھر پڑوسیوں کا خیال کر کے ان میں تقسیم کردیا کر۔ (مقلوم شرید)

حضرت الوذر و الكل مرتبہ آنخضرت تالیم کے ہمراہ (مدینہ منورہ سے) ہمراہ (مدینہ منورہ سے) ہمراہ (مدینہ منورہ سے) ہمراہ ردختوں کے ہے جھڑر ہے تھے۔اس وقت سردی کا موسم تھا اور درختوں کے ہے جھڑر ہے ہلادیں جس سے ہے خوب جھڑنے گے اور آپ تالیم نے مفرت البودروسیسی کو اوادری کہا ہے ابودر (منسسی)! منہوں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ تالیم انہوں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ تالیم اللہ تالیم انہوں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ تالیم اللہ تالیم اللہ عرضا ہے تو اس کے گناہ ای طرح گرجاتے ہیں جسے سے سے اس درخت ہے گراہ ای طرح گرجاتے ہیں جسے سے سے اس درخت ہے گر

(21)-Ut =1

ایک مرتبه آنخضرت منافیخ نے ان کوایک غلام دیا اور وصیت فرمانی کہاس کے ساتھ خیر کا برنا و کرنا۔حضرت ابوذر رہے ہوں نے اے آپ مالی کے قبول کرے آزاد کردیا۔ جب آپ مالی نے سی روز فرمایا که وہ غلام کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ تالیخ نے اچھا برتا و کرنے کی وصیت فرمائی تھی لہٰذا میں نے اسے آزاد کرویا۔ (الاوب المفروللي ارى)

#### حضرت ابوذ رغفاري پين اله اور کيڙ تعباوت

حضرت ابوذ روسی میان ، روز ه کی عبادت کے ساتھ متفکر بہت رہتے تھے۔ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کی والدہ ہے وريافت كيا كه حضرت ابوذ ره المناسط كى عبادت كا حال بتاؤ تو انہوں نے فر مایا کہ دن مجرسوچ میں رہتے تھے۔ (حلیة الاولیاء) قرآن شریف میں آسان وزمین کی پیدائش کے سوجے والوں کواولوالالباب بعنی عقلمند کہا گیا ہے۔

#### حضرت ايوذ رغفاري يستنسله اورمجابد أنفس

حفزت ابوذ رہے اللہ نفس سے کام بھی لیتے تھے اور اسے آرام بھی دیتے تھے کہ مزدور فوش دل کند کار بیش ایک مرتبہ لیٹنے کے لئے جگہ تلاش فرمارے تھے۔ کی نے

دريافت كيا: ا ابوذ روسي كياجا مته مو؟

فرمایا: سونے کی جگہ جا ہتا ہول، بدمیر انفس میری سواری ہے اس کو آ رام ندوول گا تو منزل تک نه پنجائے گا۔ (علیة الدالیاء)

#### حضرت ابوذ رغفاري وعلملاه كادنيا سے دلبر داشتہ ہونا

حضرت ابوؤرغفاری و المناهدة آخرت کے بہت ہی زیادہ فكرمنداوردنياس بهت زياده برغبت تقيه بروقت اي دهن میں رہتے تھے کہ آخرت میں اچھے سے اچھاعمل اور عمدہ سے عمدہ مال پہنچادوں ۔حضور اقدس منافیظ نے ان کو زید میں حضرت عیسیٰ ين مريم علي الله الله كمشاب فرمايا ٢٠ (مقلوة شريف)

حضور اقدس سَقِيقِ کی خدمت میں رہتے رہتے زاہد بن گئے تھے اور دنیا ہے دل بر داشتہ ہو گئے تھے ۔ضرورت سے زیادہ مال پاس رکھنے کو بہت ہی برا بلکہ آخرت کا وبال سمجھتے تھے اور دوسرول سے بھی یہی جائے تھے کدوولت جمع ندکریں، کہیں سے مال آتا تھا تواسے قبول نەفر ماتے تھے۔

#### مالداروں ہے حضور سلالین کی تصبحت

حضرت ابوذر معنفله ایک روز حضور افدس منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس وفت آپ سائٹی کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ منطق پر نظر پڑی تو فرمایا کعبہ کے رب کی قتم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ حضرت ابود روس في في عض كيامير عال باب آب ماليكم ير قربان ہوں۔آب مالی کو کو کو کے متعلق فرمارے ہیں؟ آپ مَنْ اللَّهُ إِنَّ فِي مَايا: وه لوگ بوے خسارے میں ہیں جو بہت مال والے ہیں ،مگروہ مال والے خسارے میں نہ ہوں گے جوآ گے ے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے (مٹھیاں جر جر کر سبیل الله )خرچ کرتے ہول کیلن ایسے کم ہیں۔ (بناری ملم)

حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کا ہاتھ بکڑے ہوئے ایک مرتبہ رسول الله من الله على المرتشريف لائ اور فرمايا: اے ابوذرا كياتم جانتے ہوکہ ہمارے آگے (مرنے کے بعد صاب کی) ایک سخت گھاٹی ہے،اس پرصرف بغیر ہو جھوالے ہی چڑھ عیس گے۔ يين كرايك صاحب في سوال كيا: يارسول الله ما ينج من بوجه والا ہوں یا بغیر ہو جھوالا؟

آپ تاہیج نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس ایک دن کا کھانا اس شخص کے پاس تواس طرح کا کوئی بوسیدہ کمبل بھی نہ تھا کہ وہ اپنا

انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! میرے پاس آج کا کھانا بھی ہے اور کل کا بھی ہے۔

آب منافظ نے سوال فر مایا: اور پرسوں کا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا بہیں!

اس برحضور اقدس منافیام نے فرمایا: اگرتمہارے پاس تین روز کا کھانا ہوتا تو تم بو جھ والے ہوتے۔ ( رُغیب من عبرانی )

جب حضرت ابوذ رغفارى ومعتلظ ايسے ايے ارشاوات سنتے رہتے تھے اور آنخضرت ناٹیل کی مبارک زندگی کو زاہدانہ و یکھتے رہتے تھے تو پھر مال سے کیوں نہ تھبراتے اور دنیا جمع کرنے ہے کیوں ندول چراتے۔

#### حضرت ابوذ رغفاری در میشدند کی و نیا ہے بے رغبتی

حضرت ابوذر عفارى والمنتقل الله مالي كالميا القدر صحابہ میں سے تھے۔ایک روز کا واقعہ ہے کہانہوں نے ایک پیٹا پرانا کمبل اوڑ ھا ہوا تھا، اتفاق سے ایک شخص نے انہیں ویکھا تواہے بڑی چیرت ہوئی۔ آخررہ نہ سکا تو آپ کے قریب آ کران ے یوچھنے لگا: حضرت کیا اس چھٹے برانے ممبل کے علاوہ آپ ﷺ کے پاس کوئی کپڑا نہ تھا کہ آپ اس حال میں نظر

فرمایا: اگرکوئی دوسرا کپڑا ہوتا تو تم میرے بدن پرضرور دیکھ لیتے۔ اجنبی سے برداشت نہ ہوا۔

اس نے کہا: جناب گتاخی معاف! ابھی تو دودن ہوئے میں نے ایک نہایت عدہ جوڑا آپ کے بدن پردیکھا تھا، وہ کیا ہوا؟ سیدنا ابوذ رغفاری در الله نے فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہومگر میں نے ایک شخص کود یکھا جو مجھ سے زیادہ اس جوڑے کا ضرورت مند تھا، میں نے اے دے دیا کہ اخوت اسلامی کا نقاضا یہی تھا۔ اجنبی ہنس بڑا، جناب! ایبا تو نہ فرمائیں۔ بھلا آپ سے زیادہ اس کیڑے کامختاج کون ہوسکتا ہے؟ آپ کے پاس توبس یہی ایک

#### اجنبي شخص كوحضرت ابوذ رغفاري يهييه يبيه كالفيحت فرمانا

مصايرا نالمبل ہے۔

اجنبي كااصرارا دراس كي ضد ديكي كرحضرت ابوذ روه التفاقلة كا چېره تمتماا گهاا ورنهایت کرخت کهج میں فر مایا: ی تحص! اللہ تیری مغفرت فرمائے ، تو دنیا کوعظمت کی نگاہ ہے و يكتاب، عمده عمده لباس، الجھے الجھے كھائے، آرام وہ مكان، خدم

وجشم ،شان وشوكت بى تير يز ديكسب كيه ب-اے اجبی! بیساری چزیں ویا ہی میں رہ جانے والی ہوں۔ (ستاب الرمام احد 148)

ہیں۔انسان کا خلوص ،اس کا اخلاق ،اس کی شرافت ، ہمدر دی ، مواسات، این بھائی کی غم خواری ، کسی کی مصیبت میں کام آنا، کمزوروں غریبوں کی دھیگیری کرنا پیوہ چیزیں ہیں جنہیں لے کر انسان سفرآ خرت برروانه ہوتا ہے اور اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔اللہ کے فضل وکرم سے میرے پاس بوسیدہ سہی یہ لمبل تو موجود ہے جے لیسٹ کرنماز بڑھ سکتا ہوں۔ تن ڈھانکتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرور تمند ہے تو میں نے اینے مسلمان بھائی کی ضرورت کواپنی ضرورت پرتر جح دی۔ اور وہ عمدہ جوڑا جوتو نے میرے بدن پر دیکھا تھا اس کے حوالے کر دیا۔اے مخص س!میرے پاس بکریاں ہیں،جن کامیں دودھ پیتا ہوں۔میرے پاس ایک گدھا ہے جس برسامان لادتا ہوں۔غلام ہیں جومیری خدمت کرتے ہیں۔عید، بقرعید کے موقع پریہننے کے لئے میرے پاس ایک عباہے یتم خودغور کروان تعتول سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو عتی ہے؟ بلکہ میرے یاس عید، بقرعید کے لئے جوعبا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت ے زائد ہے۔ مجھے تو یہی ڈرسایا ہوا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن مجھے سے اس زائداز ضرورت عبا کے بارے میں سوال نہ کیا جائے میں ہیں آتا کہ اگر میرا محاسبہ ہوا تو میں اللہ تعالی کو کیا جواب دوں گا؟ میرے دوست! دنیا ہے اتنا ہی لینا چاہیے جتنا کہ ضروری ہو، ورنہ طلب کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔

#### حضرت ابوذ رغفاري والمستناه اورقكرآ خرت

حضرت ابوذ رکھھیں یہ بھی فر ماتے تھے کہ لوگ موت کے لئے پیدا ہوتے ہیں اور ویران ہونے کے لئے گھر تقمیر کرتے ہیں اورجو چیز فنا ہوجائے گی اس کی حرص کرتے ہیں اور جو باقی رہے گا اے چھوڑ رہے ہیں۔اور فر مایا کرتے تھے کہ خبر دارموت اور تنگ دی بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جن کو مکروہ سمجھا جاتا ہے۔

ایک صاحب حضرت ابوذ رغفاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر میں ادھراُ دھر دیکھنے لگے، مگر کچھ سامان نظر نہ آیا۔ بالآخر حضرت ابوذ رغفاری دعفان سے بوجھا کہا ہے ابوذ را تہاراسامان کہاں ہے؟

آپ دو ایناعده عده سامان وہاں جھیجے رہتے ہیں۔

ان صاحب نے عرض کیا بیتو ٹھیک ہے مگر دنیا میں رہنے کیلئے بھی تو پچھسامان کی ضرورت ہے۔

یہ ن کرآ پ دیں میں نے فر مایا: اس مکان کا ما لک ہمیں یہاں نہیں چھوڑ ہےگا، پھریہاں سامان کیوں رکھیں۔

حضرت ابوذر عفاری کھیں نے فرمایا: اے لوگو! میں منہیں نصیحت کرتا ہوں ، میں تمہارے متعلق فکر مند ہوں، رات کی تاریکی میں قبر کی تنہائی کیلئے عبادت کرلو۔ قیامت کی گرمی کیلئے دنیا میں روز ہ رکھ لو، تنگرسی کے دن کے خوف سے اب صدقہ کرو۔ اے لوگو! میں تنہبیں نصیحت کرر ہاہوں کہ میں تمہارے متعلق فکر مند

## مضرت ابوذ رغفاری وَهِ الله اور کنگریوں کی تنبیج 📗 🕵 🕵

حضرت سوید بن زید دست بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذ رغفاري والمستعلق كومعجد مين السياتشريف فرماد يكهاتو موقع غنیمت سمجھ کران کے پاس بیٹھ گیا اور حضرت عثان ﷺ کی باتیں شروع کردیں۔ وہ فرمانے لگے، حضرت عثمان والت کے بارے میں میری زبان سے خیرو بھلائی کے علاوہ کچھ نہ نکلے گا۔ کیونکہ میں نبی کریم اللا کے پاس ایک چیز کا مشاہدہ کرچکا ہوں۔ میں رسول اکرم منافیظ کی خلوت و تنہائی کا متلاثی رہتا تھا اورآب الفيام سے يكھند كھ سكھتار بتا تھا۔ايك دن ميں آب الفيام كى طرف جار ہا تھالكين جب ميں پہنچا تو آپ ساليا كہيں جانے ك لئ نكل رب تھے۔ ميں آپ ماليا كے بیچھے بیچھے حلنے لگا۔ آب نافیم ایک جگه بیش گئے، میں آب نافیم کے یاس بیش کیا۔ آپ نَا الله فَر مَا جَاءَ بِكَ

اے ابوذ رہ اللہ کیے آئے؟

میں نے کہا: الله اوراس کے رسول من فیل کے لئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر ﷺ تشریف لائے اور سلام کہنے کے بعد نبی کریم منافیز کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ آ يِسَالِينَا فِي فَر ما يا: مَاجَاءَ بِكَ يَاأَبَا بَكُو ابوبكركسية ناجوا؟

كہنے لگے: اللہ اوراس كے رسول مَنْ اللّٰهُ اِسْ كَ لِنَّهِ \_ لَّتَهِ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رہے ہے اور حضرت ابو بکر صديق المناه كرائين ببلوبيركة \_

آبِ مَا يَعْلَيْ فِي مِالِيا: يَا عُمَرُ مَا جَاءً بِكَ

اعمر والتقالة! كيا مد مونى ؟

انہوں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول مَالِيْنِيْم کے لئے۔

پھر حضرت عثمان غنی والفقال آئے اور حضرت عمر والفقال کے دائيں طرف يربينه كئے۔

آ پِ مَالِيَةً مِ فَر مايا: يَاعُثُمَانُ مَاجَاءَ بِكَ

اعمان والمستقلظ كية أع مو؟

كہنے لگے: الله اوراس كرسول منافظ كے لئے۔

اس وقت نبی کریم منافق نے سات یا نو کنگریاں پکڑیں تو وہ آپ اللے کے ہاتھ میں سیح بیان کرنے لکیں حتیٰ کہ میرے کانوں میں ان کی تبیج کی آ واز شہد کی مکھیوں کی جھنبھنا ہے گی مانند سنائی دی۔ پھر آپ سالھ نے انہیں نیچے رکھ دیا تو وہ خاموش ہو کئیں۔ پھر آپ مالی نے وہی تنگریاں حضرت ابو بکر معلقات کے ہاتھ میں تھادیں تو وہ تبیج بیان کرنے لگیں حتی کہ مجھے شہد کی مکھیوں کی جھنبھناہٹ سے مشابہہ آواز آنے لگی۔ پھرانہیں نیچے رکھا تو وہ خاموش ہوگئیں۔ پھر وہ حضرت عثمان دیں انکھ میں پکڑادیں تو وہ شبیج کرنے لگیں اور مجھے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز آنے لگی۔ پھر انہیں نیچے رکھا تو وہ خاموش ہو تسمیں - (دوائل الدوق بیقی 36:6 جن الزوائد ش بے کداس کو برزازنے دوسندوں سے

فقل کیا ہے اورایک کی سند کے راوی اللہ میں اور وسری کے بچھیش شعف ہے بحوالہ کرامات سحاب معاندہ ا

#### مسجدالي ذرون المسجد سجده)

آج کے دورتک معروف مساجد میں سے ایک مسجد حضرت ابوذر روسی بھی ہے۔ بیر سجد نبوی شریف کے شال میں واقع ہے۔ جب کہ معجد نبوی شریف کے مشرق میں شارع ابی ذر و ایر بورث کے رائے ے اس مسجد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک جھوئی سی مسجد ہے۔اس جكه في الحقيقت تهجورون كاباغ تقااورا سے اسواف كہاجا تا تقا۔

مسجد سننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس جگہ حضور نبی کریم مان اللہ نے سجدہ شکرادا فر مایا تھا۔اس وقت جب کہ حضرت جبرائیل ﷺ نے آپ سال کو یہ بشارت دی تھی کہ امت میں سے جس نے آپ ناپیج برایک مرتبه درود یاک پڑھااللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت فرمائے گا اورجس نے آپ منافظ برایک بارسلام بھیجارب کریم بھی اس پرسلام فرمائے گا۔

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف و الله فرمات مين كه ايك وفعدرسول الله منافية ما برتشريف لے كئو ميں بھى آپ منافية كے بیجھے چلا گیا۔ حتیٰ کہ آب مَالَیْظِ نخلستان میں داخل ہوئے اور اتنا طویل مجدہ کیا کہ مجھے بیخوف لاحق ہونے لگا کہ شایدرب کریم نے آپ سالی کی روح مقدس کوفیض کرلیا ہے۔

حضرت عبدالرحن بن عوف وه الله في فرمات بين كدمين آب مالينام

كود يكف كيلية آياكه است مين آب مَا يُعَيِّمُ في الإاسرالها يا اور فرمايا: اعدرالرحمٰن إلى تحمير كيا موا؟ أوجواباً مين في ساري كيفيت بيان کی تو چرآب سائٹی نے ارشا دفر مایا:

ان جبريل عليه السلام قال لي: الا ابشرك ؟ ان اللَّه عزوجل يقول لک من صلى عليک صليت عليه، ومن سلم عليكم سلمت عليه (رواه احمر بال ثات)

حضرت جبرائيل امين الله في محص كها: كيامين آب كوبشارت ند وول؟ بےشک رب کریم آپ ایل کے کوفر مارہے ہیں کہ جوآپ ير درودياك پڙھ گاميں اس پرايني رحت فرماؤل گا، اور جوآپ يسلام پيش كرے گاميں بھى اس يسلام فرماؤں گا۔

علامه مهو دى دَنجَهُ الله على كَوْل كِمطابق وه تجده والي محبد مسجد انی ذر' ہی ہے جو کہ سجدہ والے مقام پر تعمیر ہوئی۔ یہ روایت امام احمد و استفاق نے تقدراو یوں سے قل کی ہے۔

#### مسجدا بوذر ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ كَا جَائِ وَقُوعَ

بيمسجد بستان الجيري كيشال مشرقي جانب شارع ابوذ ركيشروع میں سڑکوں کے بار 151 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔اس کو سعودی حکومت نے از سرنونغمیر کرایا ہے۔شال وجنوب کی جانب يەسجدچھوٹے چھوٹے باغیچوں سے گھری ہے۔



حضرت ابوذر غفاری کی 32 ججری میں ربذہ کے مقام پر اپنی یوی اور لڑکی کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مرضِ وصال شروع ہوگیا۔ ربذہ مخضر ساگاؤں تھا۔ جج کے موسم کی وجہ سے جو تھوڑ ہے بہت لوگ یہاں رہتے تھے وہ بھی مکہ معظمہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی اور آپ کی یوی نے یہ دکھ کر کہ آپ کی زندگی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، گاؤں کے لوگ بھی جج کو چلے گئے ہیں، اس ویرانے میں میری بیٹی اور میں اس جال گداز واقعہ کو کس طرح برداشت کریں گی؟ میں کئی وفن کے فرض سے کی عہدہ براں ہوں گی؟ جنازہ کا کیا ہے۔ گاؤں کے کئی وفن کے فرض سے کیے عہدہ براں ہوں گی؟ جنازہ کا کیا ہے۔ گاؤں سے کے عہدہ براں ہوں گی؟ جنازہ کا کیا ہے۔ گاؤاس رخے وقلر میں آپ رونے لگیں۔

حضرت ابوذرغفاری محصص نے نہایت اطمینان وسکون سے ان سے فرمایا ہرگز فکر نہ کروہ ایک دن رسول الله علی اللہ اللہ علی ہمایت میں میں بھی تفاسے فرمایا تفا: لیمون منکم رجل بغلاق من الارض تشهده عصابة من المومنین تم میں سے ایک شخص سنسان وادی میں فوت ہوگا ، لیکن اس کے جنازہ کے لئے مسلمانوں کا ایک معزز گروہ آئے گا۔

میں دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب انتقال کر چکے صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔اس سنسان وادی میں ضرورایک معزز گروہ آئے گا ہتم سڑک پر جاؤاور دیکھو کون لوگ آرہے ہیں۔

میوی نے جولیا کہا: آج آ ٹھر ذوالحجہ ہے۔جس نے مکہ پہنچنا تھا وہ مکہ پنچ چکا، راستہ بالکل سنسان ہے۔

آپ سے خورمایا: میرے بیارے آقامالی نے جھے ہے جوزمایا تفاوہ ہوکررہ گائم سڑک پرجا کردیکھوضرور بالضرور کچھائے کے لائے آہے ہیں۔ کچھائے کا رہے ہیں۔ آپ سے ان کی بیوی بیان کرتی ہیں میں رائے پرگئی، دیکھتی ہوں ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ جھے تنہا اور پریشان دیکھ کرقا فلے والوں نے اونٹ روک دیئے۔ جھے سے دریافت کیا۔

میں نے کہا: ایک مسلمان کا آخری وقت ہے، اس کے گفن دفن کامعاملہ درپیش ہے۔

قافلہ والول نے یو چھا: وہ کون ہے؟

جواب ملا: صحابی رسول ابوذ رخفاری هنده اید سنته بی قافله میں ایک شور بریا ہوگیا اور وہ بیک آواز یولے: ان پر مارے مال باپ قربان! موتے موتے فید کی طرف آئے، حضرت ابوذ رخفاری هنده نے آئیس رسول الله مالی کی طرف سے

انہیں رسول اللہ من کے کی طرف سے بشارت دی۔ جب آپ رست نے بیوی کو قافلہ والوں کی تلاش میں بھیجا تو اپنی صاحبز ادی کو تھم دیا کہ ایک بکری ذیح کر کے اس کا گوشت چو لیج پرچڑ ھا دو کیوں کہ گھر میں مہمان آرہے ہیں۔

#### قا فلے والوں کے لئے وصیت

بیٹی کو وصیت کی کہ جب قافے والے میری جہیز واقتین اور تدفین سے فارغ ہوجائیں تو آئییں کہنا کہ ایوذر وقتین اور تدفین سے فارغ ہوجائیں تو آئییں کہنا کہ ایوذر ففاری کھا تا ہے کہ جب تکتم کھا نا ہے کہ اپنی سوار یوں پر سوار نہ ہو۔ (تاریخ طری 581:55)
آپ کی سوار یوں پر سوار نہ ہو۔ نا کا فلہ سے مخاطب ہوکر یہ بھی فرمایا:
اگر میر سے پاس اتنا کیڑا ہوتا جو کفن بن سکتا تو جھے میرے اس اگر میرے بی کفن دیاجا تا۔

#### میرے کفن وڈن میں کوئی صاحب منصب شریک ندہو

الل قافل کوالله قلاق قل اوراسلام کی تم دیے ہوئے برومیت کی:

لایکفنی رجل منکم کان امیراً او عریفاً او نقیباً او بریداً
میری تجہیز و تفین میں ہرگز و چھی شریک نہ ہو جو حکومت کے کی
مجھی منصب پر ہو بنواہ امیر ہویا نقیب ہجاسب ہویا پیغام رسال۔
ایک انصاری نو جوان کھڑا ہوا۔ عرض کیا آپ میں تا کی متمام شرائط میرے اندر موجود ہیں۔ میرے پاس چادریں ہیں جو میری والدہ نے کاتی ہیں۔

آپوست فرمایا: انت صاحبی فکفنی

تو ہی میرادوست ہے تو ہی مجھے گفن دے گا (منداحہ 166:5) جائے گا۔ (این سعد 234:4)

خرمایا میرارخ قبله کی طرف کردو چھم کی تعیل ہوتے ہی روح پرواز کرگئی۔

#### عنسل وکفن کے بعد جنازہ پڑھانے والے کاانتظار کرنا

طبقات ابن سعديس بكرآب والني بيوى اورغلام کووصیت فر مائی تھی کہ مجھے عسل وگفن دے کرراستے کے کنارے رکھ دینا، جو پہلاسوار وہاں سے گزرے اسے بتاؤ کہ رحضور ما المراجع كرا و والمستعلق ميل - انهول في وصيت کےمطابق جنازہ سڑک کے کنارے رکھ دیا۔اجا تک کیا دیکھتے بن كه معلم امت حضرت عبدالله بن مسعود والتفاقلة ايخ شاگردوں سمیت عمرہ کا حرام باندھے چلے آرہے ہیں۔ چونکہ آپ دوست اور فی کار کا آخری ش ادا کرنا تھا۔اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ عین اس وقت ربذه ينج جب حضرت الوذر غفاري مست كاجنازه سرک کے کنارے رکھ دیا گیا تھا۔ بول سر راہ جنازہ و مکھ کر آب من اورآب من الله كالتي تعلق اور انہوں نے اپنی سوار یوں کوروک کر بوچھا: یکس کا پھنازہ ہے؟ بتاما كما يه حضرت الوذ رغفاري وهنظ صحابي رسول ماييم كا جنازه ب\_ حفرت عبدالله بن مسعود والمستسل يهمت موس زاروقطارروديخ:

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشى وحدك وتبعث وحدك وتبعث وحدك رسول الله عليه وسلم تمشى رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه الميلاني الله عليه الميلاني ال



حضر علا بعد وغفاري رَفِعَالَ مَنَاكَ كَلَ عَرِمبارك



#### حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کے حالات زندگی

ار جمند ہیں ۔ پچپین ہی میں والد کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔

بيامير المؤمنين حضرت عمرابن خطاب ﷺ كفرزند

جنگِ خندق اوراس کے بعد اسلامی لڑائیوں میں برابر کفارے جنگ کرتے رہے۔ ہاں البتہ حضرت علی ﷺ اور حضرت معاویہ کھندہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں آپ کھندہ ان لڑائیوں میں غیر جانبداررہے۔

#### ا تباع سنت ملا الله كاشق

### حضرت عبدالله بن عمر وهاهاي كي وصيتين

حضرت عبدالله بن عمر و الله على حضرات معلى حضرات صحاب كرام و الله على دائے يہ الله معمولات

رمول الله نظیم تشریف فرما ہوئے تھے اور اے پانی دیتے تا کہ کہیں یہ موکھ نہ جائے۔

#### شيردم ملاتا مواجعا كا

حضرت علامة تاج الدين بحى المستان في اپنے طبقات ميں تجرير فر مايا ہے كہ ايك شير راسته ميں بيٹھا ہوا تھا اور قافلہ والوں كا راستہ روكے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر المستان كر كھڑا في اس كے قريب جا كر فر مايا كه راستے ہے الگ ہٹ كر كھڑا ہوجا۔ آپ وصف كى بيہ ڈانٹ من كر شير دم ہلاتا ہوا راستے ہوجا۔ آپ وصف كى بيہ ڈانٹ من كر شير دم ہلاتا ہوا راستے ہوجا۔ آپ وصف كى بيہ ڈانٹ بن كر شير دم ہلاتا ہوا راستے ہوجا۔ آپ وصف كى بيہ ڈانٹ بن كر شير دم ہلاتا ہوا راستے ہوجا۔ آپ وصف كى بيہ ڈانٹ بن كر شير دم ہلاتا ہوا راستے ہيں۔ دور بھاگ نكلا۔ (تفريح بير 395) ہواللہ 866)

### ایک فرشتے سے ملاقات

حضرت عطاء بن الى رباح و المان ہے كہ حضرت عبداللہ بن عمر و الى بات و اللہ اللہ بن عمر و اللہ في اللہ اللہ بن عمر و اللہ بن عمر و اللہ بن عمر و اللہ اللہ اللہ بہت بى خوبصورت سانپ نے سات چکر میں بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ پھر مقام ابرا ہیم پر دور کعت نماز پڑھی۔ آپ و اس سانپ سے فرمایا: اب آپ جب کہ طواف سے فارغ ہو چکے ہیں، یہاں پر آپ کا تھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجھے بیخ طرہ ہے کہ میر سے شہر کے نادان لوگ نہیں ہے، کیونکہ می خطرہ ہے کہ میر سے شہر کے نادان لوگ کی ایک کے ایک کھڑا ہوگیا، اور فورا نبی اڑ کر آسان کیا مرت لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ بیکوئی فرشتہ تھا جوسانپ کی شکل میں طواف کعبہ کے لئے آیا تھا۔

میر شتہ تھا جوسانپ کی شکل میں طواف کعبہ کے لئے آیا تھا۔

#### زیاد کیے ہلاک ہوا؟

زیاد سلطنت بنوامیه کا بهت ہی ظالم وجابر گورز تھا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ کا جہت ہی ظالم وجابر گورز تھا۔
آرہا ہے۔آپ کی گئی کو بیہ ہرگز گوارہ نہ تھا کہ مکہ کرمہ اور
مدینہ منورہ پرالیا ظالم شخص حکومت کرے۔ چنا نچہ آپ کی اس طرح موت
نے بید عاما نگی کہ یااللہ! ابن سمید (زیاد) کی اس طرح موت
ہوجائے کہ اس کے قصاص میں کوئی مسلمان قتل نہ کیا جائے۔
آپ کی بید عامقبول ہوگی اورا چا نک زیاد کے انگوشے
میں طاعون کی گئی نکل پڑی اور وہ ایک جفتہ کے اندر ہی ایڑیاں
میں طاعون کی گئی نکل پڑی اور وہ ایک جفتہ کے اندر ہی ایڑیاں
میں طاعون کی گئی نکل پڑی اور وہ ایک جفتہ کے اندر ہی ایڑیاں

میں ہم سے زیادہ رسول اللہ ماپیم کے قریب تھے۔ حضرت حذیفہ پھیستھ فرماتے ہیں:

لقبد تسركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي ومامنا احدالا وتغير عما كان عليه الاعمر وعبدالله بن عمر رضى الله عنهما (المحرك 641:3) رسول الله عنهما (المحرك 641:3) رسول الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهم بم بين الله عنهم بين الله عنهم بين الله عنهم بين الله بن عمر عمر من الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن ال

#### د يكھنے والا مجنون سجھتا

\* حضور مَا الله علی اور آپ مَا الله که که خارت پیار کامیمالم تقالله و میکیف والا آپ میسی کو مجنون تصور کرتا - حفزت نافع لیست کابیان ہے:

#### آ ثاررسول الله منافيخ سع محبت كي أيك جعلك

آ ٹارِ رسول سُاٹیٹی سے محبت و پیارکی ایک جھلک بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ آپ سے سخت ان درختوں کو ہمیشہ پانی دیا کرتے جن کے بارے میں بیعلم ہوتا کہ ان کے نیچے سرکار دوجہاں ساٹیٹی تشریف فرما ہوئے۔ لوچھنے پر بیان کرتے کہ میں اسلئے کرتا ہوں تا کہ میرے آ قاس ٹیٹی کی یادیس تر وتا زہ رہیں۔ کنزل العمال میں ابن عسا کر تقاش کے حوالے سے حضرت نافع ہے سیالفاظ مردی ہیں:

ان ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت الشجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في اصلها الماء كيلا تئيس (كزاهمال 13:33)

حضرت ابن عمر هنا ان تمام مقامات کی زیارت کرتے جہال جہاں آپ الحقیق نے نماز ادا کی تھی۔ یبال تک کہ آپ سے اس درخت کے یاس ہمیشہ جاتے جس کے نیجے

Digitized by Wakiabah Wijijandigiyah www.makiabah orgi

اینی راتوں کوعیادت اللی میں صرف کرنے والے عظیم نامول میں ہے ایک عظیم نام جلیل القدر صحابی رسول مالیا حضرت عبدالله بن عمر علاقات كالمجمى ب\_ آب معالا في 73 جرى

حضرت عبدالله بن مسعود و السلطان معتلق فر مات بين: قریش کے جوانوں میں دنیا کے متعلق اپنے نفس پرسب سے زیادہ قابويانے والے جوان حضرت عبداللہ بن عمر رہے اللہ ہیں۔ جلیل القدر تا بعی حضرت سعید بن المسیب ﷺ فرماتے ہی*ں ک*ہ جس دن آ پ ﷺ کی وفات ہوئی اس وقت سے میرے دل میں بیاشتیاق بیدا ہوا کہ میں بھی آپ ﷺ کی طرح عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوجاؤں۔

### آپ در اوی این این اول

آپ دیں اور اس پر مداومت کے متعلق مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں ان کی آئکھ لگ گئے۔ خواب میں ویکھا کہ آپ منتقلہ کو ووفر شتے پکڑ کرایک آگ كے ياس لے گئے، يهآ گ كنويں كى طرح ايك گهرى جگد كاندر تھی،اس کوو کھ کرآ ب دھات نے کہا:

أَعُوُ ذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

#### میں آگ ہےخدا کی پناہ مانگتا ہوں۔

استے میں ایک فرشته ان کے پاس آیا اور کہا: ڈرومت۔ بيدار ہوكر ميخواب آب سال فيام كے حضور بيان كيا۔ آب مَلْ الله في إرشاد فرمايا:

نعم الرجل عبدالله لوكان يقوم الليل

عبدالله بهت التحقيم وي بين، كاش كدرات كواته كرنمازير عقه \_

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مالی نے ان کے بارے میں پیفرمایا:عبداللہ صالح آدمی ہیں، اگر رات کے وقت نماز کی

. . . . . . . . . .

حفزت سالم مسمده فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حفزت عبدالله بنعم والتقالف رات كوبهت كم سويا كرتے تھے۔

عبدالله بنعمر وعن الارات كوكثرت منمازير هاكرتے تھے۔

حضرت امام قرطبی وجهالاتات اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مَنافِظ نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے خواب کی بہترین تعبیر فرمائی کیونکہ ان کوآگ کے سامنے لا پاگیا، پھراس سے نحات ملی اور آپ ﷺ کو بتایا بھی گیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ ماٹھا کے ارشاد مبارک سے بیتنبیہ ہوتی ہے اوراشارہ ملتاہے کہ قیام کلیل ایسی چیز ہے کہاس کے سبب سے جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچایا جاسکتا ہے۔اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رہے اس واقعہ کے بعد بھی قیام اللیل میں ستی نہیں کی ۔ (تح الباری 10:3)

آب والمعالقة كى شب بيدارى كمتعلق حفرت محد بن زیددیستان بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عمر معالمات کے یاس پھر کا ایک برتن تھا،اس میں یانی ہوا کرتا تھا۔رات کواٹھ کرنماز بڑھتے، پھرتھوڑی دیر کے لئے سوجاتے ، پھراٹھ جاتے ،اس یانی سے وضو فرماتے، نماز پڑھتے، پھر برندے کی طرح تھوڑی دیر لیٹ جاتے، پھراٹھ جاتے، وضوکر کے نماز میں مشغول ہوجاتے اور یہ عمل رات بجرجار مرتبه کرتے۔

اگرکسی وجہ سے عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی تو پوری رات جاگ کرگزارتے ۔لہذارات کواٹھنے کی عادت ڈالو۔اٹھ کرا گرچہ چندآیات ہی بر هوتو کافی ہیں، تاکه رات کے اٹھنے کی عظیم سعادت سے ہرمسلمان بہرہ مند ہوجائے۔ ہوسکتا ہے اس قلیل عمل کی برکت ہے اللہ بھالات عمل کثیر کی تو فیق دے دس۔

حضرت ابوغالب ويتهاه والتي المرات المين كمحضرت عبدالله بن عمر والمالة الله مكمرمه مين جمار عالمرتشر يف لا باكرت تقر

رات کا کشر حصہ تبجد میں گزاردیتے۔ ایک رات فجر سے کچھ پہلے مجھ سے فرمایا: ابوغالب اٹھ کرنماز بڑھ لے اور ایک تہائی قرآن كريم كى تلاوت كرلے۔

حضرت امام شہاب الزهري المستهدة فرماتے ہيں كه حضرت ميں نے عرض كيا: طلوع فجر كا وقت قريب ہے، اتناكم وقت ہے، ایک تهائی قرآن پرهنا کیوں کرممکن ہوگا؟

تو فرمایا: سورة اخلاص (قبل هو الله احد) ایک تهائی قرآن کے

#### حفرت ابن تمریق کا قرآن پاک کوئور وخوص کے ساتھ پڑھنا

آپ ﷺ نماز میں تلاوت کرتے ہوئے آیات قرآنی میں تدبر وتفکر کرتے۔آپ وہ اللہ کا عام کے متعلق حضرت نافع ﷺ فرماتے ہیں کہ جس آیت میں جنت کا تذکرہ آتا تو تھہر جاتے اور اللہ ﷺ اور روتے رہتے ،اوراگرایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر آتا تو وقف کر كالله قاللة قالة عجم ع بيخ كى دعاكرت\_

(حوالداولياءالله كي شب بيداري)

حضرت سالم ومنهالته اين والد (حضرت عبدالله بن عمر المسالقة الله على المرت مين حو چرسب سے پہلے کم ہوگی وہ رات کو تبجد کی نماز اوراس میں آواز کے ساتھ قر آن كريم كي تلاوت ہوگی۔

### ا بوقت وصال عجیب وغریب حسرت کا ظہمار

حضرت عبدالله بن عمر وه المقلفة في بوقت وفات ارشا وفر مايا کہ میں دنیا کی کسی چنز پر حسر نے نہیں کرتا سوائے گرمی کی دو پہر کی یاس کے (لیخی گرمی میں روزہ نہیں رکھا) اور رات کی مشقت برداشت کرنے کے (یعنی راتوں میں عیادت نہیں کی) اور اس ا غی جماعت کے ساتھ قال نہیں کیا جوہم برآ برای لیعنی ( حجاج اور اس کی جماعت ) (تیام الیل)





## حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کامحبوب ترین چیز کوالله کی راه میں دینے کا اہتمام



قرآن كريم كارشادي:

### كَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتِّى تُنْفِقُوْا مِتَّا تُخِبُّونَ مُ

تم ہر گزنیکی حاصل نہیں کر سکتے ، جب تک اپنی محبوب چیزوں میں ہے(اللہ کی راہ میں )خرچ نہ کرو۔

اس ارشاد کی تعمیل میں حضرات صحابہ کرام معلقہ نے ا بنی محبوب ترین اشیاء الله شلاف قال کی راہ میں خرچ کرنے کی جومثالیں قائم کیں دہ جاری تاریخ کا درخشاں باب ہیں۔اس آیت کے تحت مفسرین کرام دیجیان شان نے ایسے بہت سے واقعات ذر فرمائے ہیں۔ ای آیت برعمل کرتے ہوئے حضرت عبدالله بن عمر المناس في معمول بناليا تها كه ان كو ا بی ملیت کی جو چیز بھی پیندآ تی،اےصدقہ کردیتے تھے۔ اسى اصول ﷺ كتحت ان كامعمول يبهى تھا كما ہے غلاموں ميں ہے جس غلام کود مکھتے کہ وہ اللہ شات و وقت کی عبادت میں زیادہ مشغول ہے تواس کوبھی آزاد فرمادیتے تھے

جب غلامول كوحفزت عبدالله بنعمر وَوَكَاللَّهُ عَلَى اس عادت كاية چلاتوان ميس بعض غلامول في سيسلسانشروع کردیا کہ بکرکس کرمسجد میں کھڑ ہے ہوجاتے اور دیر تک نماز مين مشغول أريح \_حضرت عبدالله بن عمر والله ال كوعبادت میں مشغول ٔ دیکھتے توان کوآ زاد کردیتے۔ایک مرتبہ کچھلوگوں نے حضرت ابن عمر میں اللہ ہے عرض کیا کہ جناب! بیاوگ تو آپ اس کھرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کوعبادت کا اتناشوق نہیں۔

اس پر حضرت عبدالله بن عمر الله عن عرف نيازي فرمايا: من خدعنا بالله انخد عنا له

جو شخص جمیں اللہ کی راہ میں دھو کا دے گا ، ہم اس کے دھوکے ملیں بھی آ جا کئیں گے۔ (طبقات این حد 167:4 اور تبذیب الا ماہ واللفات للو وی 28:10)

#### سخاوت 📗

حضرت ابن عمر ﷺ کے بارے میں ان کے معروف شاگرو حصوت نافع وجهدت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے یاں بیں بزار سے زائد درہم آ گئے۔لیکن جس مجلس میں وہ بال کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ کھانے کھانے کے لئے آئے تھے، آپ وہ اللہ وہاں ہے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک پورے کے پورے خرج نہ کردیئے۔جب کچھ باقی

ہدہاتو اتفاق ہےا یک سائل اورآ گیا۔ آپ ﷺ کے پاس دینے کے لئے کھندھاتوجن اوگوں کو سیلے وسے تھے ان ہے قرض لے کراہے دے دیا۔

#### سنتِ ابرا بنيمي عليه فالله يرمداومت

سارى عمرآ پر الله كايم معمول رماكيهي تنها كهانا نہ کھایا۔ ہمیشہ کھانے کے وقت کچھ نادار افراد کو بلا کر ان کو کھانے میں شریک کرتے تھے۔ایک مرتبہ گھروالوں نے بیہ تدبیر کی کہ قریب کے نادار افراد کو پہلے سے کھانا کھلا دیا اوران سے کہا کہ جب حضرت ابن عمر اللہ علی الا تیں تو ان ے عذر کرد بچے۔ چنانچ آپونسٹ نے جب صب معمول کھانے کے وقت انہیں وعوت دی تو انہوں نے عذر کیا۔ حفرت ابن عمر ﷺ في الكرار كل الكالم الله المان عانكار كرويا اوراس رات كهانابي نه كهايا\_ (ايضاً 4:166)

#### ا یے شخص کو ہاضمہ دار چیز ہے کیا واسطہ

ايك مرتبايك تخفس آب ويها الله جوارش تخفي مين لا یا اور کہا کہ اس سے کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ آب الما يورا بورا مهيداس حالت میں گزرجاتا ہے کہ میں پیٹ نہیں بھرتا، میں یہ جوارش كركيا كرول كا\_(ايضا 150:4)

#### كارسترخوان

حضرت عبدالله بن عمر المناهدة كا دستر خوان بهت وسيع ہوتا تھا۔ بعض اوقات ایک برتن میں کھانا رکھ دیا جاتا اور آپ ساتھ اسے بولی بچوں کے ساتھ اس کے گرد بیشرکر کھاتے۔ انہیں ہروہ چیز ناپسند تھی جس میں کسی قتم کا دکھاوا ہوتا۔ یہاں تک کہ خوشبو بھی صرف جمعہ کے دن لگاتے تھے۔ ونیاوی لحاظ ہےآ ہے ﷺ خوش حال تھے، کیکن اپنے مال کو الله كراسة مين لاات رجع تھے۔ بہت تنى تھے كسى سوالى کوخالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ بیسیوں غریب مسکین ان کے بيثية توايخ ساته كم ممكين كوضرور بثهاتي يعض اوقات اینے حصے کا کھاناغریوں کووے دیتے اور خود بھو کے دیتے۔

ایک بارچھلی کی خواہش ہوئی۔جب چھلی تیار کر کے سامنے رکھی گئی تو ایک سائل نے دروازے پر دستک دی۔ آپ ﷺ نے مجھلی اٹھا کراہے دے دی۔ایک مرتبہ بیار ہوئے، انگور کھانے کی خواہش محسوس کی ۔ان کے لئے انگور تلاش کئے گئے۔ بہت تلاش کے بعد دور سے انگور ملے۔ ابھی انگوران کے سامنے رکھے ہی گئے تھے کہ ایک سائل آگیا، انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ'' انگورا سے دے دو۔'' گھر والول نے کہا: آپ دیستاہ انگور کھالیں ہم اسے کچھاور

دے دیتے ہیں۔ کین آپ ﷺ نہ انے اور کہا کہ انگور سائل کودے دو۔ آخرانہیں سائل کووہ انگور ہی دینا پڑے۔گھر کا کوئی فردفورا سائل کے پیچھے گیا اور وہ انگوراس سے خرید کر لے آیا، تب وہ آپ کی خدمت میں پیش کئے گئے اور آپونستان نے کھائے۔

#### [ حضرت عبدالله بن عمر هي الدين الراتباع سنت [

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر کے سفریر چلے۔ راستے میں انہوں نے اپنی سواری کوایک جله پر روکا، ینچاترے اور ویرانے میں ایک طرف کواس طرح گئے جیسے کوئی آ دمی قضائے حاجت کے لئے جاتا ہے۔ پھرایک جگہ پر بیٹھ گئے۔لگتا یوں تھا کہ فراغت حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں، مگروہ فارغ نہیں ہوئے بلکدایسے ہی واپس آ گئے اور اونٹ پر بیٹھ کرآ گے چل بڑے۔ساتھیوں نے یو چھا،حفرت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں رکنا بڑا ہے۔ حالانکہ آپ ﷺ کوفراغت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ﷺ فرمانے لگے کہ میں اس کئے نہیں رکا تھا کہ مجھے ضرورت تھی۔ بلکہ اصل میں بات رہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی منافظ کے ساتھ اس راستے سے سفر کیا تھا۔اس جگہ برمیرے محبوب النيام رك تصاورآب النام في ال جله يرجاكر قضائے حاجت ہے فراغت حاصل کی تھی۔میراجی حایا کہ میں بھی محبوب ما اللہ کے اس عمل کے مطابق ایناعمل کرلوں۔اس سے اندازہ لگائے کہ وہ نبی علیظ کی اداؤں کے کتنے محافظ تھے۔ وہ جو کچھ بھی محبوب ملاقات کی زبان سے سنتے تھے یاان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھاس کے مطابق ممل کرتے تھے۔

## حضرت عبدالله بن عمر عَلَيْنَ كَامكان

حضرت عبدالله بن عمر والمناها كالمكان قبله جانب محراب ہےمشرق کی طرف واقع تھا۔اسی میں وہستون بھی تھا جس کے او پر کھڑ ہے ہو کرحضرت بلال منطق الله رسول الله منابق کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔قبلہ کی طرف سے جومکا نات مسجد سے متصل تھاورجن کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھان ميں حضرت عبدالله بن عمر الصلاق كامكان بھى تھااوراس كاورواز ہ "دریجة لعم" کنام عمشهورتها - (مقامانونا 218:26)

ای مکان کے بارے میں صاحب عدة الاخبار صفحہ نمبر 115 تا 117 نے کھا ہے کہ وہ مکانات جو بھی دیارعشرہ سے مشہور تھے،سب گراد ہے گئے۔البتۃاس زمین کو یکی دیوار ہے گھیر کے باہر سے ایک مضبوط درواز ہ لگادیا گیا جس کے اوپرلکھ و یا گیا'' و یارآ ل عمر رہوں ہے'' اوراندر پھول پھلواری لگا کر پورے احاطے کوسنرہ زار بنادیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ مالی کے مواجہ شریفہ (چبرہ انور) کے سامنے سب کا سب ہرا بھرا چمن بن گیا۔ حارد بواری کے ذریعہ حد بندی کردینے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے مکان کی بیہ جگہ ابھی ماضی قریب تک متعين ومتخص تھی۔ گر 1375 ہجری مطابق 1955ء میں سعودی حکومت کی پہلی توسیع کے دوران ساری دیواریں منہدم کردی کنئیں ۔اس لئے اب اس مکان کی کچھز مین'' جنوبی ہال'' کے اندراور زیادہ تر حصہ ہال ہے متصل باہر کشادہ میدان میں

#### وريجيه آل عمر ومالياتفاليك

رسول الله ساليا كمواجه شريفه ك بالمقابل قبله كى ديوار میں جولوہے کی کھڑ کی ہے وہ''در یجی آل عمر دی اللہ ان کے محل ووتوع کی علامت ہے۔ بیدر بچہ چودہ سوسال کے طویل عرصے کے دوران متعددم حلول ہے گذر کرموجودہ حالت تک پہنچا ہے۔

ام المؤمنين سيده حفصه والمناها كا مكان ام المؤمنين سيده عائثه والمساه كرمكان حجنوب مين يعنى قبلدى سمت مين واقع تھا۔ جب خلیفہ سوم سید ناعثمان غنی کھیں نے 29 ججری میں معجد نبوی این کی توسیع کے لئے قبلہ کی دیوار کوآ گے بڑھا کراس جگہ

> ز پر نظر نضو پر مسجد نبوی سالتینا کی ہے۔ یہاں مواجہ شریف کے سامنے کی طرف حفزت هفصه المفقالها كالكر تها\_حفرت هفه وهاها حفرت عمر بن خطاب ﷺ کی بیٹی اور

آپ سَالِيَّا فَيْ كَا زُوجِهِ مباركة هيں۔ ان کی وفات کے بعد یہ مکان حفرت عمر والمان کے خاندان کے لوگوں کی ملکیت میں چلا گیا تھا۔

یر لا نا جایا جہاں وہ آج ہے تو حضرت حفصہ ﷺ کے مکان کا بھی کچھ حصہ معجد میں شامل کیا اور اس کے عوض انہیں دوسرا مکان مرحت فرمایا اورمبحد میں آنے کے لئے جبیبا پہلے ان کا راستہ تھا وبيباراسته بھی بنوادیا۔

ابن زباله کی روایت کےمطابق جبحضرت عثمان ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کو توسیع مسجد کے لئے حضرت حفصہ معلقات کے مکان کی ضرورت بڑی تو حضرت حفصہ مصنف نے فرمایا: میں کس راستہ مصجدجاؤل كى؟

حضرت عثمان والمنطق نے فرمایا: ہم آپ والفقائقا کے لئے اس سے بڑا مکان اوراسی جبیباراستہ بنوا دیں گے۔

چنانچ حضرت عثمان غنی منتقل نے اپنے اس وعدے کو پورا

فرمايا\_ ( تحقيق الصره 73 / خلاصة الوفاء 263)

#### دوسرامرجله

جب حضرت عمر بن عبدالعز يزدها اللها في 91 جرى ميں مسجد نبوی منافظ کی توسیع فرمائی تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ حضرت حفصہ ﷺ کے باقی ماندہ مکان کوخر پدکرمسجد میں داخل کرلیں۔ آل عمر المعلقة الله كالوكول سے بات موئى تو انہوں نے كہا: تمين معاوض نهين حاسة - يدحفرت حفصه المستقلاها كاحق اور نبی اکرم منافق کی ر ہائش گا دھی۔

حضرت عمر بن عبدالعز يزده المناهات نے كہا: اس مكان كے بغيرمبحد ی توسیع نامکمل رہے گی۔

ان لوگوں نے کہا: آپ کی مرضی ، البتہ ہمارا راستہ بندنہیں ہونا

حضرت عمر بن عبدالعزيز هي الله في آب اوكول كے لئے مسجد میں آنے جانے کے لئے ایک درواز ہلکوادوں گا۔

چنانچ حضرت عمر بن عبدالعزيز سدد نے آل عمر معتقد کے اس مکان کومنہدم کر کے مسجد میں داخل کرلیا اوران کے لئے یہلے سے زیادہ کشادہ راستہ بنوادیا۔جب کہ پہلے اتنا تنگ راستہ تھا كهايك آ دمي بهي بمشكل شير ها موكر كررتا تفا - (دَا الأا 25/5/الأرباء ينا الرا (99)

#### تيسرامرحليه

آل عمر المستنفظ اسى دروازے سے مسجد نبوى ساتھ ميس آيا

كرتے تھے، مگر جب خليفه مهدى بن منصور عباسى نے 165 ہجرى میں قبلہ کی طرف ستونوں کی پہلی رو پر مقصورہ بنوادیا اور آل عمر ﷺ کواس رائے ہے مسجد میں آئے سے روک دیا گیا تو ان لوگوں نے احتجاج کیا۔ بالآخر صلح اس پر ہوئی کہ دروازہ بند کر کے وہاں لوہے کی ایک کھڑکی لگا دی جائے اوران کے راستے کے لئے ایک سرنگ زیرز مین کھودی جائے جومقصورہ سے باہر ستونوں کی دوسری رومیں جا کر نگلے۔ چنانچہا یک عرصے تک اس سرنگ ے آل عمر المساللة مسجد نبوى ساليا ميں آيا كرتے تھے۔ ( تحقيق الصرة 73 / وفاء الوفاء 2.708)

کیکن جبآل عمر ﷺ ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھ گئے تواس سرنگ پر تالا ڈال دیا گیا۔صرف ایام حج میں حاجیوں کی زیارت کے لئے اے کھولا جاتا تھا۔ اس کے تالے کی تنجی بھی ا ہے لوگوں کے پاس تھی جو آل عمر دھاتا اللہ سے نہ تھے۔ زائرین کی بھیڑ جب بڑھنے لگی اور مردوں اورعورتوں کے اختلاط ے اس جگہ کا تقترس یا مال ہونے لگا تو لوگوں کے مطالبہ پرسلطان اشرف قایتبائی نے اس دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ (پید اشرف ابوانصر قايتبائي جركسي محمودي اشرفي ظاهري بين، جوسلطان ظاہر جمق کے غلام اور خادم تھے۔ سلطان نے انہیں آزاد کیا ، آزادی کے بعد بھی قایتائی حکومت کی خدمت کرتے رہے، تا آئکہ شاہی خاندان کے اتالیق مقرر ہوگئے۔ اور اس اتالیقی نے قایتائی کو تخت شاہی تک پہنیادیا۔ 872 جری بمطابق 1468ء میں سلطنت کی باگ دوڑ سنجالی اور تاحیات حکومت کی ۔ وفات 901 جری مطابق 1496 میں ہوئی۔)

نتجنًا شخ رم نے 4 ذیقعدہ 888 جمری بمطابق 1483 ء کومسجد نبوی ساتھ اس سے باہر سے پخند دیوار کے ساتھ اس سرنگ کے دروازے کو بھی بند کرادیا۔ اورمسجد کے اندر جو دروازہ تھا اس کو نکال کرمٹی کھروادی اور زمین کو برابر کر کے ہمیشہ کے لئے سرنگ کا نام ونشان مٹادیا۔اوراب قبلہ کی دیوار میں ایک کھڑ کی کے سوا پچھ بهی نهیں ، جو دریجی آل عمر هلات ایک جگه پر بطور علامت اب تك ياقى جلى آرجى بي (المدينة المورة العربة المورة العربة (على 280.254) وقاء الدفاء 716-708)



## ح اج بن بوسف کے ہاتھوں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی شہادت

جماح بن یوسف عبدالملک بن مروان کے دورِ حکومت میں مکد مکر مدکا گورز بن گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر منطق کا اشار جید صحابہ کرام منطق میں ہوتا ہے۔ آپ منطق نے بمیشہ حق کی آواز بلند فرمائی۔ اسی وجہ سے حجاج بن یوسف آپ منطق کا مخالف تھا۔ لیکن بظاہر وہ آپ منطق کو کچھ نہیں کہ سکتا تھا۔ مگر در پردہ وہ اس کوشش میں تھا کہ کی طرح منہیں کہ سکتا تھا۔ مگر در پردہ وہ اس کوشش میں تھا کہ کی طرح حضرت عبداللہ بن عمر منطق کو کھانے لگا دیا جائے۔ ایک دن حجاج بن یوسف نے خطبہ دیا اور نماز میں تا خیر کردی۔

مضرت عبد الله عصص نے فرمایا: اے حجاج! سورج تمہارا انتظار نہیں کرے گا، نماز پڑھاؤ۔

حجاج کو میہ بات من کر بڑا غصر آیا اور کہنے لگا: میرا دل چا ہتا ہے کہ میں میرگردن اڑا دوں جس میں تیری آئٹھیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے آ ہستگی سے فرمایا: تو ہرگز ایسا نہیں کرسکتا کیونکہ توالک بے وقوف حاکم ہے۔

حجاج نے آپ کھیں کی اس بات کو نہ سنا کیونکہ آپ کھیں کے بیر بات آہتہ سے فر مائی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر میں اور دیگر مواقف میں ان مقامات کو تلاش کرتے رہے تھے جہاں حضور نبی کریم کا اپنیا وقوف فرمایا کرتے تھے۔ تجاج کو آپ میں آپ باتیں بہت ہی نا گوارگزرتی تھیں لیکن وہ احکام نج میں آپ میں آپ کا فالفت نہیں کرسکتا تھا اور نہ ہی اعلانیہ طور پر آپ میں تقاد کو قال کرسکتا تھا۔ بس اپنے دل میں بیج و تاب کھا تا رہتا تھا۔ آخرا یک دن اس نے دل میں بیج و تاب کھا تا رہتا تھا۔ آخرا یک دن اس نے ایک شخص کو اس بات پر تیارکیا کہ وہ اپنی نیز کے کونوک زہر آلود کرے اور عرفات کے دن عام جوم میں حضرت عبداللہ بن عمر دلفہ کی طرف جارہ سے تھے تو اس شخص جب لوگ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جارہ سے تھے تو اس شخص نے راستے میں زہر آلود نیز کے کونوک سے حضرت عبداللہ بن عمر میں تھی تو اس شخص کے یا دُن کے حضرت عبداللہ بن عمر میں تھی تو اس شخص کے یا دُن کے حضرت عبداللہ بن کے دراستے میں زہر آلود نیز کے کونوک سے حضرت عبداللہ بن کونوں کے کونوں کونوں کونوں کونوں کی کردیا۔ اس زخم سے آپ میں کونوں کون

کی موت ہوگئی۔ یہ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران تجاج بن یوسف حضرت عبد اللہ بن عمر میں ہیں کی خبر گیری کے لئے آیا اور کہنے لگا کہ'' آپ ججھے اس خض کا نام بتا ئیں جس نے آپ میں ہیں کو نیز ہ مارا ہے، میں اسے تل کردول گا۔''

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا: اے حجاج تو ہرگز ایسا نہیں کرےگا۔

جاج کہنے لگا: اگر میں ایسانہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے قبل کرے۔ حضرت عبد اللہ وہ ایا: اے جاج اور تونے حرم پاک میں ہتھیا رداخل کرنے کا حکم دیا ہے اور تونے ہی مجھے مارا ہے۔ میں ترجیح جبر اللہ میں کر جاج جاج بین ایسانہ کہیں۔ میہ کہ خواموثی سے چلا گیا۔ اور پھر اس کے چند دن بعد حضرت عبد اللہ بین عمرہ حسن کا انتقال ہوگیا۔ جاج جاج نے ہی آ ب سیسی کی نماز جناز ہیڑھائی۔



عرفات کاوہ میدان جہال حضرت عبداللہ بن عمر کھیں کوجیاج نے زہردے کرشہید کروایا۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

## حضرت عبدالله بن عمر وصف الله كمال وفن بين؟



حضرت عبدالله بن عمر والكاللة كوفن کے بارے میں اکثر مؤرخین کی رائے پیہ ہے كه آپ وَ الله الله الله المعلى ميں وفن ميں۔ مر حیران کن بات یہ ہے کہ شام میں آپ و المارك موجود ہے۔ جہال زائرین کا ہروفت ہجوم رہتا ہے۔آپ ﷺ كهال وفن بين ، الله مَهَادَكَ وَعَالَتْ مِي بهتر جانة ہیں، ہم نے اس کتاب میں آپ دھا انسان سے منسوب دونوں مقامات کی تصاویر شامل کردیں ہیں۔







زبيري الله ،حضرت فضل بن عباس الله اورحضرت عبدالله بن عمر ﷺ بھی مدفون ہیں قبرستان کو دوحصوں میں تقسیم کر کے درمیان سے سڑک نکالی گئی ہے۔ یہی سڑک آ کے کی طرف منی کو چلی جاتی ہے۔

حضرت طیب السال کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام والفظام مجمی میبیں آسودہ خواب ہیں۔جن میں سیدہ اساء بنت ابی بکر صدیق کی اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبكر صديق والمناه عبد الله بن

مكه مكرمه كالمشهور اور تاريخي قبرستان جنت المعلى کہلاتا ہے۔ بیاب مکہ کی آبادی میں گھراہوا ہے۔ یہاں نبی كريم مَاليَّيْم ك خانداني افرادحفرت خديجة الكبرى والمنافقة اورصا جزاده حفرت قاسم منسق دحفرت طام منسقا ور





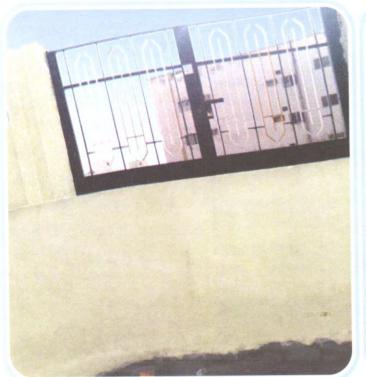





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org













حضرت عبدالله بن عمر تحديد كي قبر مبارك Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



#### حضرت وحیه بن خلیفه مین منافظ کے حالات زندگی

یہ بہت ہی بلند مرتبہ صحافی ہیں۔ جنگ احداوراس کے بعد کے تمام اسلامی معرکوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ 6 ججری میں حضور اقدس خالی نے ان کوروم کے باوشاہ قیصر کے دربار میں اپنا مبارک خط دے کر بھیجا اور قیصر روم حضور منالی کا خط مبارک پڑھ کر ایمان لے آیا، گر اس نے سلطنت کے ارکان کے ڈرسے اسلام قبول کرنے سے افکار کردیا۔

انہوں نے حضور اکرم تاہیم کی خدمت میں چرے کا موزہ بطور نذرانہ پیش کیا اور حضور اکرم تاہیم نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ مدینہ منورہ سے شام میں آگر مقیم ہوگئے تنے اور حضرت امیرمعاویہ وہائے کے نانے تک زندہ رہے۔ (الله 65)

حضرت جبرائيل الملاهوان كي صورت ميس

ان کی مشہور کرامت ہیہے کہ حضرت جبرائیل میں ان کی صورت میں زمین پرنازل ہوا کرتے تھے۔

(اكمال 594واسدالغاب 130:2)

#### حسن بوسف المالفة كے يكر صحالي وَعَالِمَا الله

حفرت دحيه كلبى عنده تلك المخضرت مَا الله عَلَم كَ ان صحابه كرام مُنسئنة ميس سے تھے جواہيخة حسن و جمال ميس بيگانه

پستہ، پچھاخروٹ اورایک اونی جبداور دو چمڑے کے موزے بطور مدید لے کرآئے تھے۔ آخضرت ٹاٹیل نے بیرتمام تھنے قبول فرمائے۔اورموز بے تواشنے پہنے کہوہ پھٹ گئے۔

(المصباح المخيني 1:268 بحواله جهال ديده)

#### حصرت وحيكلبي ووللهالظ عصور اللها كاخصوص تعلق

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخفرت مانی کے پاس معرکا کچھ باریک سوتی کپڑا آیا، جے قبطیہ کہتے تھے۔
آنخصور مانی نے ایک کلاا حضرت دحیہ مصلات کوبھی دیااور فرمایا کہ اس کے دوجھے کہا ایک میں اپنی قیص بنالینا اور دوسرا حصہ اپنی اہلیہ کو دے دینا کہ وہ اپنی اوڑھنی بنالیس حصہ اپنی اہلیہ کو دے دینا کہ وہ اپنی اوڑھنی بنالیس حضرت وجیہ وصلات کپڑا لے کر جانے گئے تو آپ منافیل نے آئیس دوبارہ بلا کرفر مایا: اپنی اہلیہ ہے کہنا کہ وہ اس کے نیچے کوئی استر کا لیس تاکہ کپڑے ہے جسم نہ تھلکے ۔ (این مساکر 2:915 محالہ ایر دائود)

ان تمام واقعات ہے آپ مسلسلے کے ساتھ آخضرت ان تمام واقعات ہے آپ مسلسلے کے ساتھ آخضرت بنیس میں میں میں میں شریک تھے، بعد میں ''مزہ' نہیں وہ بیں جی شریک تھے، بعد میں ''مزہ' میں تیا م اختیار فر مالیا تھا اور و ہیں یوفات یائی۔
میں قیام اختیار فر مالیا تھا اور و ہیں یوفات یائی۔
میں قیام اختیار فر مالیا تھا اور و ہیں یوفات یائی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ دستان استان وجمیل میں ہوائے کہ آپ دوایت میں ہے کہ آپ دوان لڑکیاں میں جاتے تو نوجوان لڑکیاں آپ دوری تھیں۔

(المصباح المصيئ لابن الى جديده 268:1)

آخضرت منافی نے قیمر روم کو جوتبلغی مکتوب رواند فرمایا، وہ آپ میں ہی کے ذریعے سے رواند فرمایا تھا۔ اس طرح آپ میں کو آخضرت منافیل کا ایلی بننے کی بھی سعادت حاصل ہے۔ جب آپ میں تقدید قیمر کو خط پہنچا کر واپس مدین طیبہ آئے تو شام سے آخضرت منافیل کے لئے پچھ



حضرت دحیہ بن خلیفہ کا تخری آ رامگاہ کی نشاند ہی کرنے والا کتبہ ا Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



## رسول کریم مناللیا کے خطوط شامان وقت کے نام



| مكتؤب اليه حكمران     | شهر/ملک           | سفير نبوت                         |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| نجاشي اصمحه بن ابجر   | اكسوم (حبشه)      | حضرت عمروبن الميضم ي والتفاقية    |
| منذربن ساوي           | U. J.             | حضرت علاء بن حضر مي والتفاقيق     |
| كسرىٰ (خسروپرويز)     | طينقون (مدائن)    | حضرت عبدالله بن حذافه مهى وعلاق   |
| قيصرروم هرقل          | القدس (بروشكم)    | حضرت وحيه بن خليفه كلبي ومن الناف |
| مقوقس (شاه مصر)       | اسكندرىيە(مصر)    | حضرت حاطب بن الي بلتعد وعلائلا    |
| جيفر وعبد پسران جلندي | عمان              | حضرت عمروبن عاص وهي الله          |
| موذه بن على           | يمامه             | حضرت سليط بن عمروعامرى والمناقظة  |
| حارث بن الي شمر غساني | غوطه دمشق         | حفرت شجاع بن وهب اسدى وها         |
| شرحبيل بن عمر وغساني  | موته بلقاء (اردن) | حفرت حارث بن عمير از وي وسي       |





شکل وصورت میں حضور اکرم مالیا کے پاس حضرت جرائیل املین علاق آیا کرتے اور حضرت اسامہ بن زید کھیں کو نبی كريم سَالَةَ فِيَمْ نِي سواري بِراين ساتھ بليھنے كاشرف بخشا۔

اسامہ بن زید کھی کے مزارات مبارکہ ہیں۔ یہ دونوں ومثق ہے تقریباً دومیل کے فاصلے پرایک گاؤں ہے جس بڑے جلیل القدر صحابہ ﷺ،اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ تا اللہ اللہ تا

کا نام مزہ ہے۔اس میں حضرت دحیہ کبسی اور حضرت پیارے ہیں۔حضرت دحیہ کبسی میں عضافی ہیں کہ ان کی

حضرت وحيد بن خليفه تَعَالَقُهُ



Digitized by Malkaban William yan www.maktabah.org)



حضرت دحيه کلبي ﷺ کے مزار کا داخلي درواز ہ



حضرت دحية کلبي کا قبر مبارک کی سر ہانے کی جانب ہے تصویر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



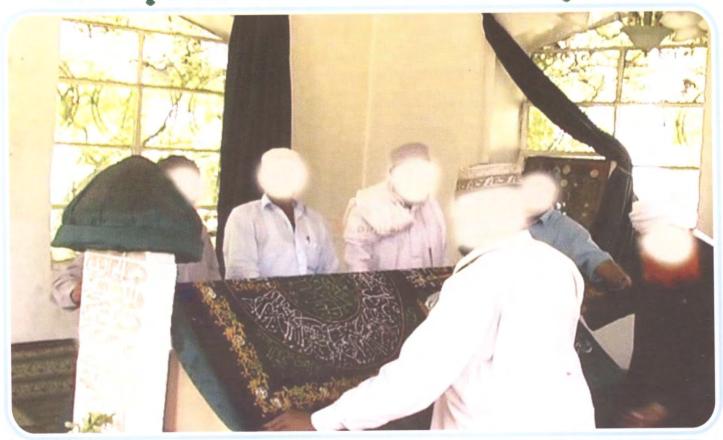

# و الله بن الم متوم الله بن الم مكتوم الله بن المكتوم ا

حضرت عبدالله بن ایم مکتو است و ندگی ا

وہ کون ہے جس کے متعلق نبی کریم مالی پر سات آسانوں کی بلندی سے تنبیہ والی آیات نازل کی گئیں؟ وہ کون ہے جس کی شان میں خدائے تعالی کے بہاں سے وقی لے کر جرائیل آئے تھے؟ وہ مؤذن رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم

حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ مکہ کے باشندے اور خاندان قریش کے چھم و چراغ تھے۔ رحمی رشتے کے ذریعے وہ اس المؤمنین ورسول اللہ منافیق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کھی بنت خویلد کے ماموں زاد تھے۔ ان کے والد کا نام قیس بن زائداور والدہ کا اسم گرامی عا تکہ بنت عبداللہ

تھا جو عام طور سے اپنی کنیت ام مکتوم کے ساتھ مشہور تھے۔ کیوں کہ حضرت عبداللہ کے پیدائش نابینا تھے۔

#### نابینا ہونے کے باوجود جماعت کی نماز کا اہتمام

علامہ ابن سعد المساق کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم میں قرآن کریم کے حافظ سے اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لوگوں کو قرات سکھایا کرتے سے ان کو مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنے کا بے حد شوق تھا۔ گھر اگر چہ مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنے کا بے حد میں بہنچ جاتے اور مستحدی کے ساتھ راستہ شو لتے شو لتے مسجد میں بہنچ جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے سے دراستے میں کئی جگہہ جمار ٹیاں تھیں۔ چونکہ وہ کسی ساتھی یا رہنما کے بغیر ہوتے تھے،

اس لئے کی باراییا ہوا کہ ان کے کپڑے کا دامن کسی جھاڑی میں الجھ گیا اور اسے چھڑانے کیلئے انہیں بڑی زحمت اٹھانی پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اکرم مٹائیل کی خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ مٹائیل جھے بعض دفعہ گھر سے مسجد آنے میں بڑی دفت ہوتی ہے، کیا گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟

انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! یارسول الله منافیظ حضور منافیظ نے فرمایا: تو چرتم ضرور مسجد ہی میں آکر نماز ادا کیا کرو۔ چنانچواس کے بعدوہ ہمیشہ بڑے شوق اور لگن کے ساتھ یانچوں وقت مسجد نبوی منافیظ میں با قاعد گی ہے آتے رہے۔

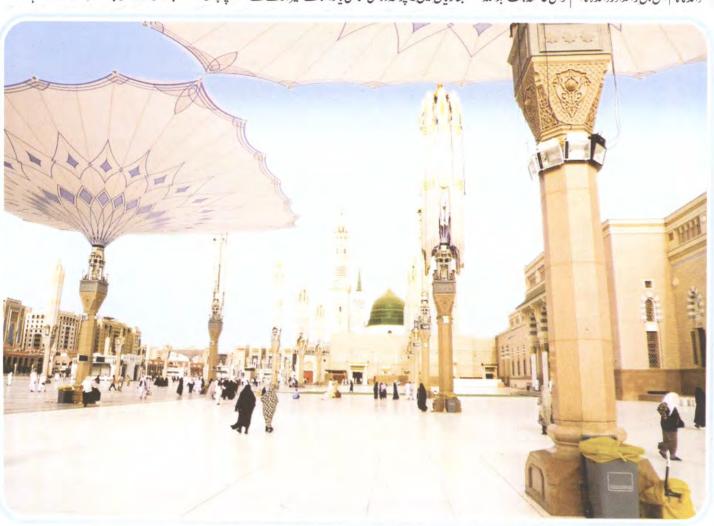

مسجد نبوی ناپیم جہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی موز ن کے فرائض ادا کرتے تھے اور بیوہ جگہ ہے جہاں آپ ناپیم غزوات میں جاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کوا نیانا ئب بنا کرروانہ ہوتے تھے۔ Digitized by Maktabah Mujaddibiyah (www.maktabah.org)

# عَريب نابينا صحابي عَيْنَ كَ لِيَحْرَبِ نابينا صحابي عَيْنَ كَ لِيَحْرَبُ آن كانزول أَلَّى المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ

حضرت عبد الله بن ام مکتوم الله مجد نبوی کے دوسرے مؤذن سے جوعبدرسالت الله بیں اکثر فجر کی اذان دیا کرتے سے اورام الموسنین دیا کرتے سے اورام الموسنین حضرت خد بجة الکبری سے ماموں زاد بھائی سے بچپی میں آنکھیں جاتی رہی تھیں اور نابینا ہوگئے سے پھر جب جرت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ سے قرآن کریم کی دو پہلے ہی مدینہ طیب میں جا کرمقیم ہوگئے سے قرآن کریم کی دو آسین آپ سے سورہ کیا ہے۔ اس سامی ہوگئے سے قرآن کریم کی دو آسین آپ سے سورہ کیا ہے۔ اس سامی آب سے بیارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نساء کی آب ہے۔ بیارے میں اس طرح تھی:

لايستوى القاعدون من المؤمنين . والمجاهدون في سبيل الله

مہاجرین میں سے جولوگ جہاد ہے بیٹھے ہوئے ہوں ( لیعنی جہاد نہ کریں ) وہ اور اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے۔

اس آیت کے نزول پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کوشش کوتشویش ہوئی کہ وہ اپنی آنکھوں کے عذر کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ چنانچہ آنخضرت مالکھا سے اپنی بینائی کا عذر بیان کیا ،اس پراسی آیت کا بیکٹرانازل ہوا:

"غير أولي الضّرَر

سوالے مان لوگوں کے جن کوعذر ہو۔

ای طرح سورهٔ عبس کی ابتدائی آیات بھی آپ سات ہو کہ مکر مہ ہی کے بارے بیں نازل ہوئیں۔ آخضرت تابیخ مکہ مکر مہ کے سرداروں کو بلیغ فرمارہ سے کے کہ دھزت عبداللہ بن ام مکتوم کوئی مسئلہ پوچھے کیلئے آئے۔ اور نابینا ہونے کی بناپر بینفہ دیکھ سکے کہ آپ تابیخ کے پاس کون لوگ بیٹھے ہیں۔ اس لئے بار بار آپ تابیخ کو مخاطب کر کے سوال کرنے لگے۔ آپ تابیخ نے (بیٹ بھے کر کہ ان سے بے تکلفی ہے) ان سے رخ پھر لیا اور اس محف کو تبلیغ کرنے میں مصروف رہے، اس پر رخ پھرلیا اور اس محف کو تبلیغ کرنے میں مصروف رہے، اس پر بیٹ بیات نازل ہوئیں:

بِسُم الله الرحمن الرّحيم

چیں پرچین ہوئے اور مندموڑ لیا۔اس بات ہے کہ ان کے

پاس نامینا آیااور آپوکیا خبر کہ شایدوہ (آپ کے جواب ہے) پاک ہوجاتا، یا تھیجت قبول کرتا اور تھیجت اس کے لئے نفع بخش ہوتی جو شخص استغناء کا معاملہ کرتا ہے، اس کی تو آپ فکر میں پڑتے ہیں اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ (اللہ ہے) ڈرتا بھی ہے، اس سے آپ بے اعتمالی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

آیت مبارکہ کامصداق صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ ان آیات میں نابینا سے مراد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم

ا کے لئے کہی کیا کم ہے کہ فضیلت کے لئے کہی کیا کم ہے کہ فرآن کریم نے ان کی خشیتِ اللّٰہی کی گواہی دی ہے۔

مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جب آنخضرت ما اللہ کی جہاد وغیرہ کے لئے مدینہ طیبہ سے باہرتشریف لے جاتے تو اکثر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی و مدینہ طیبہ میں اپنا نائب بنا کرتشریف لے جاتے تھے۔ چنانچ آپ ما اللہ اس نائب بنا کرتشریف لے جاتے تھے۔ چنانچ آپ ما اللہ اللہ کو مدینہ طیبہ میں اپنانا عب مقرر فرمایا۔

(الاصار 516:2)

اگرچہ قرآن کریم نے آپ کھیں کو جہاد کی فرضیت سے مشتلی قرار دے دیا تھا، لیکن جہاد کا شوق اس قدرتھا کہ بہت کی گڑائیوں میں شامل ہوتے اور امیر لشکر سے می مطالبہ فرماتے کہ جھنڈ امیر سے سپر دکردو، کیوں کہ میں نابینا ہونے کی وجہ سے بھاگنہیں سکتا۔ (طبقات ان سعد 154:4)

چنانچے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران کے ساتھ شہرہ آفاق جنگ قادسیہ میں آپ شامل ہوئے۔آپ سے نے ایک سیاہ رنگ کا جھنڈ ااٹھایا ہوا تھا اور سینے پرزرہ پہنی ہوئی تھی۔

جنگ قادسیہ کے بعدآ پ کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کا تعدیق قادسیہ ہی میں شہید ہوگئے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں سے مدینہ منورہ والی آگئے تھے اور مدینہ طیبہ ہی میں آپ کا وفات ہوئی۔ مگرآپ کی قبرمبارک دمشق میں موجود ہے۔ حولی۔ میں المقتر ہم تق عثر نہ سے میں مال دونہ میں مال دانہ مفتر ہم تق عثر نہ سے میں مال دونہ میں مال دانہ مفتر ہم تق عثر نہ سے میں مال دونہ میں مال دونہ میں مال دانہ مفتر ہم تق عثر نہ میں موجود ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلهم العالیه کلھتے ہیں کہ کتابوں میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے کھتے ہیں کہ کتابوں میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے شام آنے کا تذکرہ مجھے تلاش کے باوجود نہیں ملا۔ اس لئے یہ پیٹنییں لگتا کہ دمشق کے اس قبرستان میں آپ سے کے طرف مدفون ہو سکتے ہیں؟ اور اس قبر کی نسبت آپ سے کا طرف مدفون ہو سکتے ہیں؟ اور اس قبر کی نسبت آپ سے کا طرف

درست ہے یانہیں؟ بیاللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

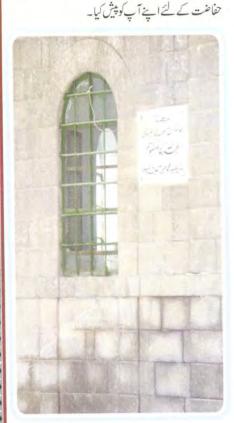

ایرانیوں کے خلاف فیصلہ کن معرکہ اور حضرت عبداللہ بن اس مکتوم ﷺ کی شہادت

ایرانیوں کے ساتھ ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کا عزم مصمم کیا جو

ان کی حکومت کوزیروز بر کردے اور ان کی سلطنت کا خاتمہ کر

کے تشکراسلام کیلئے آ گے بڑھنے کا راستہ صاف کردے۔اس

''ہراس شخص کوجلداز جلد میرے پاس بھیج دوجس کے پاس

پکار پرلیک کہااوروہ جوق درجوق مرکز خلافت مدینہ کی جانب الڈیڑے۔ان لبیک کہنے والوں میں نابینا مجاہد حضرت عبداللہ

بن ام ملتوم والمالي بهي تھے۔حفرت عمر فاروق والله نے

اس کشکر کی قیادت حضرت سعد بن الی وقاص کے سیرو

کی اورانہیں بدایت ونصائح کے ساتھ رخصت کیا۔ جب پاشکر

قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور جنگ کا دن آبا تو

حضرت عبدالله بن ام مكتوم ﷺ زره بيهن كرمكمل تبار ہوكر

نكے اور خود كومسلمانوں كى علمبر دارى اوراس كى حفاظت يااس كى

اورمسلمانول نے حضرت فاروق اعظم ﷺ کی اس

لئے انہوں نے اسے صوبائی گورنروں کو ہدایت بھیجی:

اسلحه يا گھوڑايا قوت وشجاعت يا جنگي سو جھر بو جھ ہو۔''

حضرت عمر بن خطاب علاق نے 14 ہجری میں

حضرت عبدالله بنام مكتوم وهي الله كامزارمبارك



## میں ہے جے کی سعادت کی سعادت سے نابینا بھی محروم نہیں 📗 💨

حضرت عبدالله بن ام امكتوم ﷺ بھی تھے۔وہ میدان جنگ میں اس حال میں پڑے ہوئے پائے گئے کہ اپنے خون میں لت پت علم اسلام کواینے کندھے سے چمٹائے ہوئے تھے۔

دونوں فوجوں میں تین دن تک شخت خونریز معر که آرائی اس جنگ کا خاتمه ہوااور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا نام ونشان ہوتی رہی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے اس طرح ککرائے صفحہ ستی سے حرف غلط کی طرح مث گیا اور کفروبت پرستی کی کہ جنگوں کی تاریخ سے اس کی مثال بمشکل پیش کی جاسکتی سرزمین پرتوحید کا جھنڈالہرانے لگا۔اس فتح مبین کی قیمت

ہے۔آخر کارتیسرے روزمسلمانوں کی زبردست فتح کے ساتھ ہزاروں شہداء نے اپنے خون سے اداکی تھی۔ان شہیدوں میں

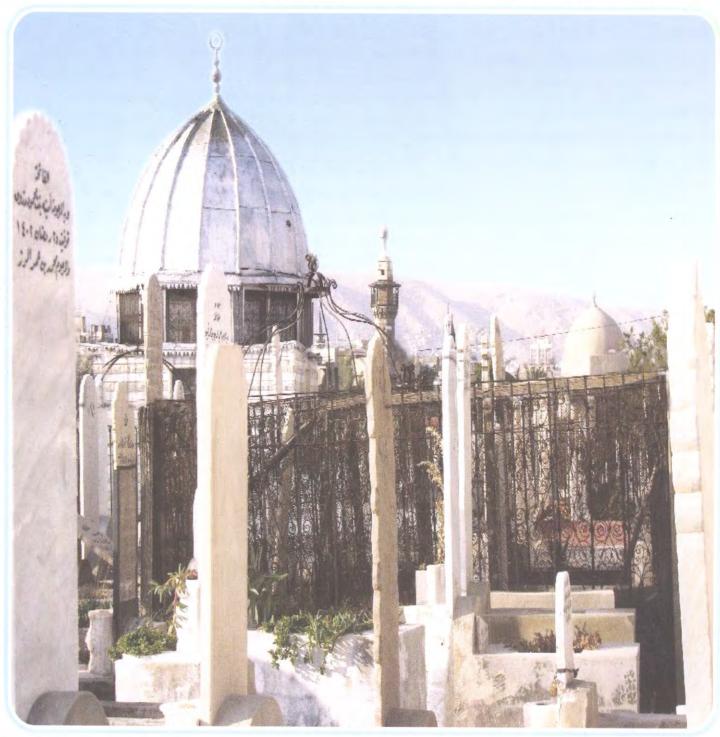

حضرت عبدالله بن ام مكتوم ﷺ كا مزار مبارك دمشق کے مشہور قبرستان باب الصغیر میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم عصصی کی قبر بھی ہے۔ یہ فیرحضرت بلال مصصف کے مزار کے قریب واقع ہے

## حضرت عبدالله بن ام مكتو م القالظة

## ومشق كے قبرستان باب الصغير ميں مدفون حضرت عبدالله بن ام مكتوم عصلت كامزار

1 سيدناابوبكرون تاك 2 سيرناعمر والتقالي 3 سيدناعثان والمالك 4 سيناعبال والمستقلقة 5 سيدناجعفر والتفاقية 6 سيرناعيداللد الله الله 8 سيرناجعفرون الله 7 سيدنامحد بن على المرتضى والمنتق 10 سيرنا محرين سلم والعالقة 9 سيرناعبداللدين عقبل والتلايات 12 سيدناغون بن عبدالله والله الله 11 سيرنا حبيب مظامر والمناقبة هذا مقام رؤس الشهداء الستة عشوة رؤسا استشهدوا يوم كوبلامع الامام الحسين بن على رضوان الله عليهم اجمعين اس مقام بر 16 شہداء کے سرمبارک ہیں جنہوں نے کر بلامیں سیدنا حسین بن على وَفِي اللَّهُ اللَّهُ كَمِياتُهُ اللَّهُ اللَّهُ كَمِياتُهُم الرَّبِّي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّ 13 سيدنا حريب ين يزيد 14 سيدنا قاسم بن الحس عبد الت ندکورہ بالا وہ مقدس حضرات ہیں جن کے فضائل بے حدو بے شار ہیں۔ بیسب کے سب کلشن نبوت مُنافِیْظ کے بھول اور کلیاں ہیں ان کی بارگاہ اقدس میں حاضری بہت بڑا شرف وسعادت ہے۔ 13 سيده نصف جارييسيده فاطمه علي المحتفظة المسيده المحتفظة المسيده المحتفظة المسيده المحتفظة المسيده المحتفظة ا

باب الصغير دمثق كالمشهور قبرستان ہے اور دمثق كے جس علاقے ہے اس كانام ليو چيس گے ہر فرداس کا پتادےگا۔ ٹیکسی وغیرہ بھی یہاں تک پینچنے کے لئے مل جاتی ہے۔ یہ عظیم قبرستان ہے اس میں اہل بیت صحابہ کرام و پیشاہ اور اولیائے عظام وجس اللہ اور بے شار بزرگوں کے مزارات ہیں۔ چندمشاہیر کے اسائے گرامی حاضر ہیں۔ 1 سيدنا بلال حبشي وعلى مناقط مؤذن رسول منافيظ 2 سيدنااوس بن اوس معتقد 3 سيرناكعب الاحمار المناسقة 4 سيدناوا ثله بن الاسقع والمستقط 5 سيدنامعاويه بن سفيان ١ 6 سيدناعيدالله بن ام مكتوم والتقليق 7 سيدنا فضالة بن عبيد والتقلق 8 سيدناعبداللدبن جعفرطيار والتناقظ 9 سيدناسېل بن خطله والت 10 سيدناسهل بن الربيع الانصاري والتناقظ 11 سيده حفصه وهناه بنت عمر فاروق وهناه ووجة الرسول ملي الم 12 سيده ام سلمه والم حبيب والم حبيب المارواج الرسول ماليام



باب الصغیر کاروحانی اورنو رانی ہستیوں ہے لبریز قبرستان Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



くな、ころれにはいいりるなりの意思のうなんかくしいが、ころいいのであるいので



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)







Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حفرت عبدالله بن ام مكتوم الله بن ام مكتوم والمستقلة كم قبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئ تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئي تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئي تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئي تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قريب سے لى مگئي تصوير الله بن ام مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قریب سے لى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قریب سے لى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قریب سے لى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قریب سے كى قریب سے كى قریب سے كى قبر سے كى قریب سے كى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قریب سے كى قبر سے كى قریب سے كى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قبر سے كى قبر سے كى قبر سے كى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قبر سے كى قبر سے كى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى قبر سے كى مكتوم والفائقات كے مقبر سے كى مكتوم والفائقات كے مكتوم والفا

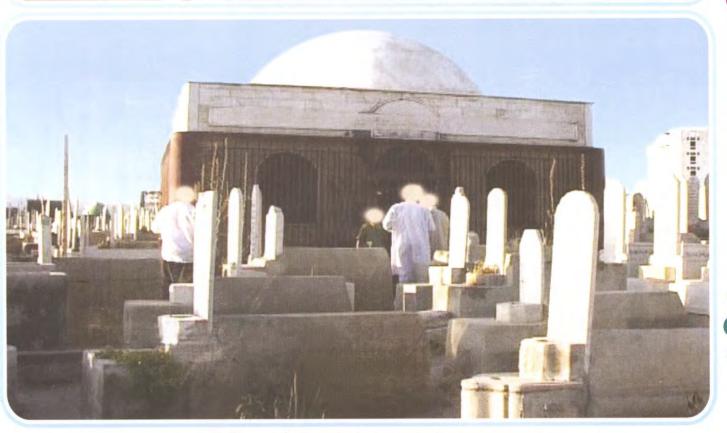

حضرت عبدالله بن ام مکتوم کشتی کا مقبره قبروں کے درمیان واضح ہوریاہے ' Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

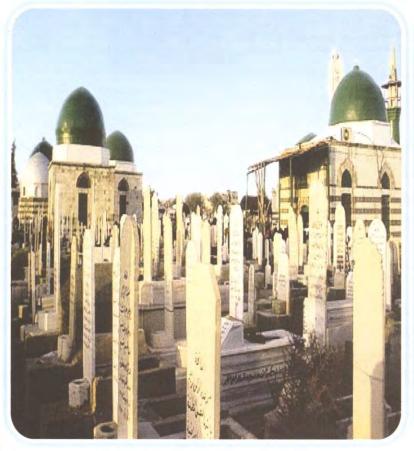



حضرت عبدالله بن ام مكتوم وصفاك كي قبر برلكا كتبه



باب الصغير كا قبرستان Digitized by Waktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

Medically Mades

## مذكره حضرت عبداللدبن جابريك

حضرت حذیف بن بمان کی ان کی برابر میں دوسرے مزاريرصاحب مزاركا نام''حضرت عبدالله بن جابر ﷺ'' لکھا ہوا ہے۔آپ دیں اللہ کے بارے میں احقر کو پوری تحقیق نه ہوسکی کہ کون بزرگ ہیں؟ جہاں تک حضرت حضرت جابر بن عبدالله على العلق ہے وہ مشہور انصاری صحابی ہیں لیکن ان کا قیام مدینه طیب ہی میں رہا۔اورو ہیںان کی وفات ہوئی۔ (الاصابه 214:1)

حضرت عبد الله بن جابر مستعدنام کے دو صحابہ كرام ﷺ كا ذكر كتابول ميں ماتا ہے۔ايك حضرت عبدالله بن جابر الانصاري البياضي المناهدة عين اور دوسر حصرت عبداللہ بن جابر العبدی ﷺ کیکن دونوں بزرگوں کے نہ حالات دستیاب ہیں اور نہ بیمعلوم ہے کہ انہوں نے کہاں وفات يائى-(ملاحظه بوالاصابه 277:2)

کوئی بزرگ ہوں۔

دوسرا اخمال سيجمى ہے كه آپ معالظ مشہور صحابي مدائن میں آ کر مقیم ہو گئے ہوں لیکن معمولی جبتو سے احقر کو حضرت جابر بن عبدالله ﷺ کے صاحبز ادوں کا کوئی تذکرہ نہیں مل سکا، جس سے اس احتال کی تصدیق یا تکذیب ہوسکے۔ بہرکیف! اس علاقے میں مشہور یہی ہے کہ بہ صحابہ و فاللہ مالی میں سے ہیں۔

### ایک عجیب ایمان افروز واقعه

حضرت حذيف بن يمان المستها ورحضرت عبدالله بن جابر مستعلق کے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب وغريب اورا يمان افروز واقعه رونما هواجوآج كل بهت كم لوگوں کومعلوم ہے۔ بیرواقعہ میں نے پہلی بار جناب مولا نا ظفر احمہ صاحب انصاري ہے۔ شاتھا۔ پھر بغداد میں وزارت اوقاف کے ڈائر کیٹر تعلقاتِ عامہ جناب خیراللہ حدیثی صاحب نے بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا۔

یہ 1932ء کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں بادشابت تقى حضرت حذيفه بن يمان عليه اور حضرت عبدالله بن جابر ﷺ کی قبر س اس وقت پیاں ( حامع مسجد سلمان کے احاطے میں ) نہیں تھیں۔ بلکہ یہاں سے کافی لہذا ایک اخمال تو یہ ہے کہ صاحب مزاران میں سے فاصلے پر دریائے د جلداور مجد سلمان کے درمیان کسی جگہ واقع

1929ء میں بادشاہ وقت نے خواب میں ویکھا کہ حضرت حذيفه بن يمان معلق اور حضرت عبد الله بن جابر اس سے فر مارہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی ر ہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے حکم ویا کہ وریائے وجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے و یکھا جائے کہ د جلہ کا یانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس ر ہاہے یانہیں؟ کھدائی کی گئی لیکن یانی رہنے کے کوئی آ ٹارنظر

نہیں آئے۔چنانچہ بادشاہ نے اس بات کوایک خواب سمجھ کرنظر

لیکن اس کے بعد پھر غالبًا ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا۔جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اوراس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے بیدوا قعہ بیان کیا۔ایسایاد یر تا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعینہ یہی خواب دیکھا ہے۔اس وقت مشورے اور بحث ومباحثے کے بعدرائے بیقراریائی کہ دونوں بزرگوں کی مبارک قبروں کو کھول کر دیکھا جائے۔ اور اگریانی وغیرہ آر ہا ہوتو ان کے جسموں کونتقل کیا جائے۔اس وفت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔

چونکہ قرون اولیٰ کے دوعظیم بزرگوں اور صحابہ رسول اللہ سَنَّاتُهُمْ كَي قَبِرول كُوكُولِ لِنْهِ كَابِيوا قعة تاريخ مين يهلا واقعة تفاءاس لئے حکومت عراق نے اس کا برداز بردست اہتمام کیا۔اس کے لئے ایک تاریخ مقرر کی، تاکہ لوگ اس عمل میں شریب ہوسکیں۔انفاق سے وہ تاریخ ایام فج کے قریب تھی۔ جب اس ارادے کی اطلاع حجاز کو پینچی تو وہاں حج برآئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہاس تاریخ کو قدرے مؤخر کردیا جائے تا کہ جج سے فارغ ہوکر جولوگ عراق آنا چاہیں وہ آسکیں۔ چنانچے حکومت عراق نے حج کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کردی۔

## حضرت عبدالله بن جابر وهن الله كامزار مبارك







## حفرت عبدالله بن جابر وفقال تقالف كي قبر مبارك



کہا جاتا ہے مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسر ہے بھی خلقت کا اس قدراز دھام ہوا کہ حکومت نے سب کو بیٹمل دکھانے کے لئے بڑی بڑی اسکرینیں دورتک فیٹ کیس تا کہ جولوگ براہ راست قبروں کے پاس بیٹمل نہ دیکھ کئیں وہ ان اسکرینوں براس کا عکس دیکھ لیس۔

اس طرح بیمبارک قبرین کھول دی گئیں اور ہزار ہاافراد
کے گویا گھا ٹیس مارتا سمندر نے بید چرت انگیز منظرا پی آنکھوں
سے دیکھا کہ تقریباً تیرہ صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں
بزرگوں کی نعش ہائے مبارک صبح وسالم اور تروتازہ تھیں۔ بلکہ
ایک غیرمسلم ماہر امراضِ چیثم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش
مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چیک
موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے پچھ در یاحد
بھی موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے پچھ در یاحد
بھی موجود نہیں رہ سی چیانچے وہ شخص میہ منظرد کھی کرمسلمان ہوگیا۔
لغش مبارک کو منتقل کرنے کے لئے پہلے سے ہی حصر سے
سلمان فاری جسی سے مزار کے قریب جگہ تیار کر کی گئی ۔

وہاں تک لے جانے کیلئے نعش مبارک کو جنازے پررکھا گیا،

اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزار ہاافراد کو کندھا

دینے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس طرح اب ان دونوں

ا بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔

حفرت مولا ناظفر احمدصاحب انصاری صاحب کا بیان ہے کہ 1929ء کا بیہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں اخبارات کے اندر اس کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ اور اس وقت ہندوستان سے ایک ادبی گھرانے کا ایک جوڑا عراق گیا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے بیہ واقعہ پھٹم خود دیکھا اور غالبًا بیوی نے اپنے اس سفر کی روداد ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتابی شکل میں شاکع ہوا اور اس کی ایک کا پی حضرت مولا ناظفر احمد صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں بید بھی احمد صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں بید بھی مذکور ہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس بورے عمل کی عکس بندی بھی کی گئی تھی۔ اور بہت سے غیر مسلم بھی بیو اقعہ خاص طور پرد کیھئے آئے تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف خاص طور پرد کیھئے آئے تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر کو د کیھ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ اور اپنے دین کی اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ اور اپنے دین کی

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انّه الحق

حقانیت کے ایسے معجز ہے بھی بھی دکھلاتے ہیں۔

ہم ان کوآ فاق میں بھی اورخودا<mark>ن</mark> کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھا کیں گے تا کہ ان پر میر بات واضح ہوجائے کہ یکی ( دین ) حق ہے۔

یہاں میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر حضرت عبداللہ

بن جابر رہے ۔ حضرت جابر رہے ہیں کے صاحبزادے ہیں تو یہ عجیب وغریب اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رہے ہیں کے زائد کے میں ان کے دادا کے ساتھ بھی اجینہ ای طرح کا واقعہ پیش آچکا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر ہے کہ والد حضرت عبداللہ ہے اور عبداللہ ہے ان کو حضرت جابر ہے کہ شہید تھے اور اسخضرت علی ہے نہاں کو حضرت عمرو بن جموح ہے اس ساتھ ایک ہی قبر میں وفن فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی شکدتی کا بیعالم تھا کہ شہداء کے لئے گفن تک میسر نہ تھے۔ اس لئے حضرت عبداللہ ہے کہ ایک جاور میں گفن دیا گیا جس میں چرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے جن پر گھاس ڈال دی گئی۔ اتفاق سے بی قبرنشیب میں واقع تھی۔ جالیس سال بعد حضرت امیر معاویہ وہوں کے زمانے میں یہاں سیلاب آیا دور وہاں سے ایک نہر بھی نکالئی تھی۔ اس موقع پر قبر کو حضرت جابر ہے کی موجود گی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے جابر ہے کہ ما کہ اور تروتا زہ تھے۔ بلکہ ایک روایت بیہ کہان کہان کے چہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس زئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے چہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس زئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے چہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس زئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے چہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس زئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے جہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس نئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے جہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس نئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے جہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس نئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے جہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھ اس نئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے جہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھا اس نئم پر رکھا ہوا تھا۔ کہان کے جہرے پر جوزخم تھاان کا ہاتھا سے بٹایا تو تازہ خون بہنے لگا۔ پھر ہاتھ



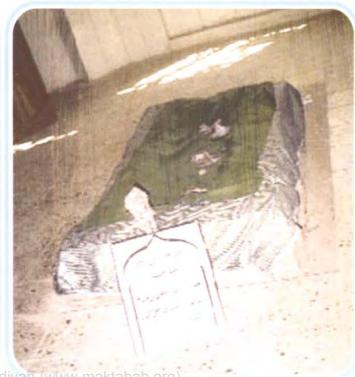

# حضرت عبدالله بن جابرانصاری وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ





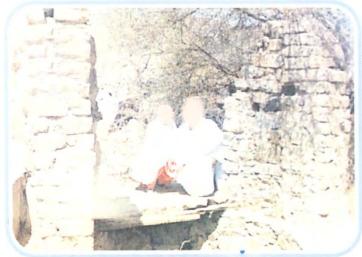



مکه مکر مه ملین موجود حضرت زبیر روستان کی قبر مبارک مکر مه ملین موجود حضرت زبیر روستان کا کنوال (بشکرییسوفی فاروق جان موں) Dight zed by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktaban.org)



حضرت عباس بن عبدالمطلب بن باشم والساق رسول اللَّهُ مَا يَقِيمُ كَ يِجِا تِقِدِ إِن كَي كنيت ابوالفضل تقي \_ان كي والده کا نام نتیلہ بنت جناب تھا۔ یہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے خانہ کعیہ کوغلاف بہنایا تھا۔اس کی وجہ یہ بنی کہ پچین میں حضرت عماس ﷺ کم ہوگئے۔ان کی والدہ نے نذر مانی کہا گرمیرا بیٹا مل گیا تو وہ خانہ کعبہ کوغلاف یہنا ئیں گی۔ جب عباس ﷺ مل گئے تو انہوں نے اپنی نذر پوری کی۔

حضرت عماس ﷺ نبی کریم سائلی ہے دویا تین سال بڑے تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے سردار تھے۔خانہ کعبہ کی تگرانی اور حاجیوں کو یانی پلاناان کے ذمے تھا۔حضرت عماس کا اسلام میں کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی ایک جنگ بدر میں کفار کی طرف ہے جنگ میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ۔مگرمحققین کا قول بدہے کہ یہ جنگ بدر ہے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے اسلام کو چھیائے ہوئے تھاور کفار مکہان کوقومیت کا دیاؤ ڈال کرز بردیتی جنگ بدر میں لائے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں لڑائی سے پہلے حضور ا كرم مَا يُقِيرُ نِے فر ماديا تھا كەتم لوگ حضرت عباس ﷺ كوثل مت كرنا، كيونكه وهمسلمان هو گئے ہيں، كيكن كفار مكه ان ير دباؤ ڈال کرانہیں جنگ میں لائے ہیں۔

په بهت ہی معزز اور مالدار تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی تحاج کو زمزم شریف پلانے اور خانہ کعبہ کی تعمیرات کا اعزاز حاصل تھا۔ فتح مکہ کے دن انہی کی ترغیب پر حضرت ابوسفیان و اسلام قبول کرلیا اور دوسر بے سرداران قریش بھی انہی کے مشوروں سے متاثر ہوکر اسلام کے دامن میں آئے۔ان کے فضائل میں چندحدیثیں بھی مروی ہیں اور حضور اقدس القط نے ان کو بہت ہی بشارتیں اور بہت زیادہ دعا تیں دی ہیں جس کا تذکرہ صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

#### ت عباس ﷺ کے بارے میں حضور مُلْقِیم کے ارشادات

حضورا قدس مَنافِيظ كارشاد ہے كه قيامت كے دن ميري شفاعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب حضرت

عماس ورفان الله مول كران عمار عن ابن عمر وهدي ایک حدیث میں آتا ہے بلاشبہ حضرت جرائیل اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جب حضرت عباس معلق موجود ہول تو میں آ ہستہ بولا کروں۔ ( کیونکہ وہ میرے چیااور بزرگ ہیں) بالكل ايسے جيسے تم لوگوں كو تھم ديا گيا ہے كہ ميري موجودگي ميں الهمسته بولا كرو\_(ابن عساكر عن عائشه هي عنه

باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن بھی اللہ تعالی نے ان کو کمال درجے کا عطا کیا ہوا تھا۔ایک دن بن گھن کر باہر نکلے تو جان دوعالم منافیئران کودیکھ کرہنس پڑے۔

حضرت عباس المنطقة في عرض كيا: الله تعالى آب تاليكم كو ہمیشہ ہنستامسکرا تارکھے۔ کس بات پرہنس رہے ہیں؟ آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ فِي مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا غَيْرِ معمولي حسن وجمال و مَكِيرُ كُر

حضرت عباس ويسته كاايك لقب ساقى الحرمين بهي ہے۔ لینی حرمین کوسیراب کرنے والا۔اس لقب کا پس منظریہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ کے دورِ خلافت میں ایک دفعہ شدید قبط پڑ گیا اور پورا ملک بھوک اور پیاس کی لیبیٹ میں آ گیا۔ ملک بھر میں غلہ تو کچا کہیں سبزہ تک باقی نہ رہا۔ پیر 17 ججري كا واقعه ہے۔ فاروق اعظم والفائق رات دن اس بلاے بے در مال سے نمٹنے کی تذبیریں سوچتے رہتے تھے۔مگر كوئى حيله كاركر نهين مور ما تفا- اس لئے سخت يريشان تھے۔ ایک ون حضرت کعب احبار کھیں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنين بني اسرائيل براگرتبهي ايسامشكل وقت آ جاتا تفاتووه انبیاء کے خاندان میں ہے کسی فر د کو وسلیہ بنا کر دعا ما نگا کرتے تصاورالله تعالى ان كي مشكل حل فرماديتا تھا۔

#### حضرت عمر فاروق ﷺ حضرت عباس ﷺ كي خدمت ميں

یین کرحفزت فاروق اعظم میشن کو امید کی ایک كرن نظر آئى اور فرمايا: اگريه بات ہے تو ہمارے درميان ينانحيآ بي السال وقت حفرت عباس المستنفظ كي خدمت میں حاضر ہوئے اور قحط ہے جونا گفتہ بیصور تحال پیدا ہوگئی تھی وہ گوش گذار کرنے کے بعد عرض کی کہ آپ کھی جمارے

لئے بارش کی وعا فر مادیجئے۔حضرت عیاس ﷺ رضا مند ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے، سیلے حفزت عمر وہ اللہ نے مختصر ی

تیرے دربار میں وسلہ بنایا کرتے تھے۔ آج ان کے عم مکرم حضرت عباس ﷺ كووسيله بناكرحاضر ہوئے ہيں۔البي ہم یر کرم فر مادے اور باران رحمت برسادے۔

اس کے بعد حضرت عباس میں نے طویل دعا کی، جس کاہر جملہ عربی ادب کا شاہ کارہے۔اورخضوع وخشوع اور تضرع ومسكنت كي منه بولتي تضوير ہے۔

(جس كي تفصيل كيليّ استيعاب كامطالعه يجيّي)

ابھی حضرت عباس منتقظ وعا مانگ رہے تھے کہ چاروں طرف سے بادل امنڈ آئے اور یوں ٹوٹ کر برسے کہ عرب کے پیاسے صحراء کا ذرہ ذرہ سیراب وشاداب ہوگیا۔

#### حضرت عباس والفائلة كاكرامت

بهكرامت ويكيم كرلوك يروانه وارحضرت عباس وهيفلك کے گردا کٹھے ہو گئے اور تبرک حاصل کرنے کے لئے ان کے جسم اقدس کوچھونے لگے اور مبارک بادوینے لگے۔ هَنينًا لَّكَ يَاسَاقِي الْحَرَمَيْن بعظمت مبارك ہوا ہے ساقی الحرمین

یدایک غیرمعمولی کرامت تھی ،اس لئے مختلف شعراء نے حضرت عباس العلق كي شان مين قصيدے كے -حضرت حمان المستعلق كقصير بي سے دوشعر پيش خدمت ہيں: سَأَلَ الْإِمَامُ وَقد تَتَابَعَ حَدُ بُنا

فَسَقَى الْغَمَامُ بِغُزَّةِ الْعَبَّاسِ أَحْى الْالهُ بِهِ الْبَلادَ فَاصْبَحَتْ مُخُضَوَّةَ الْآجُنَابِ بَعُدَ الْيَاسِ امیر المؤمنین نے مسلسل قبط کے دوران دعا مانگی تو بادلوں نے عباس ( السلام علی الله علی الله علی الله علی الله عبراب كرديا\_ان كےوسيلے اللہ نے مردہ شہروں كو پھرے زندہ

کردیااور مایوی کے بعد ہرطرف سبز ہلہانے لگا۔

حفرت عباس المستعلق نے بصد جرت رحمت عالم مالی کی بید بات سی اورکہا: ہاں! یقیناً ایساہی ہوا تھا، مگراس راز سے یا میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری ہیوی۔ اور آپ مالیقیم اس ہے بھی باخرىي - اشهدُ أن لا الله الله واشهد انك رسول الله (سيرت حلبيه 2:909/تاريخ الخميس2:290)

قلاش کردیا ہے۔اب ساری عمرلوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرتا پھروں گا۔

ہوسکتے ہیں جب کہ مکہ سے روانگی کے وقت آپ اپنی اہلیہ کو کافی ساراسونا دے کرآئے ہیں اور وصیت کر کے آئے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو پیسونا میرے بیٹوں میں اس

حضرت عباس ﷺ بهت مالدارآ دمی تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے فدید دینے میں ان کی باری آئی تو رحت دوعالم مَنْ يَنْ إِنْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل اینے دوجیتیجو عقیل اور نوفل کا بھی اور اپنے دوست عتبہ کا بھی۔ بیخاصی بری رقم تھی۔ جو چارونا چارحضرت عباس کی انداز اداتو کردی مرساتھ ہی شکایت کی کہ آپ مالی نے مجھے بالکل

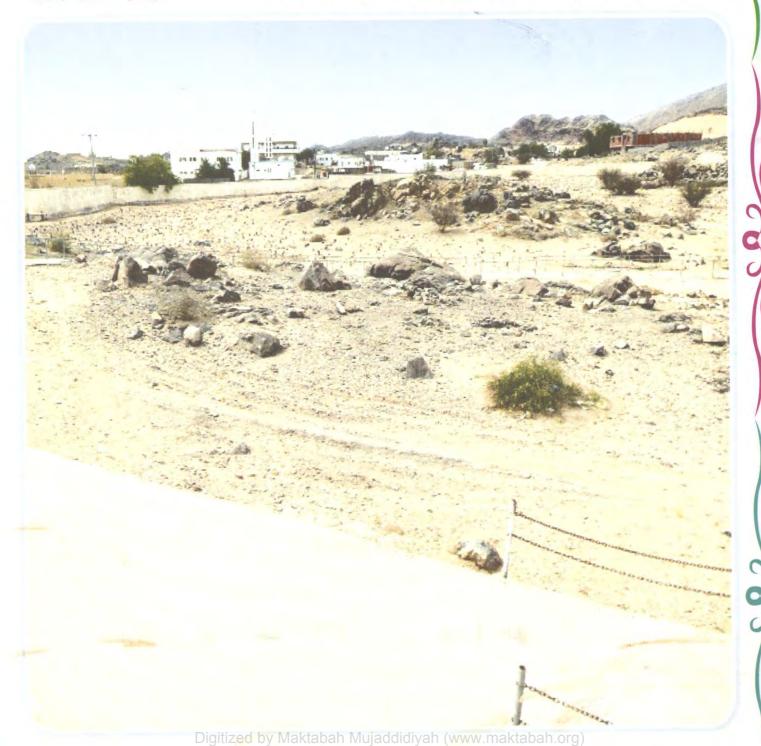

## مبحد نبوی کی توسیع میں شامل ہونے والاحضرت عباس بن عبدالمطلب رہے تا گا گھ



حضور ما پیلم نے حضرت عباس کے لئے متجد نبوی کے قبلہ کی جانب ایک قطعہ زبین نشان زوہ فرمادیا۔ حضرت عباس کے قبلہ کی جانب ایک قطعہ رکیا، جب تغییر نے فارغ ہوئے تو بیر جزنیہ اشعار کھے:

بنيتها باللبن والحجارة والخشبات فوقها مطارة ياربنا بارك لاهل الدارة

یعنی میں نے اس مکان کو پھی اینوں، پھروں اور لکڑیوں سے بنایا ہے۔اس کے اوپر پر ندوں کے بیٹینے اور اڑنے کی جگہ ہے۔اب ہمارے پرورد گار! اس گھر میں اپنے والوں کے لئے برکت نازل فرمائے مخضرت بالیج لے بھی وعافر مائی:

#### ٱللَّهُمُّ بَارِكُ فِي هذهِ الدَّارَةِ خداياس گريس بركت تازل فرما

### ايك نفيحت آميزواقعه

حضرت فاروق اعظم کھیں نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو آس پاس کے بعض مکانات خرید گئے۔جنوبی طرف حضرت عباس کھیں کا مکان مسجد ہے متصل تھا۔

حضرت عمر فاروق المستقلة نے حضرت عباس المستقلة ہے۔
کہا: اے ابوالفضل المستقلة مسلمانوں کی معجد ننگ ہوگئ ہے۔
توسیع کے لئے میں نے آس پاس کے مکانات خرید لئے ہیں۔
آپ مستقلة بھی اپنامکان فروخت کردیں اور جتنا معاوضہ کہیں۔
میں بیت المال ہے اداکردوں گا۔

حفرت عباس والمستعلقة في كها: مين بيكام نبيس كرسكتا-

دوبارہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے کہا: تین باتوں میں سے ایک بات مان لیس، یا تو اسے فروخت کردیں اور معاوضہ جتنا چاہیں لے لیس۔ یا مدینہ میں جہال آپ ﷺ کہیں وہاں میں آپ ﷺ کہیں وہال میں آپ ﷺ کہیں اور کی نفع رسانی اور مجد کی توسیع کے لئے وقف کردیں۔

حضرت عباس ﷺ نے کہا: مجھے ان میں سے کوئی بات منظور

حضرت عمر صطلاف نے بات شروع کرتے ہوئے کہا: ہم دونوں نے آپ سے اوا پنا فیصل مقرر کیا ہے۔ آپ سے ایک جو فیصلہ فرما کیں ہم دونوں کو منظور ہوگا۔

#### وین کےمعاملہ میں سی کا دیاؤ قبول نہیں

حفرت ابی بن کعب مستده نے حفرت عباس مستده ابی بات کہے۔
حضرت عباس مستده آپ مستده ابنی بات کہے۔
حضرت عباس مستده نے کہا: بدر میں جس پر میرامکان ہے خود

حضرت ابی بن کعب ﷺ نے فر مایا: آپ دونوں اجازت دیں تو میں رسول پاک ﷺ کی ایک حدیث سناؤں۔ دونوں بزرگوں نے عرض کیا بے شک سنائیں۔

حضرت ابن بن تعب و المستقد في كها: ميس نے رسول الله و الله

اللہ تعالیٰ کا عمّاب نازل ہوا: اے داؤد ایسی میں نے تنہیں اپنی عبادت گاہ بنانے کے لئے کہا تھا اور تم اس میں زور وزبردی کو شامل کرنا چاہتے ہو۔ یہ میری شان کے خلاف ہے۔اب تیری سزایہ ہے کہ تو میرا گھر بنانے کاارادہ ترک کردے۔

حضرت ابوذ رغفاری الله می نے کہا: میں نے رسول الله ما پیل سے اس حدیث کوسنا ہے۔ ایک اور صحافی نے بھی کہا: میں نے بھی سنا

#### متجدنبوي كياتوسيع اورحضرت عمرفاروق ويستعق كالضاف

اب حفرت ابی بن کعب مسلسه حفرت عمر مسلسه کی طرف متوجه ہوئے اور کہا : عمر السلسه الله عمر کو رسول الله مالین کی حدیث کے بارے میں تہمت دیتے ہو۔

حضرت عباس علی این الله جب آپ و الله الله بات که ایسی بات کهدی تو اب بین بھی اپنا مکان توسیع معبد کے لئے بلامعاوضہ پیش کرتا ہوں ۔ لیکن اگر آپ حکماً لینا چا ہیں گے تو نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق و الله بین علی دوسری جگه پر بیت المال کے خرج سے حضرت عباس الله کے لئے ایک مکان بخوادیا۔



Pigitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

## عزوه بدر میں حضرت عباس رضالتهٔ تعالیفهٔ کی گرفتاری ا

نی کریم المطلب این کریم المطلب بن عبدالمطلب بن عبدالمطلب بخشک بدر میں مشرکین کے ساتھ بادل نخواستہ شریک ہوئے۔مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور فدید دے کر آزاد ہوئے۔اس گرفتاری کے دوران آپ رہیں کو تیم کی ضرورت محسوس ہوئی تو کسی کی قمیص انہیں پوری نہ آتی تھی تو عبد اللہ بن ابی بن سلول (منافق) نے انہیں اپنی قمیص پہنادی۔ اللہ بن ابی بین اللہ کے عبداللہ رہان کا بدلہ چکاتے ہوئے آنخصور مالی نے عبداللہ رہان کا بدلہ چکاتے ہوئے آنخصور مالی نے عبداللہ

بن ابی کے مرنے کے بعدا پنی قمیص اس کے گفن کے لئے دے

دی۔ )بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینه طیب

آ گئے ۔حضور مَالِيَّةُ نے انہيں كے قديم جگرى دوست نوفل بن

حارث کوان کا بھائی بنادیا۔

"مارہ" بعنی خانہ کعبہ کی دکھ بھال اور "سقابی" یعنی حاجیوں کے خوردونوش کا انتظام یہ دونوں عبدے حضرت عباس معتقد کو وراثت میں ملے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو الخضرت علیم نے یہ دونوں عبدے انہی کے پاس باقی رکھے۔ عام الفیل سے تین سال پہلے پیدا ہوئے، دراز قد گورے اورخوبرو تھے۔ 32 ججری میں مدینہ میں انتقال ہوا، گورے اورخوبرو تھے۔ 32 ججری میں مدینہ میں انتقال ہوا،

انقال سے پہلے بینائی کمزور ہوگئی تھی۔کل نواسی برس کی عمر پائی۔(اسدالفابہ 60:3/سراطلام النواء/78:2)

#### ا بدریس فرشت مشرکین کوقیدی بناتے رہے

جنگ بدر میں ابوالسیر کھنٹ نے کعب بن عمر واور امیر المومنین نے حضرت عباس کھنٹ کو گرفتار کیا۔ کعب ذرا پست قد انسان تھے۔ رسول اللہ کا ال

اس نے عرض کی: یارسول اللہ علیظ گرفتاری کے وقت ایک ایسا آ دمی میرامددگار بنا جے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھااوراس کے بعد بھی مجھے دکھائی نہیں دیا مگراس کی ہیبت نا قابلِ بیان متھی حضور نبی کریم علیظ نے فرمایا: تمہارامددگارایک ملک کریم

ر سم گا۔ حضرت عباس ﷺ قیدی کی حیثیت سے بارگاہ نبوت تاہم میں 📗

جب حفزت عباس من گرفتار ہوکرا آئے توان کے پاس میں او قیہ سونا تھا، جے وہ مشرکین کے خرچ اخراجات کے لئے کے کر آئے تھے۔ کیونکہ حضرت عباس منتقد ال دوآ دمیوں میں سے ایک تھے جولشکر مشرکین کے طعام کے گفیل

تھے۔ مگرابھی تک خرج کی نوبت نہ آئی تھی کہ گرفتار ہوگئے۔ حضرت عباس کی فرماتے ہیں کہ بیسونا حضور تا پینا نے مجھ سے لے لیا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ تا پینا ہیر مال میرے فدیہ میں مجرا سیجئے۔

آپ تالیم نے فرمایا جو مال دشمنان اسلام کی امداد کے لئے لایا جائے وہ فدید میں مجرانہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ مجھے تھم ہوا کہ میں اپنا اور اپنے عزیزوں کا فدیدادا کروں۔ میں نے کہا کہ اتنی رقم تو میں مہانہیں کرسکوں گا۔

حضور علی نے فرمایا: امضل کے پاستم اتی رقم رکھ آئے تھے کہ شاید ہم فل کردیئے جاؤ تو تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔
میں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ علی آپ کوکسے پتا چلا؟
آپ علی نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ علی اللہ کے رسول ہیں۔ کیول کہ جب میں نے بیرقم دی تھی تو ام فضل اور میرے درمیان بجز خدا کے میں نے بیرا کوئی شخص حانے والا نہ تھا۔

اشهد ان لا الله الا الله واشهدان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (عالداللهاه،)



ميدان بدر: جہال حضرت عباس کھیں کو گرفتار کیا گیا Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# موت کے وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضا الله الله کی وصیت



حضرت عبداللدین ابراہیم الفرثی ﷺ فرماتے ہیں متہبیں وصیت کرتا ہوں۔اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اور میں مجھے اللہ کے سپر دکرتا ہوں اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ

کہ جب حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ کی وفات کا اس کی فرما نبرداری کی محبت کی اور اللہ سے ڈرنے کی اور اس کیااور لااللہ الا اللّٰہ پڑھااورآ سان کی طرف آئکھیں کھولی وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کی نافر مانی سے ڈرنے کی جب توابیا ہوگیا تو جب بھی تھے اور فوت ہوگئے۔

"ا عبدالله ميں مرنہيں رہا بلكه ميں فنا جورہا جول ميں موت آئے گی تواسے ناپيندنہيں كرے گا۔ اب اے بلنے

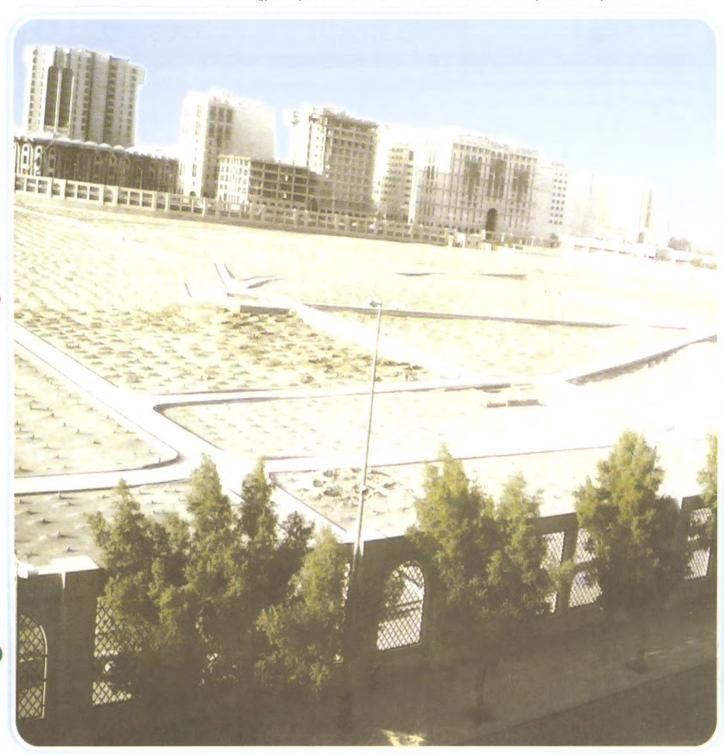

جنت البقيع جهال حفزت عباس بن عبد المطلب والمساقلة المنافع المالية المنافع الم

# حضرت عباس بن عبد المطلب وَهَ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

جنت البقيع ميں ہے شار تيے ہیں۔

جزل ابراہیم رفعت پاشا کتاب'' مراۃ الحرمین'' میں کھتے ہیں کہ ہل مدینہ ہرجمعرات کوبقیع کی زیارت کیلئے آتے تغمیر کروایا ای طرح بعد کے مورخین نے بھی جنت البقیع میں عمارات اور قبول (گنبدول) کاذکر کیا ہے۔ محمد لبیب البتونی کتاب الرحلة الحجازیه میں فرماتے ہیں کہ و کان بالبقیع قباب کثیر ة

كوسلطان السعيد صلاح الدين بوسف في 601 جرى مين

حضرت علامہ نور الدین سمہوری کھیں (وفات 911 جمری) اپنی کتاب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی اور حضرت حسن مجتبی کی قبور مبارکہ پرایک گنبد بنا ہوا ہے۔حضرت عثان غنی کی تیور مبارکہ پرایک گنبد بنا ہوا ہے۔حضرت عثان غنی کی قبر مبارک پر بھی ایک گنبد بنا ہوا ہے جس

پہلے حضرت عباس مست ،حضرت عثمان مست وحضرت حسن مست کی قبر مبارک بر مزارات سے ہوئے تھے جن کو 920 وہ میں گرادیا گیا



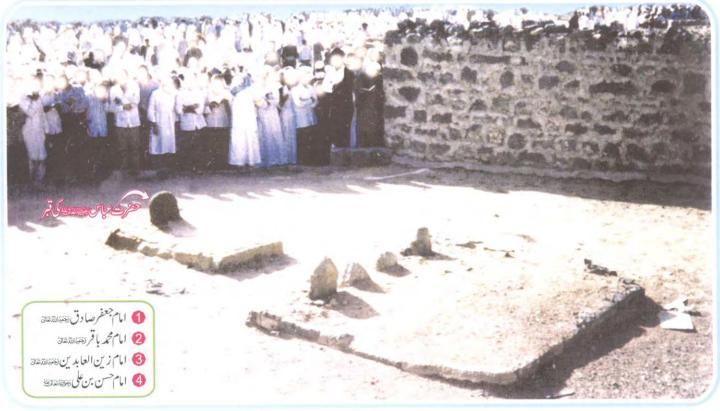

(Www.markiabah.org) من موجود حضرت عباس من عبدالمطلب عبرالمجالل فيرميا المراكبة



# تذكره حضرت عمروبي جموح المنافقة

سیدیند منورہ کے رہنے والے انصاری بیں اور حفزت جابر مصف کے پھو پھا ہیں۔ بیا پانچ تھے۔ بیہ جنگ احد میں \*\*

#### حضرت عمروبن جمول ﷺ كابت يرسى سے خدا پرسى تک كاسفر

یشرب میں اسلام کی روشی ابھی نئی نئی پھوٹی تھی۔ ابھی بنو پست پرسی کا دور دورہ تھا۔ حضرت عمرو بن جمول بست بنو سلمہ کے ایک سردار تھے اوران کے بت کا نام''منات' تھا۔ سیہ بت نہایت قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ماہر کاریگر نے اس کی تراش خراش میں کوئی کی نہ چھوڑی تھی۔ حضرت عمرو سیسی اس کو ہرروز خوشبو میں بساتے ، اس کو بناتے سنوارتے ، اس کی صفائی کرتے ۔ صبح وشام اس کی زیارت کرتے اور حتی الام کان اس پر اپنا مال ودولت نجھاور تے اور اس کی محبت میں ڈو ہے ہوئے تھے۔

## حضرت عمروبن جموح ﷺ كاتأثر مكي نوجوان كے متعلق

كاروائى تقى جودائره اسلام مين داخل ہو چكے تھے۔ جواپ رب پرايمان لا چكے تھاوروہ نوجوان بيتھ:

- 1 حفرت معاذبن جبل وه
- 2 حفزت معاذبن عمروبن جموح وسي
  - عرت عبدالله بن انيس والله
    - هرت تعلبه بن عنتمه والشقالظ

حفرت عمرو بن جموح وسلال کو بیا ندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء واجداد کے دین کوچھوڑنے کے جرم میں مبتلا نہ ہوجائیں ۔ کہیں ہمارے بتوں کی بے حرمتی انہیں نا قابل تلافی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہر وقت دل کو یہی کھکالگا رہتا کہ میری اولاد کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہوجائے۔ کہیں کمی نوجوان کی چکنی چیڑی باتیں ان پراٹر انداز نہ ہوجائیں۔ کہیں بیاس کے چنگل میں نہ چھنی جائیں۔ انہوں نے اپنی ہیوی سے کہا: اپنی اولاد کا خیال رکھنا، ان پرکٹری

ہبوں ہے، پی بیوں ہے ہمارے ہاتھ سے نہ نقل جا کیں۔ مکی نوجوان نگاہ رکھنا، کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نقل جا کیں۔ کی باتوں کی لیٹ میں نہ آ جا کیں۔ کی باتوں کی لیٹ میں نہ آ جا کیں۔ انہوں نے کہا: زراا پنے میٹے معاذ سے وہ باتیں توسنیں جووہ کی

ا ہوں ہے ہا۔ در رائی بیے ساوت وہ ہا یں و یں بودہ ا نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رہیں ہوج ہے سن کر آیا ہے۔ یوی کی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر و بن جموح ہے ہے کان کھڑے ہوگئے اور گرجدار آواز میں بولے کیا کہا؟ اس پر بھی اثر ہوگا ہے؟

بیوی نے بڑے دھیمے انداز میں کہا: نہیں ایسی کوئی بات نہیں دوسر بے لوگ اس کی باتیں من رہے تھے تو یہ بھی راہ چلتے سننے کیلئے کھڑا ہوگیا۔ بات سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھی سوچا بات تو یہ گھیک کہتی ہے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، صاحب عقل ہوں، بات سننے میں کوئی حرج ہے۔ اس نے اپنے بیٹے معاذ کو بلایا اور اس سے کہا: مجھے بھی وہ کچھ بتاؤ ہوتم مکی نو جوان سے کہا: مجھے بھی وہ کچھ بتاؤ ہوتم مکی نو جوان سے کہا: محمد معاذ کو بلایا اور اس سے کہا: مجھے بھی وہ کچھ بتاؤ ہوتم مکی نو جوان سے کہا: عمد معاذ کو بلایا اور اس نے بڑھ اشروع کیا:

بِنْسِهِ اللهِ الرُّفُمُ مَنِ التَّرِهِ مِنْهِ الرُّفُ مَنِ التَّرِهِ مِنْهِ اللَّهِ الرَّفُ مِنْ التَّرِهِ مِن الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينِينَ ﴿الرَّفْلِينَ التَّرِهِ لِيَّالِكَ مَنْهُ وَلِيَّاكَ مُنْتَعِيْنِ وَالْ اللّهِ يَوْمِ اللّهَ فِينَ ﴿ لِيَاكَ نَعْمُلُ وَلِيَّاكَ مُنْتَعِيْنِ ﴾

افر ما الحركط المستوقدة في المراط المستوقدة في المروع الله كنام سے جور حمن اور حيم ہے۔
تمام ترشكر الله كے لئے ہے جو كائنات كارب ہے۔ رحمٰن اور
رحيم ہے۔ روز جزا اور سزا كاما لك ہے۔ ہم خاص تيرى ہى
عبادت كرتے ہيں اور تحجى سے مدد طلب كرتے ہيں، ہميں
سيدھى راہ كى ہدايت دے۔
سيدھى راہ كى ہدايت دے۔

حضرت عمروبن جموح ﷺ نے بڑے غورسے دل لگا کرید نیا، انوکھا اور عجیب وغریب کلام سنا تواس کے رگ وریشہ پراٹر انداز ہوتا چلا گیا۔ کہنے لگا بخدا میکلام تو بڑا حسین ، دلفریب اور دلنشین ہے۔

#### مجھے ذراتاً مل کاموقع دیں

حضرت عمرو بن جموح وسلط نے اپنے بیٹے معاذ سے پوچھا کیا مکی نو جوان سارا کلام ای طرح کا سنا تا ہے؟ بیٹے نے کہا: ابا جان بالکل اسی قسم کا نہایت دلچسپ اور دلر با کلام سنا تا ہے۔ کیا آپ اس کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ابا جان! آپ کی قوم کے بیشتر افراداس کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح وسلط نے کہا: ابھی نہیں، مجھے اس معا ملے میں ذراسوچ لینے دو۔ پھرانہوں نے حضرت مصعب بن عمیر وسط اوراس کے پیروکاروں کی طرف پیغام بھیجا کہ بیکیانیا گور کھ دھندا شروع کررکھا ہے؟

ہ ہوں سے بین ہ راپ بیا بیل وہ ہم پ ک حدث یں جا ہے۔ یہ دلشین کلام آپ کو بھی سنانے کے لئے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، آ جا ئیں۔ قبیلے کے نوآ موز مسلمان حضرت مصعب بن عمیر رہ سے کے ہمراہ اس کے پاس پہنے گئے اور مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رہے نے نہایت عمدہ انداز میں سورہ کو سف کی تلاوت شروع کردی، جس سے حاضرین مجلس پر وجد طاری ہوگیا۔ پھرانہوں نے حضرت عمرو بن جموح سے چیدہ چیدہ افراد سے مشورہ کرنا ہے؟ گہنے لگا بھی مجھے قوم کے چیدہ چیدہ افراد سے مشورہ کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اسے

قبیلے کے سر دار تھے۔

# سی کاخداکوڑے کے ڈھیر پر

ایک دن حضرت عمروبی جموح کی منات کے سامنے نہایت عاجزی اورانکساری سے کھڑے ہوئے۔
پہلے تواس کی خوب تعریف کی ،اس کے منا قب بیان کئے
اور پھر کہنے لگا: منات! جمہیں تو علم ہی ہے کہ ہمارے شہر
میں جوایک نئے دین کا سفیر آیا ہے، اس نے اسلام کی تبلیغ
شروع کردی ہے۔ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ ہمیں ہم
سے ہٹا دے اور ہمارے دلوں میں سے تمہاری محبت کوختم
کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں
اور میری خواہش ہے کہ اس سے صاف صاف بات
کروں۔ مگر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم سے مشورہ
کروں اور پھر اس سے بات کروں۔ برائے مہر بانی تم
گروں اور پھر اس سے بات کروں۔ برائے مہر بانی تم
گفتگوکا کوئی جواب نہ دیا۔

حفرت عمرو المحالات في بحرنها يت عاجزى سے كہنا شروع كيا: لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہوگئے ہو۔ ارے ميں نے كوئى غلط بات تو نہيں كہددى جو تمہيں برى لگى ہو۔ خيرا گرتم ناراض ہوگئے ہوتو كوئى بات نہيں، ميں تمہارے پاس چند دنوں كے بعد آؤں گا تا كہ تمہارا غصہ شنڈ اہو جائے۔

كياحشر بواغمر ووها الكاحش كمنات كا

ادھ حضرت عمر و محلات کے بیٹے حضرت معاذبین عمر و حضرت معاذبی عمر و حصلت عمر و حصلت کے بیٹے حضرت معاذبی اپنے باپ کی منات سے محبت کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے گہرے دوست حضرت معاذبین جبل محلات کے نوجوان تھا ور دونوں مشورہ کیا۔ یہ دونوں ہی بنوسلمہ کے نوجوان تھا ور دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ رات کو جب والد سوگئے تو دونوں منات کے پاس آئے ،اس کو کندھوں پر اٹھایا اور بنی سلمہ کے کنویں میں بھینک دیا۔ یہ ایک ہے آباد کنواں مختا۔ فقا۔ فتبیلہ بنوسلمہ کے لوگ اس کنویں میں گندگی بھینکا

صبح سورے حضرت عمر وہ سب سابق اور حسب عادت تبرک حاصل کرنے کیلئے منات کی طرف جب انہیں منات نظر نہ آیا تو بڑے جبران ہوئے۔ انہوں نے زور سے کہا: ارے کون ہے وہ بدخت! جس نے میرے معبود کے ساتھ آج رات ظلم وزیادتی کی ہے؟ انہوں نے میرے معبود کے ساتھ آج رات ظلم وزیادتی کی ہے؟ انکے بیٹے اپنے باپ کی آ وازس رہ تھے وہ سوتے ہوئے نظر آرہے تھے۔ انہوں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عمر وہ سوئے۔ وہ غصے سے دینا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عمر وہ سوئے۔ وہ غصے سے بت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنے آپ سے بت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوئے منات کو تلاش کررہے تھے۔ دائیں باتیں کرتا ہوئے منات کو تلاش کررہے تھے۔ دائیں باتیں دیکھا، منات نظر نہ آیا۔ دیوانہ وارآ گے بڑھے اور سامنے دیکھا تو منات گندگی کے کنویں میں الٹا پڑا ہوانظر سامنے دیکھا تو منات گندگی کے کنویں میں الٹا پڑا ہوانظر آیا۔ جلدی سے اسے نکالا، اسے دھویا، خوشبو لگائی اور دوبارہ اس کی جگہ پررکھ دیا۔

اگلی رات بھی حضرت معاذ بن عمرو دی اور حضرت معاذ بن عمرو دو انوں حضرت معاذ بن جبل دی جس نے اپنے دیگر نوجوانوں کے ساتھ مل کر منات کے ساتھ کل والاسلوک کیا۔ جس سویرے اپنی عادت کے مطابق عمرو پھر منات کی بوجا کرنے اور سلام کرنے اس کے کمرے میں گئے، مگر منات وہاں موجود نہ تھا۔ بھا گئے ہوئے کنویں کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا ان کا پیارا منات گندگی کے ڈھیر میں ڈھانی ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر انہیں قدرے دکھ بھی ہوا اور کر اہت بھی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی وہ ان کا معبود تھا۔ اس کے حل میں اس کا بڑاا حتر ام اور محبت تھی۔ انہوں نے منات گندگی کے ڈھیر سے اسے نکالا، دھویا، خوشبو لگائی اور دوبارہ مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اب کے انہوں نے منات منات صاحب! اگر اب منات صاحب! اگر اب تہمارے پاس کوئی آیا اور تہمارے ساتھ کسی نے برا

اگلے دن ان نو جوانوں نے نیا کام کیا۔ انہوں نے منات کواٹھایا، ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھاس کوری سے باندھا، تلوار کو پرے رکھااور پھر گندے کنویں میں چھینک دیا۔ اگلی ہج بوڑھے عمروا ٹھے، سیدھے منات کے کمرے میں گئے کمرہ حسب سابق خالی تھا۔ اب وہ کنویں کی طرف گئے ان کا منات کتے کے ساتھ بندھا ہوا تھااور کندگی ہے لت پت تھا۔ تلوار بھی اس کے ساتھ بندھا نہیں تھی۔ اب حضرت عمروہ بھی کی عقل ٹھکانے آ چکی منات کو کتے کے ساتھ بندھا ہول نے اپنے پیارے منات کو کتے کے ساتھ بندھا کو کتے کے ساتھ بندھا ہول نے اپنے پیارے منات کو کتے کے ساتھ بندھا ہول نے اپنے پیارے منات کو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گندگی میں لت پیت دیکھا تو ایکارا ٹھے:

# خدا کی فتم عمر و بن جموح الله الله کے خدانہیں!

و اللهِ لَوْ مُحنُتَ اللهَا لَهُ تُكُنُ أَنْتَ وَكَلْبُ وَسَطَّ بِنْوِ فِي قَوْن اللّٰدَى فتم!ا گرتم معبود ہوتے توتم اور كمّااس گندے كؤيں ميں بھى انٹھے نہ ہوتے ۔

اب حضرت عمرون ففات کی نیند سے بیدار ہوچکا تھا۔
ہوچکے تھے۔ایمان کی دولت سے سینہ منور ہوچکا تھا۔
حقیقت سامنے آچکی تھی۔انہوں نے اپنے بچوں کوہمراہ
لیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کردیا۔ پھرمنات کے
لیاس گئے،اس کواپنے قدموں سے روندا،اس کے ٹکڑ ب
ٹکڑ ہے کردیئے۔وہ سوچ رہے تھے کہ میں کتنا گراہ تھا
کہ ایک لکڑی کی پوجا کرتا رہا۔ میری زندگی کتنے
اندھیرے میں تھی۔اب وہ صراطِ متنقیم کے راہی تھے،
اندھیرے میں تھی۔اب وہ صراطِ متنقیم کے راہی تھے،
اسلام کے مددگار اور معاون۔ان کے سامنے ماضی کی
اسلام کے مددگار اور معاون۔ان کے سامنے ماضی کی
فتا ہیوں کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسلام پ

#### باسبال الله كئ كعيد كوسم خانون \_

حضرت عمرو بن جموح ﷺ نے اپنی اولا د، اپنا مال اورا پنی جان اسلام کے لئے وقف کر دی۔ (ایرالغالہ ۱۹۶۸ء)

سلوک کیا تواس تلوار ہے اپنی حفاظت کرنا۔

# احد کے میدان میں حضرت عمر و بن جموح التقالق کی شہادت کی کہا

حضرت عمروبن جموح والمستلط ياؤل مالتكرم تف ان کے حیار بیٹے تھے جواکثر حضوراکرم منافظ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔غزوہ احد میں حضرت عمرو بن جموح ﷺ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی چلوں \_ لوگوں نے کہا کہتم معذور ہو \_ لنکڑے بن کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہے۔انہوں نے فرمایا: کیسی بری بات

ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھار نے کے لئے طعنہ کے طور پر کہا میں بچھ کو دیکھ رہی ہوں کہتم لڑائی سے بھاگ کرآئے ہو۔

# ہرحال میں رب پر فدا ہو گئے

حضرت عمروبن جموح والمنظاف نے بیان کر ہتھیار لئے اورقبله کی طرف منه کر کے دعا کی:

اللُّهُمَّ لَا تَرَدُنِي اللَّي أَهُلِي

#### اے اللہ مجھےا ہے اہل کی طرف نہ لوٹا ئیو۔

اس کے بعد حضور نبی کر میم الفیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراینی خواہش اورلوگوں کے منع کرنے کا اظہار کیا اور کہا: والله اني لارجوا ان البطاء بعرجتي هذه في الجنة الله کی قشم میں امید کرتا ہوں میں ای لنگ کے ساتھ جنت کو

حضور منافیظ نے فر مایا: تم معذور ہو، تم پر جہا وفرض نہیں۔ بیٹوں سے فرمایا اگرتم اسے نہ روکوتو کیا حرج ہے، ہوسکتا ہے اسے شهادت نصيب مور (ابن مشام 52)

حضور نبی کریم منافظ نے فرمایا کہتم معذور ہوتو نہ جانے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے پھرخواہش کی تو آپ سالی اے اجازت

حضرت ابوطلحه والمنافظ كہتے ہيں كدميں نے حضرت عمرو ﷺ کولڑائی میں ویکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قتم میں جنت کا مشتاق ہوں۔انکاایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑ اہوا تھا۔ دونو لڑتے رہے حتیٰ کہ دونو ل شہید ہو گئے۔ان کی بیوی اپنے خاوند اور اپنے بیٹے کی گغش کو اونٹ پر لا د کر دفن کیلئے مدینہ لانے لگیس تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی وفت ہے اس کو مار کراٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی مگر وہ احد کی طرف ہی منہ کرتا تھا۔ان کی بیوی نے حضور مناتیا کے ذکر کیا تو آپ مَا اللہ نے فرمایا: اونٹ کو یہی تھم ہے۔ کیا حضرت عمر ووسي علت موت بجه كهدكر كئ تقرانهول في عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیدعا کی تھی:

اللُّهُمَّ لَا تَرَدُنِي إِلَى أَهُلِي اے اللہ مجھےا ہے اہل کی طرف نہلوٹا ئیو۔ آپ تالیکی نے فرمایا: اس وجہ ہے اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔

پھرحضور سَالِيَّيِّ نِے فرمايا:

لقد رايته بطاء بعرجة في الجنة میں نے اسے ای لنگ کے ساتھ جنت میں چلتے ہوئے ویکھا

حضرت عبد الله بن عمر وهاها الد عروبي جموح عصف کوغز وه احد کے میدان میں ایک ہی قبر میں دفن كياكيا- (زرقانى 50:2 مارج النوة 215:2)

رسول الله مَنَا يَيْمَ نِ فرمايا كم عمروبن جموح رفي الله اور عبدالله بن عمرو بن حرام ﷺ كوايك قبر ميں دفن كيا جائے۔ کیونکہ بیدونیا میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، لہذا ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دن کیا گیا۔ انہیں اسی حالت میں زخمول سےخون بہہر ہاتھا، ڈن کردیا گیا۔

اس موقع يررسول الله مَنايِّقَيْم نے فرمايا: أنَا شهيدٌ عَلى هو لآءِ إنَّهُ من جَريُح يُجرَ حُ فِي سَبيُل

اللُّه إلَّا وَيَبُعَث اللَّه يوم القيامة يُدُمِي جرحُه اللونُ لُون دم والريْحُ ريحُ مِسُكِ (البداية النهاية 542:3) میں ان لوگوں کا گواہ ہوں کہ اللہ کی راہ میں کوئی زخم بھی گئے تو قیامت کے دن اس کواس حالت میں اٹھائے گا کہ زخم ہے خون بہتا ہوگا جس رنگ کا خون ہوگا اوراس سے خوشبوکستوری

ي آتي ہوگی۔

احدکامیدان: جہال حفزت عمروبن جموح کھیں شہیدہوئے

# حضرت عمر وبن جموح والقلقة على قبر مبارك

50%

حضرت عمروبن جموح

احد سے لو شخ ہوئے اپنے صحابہ کرام و کھنگھالگئے سے فر مایا تھا:
''لوگو! ان کی زیارت کیا کرو، ان کے پاس آؤاور انہیں سلام
کرو۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
قیامت تک جومسلمان بھی انہیں سلام کرے گا بیاسے جواب
دیں گے۔'' (حوالہ جنت کی بشارت پانے والے سحاب)

### 46 سال بعد بھی لاش تاز ہ تھی

حفرت جابر بن عبداللہ بن عمر وانصاری دواس ہواس موقع پر حاضر تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں نکالا تو وہ ای طرح تر وتازہ تھے کہ گو ہاکل ہی دفن کئے گئے۔

## شہداء کا دوسرااعز از اللہ کی طرف ہے

الله علاق کی طرف سے ان شہداء کے اعزاز واکرام کی ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف یمی نہیں کہ زمین میں ان کے اجسام محفوظ رہے، بلکہ انہیں منتقل کرنے کے لئے جو نہی ان کی قبروں کو کھودنا شروع کیا تو تھوڑا سا کھودتے ہی مشک کی خوشبو مہلنے گئی۔ جی ہاں! شہداء منتخب لوگ ہیں۔اللہ کے ہاں انہیں رزق سے انہیں چنتے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا تا ہے۔ یہ وہی شہداء ہیں جن کے متعلق آ ہے منافیظ نے دیا جا تا ہے۔ یہ وہی شہداء ہیں جن کے متعلق آ ہے منافیظ نے

سیراعلان النبلاء میں حضرت عمروبی جموح میں النبلاء میں حضرت عمروبی کرامت کا ذکر گیا ہے۔ علامہ ذہبی کھتے ہیں کہ حضرت عمروبی جموح میں اللہ اللہ بن عمرو بن حرام میں کہ الکہ ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ چھیا لیس سال بعد وہاں سیل ب آیا جس سے ان کی قبر بہہ گئی، دونوں لاشیں ظاہر ہوگئیں۔ انہیں دفن کرنے کے لئے دوسری جگہ قبر بنائی گئی۔ دیکھے والے بید کھ کرچران رہ گئے کہ

#### فَوُجِدَا لَمُ يَتَغَيَّرَا كَانَّمَا مَاتَابِالْأَمْسِ

دونول لاشیں اس طرح تر وتازہ معلوم ہور بی تھیں، جیسے آج ہی دفن کی گئی ہوں۔ زخموں سے خون بھی تازہ معلوم ہور ہا تھا۔ ایک لاش نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ کو ہٹایا گیالیکن وہ ہاتھ پھراسی جگہ پلٹ آیا جس جگہ زخم پروہ پہلے تھے۔ حالانکہ انکی شہادت اور سیلاب کے درمیان 46سال کا طویل وقفہ تھا

### شهداء کی لاشوں کامنجانب اللہ اعزاز

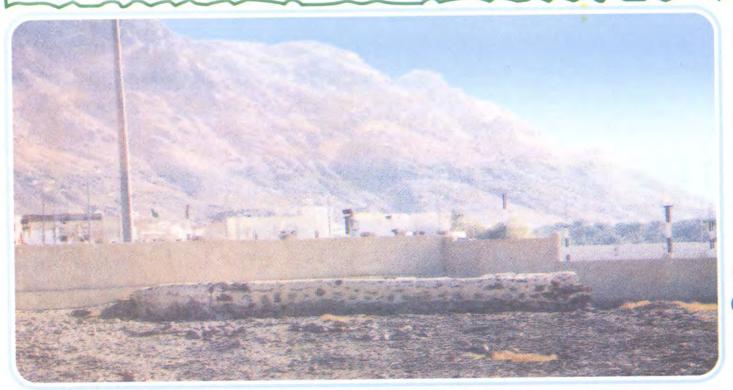

حضرت عمرو بن جموح ﷺ کا مرفد مبارک ۔ اونٹنی کے مدینہ منورہ کی طرف واپس نہ جانے کے سبب آپ ﷺ کواحد سے کچھ دور دفن کیا گیا۔ آپﷺ نے معذوری کی حالت میں مردانہ وارمعر کہ کارزار میں شریک ہوکر داوِ شجاعت دی اور مسلمانوں کیلئے شہادت کے شوق اور پروردگار سے ملاقات کے اشتیاق کی قابلِ تقلیر مثال قائم کی ۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



# و المحديث المح

#### خانه کعبه کی حالی

یہاس زمانے کی بات ہے جب رحمت دوعالم منافیظ مکہ میں رہا کرتے تھے اور ابھی ججرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ان دنوں ہفتے میں دوروز لینی جمعہ اور پیرکو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لئے کھول دیا جاتا تھا تا کہ جس کا جی جاہے کعبہ کے اندر جا کرعبادت کر سکے۔ درواز ہ کھولنا اور بند کرنا حضرت عثمان بن طلحہ و اللہ علیہ کے ذمہ تھا۔ کیوں کہ وہی كعبه كے كليد بردار تھے۔ايك دن اے معمول كے مطابق حضرت عثمان بن طلحه ﷺ ورواز ہ کھولے ، ہاتھ میں جا بی بكرے، باب كعبے ياس كھرے تھے۔ لوگ كعبہ ميں آ، جارم تھے کہ اچا تک حضرت عثمان اللہ کی نظر آپ ساتھا يريرى - جوكعبه مين داخل مونے كے لئے آرم تھے۔ان دنوں اعلان تو حید ورسالت کی وجہ سے سارا مکہ آپ شائیم کا دشن ہور ہاتھا۔ حضرت عثمان ﷺ مجمی آپ شائیل کو دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے اور آپ ٹاپیٹا کومخاطب کر کے جو پچھ منہ میں آیا کہتے چلے گئے حضور منافیظ نے ان کےسب وشتم کا تو کوئی جواب نه ديا، البته نهايت يقين واعتماد عضرمايا:

#### عثان توعقريب إني آنكھوں سے ديكھے گا

عثمان! عنقریب تواپئی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی یہ چاپی جوآج تیرے ہاتھ میں ہے، ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گادے دوں گا۔

حضرت عثمان ﷺ بولے: اگر ایسا ہوا تو بیقریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔

حضور مَنْ ﷺ نے فرمایا نہیں! بلکہ قریش کی سربلندی اورعزت کا دن ہوگا۔

طلب کی ۔ حضرت عثمان سے نے کہا چائی میری مال کے پاس ہے، میں ابھی لے کرآتا ہوں۔ حضرت عثمان سے کی والدہ خانہ نثین عورت تھی، ان کو باہر کی صورت حال کا سیحے علم نہیں تھا۔ چنانچہ جب حضرت عثمان سے نے ان سے چائی مائی تو انہوں نے کہا: لات وعز کی کی قسم! میں ہر گزید چائی کی کو نندول گی۔

#### آج نەتۇ كوڭى لات رېانى بۇك

حضرت عثمان سیسی نے کہا کہ اب نہ کوئی لات ہے نہ عزی کہا کہ اب نہ کوئی لات ہے نہ عزی کہا کہ اب نہ کوئی لات ہے نہ میرے سینے ہے آر پار ہوجائے۔ یہ من کر اور بیٹے کی خوفز دہ شکل دکی کر حضرت عثمان سیسی کی مال کو حالات کی تیلینی کا احساس ہوگیا۔ چنانچہ انہوں نے جابی نکال کر حضرت عثمان سیسی نے یہ عثمان سیسی کے حوالے کردی اور حضرت عثمان سیسی نے یہ حالی لاکر حضور مالی کے باتھ میں دے دی۔

حضرت عثمان ﷺ کہتے ہیں کہ جب میں جائی آپ مَالَیْظِ کے حوالے کر کے مڑنے لگاتو آپ مُلِیْظِ نے مجھے پکارااور کہا: عثمان!میری و و بات پوری ہوگئ کے نہیں؟

اس وقت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا۔ جب میں نے کعبہ کے دروازے پرآپ نگائی کو برا بھلا کہا تھا اور آپ نگائی نے کہا تھا کہ ایک دن بہ چائی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کوچاہوں گادے دوں گا۔ چنانچے میں نے عرض کی: بلاشبہ آپ نگائی کی بات حرف بحرف پوری ہوگئ ہے، میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ نگائی اللہ کے سے رسول ہیں۔

### اب يېميشتر تير ڪ گھرانے ميں رہ گ

آپ ما نیا نے فرمایا: ادھرآ! میں قریب گیا تو آپ ما نیا نے وہ ی چائی اسے! وہی چائی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور فرمایا: لے سنجال اسے! اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تیرے گھرانے میں رہے گی اور کوئی ظالم ہی اس کو تہبارے خاندان سے چھیننے کی کوشش کرےگا۔

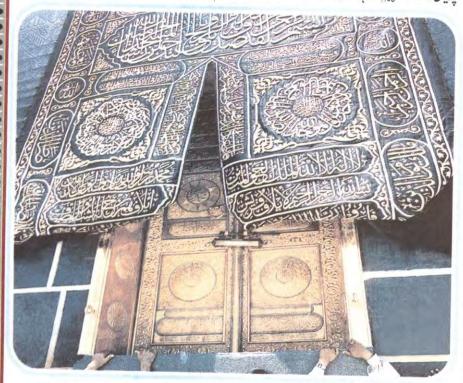

ز برنظر تصویر خانہ کعبہ کے درواز ہے۔ بیدہ درواز ہ ہے جس کی جائی نبی کریم سی گئے نے حضرت عثان بن طلحہ ﷺ کوعطافر مائی اور فر مایا کہ بیرچائی تمہاری اولا دکے پاس قیامت تک رہے گی ۔ آج بھی خانہ کعبہ کی جائی حضرت عثان بن طلحہ ﷺ کی اولا دبیس سے کسی کے پاس ہے۔



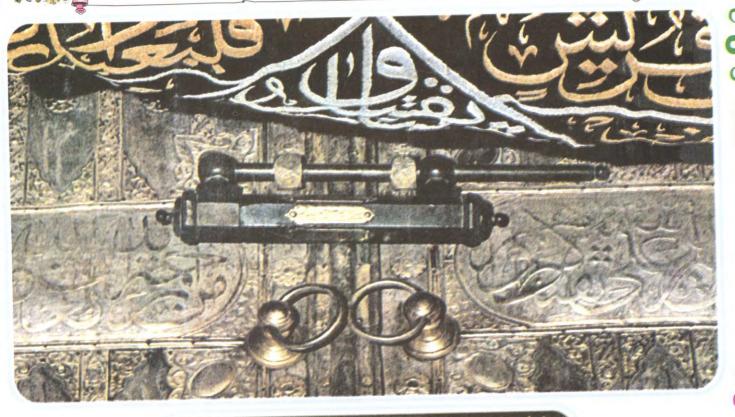



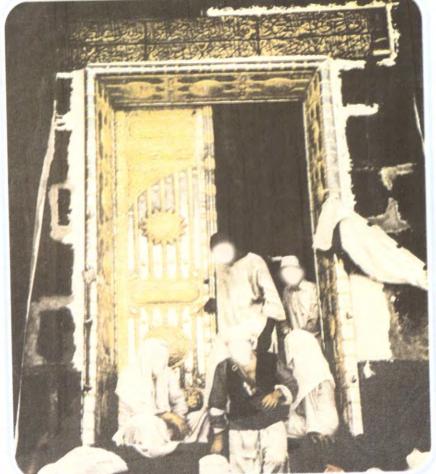



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



متوجہ ہوئے اور فر مایا: میں نے تہمیں کہانہیں تھا کہ ہر تم کی تصویر کو یکسر مٹادو۔ لاؤپانی میں خود دھوتا ہوں۔ یانی لایا گیا تو آپ مٹاٹیٹی نے اپنے دست مبارک سے نہ

ساری انسانیت کے لئے ایک مثالی دستور ممل

جية بيبرين محف كو-

آپ ما الله نظام نے فرمایا: "الله کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ وہ وحد اُلا کی ہے۔ وہ وحد اُلا کی ہے۔ اس نے اپناوعدہ پوراکیا، اپنے بندے کی مدوفر مائی اور تمام جھوں کو تنہا بھادیا۔ س لو! کہ جن چیز وں پرتم فخر کیا کرتے تھے اور نسل ورنسل انتقام اور خون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ البتہ کعبہ کی دکھے بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعز اُرا آئیندہ بھی برقر اررہے گا۔ "

آپ مَنْ الله كادروازه كهولاتو حضرت اسامه بن زيد و الله عنوان بن الي طلحه و المنظمة اور حضرت

جابی واپس کرنے کے بعد حضور تالیخ کے خصرت عثمان بن طلحہ کا دروازہ کھول بن کا جاب ہمارے لئے کعبہ کا دروازہ کھول دور حضرت عثمان کی جائے کا کہ خالی کے دروازہ کھولا تو رحمت عالم تالیخ نے دیکھا کہ ظالموں نے کعبہ کواندر سے بھی نگار خانہ بنار کھا تھا۔ حضرت ابراہیم کی محف، حضرت اسلحیل کی محف اور نہ جانے کس کس کی خیالی تصاویر جابجا آویزاں محس کے چھسوریں دیواروں پر پینے کی ہوئی تھیں۔ ''آرٹ اور ثقافت کے بینا درنمونے'' دیکھر حضور منافخ کی کواز حدد کھ ہوا اور فرمایا کہ جب تک شرک کی ان یادگاروں کونیست ونا بودنیں اور فرمایا کہ جب تک شرک کی ان یادگاروں کونیست ونا بودنیں کردیاجا تا میں کعبہ میں نہیں داخل ہوں گا۔

بال!ابآ گئے بت شکن

پھر حضرت عمر فاروق کو کھم دیا کہ کعبہ کو ہوتم کی تصویروں سے مکمل طور پر پاک کردیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کا کہ کا جائے۔ حضرت عمر فاروق کی کہ کوئی تصاویر نکال کر باہر پھینک دیں اور پینٹ کی ہوئی تصویروں کو اچھی طرح رگڑ کر دھوڈ الا۔ باتی تو صاف ہوگئیں مگر حضرت ابراہیم کی تصویر اتنے کیے رگوں سے بنائی گئی تھی کہ پوری طرح نہ مٹ سکی۔ مجوراً اس کو اس طرح چھوڑ دیا گیا۔

یه کاروائی مکمل ہوگئی تو رحمت دو عالم منافیظ حضرت اسامہ کا اور حضرت بلال کی معیت میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے ، اس وقت آپ منافیظ کی نظر حضرت ابراہیم کی تصویر پر پڑی جو پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی۔اس تصویر میں حضرت ابراہیم کی کوایک ضعیف العمر بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

کی بلال کی اندر داخل ہوئے۔ بعد میں دروازہ بند کر دیا گیا۔ ابن عمر دیں فرماتے ہیں کہ جھے کی وجہ سے دیر ہوگئی۔ جب

آپ تائیل تشریف لائے تو آپ تائیل نے حضرت خالد بن ولید رہاں کو کھڑا کردیا تا کہ لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے۔ جب آپ تائیل کے داخل ہوتے ہی لوگوں کا جموم

ہو گیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر ﷺ آگے بڑھے اور لوگوں کی گر دنوں پر سوار ہوگئے تا کہ اندر جا کر ہادی دو جہاں مُنافِیْا کی ا اقتلااء کی جائے۔ کیکن رسول اللہ مَنافِیْا دیر تک اندر گھہرے۔

پھر جب آپ ناپیل با ہرتشریف لائے تو سیدنا عبداللہ کا اللہ کا ا

سیدنا بلال ﷺ نے جواب دیا : کعبہ میں چھ ستون دو قطاروں میں ہیں۔ قطار اول کے دوستوں کے درمیان

آپ مَنْ اللَّهِ اَنْ وَوَرَكُعَتْ نَمَازَادا كَى اوَرَكُعَهُ كَا وَرُوَازُهُ آپ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلْ

جب آپ علی ام رتشریف لائے تو درواز ہند کردیا گیااورخانہ کعبہ کی جابیاں آپ علی اللہ کے دست مبارک میں تھیں جو آپ علی آپ نا الم اللہ واللہ کے حوالے

كيس-(صيح بخاري كتاب الصلاة)

حضور منافية كالبيمثال جذبه ايثار

اور فرمایا: عثمان! بیرچانی اب قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی اور سوائے ظالم کے کوئی شخص اسے تم سے نہیں چھین سکے گار حضرت عثمان کی اس فرہ نوازی پر مسرور ہوکر بے اختیار پکارا تھے، بے شک آپ خداوند کریم کے سچے رسول ہیں۔

اس بات کے جواب میں آپ تا پھٹانے فرمایا:

آج نیکی اور وفا کا دن ہے۔حضرت عثمان ﷺ اس واقعہ کے بعد مسلمان ہوگئے۔

Digifized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



# مختلف ادوار میں خانه کعبه کی مختلف جابیاں کا لوہ









Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)









# العبير المسلم المسلم

اس تا لے کی تیاری 1399 ہجری میں انجام پائی۔ اس کی بناوٹ اس پرانے تا لے کے مطابق ہے جو سلطان عبد الحمید عثانی کے زمانے سے استعال میں تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کا طول 34 سینٹی میٹر اور عرض 6 سینٹی میٹر سے۔ اس پر بیعبارت کندہ ہے: صنع فی عہد خالد بن عبد العزیز صنع فی عہد خالد بن عبد العزیز آل سعود 1399 ہجری میں خالد بن عبد

العزیز آل سعود کے دور 1399 ہجری میں

تيار كيا گيا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

حضرت عمارين ياسر وهالله الله كالدياسر وراصل يمن كربنے والے تھے۔ ايك دفعہ اينے بھائي كے ساتھ مكه آئے تو يہيں كے مور ہے۔ ابوحذيفه مخزوى نے اپنى كنير حطرت سميد منسسة كساتهان كانكاح كرويا حضرت عمار منسست اسی کیطن سے پیدا ہوئے۔حفرت یاسر کھیں ہردیسی تھے اور حفرت سمید دهان کنیز اس لئے بے سہارا تھے۔ جب حفرت عمار معالم العالم المعالم الور حفرت سمید ایسان کے آئے تو مشرکین کی آتش انقام جرك اللى اور انہول نے ان تینوں كوطرح طرح كى ایدائیں پہنچانا شروع کردیں۔حضرت یاسر کھیں تشدو کی تاب ندلا سكے اور واصل بحق ہوگئے \_حضرت سميد معلقات كے اندام نہانی میں ابوجہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑے تڑے کرشہید کئیں۔ پیاسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھیں۔ حضرت عمار والمنتقظ البت زنده رب اور مرتول سختيال جميلة رہے۔ بھی ان کولو ہے کی زرہ پہنا کرسخت گرم وھوپ میں بھایا جاتا اور بھی ان کے بدن کوآگ سے جلایا جاتا۔ جب ایذا رسانی کا مرحله گذر جاتا تو رحت دو عالم نافظ تشریف لاتے اور ان کے جلے ہوئے بدن پر اپنا دسب شفقت پھرتے ہوئے اس طرح دم کرتے:

يَانَارُكُونِي بَرُدُاوْمَا اللهِ عَلَى عَمَّادِ كَمَا كُنْتِ عَلَى ابْرَاهِيمَ اتَ آكَ تو عَمَارِ كَ لِنَهُ اي طرح شندُى اورسلامَى بن جا جسطرح ابراجيم كے لئے بن تقی - (سرت طبیہ 327:1)

کون جانے کہ اس پیار بھرے انداز میں دم کرنے اور اس نورانی ہاتھ کے لمس سے حضرت عمار رہے انداز میں دوڑ جاتی ہول کیف وسرور اور برودت وسکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہول گی۔اور بھی بیخوشخری سناتے:

اِصْبِرُو ا يَاالَ يَاسِدٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ اعَآلِ بِاسِرِ اصِرِكُرو ، تَهارا أَمِكَا نا جنت ع درجاء ، نامه (178.3)

. . . . . . . . . . . .

نه دیکھارسول الله منابیخ میرے حق میں فیصلہ نہیں فرمارے تو اس کی آتھوں میں آنسوآ گئے اور اٹھر کرچل دیئے حضور منابیخ کے اس انسان کا رونا برداشت نہ ہوسکا۔ جس نے اسلام کے لئے اذبیت ناک مراحل طے کئے تھے۔ چنانچہ آپ منابیخ نے حضرت خالد میں اللہ سے مخاطب ہوکر فرمایا:

مَنُ يَسُبُّ عَمَّارًا يَسُبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُبْغِضُ عَمَّارًا يُبْغِضُهُ اللَّه وَمَنْ يُحَقِّرُ عَمَّارًا يُحَقِّرُهُ اللَّهُ

جوتمارکو برا کہ گا، خدااس کو براہمجھے گا، جوتمارے بغض رکھے گا، خدا اس کونا پیند کرے گااور جوتمار کوحقیر جانے گا خدااس کوحقیر جانے گا۔

حضرت خالد و منسلا حضور منافظ کا پیارشادگرای سن کر پاہر نظے ، حضرت عمار و منسلا کو حلاش کیا ان سے معافی ما گی الوراس وقت تک معافی طلب کرتے رہے جب تک حضرت عمار و منسلان نے آئیس معافی معافی معافی معافی معافی بیس کردیا۔ (389)

حضرت عمار ﷺ کی والہانہ محت آل رسول ٹالٹیا ہے

اتُوُّذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

چپ رہ بے ہودہ بھو تکنے والے.....کیا تو محبّوبہ رسول ناہیم کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔(تلخیص المتدرك 3939:3)

گلشن اسلام کی آبیاری میں آل باسر ﷺ کا کروار

معجد نبوی کی تغییر میں آپ میں تھا گے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دیگر صحابہ کرام کا تھا تھا گاتھ ایک پھٹرا ٹھا کر لار ہے تھے اور حضرت عمار میں وو دو پھٹر۔ حضور تاہیئی نے آپ میں تھا کے غبار آلود سرکو دیکھا تو اپنے دستِ مبارک سے ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا:

وَیُحَکَ ابْنَ سُمَیَّهُ! تَقُتُلُکَ الْفِیَهُ الْبَاغِیَةٌ تَحْمَ پر افسوں ہے، سمیہ کے بیٹے، تجھ کو ایک باغی جماعت مارڈ الے گی۔ (طِقات این معد: 180)

حضور نبی کریم سال اید پوری جوئی جب معرک صفین میں حضرت علی کست کی طرف سے لڑتے ہوئے آپ کستان نے جام شہادت نوش کیا۔

شہادت کے دن آپ کھند روز سے تھے۔شام کے وقت پانی علم ہوئے دودھ کے ساتھ روز و افطار کیا پھر فرمایا کہ'' جھے رسول اللہ تاہی نے بتادیا تھا کہ میری زندگی کی آخری غذا پانی والا دودھ ہوگا۔ اسی رات آپ کھند لاتے لئے کہ بدہ ہوگا۔ اسی رات آپ کھند لاتے لئے کہ بدہ ہوگا۔ (متدرک عالم 385)



Digitized by Maklabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)













حضرت عمار بن یاسر کھیں کے مزار مبارک کا بیرونی منظر Digitized by Maktahah Mujadaki



# 💸 حضرت عمار بن یاسر ﷺ کے مزار کی تصویر جوا یک سڑک کی جانب سے لی گئی ہے 💨 🗫 کے 🕠



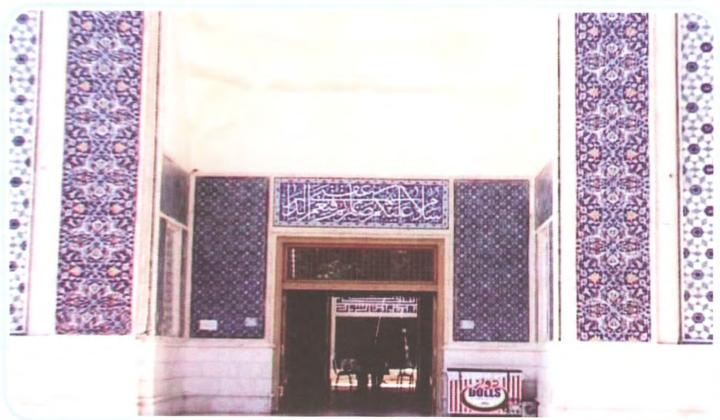

حفزت عمارین پاسر کا سی کے مزارشریف کا مرکز می درواز ہ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# المنابعة الم

# حضرت عمار ﷺ کے مزار کی مختلف زاویوں سے لی گئی تصاویر

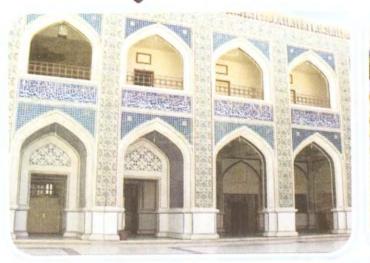









Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

# حضرت عمار بن ياسر يَقَالِفُهُ

## حضرت عمار ﷺ کے مزار کے متصل مسجد میں لوگ عبادت میں مصروف ہیں کے

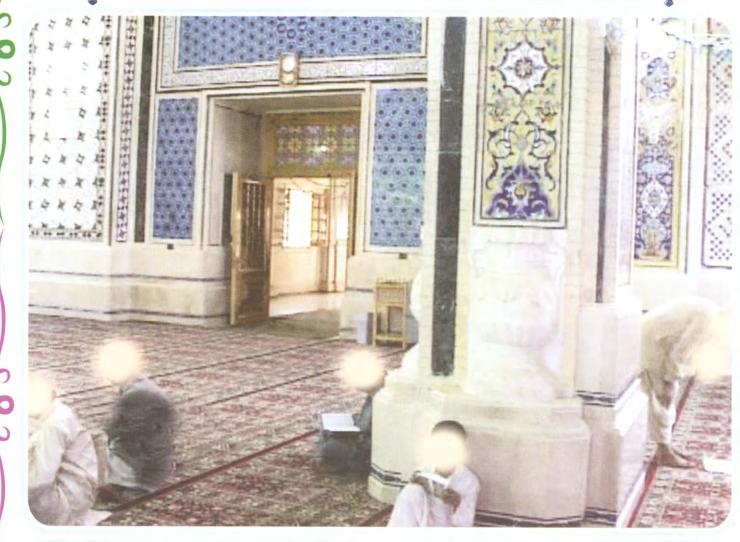





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# حفرت عمار بن ياسر تقالف المحار المحار

# حضرت عمار ﷺ کے مزار کی حجیت اور دیواروں پر کئے گئے خوبصورت نقش و نگار



حضرت عمار ﷺ کے مزار میں مختلف جگہوں پر لگے ہوئے دستکاری کے نایاب فن پارے



حضرت عمار ﷺ کے مزار کے گنید میں کی گئی خوبصور یے فقش و نگاری

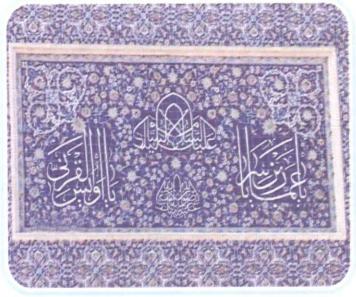

حضرت عمار ﷺ کے مزار میں لگے ہوئے کتبے





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



# المحترب عاربن ياسر وفالله تاليك كي قبرمبارك الماليك

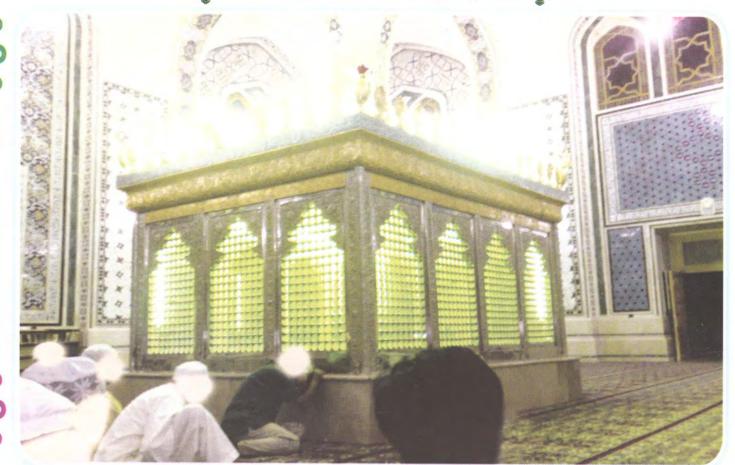







# حفزت عمار بن یاسر العقالظ کی قبر مبارک کے گرو بناخو بصورت جالی دار قبہ







Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org



# 

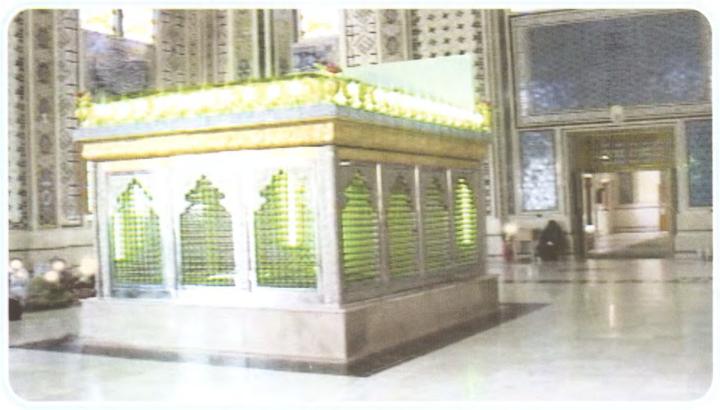

حفرت عمار رفي المناه كالموري

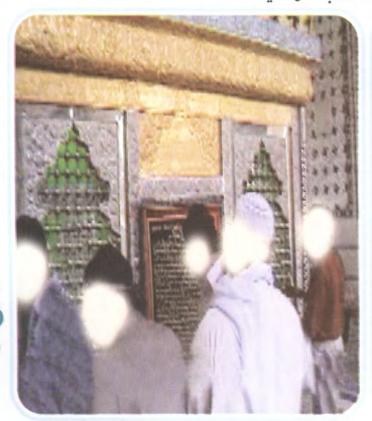



جضرت ممار بن یا سر معلی قبر پرلگا ایک کتبہ جس میں مقامی زبان میں آپ کا مختفر تعاف درج ہے ۔ اور الزوج کا Waktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)







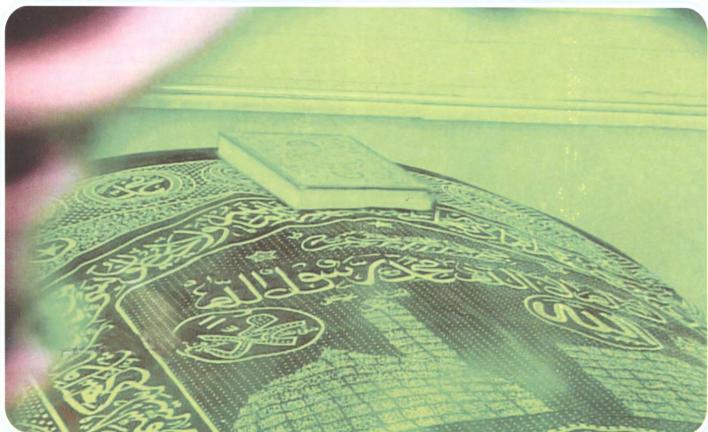

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org





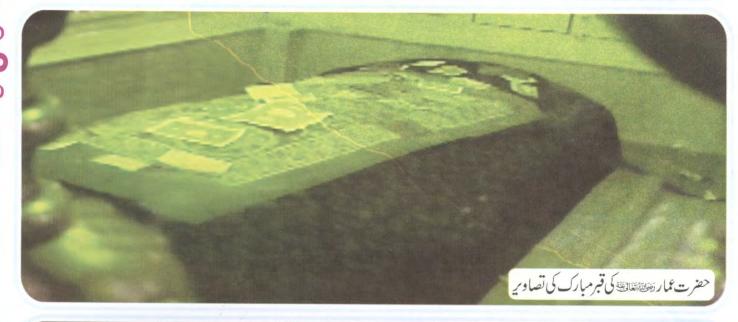





انصار میں قبیلہ خزرج سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ یہ در بارنبوت سالیام میں وحی کے کا تب تھے اور بیان چرصحابیوں میں سے ہیں جوعہد نبوی میں پورے حافظ قرآن ہو چکے تھے اور حضور اکرم العظم کی موجود گی میں فتوے بھی دینے لگے تھے صحابہ کرام معنه ان کوسیدالقراء (سب قاریوں کاسردار) کہتے تھے۔حضور انور سی این کے ان کی کنیت ابولمنذر رکھی تھی اور ان کوسید الانصار (انصار کاسردار) خطاب ملا تھااور حضرت امیر المومنین عمر ﷺ نے ان کوسید المسلمین کالقب عطافر مایا تھا۔ان کے شاگر دوں کی فہرست بہت طویل ہے۔

#### سیدناالی بن کعب مصنفات کے آنسو

رسول الله الله الله الكيام قع يرفر مايا: "قرآن مجيدكو جارآ دميول ے کیمو! حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ، ابوحذیفہ کے غلام حضرت سالم والمناه المحضرت معاذبين جبل المناهة اورحضرت الي ين كعب فعلقاله "( مي بخاري 3808)

سیدناعمر فاروق کا فارماتے ہیں کہ وہ سیدامسلمین مسلمانوں كروارتم \_ (صفة الصفوة 1:474)

سيدناانس المستعص المايت بكرسول الله ساليا في سيدنااني بن كعب والمالية عيفر مايا:

إِنَّ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ اَمَرَنِي آنُ ٱقُرَأَ عَلَيْكَ رَلَمُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُو ) (البيد: 1) قال: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: نَعَمُ فَبَكَي أُبَيُّ اللهُ عزوجل في مجهي علم ديات كه مين تجهيسوره (لَهُم يَكُن الَّذِينَ كَفُولُ بِرُ صَرَسناوَل سيدنااني بن كعب عن الله نے میرانام لیا ہے؟ آپ مالی م نے فرمایا: ہاں! پس سیدنا الی بن كعب والمعالية (فرطمرت ع)رويرا \_\_

(صحيح بخاري ، كتاب المناقب ، باب مناقب الي معتقدة رقم: 3809 وسحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين باب التحباب فراءة القرآن على أهل الفصل، رقم: 1865)

#### حضرت جبرائيل ﷺ کي آوازسننا

ان کی ایک مشہور کرامت سے ہے کہ انہول نے حضرت جرائیل میں کی آواز سی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس ﷺ نے کہا میں اس محضرت ابی بن کعب پھھٹاﷺ نے کہا میں ضرور مبحد میں داخل ہوکر نماز پڑھوں گا اور الله تعالیٰ کی ایس تعریف کرول گا کہ سی نے بھی الیی نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد جب خدا کی حمد وثنا کیلئے بیٹھے توانہوں نے ایک بلندآ واز این چھے تی کہ کوئی کہدر ہاہے:

اے اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے کل کی کل اور تیرے ہی لئے بادشاہی ہے تمام کی تمام اور تیرے ہی گئے بھلائی ہے۔ ب ب اور تیرے ہی طرف تمام معاملات لوٹے ہیر، ۔ ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تیرے ہی لئے تعریف ہے یقینا تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔میرے ان گناہوں کو بخش دے جو ہو چکے اور میری عمر کے باقی حصے میں تو مجھے اجھے اعمال کی توفیق دے اور تو ان اعمال کے ذریعے مجھ ہے راضی ہوجااور میری توبہ قبول فرمالے۔

حضرت ابی بن کعب معلقات مجد سے نکل کر رحمت دوعالم منافیا کے دربار میں حاضر ہوئے اور ماجرا سایا۔ آپ سالیا نے فرمایا تمہارے پیچیے بلند آواز سے دعا پڑھنے والے حضرت جبرائيل ملافظة تنصيه

#### حضرت الي بن كعب ويعتقلها كى دعانے بدلى كارخ پھرديا

حضرت ابن عباس معلقات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ جارہے تھے۔ میں اور

حضرت ابی بن کعب میں وونوں اس قافلے کے پیچھے چل رہے تھے۔ نا گہاں ایک بدلی آھی تو حضرت ابی بن کعب معلق نے فرمایا کہ یااللہ! ہم کواس بدلی کی اذیت سے بچالے اور اس بدلی کا رخ پھیردے۔ چنانچہ بادل کارخ پھر گیااور ہم دونوں پر ہارش کی ا یک بوند بھی نہ گری کیکن جب ہم دونوں قافلے میں پہنچے تو ہم نے بدد مکھا کہ لوگوں کی سواریاں اورسب سامان بھیکے ہوئے ہیں۔ہم کود کی کر حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ کیا ہد بارش جوہم برہوئی 🔪 ہے، تم لوگوں پر نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا اے امير المومنين والمستعدد المحرت الى بن كعب والمستعدد في بدلي وكيم کرخدا ہے دعاما نگی کہ ہم اس بارش کی ایذ ارسانی ہے 🕏 جا کیں ، 🕽 اس لئے ہم پر بارش بالکل نہیں ہوئی اور بدلی کا رخ پھر گیا۔ بین كر حضرت عمر المنطقة في فرمايا كهتم دونول في جمارے لئے کیوں نہیں دعا مانگی۔ کاشتم ہمارے لئے بھی دعا مانگنے تا کہ ہم لوگ بھی اس بارش کی نکلیف ہے محفوظ رہتے ۔ ( کنزالعمال 232:15)

#### حضرت ابی بن کعب میساند کا بشکلف عمر بھر بخار میں رہنا

ایک دن حضور سید عالم منافیظ نے ارشاد فرمایا که بخار کے مریض کواللہ تعالی بہت زیادہ نیکیاں عطا فرما تا ہے۔ بیس کر حضرت ابی بن کعب ﷺ نے بیردعا ما نکی کہ یا اللہ! میں تجھ سے ایسے بخار کی دعا مانگتا ہوں جو مجھے جہاد اور بیت الله شریف کے سفراورمسجد کی حاضری سے نہ رو کے۔ آپ رہے ہیں گی وعامقبول ہوئی۔ چنانچہ آپ کھیں کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ میرے والدحضرت ابي بن كعب وهناه كوهروفت بخارر متا تفااور بدن جلتار ہتا تھا مگراس حالت میں بھی وہ حج و جہاد کے لئے سفر کرتے اورمسجدول میں بھی حاضری دیتے تھے اور اس قدر جوش وخروش کے ساتھ ان کا موں کو کرتے تھے کہ کوئی محسوس بھی نہیں کرسکتا تھا كەبىر بخار كے مربض ہيں \_(كنزالعمان 234:15 مطبوعة حيدرآباد)

# عضرت ابى بن كعب وعلى تلك كي قبر مبارك



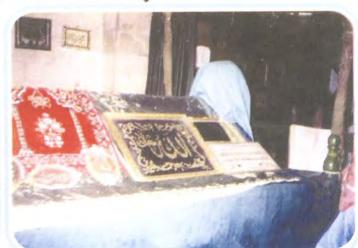



# مسجر حضرت الى بن كعب الانصارى وفعَاللهُ تعَالِقَيْهُ



مزار حضرت ميمونه تطالفنا مزارسيدنا خوله المطالفا مزار حضرت عمر بن عبدالعز يزوه بالله تلاق مزار حضرت ابوب ابوطا مركر دى دختها التعلقات مزار حضرت محى الدين بن عربي وخيمالته ملان مزار حضرت ابواسحاق شامي وعبيان التالان مزار حضرت سلطان صلاح الدين الولي وتعشالة تعال مزار حضرت سلطان نورالدين زعمى دهمها المالة مزار حضرت علامه امام سبكي وحبياناته تقال مزار حضرت عبدالله ابوسلم خولاني دههاهاها صاحب تفسير حيني وحميانات تنالا مزار حضرت ابراجيم بن اوجم دهمه الله الله ميناره حضرت امام غز الى دَحِيَّاللهُ ثقالة قيدخانها بل بيت جبل اربعين وا دی سرموک ميدان الشيخ مقام بإبيل وقابيل

مصلے حضرت خضر عليان قبه حضرت بي بي عا تشهصد يقد والمعالقة مزار حضرت خالدبن وليد وها تفاي مزار حضرت ابوعبيده بن جراح وهالله الله مزار حضرت بلال وهالاناف مزار حضرت ابو بريره وهالله الله مزار حضرت الى بن كعب والمالك مزار حضرت اوليس قرني والتعالقة روضها قدس حضرت حسين وعلاها مزار حضرت عبدالله بن جعفر المفاقلات مزار حضرت وحبيه كلبي وطفائعا مزارحضرت ابودرواء وجالات مزار حضرت زينب وطلاتعالها مزارحضرت ام كلثوم بنت على وهامالة مزارحضرت فاطمه صغري والتعالقة مزارسيده سكينه بنت حسين والمقالفا مزار حضرت اسامه بن زياد وهاها قبه مبارك حضرت زين العابدين والعالفة

ملک شام کے شہر دمشق کے سعید بازار مدحت پاشا بازار میں اگرسیدھے چلتے جائیں تو بازار کے اختتام پر باب شرقی آجا تا ہے۔اس ہے باہر نکل کرسڑک کے دائیں جانب تھوڑا سا چلنے کے بعد سڑک کے پار دوگنبداور مینار نظر آت ہیں اوراس کو مسجد ابی بن کعب انصاری کے تام ہے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معجد کے ایک گنبد میں عظیم المرتبہ صحابی رسول ساتین ما خور آن اور حضور ساتین کے محبوب قاری ومفسر حضرت ابی بن کعب انصاری میں آرام فر مارہے ہیں۔ یہ معزت ابی بن کعب انصاری میں متجد کے باہر ایک پھر پر مقام ہی نماز کے علاوہ بندر ہتا ہے۔ مسجد کے باہر ایک پھر پر میارت درج ہے:

جامع الصحافي الجليل افي بن كعب الانصاري و المسالة عليه المسالة المساري و المسالة المس

مزار حفرت سید نا زکر یا مدیده مزار حفرت سید ناشیث مدیده مزار حفرت با بیل مدیده غار حضرت ابراهیم مدیده مینارهٔ حضرت عیسی مدیده رایوه اقامت حضرت عیسی مدیده

المناح والمنافظة كامزار شريف إلى



ز پرنظرتصور دمشق میں واقع جلیل القدر صحابی رسول سیدنا حضرت ابی بن کعب سے آپ کی سے آپ کی کریم طابع نے فر مایا تھا کہ مجھے اللہ نے تھم ویا ہے کہ میں تم کوقر آن سنایا کروں۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی جوآپ سی کو حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ سی کانام لے کرنجی طابع کی کھم دیا کہ آپ طابع الجب اللہ کو رآن سنایا کریں۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# و الوطاح انصاري انصاري الوطاح انصاري الوطاح انصاري الوطاح انصاري الوطاح انصاري الوطاح انصاري انصاري

حضرت زید بن سہل بن اسود انصاری کی قبیلہ خزرج کی شاخ بنونجار سے تعلق رکھتے تھے، ابوطلح کی کنیت سے مشہور ہونیاز وں اور تیرا نداز وں مشہور ہونیاز وں اور تیرا نداز وں میں شار کئے جاتے تھے۔ بیعت عقبہ کی رات رسول اللہ مٹائیل کے بیان ہون کے جن بارہ سرداروں سے جان شاری کی بیعت نے اہل مدینہ کے جن بارہ سرداروں سے جان شاری کی بیعت کی تھے۔ حضرت ابوطلحہ کی تھے۔ حضرت ابوطلحہ کی تھے۔ حضرت ابوطلحہ کی نظیر منابع کی آگے کھڑے ہوکر منابعیں ماتی۔ غزوہ احد میں حضور مثانی کے آگے کھڑے ہوکر دیکھنا جشنوں پر تیر برساتے تھے۔ حضورا قدس مثانی کے آگے کھڑے ہوکر دیکھنا جاتے کہ حضرت ابوطلحہ کی فوراًا جیک کر اپنا سیندا ٹھادیتے کہ حضرت ابوطلحہ کی فوراً ایک کر اپنا سیندا ٹھادیتے کہ حضورا قدس مثانی کے بیائے۔

آپ ما این آواز سے بڑھ کر ہے۔ خیبر کے روز بیشرف ملا ایک جماعت کی آواز سے بڑھ کر ہے۔ خیبر کے روز بیشرف ملا کہ آنحضور ما این آفی نے آپ میں ایک کو اپنے پیچھے او مٹنی پر بیٹھا یا۔ 34 جمری میں ستر برس کی عمر یا کر مدینه منورہ میں جان جانِ آفریں کے سپردی کی۔ حضرت عثمان غنی کے تمار جنازہ بردی کی۔ حضرت عثمان غنی کے تمار جنازہ بردی کی۔ حضرت عثمان غنی کے تمار جنازہ بردی کی۔ دوناء الوفاء 2727:

# بابيرهاء

مسجد نبوی کے شال میں چند قدم کی دوری پر جہال مسجد کا پختہ فرش ختم ہوتا تھا، حضرت ابوطلحہ انصاری کی تعلقہ کا مشہور باغ بیرهاء واقع تھا۔ ابتداء میں بیہ باغ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ حضرت ام حبیبہ کھان کا شالی نصف حصہ اسی باغ میں شامل تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کھا۔ کا دارالضیفان (مہمان خانہ) بھی اسی باغ کا حصہ تھا۔ ہجرت کے بعدان حضرات کو حضور منابی کے اس باغ کے جنوبی حصے میں سے کچھ جگہ عطافر مائی تھی۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ حضور منابی نے اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ حضور منابی نے اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ حضور منابی نے اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ حضور منابی نے اس کا یانی نوش فرمایا۔ ماضی قریب تک بیہ حضور منابی نے اس کا یانی نوش فرمایا۔ ماضی قریب تک بیہ

کنواں موجود تھا۔ دوسری سعودی توسیع کے بعد وہ مسجد کے اندرآ گیا۔اب اس کی جگہ باب الملک فہد (دروازہ نمبر 21) کے اندر چندقدم کے فاصلے پر بائیں طرف ہے۔

# اطاعت وسخاوت كاعجيب واقعه 🌓

حفرت ابوطلحه انصاری است جاں ثار جماعت کے ایک مثالی فرد تھے۔ای باغ بیرحاء کا قصہ ہے کہ جب آیت: لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تَجُبُّونَ نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحه انصاری سے ناس باغ کواللہ کی راہ میں صدقہ کردیا۔

بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس کی درخت فرماتے ہیں: مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مجبور کے درخت حضرت ابوطلحہ انصاری کی سے نیادہ محبوب تھا اور مسجد بنوی کے قریب، بالکل اس کے سامنے واقع تھا۔ آن مخضرت ساتی کم بھی اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ اس کا پانی بڑا شیریں اور خوشبودار تھا۔ جب مذکورہ آیت کریمہ (تم یکی بڑا شیریں اور خوشبودار تھا۔ جب مذکورہ آیت کریمہ (تم یکی بڑا شیریں اور خوشبودار تھا۔ جب مذکورہ آیت کریمہ (تم یکی بڑا شیریں سے خرج نہ کرو) نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ ملاوں میں سے خرج نہ کرو) نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ انسادی کی سے اسے اسے اسے اور کہا: اے اللہ کے رسول مان اپنے مجھے اپنا

بیرحاء باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللّٰہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس امید پر کہ اس کا اجروثو اب مجھے آخرت میں ملے گا۔ آپ تالیخ جہاں مناسب سمجھیں خرچ کریں۔ حضورا قدس تالیخ نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا اور فر مایا: بخ، ذلک مال رائح، ذلک مال رائح، ذلک مال رائح

بخ، ذلک مال رائح، ذلک مال رائح
شاباش بہت عمدہ مال ہے، بہت عمدہ مال ہے۔اس کے بعد
فرمایا: جوتم نے کہا میں نے س لیا، میں مناسب میں جھتا ہوں کہ تم
اس باغ کو اپنے ہی قرابت داروں میں تقسیم کردو۔ چنانچہ
حضرت ابوطلحہ بھی نے حضور طابقی کی ہدایت کے مطابق
اپنے عزیزوں بچپازادوں میں تقسیم کردیا۔
(میں جیزوں بچپازادوں میں تقسیم کردیا۔
(میں جیزوں بیل تقسیم کردیا۔

# يترَحاءاورحضور ملايلًا كَي نشست گاه

یہ کنواں حرم نبوی علی کے بالکل قریب باب المجیدی میں اصطفاء منزل کے پیچھے واقع ہے۔ مگراب وہ ایک ممارت کے اندر آگیا ہے۔ اس وقت یہ کنواں باب عثمان کے سامنے ایک مکان میں ہے۔ جس کی وجہ سے عام لوگ اس کے مبارک وشیریں پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ حضورا کرم مالی کے کا مانے میں اس کنویں کے اردگرد بہت سے درخت تھے، آپ مالی کا اس کنویں کے اردگرد بہت سے درخت تھے، آپ مالی کا کران درختوں کے سامیر میں بیٹھتے اوراس کنویں کا یانی نوش فرماتے۔

# كنوين كي موجوده حالت

یہ کنواں اس وقت بھی موجود ہے۔ اس میں ایک پہپ لگا ہوا ہے کیاں وہ اب کار آ مذہبیں ہے۔ اب یہاں اس باغ کے کوئی آ شار نہیں ہیں۔ جس کا ذکر المطری نے کیا ہے۔ اس کے بجائے یہاں وہ عمارات ہیں جو الکردی خاندان کی ملکیت ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی می غیر آ بادم جدہے جو کنویں کے جنوب میں دہ قعید ہے۔

حضرت ابوطلحہ جست باہر سفر میں سے کہ آپ سے کا انتقال کی غیر حاضری میں آپ سے گھروالی آئے تو بوچھا کہ ہوگیا۔حضرت ابوطلحہ سے کی بیوی حضرت امسلیم سے فرکا کیسا ہے؟ آپ سے کی بیوی حضرت ابوطلحہ سے نے جواب دیا آرام میں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوطلحہ سے کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت امسلیم سے بولی کہ ایک مسئلہ تو بتا ہے میرے پاس حضرت امسلیم سے بولی کہ ایک مسئلہ تو بتا ہے میرے پاس اگر کی نے کوئی امانت رکھی ہواور کچھ دنوں کے بعد وہ مخض اپنی امانت واپس طلب کر بے تو کیا مجھے واپس دے دینا جا ہے یا

حضرت ابوطلحہ میں ای نے گئے یہ بھی کوئی یو چینے کی بات ہے فوراً واپس دے دینا چاہیے۔حضرت امسلیم کی اس نے کہااور واپس دے کراس کا کوئی رنج وغم تونہیں کرنا چاہیے۔ ابوطلحہ حصور شیخ ہونہیں! وہ بولی تو پھر سننے ہمارالڑکا جوخداوند کریم نے ہمیں امانت دی تھی وہ واپس لے لی ہے اور لڑکے کا انتقال ہوگیا ہے۔اب صبر کیجئے گا۔حضرت ابوطلحہ حصور شاہع کی بیس کر صبر کیا اور رات گزار نے کے بعد صبح حضور شاہع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور شاہع کے سے سارا ماجراعرض خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور شاہع کی تاریخ میں حاضر ہوئے اور حضور شاہع کی تاریخ میں اور ایک کی اور حضور شاہع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور شاہع کی در ات تمہارے لئے

# تعزت ابوطلح الله التي كيات كى دات براى بابركت كزرى

چنانچ دهرت ابوطلحہ کے فیصلے کو خدا نے ایک لڑکا عطا فرمایا۔ جب پیدا ہوا تو حضرت ابوطلحہ کے اس کی پیشانی پر ہاتھ کی بارگاہ میں لائے۔حضور علیا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔عبد اللہ جب تک زندہ رہا، حضور علیا نے ہاتھ مبارک پھیرنے کی جگہ یعنی پیشانی بہت نورانی اور روشن نظر آتی تھی۔ (جید الدی العالمین 580)

ایک دن حضرت ابوطلحہ میں نے حضور ما پیم کی آواز میں نقامت کا پچھا اثر محسوں کیا تو بے تاب ہو گئے۔ اس وقت گھر گئے اورا پنی ہیوی حضرت ام سلیم میں سے کہا:

آج رسول الله شائیم کی آواز کچھ دھیمی دھیمی ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیضعف بھوک کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کیا گھر میں کھانے کیلئے کچھ ہے؟

اَرُسلکَ اَبُوُ طَلْحَة تخفی ابوطلح نے بھیجا ہے؟

میں نے کہا: جی ہاں! یارسول اللہ!

فرمایا: بطعام ..... کھاناوے کر؟

میں نے پھر اثبات میں جواب دیا تو آپ تا ہے ہے ہے کہ سے کہا الینے کے بجائے وہاں پر موجود صحابہ کرام کی سے کہا کہ اٹھ کر حضرت ابوطلحہ کی سے کہا کہ کر فرف کی طرف کیا اور حضرت ابوطلحہ کی سے کو صورت کیا اور حضرت ابوطلحہ کی کو صورت حال ہے آگاہ کیا۔ وہ شخت پریشان ہوگئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگر:

ام سلیم (ﷺ)! رسول الله مان جمیع بہت ہے آ دمیوں کو ساتھ کے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں۔اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے۔

ام ملیم ﷺ بہت حوصلہ منداور کامل ایمان والی خاتون تھیں۔ وہ ذرانہ تھبرائیں اور کہا

اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ

اللهاوراس كارسول ہم ہے بہتر جانتے ہیں۔

## حفرت الوطلحة على على حضور مَا لِينًا مِعْجِز ع كاظهور

حضرت ابوطلحہ محققہ حضور تالیقی کے استقبال کے لئے باہر نکلے اور آپ تالیقی کوساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضور تالیقی نے فرمایا: لے آؤام سلیم! جو پچھتمہارے پاس ہے۔ حضرت ام سلیم محققہ نے وہی چند روٹیاں پیش

حضرت ابوطلحہ کی قصہ حکایات صحابہ کی تصابہ کی تا ہے کہ ایک پر ندہ اس باغ میں آگیا اور ان کا دھیان اس پر ندے پر ہوگیا۔ جب نماز کا خیال آیا تو انتہائی قاتی ہوا کہ اس باغ و پر ندے کی وجہ سے میری نماز میں خرابی واقع ہوئی اور نماز کے بعد اس باغ کو فور أصد قہ کر دیا۔

آج کل کے دور میں آگر چہ صحابہ کرام کھی ہے نہد وتقوی کی مثال منی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات الیاواقعہ سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام پھی تھی کی یا دتازہ ہوجاتی ہے۔ ہماری ایک جاننے والی نے بیرقصہ بیان کیا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے بہت سے رہیٹمی اور اچھے سوٹوں کوالگ کر کے رکھا کہ بیسوٹ کام کرنے والی ماسی نذیراں کو دے دیئے جائیں کہ اس کے پاس کل کا نئات صرف میہ 2 جوڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ماسی نذیراں کو بلا کروہ جوڑے اس کے حوالے انہوں نے اپنی ماسی نذیراں کو بلا کروہ جوڑے اس کے حوالے

اگلی صبح نذریال وہ جوڑے لے کربیگم صاحبہ کی خدمت میں آئی
کہ آپ براہ مہربانی یہ کپڑے شہیر (ملازم) کی بیوی کو دے
دیں۔ بیگم صاحبہ بہت حیران ہوئیں اور استفسار کیا۔ نذریال
نے جواب دیا کہ آپ نے یہ کپڑے مجھے کیا دیئے، میری تو
خوثی کی انتہا ندرہی۔ رات کام سے فارغ ہوکر بھی میں ایک
ایک جوڑا پہن کر دیکھتی ، بھی دوسرا، حتی کہ یہاں تک ہوا کہ
میری تجدکی نماز میں بھی مجھے انہی جوڑوں کا خیال آتار ہا۔ بھلا
ایسے جوڑوں کا میں کیا کروں جومیری نمازخراب کردیں۔

# تذكره حفرت حذيفه بن يمان المالية

حضرت حذیفہ بن یمان کھنے مشہور حلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ قبیلہ بنوعیس نے تعلق رکھتے تھے اور اپنے وطن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ اسلام لے آئے تھے۔ جن کا اصل نام دخسل' تھا اور لقب بمان۔ اسلام لانے کے لعدیہ آخضرت مالیے کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب آنخضرت مالیے موجے۔ اتفاق سے یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب آنخضرت مالیے کے خواور آپ ماریکی تیاری فرمار ہے تھے اور آپ مالیکے مقابلے کیلئے ایوجہل کا لشکر مکہ میں مراد ہے دوانہ ہوچکا تھا۔

دونوں باپ بیٹا اسلام قبول کرنے مدینہ منورہ آرہے تھے، اتفاق سے اس وقت جنگ بدر کا موقع تھااور قریش مکہ بدر کی جانب بڑھ رہے تھے۔راہتے میں آنہیں پکڑلیا گیااور کہا گیا کہ تم (حضرت) محمد (منابینیا) کے ہاں جارہے ہو؟

انہوں نے کہا: ہماراارادہ فقط مدینہ منورہ جانے کا ہے۔ بالآخر
کفار نے آپ کو اس شرط پر رہا کردیا کہتم ہمارے
خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوگے حضرت حذیفہ کا اور
ان کے والد حضور میں ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس
وقت مسلمانوں کی تعدادا نہائی قلیل تھی اورا یک ایک فردگ بے
حدضرورت واہمیت تھی، مگر آپ بھی نے آئیس جنگ میں
شریک ہونے ہے روک ویا اور فرمایا:

انصرِ فَا نَفِی لَهُمْ بِعَهُدِهِمْ وَنَسْتَعِیْنُ اللَّهَ عَلَیْهِمْ تم (مدینه منوره) واپس چلے جاؤ، ہم کفار سے کئے گئے عمبد کا پاس کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا مدد گار ہے۔اس بنا پر آپ سی تابیا کے خود وہ بدر ہیں شریک نہ ہوسکے۔امانت اور وفاکی ایسی تابیاک مثالیں کسی اور قوم کی تاریخ میں کہاں مل سکتی ہیں؟ (می سلم، تاب الباد الجالوال میں 1778 مند ترکی عام 395:5

#### حضرت حذيفه وهلاللا كالكي المناك واقعه

غزوہ احدیثی حضرت حذیفہ بن یمان کے شریک ہوئے کئن ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوااور غلط نبی کی بنا پران کے والد ماجد حضرت یمان کے خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوگئے۔ چونکہ بیجاد شاط فبی میں پیش آیا تھا، اس لئے حضرت حذیفہ کے اپنے بھائیوں کوخون بہا بھی معاف فرمادیا۔ (میج بناری وئیریم)

#### حضرت حذیفه و فضائلة کی جنگ خندق میں بہادری کا واقعہ

جنگ خندق کے موقع پرتیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس سے خت سر دی ہوگئی تھی۔

نبي كريم ملاييم نے فرمايا:

اَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَيْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُولَى آدى ہے جورشن قوم كی خبرلائے ،اللہ تعالی اس كو قیامت كے دن ميراساتھی بنائے گا۔

شدت سردی کے سبب کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ ٹاپیلے نے ایسا ہی فرمایا۔ آخر کوئی نہ کھڑا ہوا تو آپ ٹاپیل نے فرمایا کہا سے حذیفہ کھیں کھڑے ہوجاؤ اور کفار کی خبر لاؤ۔شدت سردی کے سبب دل تو نہ چاہتا تھا لیکن حکم کی تعمیل

کرتے ہوئے چلے آیا۔ آپ ٹائٹی نے فرمایا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے لڑائی کی آگ بھڑ کے دھنرت حذیفہ میں جالا تو مجھے سردی وغیرہ بالکل محسوس نہ ہوئی، آخر میں کفارتک پہنچ گیا۔ دیکھا کہ ابوسفیان کمرکو آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے کمان میں تیر چڑ ھایا اور ابوسفیان کو مارنا جا با تو

#### فَذَكَرُتُ قَوْلَ رَسُول اللهِ

مجھے رسول اللہ من اللہ علیہ کا فرمان یاد آگیا کہ لڑائی کو بڑھانے کی کوئی حرکت نہ کرنا تو میں نے فوراً فرمان مصطفیٰ من اللہ مرحمل کیا اور تیر مارنے کا ارادہ ترک کردیا۔

(مسلم، كتاب الجباد بابغزوه احزاب 1788)



ز رِنظرتصورِغز وہ خندق کی ہے۔حضور علیم پراس جگہ حضرت حذیفہ سے ایک حصور علیم کے حصور علیم کے حصور علیم کی جانے حضور علیم معیت میں شریک ہوئے تصاور کفار کے شکر کی خبر لے کرآئے۔ تصویر میں موجود ترتیب وارنمبران مقامات کے ہیں جو کہ صحابہ تھے ہے منسوب ہیں اب ان مقامات پر مساجد بنادی گئی ہیں

# حضرت حذيفه بن يمان تعالظ

# و المعلق المعلى المان ميس حضور مثل الله المعلى المان ميس حضور مثل الله الله الله الله الله المعلم ال

يكون تخص ہے جسے رسول الله ساتی نے اختیار دیتے ہوئے

إِنْ شِئْتَ كُنْتَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنْ شِئْتَ كُنُتَ مِنَ الْآنُصَار

اگرتم چاہوتو مہاجرین میں ہے ہوجاؤ اورا گر چاہوتو انصار میں ہے ہوجاؤ۔

يدكون شخص ہے جس كے حق ميں رسول الله من الله على فير في يہ جامع

ٱللَّهُمَّ احُفَظُهُ مِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلُّفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَمِنُ تَحْتِهِ

الہٰی اس کی آ گے ہیتھیے، دانیں بانیں، اور اوپر نیچے سے

### حضرت حذیفہ ﷺ ایک نمایاں حیثیت کے مالک تھے

یہ کون ہے جس نے کامل فضیلت کا اعز از حاصل کیا، جورسول الله سَائِيَةِ لِمَ كاراز دان اور بهترين شهسوار اور بهت برا عالم صحالي والمقال تقريه يرحفرت حذيفه بن يمان والمقالك تھے۔ پھر یہ کون ہے، جس سے حضرت عمر بن خطاب و اللہ اللہ جیساعبقری سربراه گورنرول کا انتخاب کرتے وقت اور بہت سے دینی مسائل حل کرنے کے لئے اس کے مشورے سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ بیکون ہے جوقر آن کریم کے جمع کرنے اورمسلمانوں کے ایک مصحف پر جمع ہونے کا سبب بنا۔ جب کہ وہ اللّٰہ کی کتاب کے بارے میں مختلف ٹولیوں میں بٹ چکے تھے۔حضرت امام ذہبی دھیال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیاعلی خاندائی، راز دان، انصار کے حليف اورسركرده مهاجر جليل القدر صحابي حضرت حذيفه بن

# مضرت حذيفه وها الله كال وسعت علمي

حضرت ابونعیم اصبها فی ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن ممان ﷺ فتنوں اور مصائب کی بیجیان رکھنے

ول جارفتم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ دل جس پر یردے بڑے ہوئے ہوں ، بیکافر کا دل ہوتا ہے۔ ایک دل

وہ جس میں ایمان ونفاق کی آمیزش ہو، بیمنافق کا دل ہے۔ ایک وہ دل جوروش چراغ میں بے جھاگ دودھ کی مانند

صاف شفاف دکھائی دیتا ہو۔ وہمومن کا دل ہوتا ہے۔ایک

وہ دل جس میں نفاق بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی ، ایمان کی مثال اس بودے کی سی ہے، جسے عمدہ یا بی سیراب کرتا ہے

اوراہے بروان چڑھا تا ہے۔اور نفاق کی مثال اس زخم کی

سی ہے جس میں پہیے اور خون پروان چڑھتے ہوں، جو

کیفیت بھی اس برغالب آ جائے گی تو وہ مغلوب ہوجائیگا۔

حضرت حذيفه والمناها فرمات بين:

بحسب المُرُءِ مِنَ الْعِلْمِ آنُ يَّخُسَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وبِحَسْبِهِ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ اسْتَغُفِرُ اللَّهَ ثُمَّ يَعُوٰدُ

انسان کے عالم فاضل ہونے کے لئے بیرکائی ہے کہ اللہ ہے ڈرنے لگ جائے اوراس کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کائی ہے کہوہ"استغفر اللّٰہ" کہے، پھراس گناہ کا مرتکب ہو۔

حضرت مذیفہ معلقات ے ایک ایس مخص کے بارے میں یو چھا جو چاتا پھرتا زندہ لاشہ ہو۔اس سوال کے جواب میں آپ کھی نے فرمایا:

هُوَ الَّذِي لَا يُنْكِرُ الْمُنكرَ بِيَدِهِ وَلَا بِلِسَانِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وہ مخض زندہ لاشہ ہے، جو برائی کواپنے ہاتھو، زبان اور دل

مَنُ أَخَذَ مِنُ كُلُّ

# حضرت حذيف والقلقال كعلمى نكات

حضرت حذيفه والمستعلق كانهايت عمده اور دلنشين ایسے کلمات، جو جوزا ستارے کے کانوں میں بھی رس گھولتے وکھائی دیتے ہیں آپ کھی فرماتے ہیں: لُيُسسَ خِيَسارُكُمُ مَنُ تَوكَ اللَّهُ نُيَا لِلآخِرَةِ وَلَا خِيَارُكُمُ مَنُ تَرَكَ الْآخِرَةِ لِلدُّنِيَا وَلكِنَّ خِيَارُكُمُ

تم میں ہے وہ بہتر نہیں جو دنیا کوآخرت کے لئے چھوڑ وے اور نہ ہی وہ بہتر ہے جوآخرت کو دنیا کے لئے چھوڑ دے۔ البنة تم میں ہے بہتر وہ ہے جو ہرایک ہے اپنا حصہ وصول

# مردم شاری

ایک مرتبہرسول الله منافیظ نے مردم شاری کے لئے آپ سی کی ڈیوٹی لگائی۔اس وقت مدینه منورہ میں مسلمانوں کی تعدادسات سواوراطراف واکناف عالم کے مسلمانوں کوشامل کر کے مجموعی تعدادیپندرہ سوتھی۔

# حضرت حذیفہ ﷺ منافقین کی خصوصی پہچان رکھتے تھے

حضرت حذيفه والله الله عليم في خصوصی اسرار کی تعلیم دے رکھی تھی۔ نیز آپ دھات کو تا قیامت مستقبل کے واقعات پر اطلاع حاصل تھی۔ آپ سات بين:

لَقَدُ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ سَيْرَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ حَتَّى تَقُوُمَ السَّاعَةُ

# منافقین کے بارے میں آپ دھیں کوخاص پہچان تھی۔

جب کوئی جنازه آتا تو حضرت سیدناعمر فاروق ﷺ معلوم كرواتي ، اگر حضرت حذيفه و الله جنازے ميں شامل

ہوتے تو نماز جنازہ پڑھادیتے ورنہ شریک نہ ہوتے۔

حضرت عمر فاروق المسلط اپنے عمال کے بارے میں آپ کھی اسے دریافت فرماتے کہان میں کوئی منافق

حضور مَالْقَيْمِ کے بعد بھی آپ وَ اللَّالِ اللَّالِ مصروفِ جہاد رہے۔ دینور کا علاقہ آپ ﷺ ہی کے مبارک ہاتھوں فتح ہوا۔عراق اور ایران کی فتوحات میں آپ ﷺ نے غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ کسریٰ کے در بار میں آپ کھیں ہی نے وہ ولولہ انگیز تقریر فرمائی جس

نے کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ بریا کر دیا۔

# 

ایران کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق اور قاری آپ آپ آپ کو مدائن کا عامل (گورنر) مقرر فرمادیا تھا۔
آپ کسری کے دارالحکومت کے گورنر بین کر پہنچ تو
اس شان سے کہ ایک درازگوش پرسوار تھے۔جس کے پالان
کے ساتھ تھوڑا سا زادِ راہ رکھا ہوا تھا۔ اہل مدائن نے
آپ کا استقبال کیا اور پیشکش کی کہ ہم آپ کا استقبال کیا اور پیشکش کی کہ ہم آپ کا ساتھ کی ہرخواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہیں۔ آپ کساتھ نے جواب دیا: طعاما آگلہ، وعلف حماری ھذا من تین
بس میرے لئے میکافی ہے کہ مجھا نے کھانے کے لئے کھانا میں میں میرے لئے میکافی ہے کہ مجھا نے کھانے کے لئے کھانا میں میں میں میرے ایک دورمیرے اس درازگوش کا جارہ۔

عرصہ دراز تک حفزت حذیفہ ﷺ ای سادگی کے ساتھ مدائن کے گورنر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔

مدائن كا گورنر 📗

حضرت سیدناعمر فاروق کی نے آئییں مدائن کا گورنر مقرر فرمایا۔ آپ کی سے کوحضرت حذیفہ کی پرکتنااعتاد

تھا اس کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ سے کسی خص کو جب بھی کوئی عہدہ تفویض فرماتے تو اس کے بارے میں مکمل ہدایات وہاں کے لوگوں کے نام تحریفر ماتے مگر حضرت حذیفہ سے مسلم کے بارے میں فرمایا: ''لوگو! ان کی اطاعت کرنا اور جو کچھ پیطلب کریں، انہیں دیا جائے۔''

آپ سال میں اس سادگی سے داخل ہوئے کہ گدھے پرسوار تھے اور بڑی بے نیازی سے دونوں ٹائلیں ایک جانب لاکائے چلے جارہے تھے۔ عمائدین شہرآپ سال کیائے منتظر تھے۔ وہ ہرگز اندازہ نہ کرپائے کہ یہی ہمارے گورنر ہیں۔ کافی دیرا نظار کے بعد انہیں شہر کے لوگوں نے بنایا کہ گورنرمحتر م تو شہر میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ لوگ دوڑ کر ان سے جا ملے اور آپ سال سے آپ سال کے بارے میں دریا فت کیا۔

سلنا ماشئت

سب ماسب حکم فرمائیں کیا جا ہے؟

آپ سے نے فرمایا: اپنے لئے کھانا اور گدھے کے لئے چارہ۔اس کے علاوہ جب تک پہاں ہوں اور پھینیں چاہیے۔

#### معزت عمر ﷺ حضرت حذیفہ ﷺ کا خصوصی اکرام فرماتے تھے 🎚

پچھ عوصے کے بعد حضرت عمر اللہ نے مدینہ منورہ بلوا بھیجا، آپ ملی خودر سے میں کسی مقام پرچھپ کر بیٹھ گئے تا کہ معلوم کر مکیں کہ حضرت حذیفہ دھنے اپنے ساتھ مدائن سے کیا پچھ کما کے لارہے ہیں۔حضرت سیدنا عمر صلاح خالی نے جب دیکھا کہ بیتو جس حال میں گئے تھے، اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں تو بڑھ کر آنہیں گلے لگالیا اور فر مایا:

النہ الحجی و آنا الحود کے

آپ وظاهدات ميرے بھائي جين اور مين آپ وظاهدات كا بھائي

بول \_ ( سيراعلام النبلاءللذنبي 366:2 بحواله جهال ديده )

حضرت حذیفہ بن ممان ﷺ آخر میں مدائن ہی میں مقیم رہے اور حضرت عثمان ﷺ کی شہادت کے چالیس دن بعد آپ تھائی۔ بعد آپ تھائی۔

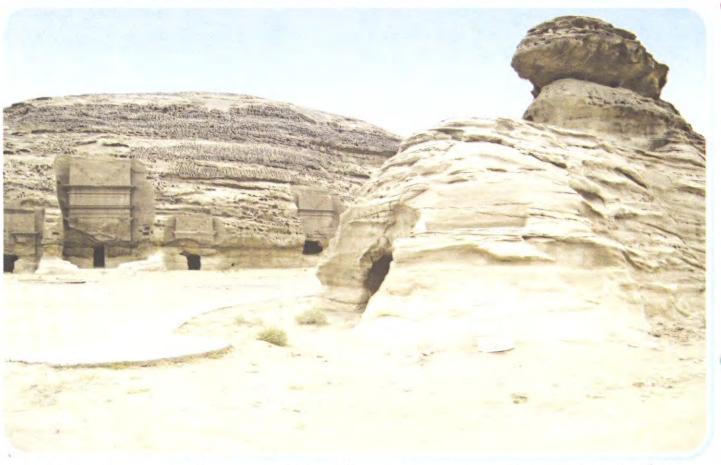

ز رِنظرتصوریشہر مدائن کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حذیفہ وہ کا سال تک گورنرر ہے اوراسی شہر میں آپ وہ کا کا وفات ہوئی۔ Www.ingkapa.hvijiaday.vww.ingkapa

# 

### مجھے نیا کفن نہ دینا

حضرت قیس بن افی حازم کی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کی ابن مسعود کی کو گفن لانے کی کہا۔ تو نیا گفن لایا۔ آپ کی کہا۔ تو نیا گفن لایا گیا۔ آپ کی کہا۔ تو نیا گفن لایا گیا۔ آپ کی کہا۔ تو اللہ اس سے الیا کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارا یہ ساتھی صالح ہوا تو اللہ اس سے بہتر لباس عطافر مائے گا اور اس کے علاوہ صورت ہوئی تو بیرو فی قیامت اس کے منہ پر ماردیا جائے گا۔ (استدرک 428:3)

### حضرت حذیفه و الله کاوصال کے وقت تاثر

حضرت حذیفہ کے دصال سے جالیس راتوں کے بعد وصال فرمایا۔ فرمایا۔ وصال کے وقت روتے ہم کیاں کے درجے تھے۔ فرمایا۔ وصال کے وقت روتے ہم کیاں لے رہے تھے۔ لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا: مجھے دنیا سے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ میں موت کو بے حد پہند کرتا ہوں، روتا اس لئے ہوں کہ مجھے بیانہیں کہ اللہ مجھے سے راضی ہے یا ناراض؟

#### دے۔ بیکہااور فوت ہوگئے۔

# میں جنت کا خواہشمند ہوں

اب ہم چھتیں ہجری کا استقبال کرتے ہیں جس میں مضرت حذیفہ بن ممان سے سفر آخرت پرروانہ ہوتے ہیں وہ اس وقت مدائن میں مقیم تھے۔ انہیں حضرت عثمان سے کی وفات کی خبر ملی تو بڑے غمز دہ ہوئے، جس سے دارالنعیم فردوس بریں کی طرف ان کے سفر کا آغاز ہوگیا۔

شدید بیار ہوگئے۔ بیاری کی اس شدت میں بھی ان کی
زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے رہے۔ اپنی شیریں کلائی
کی سخاوت سے لمحہ بھر کے لئے بھی دست کش نہ ہوئے۔ جب
حضرت حذیفہ دھیں مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت
حذیفہ دیست سے دریافت کیا گیا کہ آپ سے کی دلی
خواہش کیا ہے؟

فرمایا: میں جنت کا خواہشمند ہوں۔

جب موت حضرت حذیفہ وہ کا گئی تو فرمایا: "موت حضرت حذیفہ وہ کا قاقے کے دور میں گئی تو فرمایا: "موت کوخوش آمدید ومرحبا! فاقے کے دور میں میرادوست آیا۔ جو پشیمان ہواوہ جھی کا میاب نہ ہوا۔ الہی! میں نے دنیا سے پیار کنویں کھودنے اور درخت لگانے کے لئے نہیں کیا۔ میں نے تواس دنیا سے پیارعبادت کے لئے رات کو جاگئے، دن کوروزے کی صورت پیاسار ہے، کثرت سے رکوع جاگئے، دن کوروزے کی صورت پیاسار ہے، کثرت سے رکوع

لگانے کے لئے کیا۔'' (مختر تاریخ اسٹن 262:6) حضرت صالح بن حمال دھیں سے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہوں سے پر جب موت کا وقت آیا تو آپ سے سے بید

و پچود اور ذکر الٰہی کرنے ، اللہ کی راہ میں خود اور علماء کو جہاد پر

رشاوفر مايا: هلنده آخر ساعة من الدنيا اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ اَنِّي أُجِبُّكَ فَبَارِكُ لِي فِي لِقَائِكَ ثُمُّ مَاتَ

ید دنیا میں میری آخری گھڑی ہے۔الہی تو جانتا ہے کہ میں مجھ خوا سے پیار کرتا ہوں۔ اپنی ملاقات میرے لئے بابر کت بنا فرما

# خندق کے مقام پرتغمیر کردہ مسجد کا اندرونی منظر 🕔





غزوہ خندق کے موقع پر مجاہدین دن جرمحاذ پر ڈٹے رہتے اور رات جھر الله قالاَ وَقَالِكُمْ مِلُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِي اللّٰلّٰ وَاللّٰلِلْمُولِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ ال

کیکیاتے اور نیند کے مارے حضرت حذیفہ ﷺ کوصاحب قابِ قوسین مَالیّٰیٰ اور اور نیند کے مارے حضرت حذیفہ ﷺ نے اپنی کملی اوڑ ھادی۔اللّٰدرے لقب سے سے اپنی کملی اوڑ ھادی۔اللّٰدرے لقب سے سرفراز ہوئے۔

وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔'' کارسانِ مابفکرِ کارِما'' کفر کے سارے احزاب (گروہ) مل کراسلام کی خندق عبور نہ کرسکے۔ ایک ماہ کے محاصرے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کے 8 آ دمی قتل ہوئے جن میں ان کے نامی گرامی پہلوان بھی شامل تھے۔ یوں غزوہ خندق اسلام کی مکمل بالادستی کا اولین نشان بنا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

# حضرت حذيف بن يمان العَلَيْكَ

# حضرت حذیفہ والف تا اللہ کا 1300 سال کے بعد بھی جسم سالم رہا

📲 بلاواسطہ کے صفحہ 54 ہے 64 تک کا اقتباس پیش کرتے ہیں، دریا ہے ذرا فاصلے پر کہیں دُن کر دو۔اب اس سے زیادہ واضح تا کہ قار نمین ان حیرت انگیز واقعات کو پڑھ کراپنے اندر نبی بات اور کیا ہو عتی ہے؟ شاہ فیصل نے کہا کہ میراخیال یہ ہے کہ یاک مُنْ اللّٰهُ کی محبت کی حیاشنی محسوس کریں۔

جس کی تقید بق کے لئے نہ صرف ہم لاکھوں آ دمی جواس وقت سرضا مند ہو گئے۔ 🖥 حاضر تھے موجود ہیں۔

> واقعہ یوں ہے کہ 1932ء میں حضرت حذیفہ بن یمان ﷺ نے خواب میں ملک فیصل شاہ عراق سے خواہش ظاہر کی کہ ہم دونوں (خود حضرت حذیفہ وصفاق اور حضرت جابر بن عبداللد روسية على كواصل مقام سي منتقل كرك دريائ د جلہ سے ذرا فاصلے بروفن کر دیا جائے۔ کیونکہ میرے مزار میں یانی اور حضرت حابر بن عبد اللہ ﷺ کے مزار میں نمی آنی و شروع ہوگئی ہے۔ کیکن سلطنت میں انہاک کے باعث ملک میصل دن کے وقت بیخواب قطعی بھول گئے۔

دوسری شب انہیں پھر بیارشاد ہوا اور آگلی صبح پھر بھول گئے۔تیسری شب حضرت حذیفہ بن یمان ﷺ نے عراق کے مفتی اعظم معید است کوخواب میں اسی غرض سے ہدایت کی نیز فرمایا کہ ہم دورا توں سے بادشاہ سے برابر کہدرہے ہیں لیکن وہ مصروفیت کی بنا پر بھول جاتا ہے، اب بیتمہارا فرض ہے کہ اے اس طرف متوجہ کراؤ اوراس سے کہہ کرجمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرانے کا بندوبست فوری کراؤ۔ چنانچ مفتی اعظم نے گلےروز مج ہی مجع نوری السعیدیا شاکو جواس زمانے میں وزیر اعظم تصفون کیا کہ میں آپ سے ملنا جا ہتا ہوں۔

غرض بیر کہ نوری السعید سے ملا قات ہوئی اور انہوں نے تمام ماجرا نوری السعید کوسنایا نوری السعید نے بادشاہ سے ان 🥫 کی ملا قات کا فوری بندوبست کیا،خودبھی ہمراہ گئے۔

مفتی صاحب وعید الله ناخواب بیان کیا تو باوشاه نے کہا کہ بےشک میں نے دوراتوں کومتواتر انہیں خواب میں دیکھا ہے اور ہر بارانہوں نے مجھے بھی حکم دیا ہے اور تو اور میں نے انہیں گزشتہ شب بھی خواب میں دیکھا ہے۔ میں حیران تھا له بيكس فتم كاخواب بي؟ مفتى اعظم وهياه الله ف كها كه وه

ذیل میں ہم محمودہ عثان حیدر کے سفر نامہ اور مشاہدات صاف الفاظ میں کہدرہے ہیں کہ ہم دونوں کو وہاں سے زکال کر ہونے سے کیا فائدہ؟ جائے آرام کیجئے۔ بطوراحتیاط پہلے اس کی تصدیق کرالی جائے کہ آیا دریا کا یانی یہ واقعہ آج دنیا میں صدافت اسلام کی زندہ مثال ہے۔ اس طرف آبھی رہا ہے یانہیں؟ مفتی اعظم ﷺ اس پر

> چنانچہ عراق کے محکمہ تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر کو شاہی فرمان جاری ہوا کہ مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کرا کے معلوم کیا جائے کہ آیا دریا کا یائی اس طرف رس رہاہے یا نہیں اور شام تک رپورٹ پیش كردى جائے۔ چنانچەتمام دن جگە جگە كھدائى كى گئى كىكن يانى تو در کنار کافی نیجے ہے جومٹی نکلی اس میں بھی ٹمی تک موجود نہ تھی۔ مفتی اعظم تمام دن و ہیں موجودر ہے اور تمام کاروائی بذات خود دیکھتے رہے۔غرض بہ کہ انہیں بڑی مایوی ہوئی ،شام کو ہا دشاہ کو

> اس رات حضرت حذیفہ بن یمان علیہ نے پھر خواب میں بادشاہ کوتا کید کی کہ ہمیں ہٹاؤ، جلدی کرو۔ دریا کا یائی ہمارے مزارات میں جمع ہونا شروع ہوگیا ہے۔ بادشاہ کو چونکہ رپورٹ مل چکی تھی ،اس نے کہا کہ پیخض خواب ہے،اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہاس نے اس بار پھراس خواب کو نظرا نداز کردیا۔

اطلاع دے دی گئی۔

الكے روز حضرت حذیفہ بن يمان ﷺ مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اوران سے بھی وہی کہااور بختی ہے کہا کہ ہم کہدرہے ہیں کہ جمیں یہاں سے نتقل کرو۔ یانی ہے کہ ہمارے مزارات میں گستا ہی چلا آرہا ہے۔مفتی اعظم ﷺ صبح بی صبح ہراساں پریشان قصرشاہی میں پہنچے اور بادشاہ کو پھرا ہے خواب ہے مطلع کیا۔

بادشاہ جھلا اٹھااس نے کہا کہ مولانا آپ خودہی سو چئے کہ میں کیا کرسکتا ہوں؟ آپخود ہی وہاں تمام دن رہےاور کاروائی بھی ساری آ پ کے ہی سامنے ہوتی رہی۔ ماہرین ارضیات کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ پانی تو در کناروہاں ٹمی بھی نہیں ہے۔ چنانچاب مجھے پریشان کرنے سے اور خود پریشان

مفتی اعظم وَعَهُالله الله ف كها كه بي شك ساري كاروائي میرے سامنے ہوئی اور جور بورٹ آئی وہ بھی میرے علم میں ہے کین آپ کواور مجھے متوار حکم ہور ہاہے، اب خواہ کچھے بھی

کیوں نہآ پ مزارات کھلوادیں۔شاہ عراق نے کہا بہت اچھا آپ فتویٰ دے دیں۔مفتی اعظم پھیمان نظان نے حضرات صحابہ كرام وَهُولِيَّهُ النَّهُ كَ مِزارات كھو لئے اورانہیں وہاں ہے منتقل

کرنے کا وہیں بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ بہفتویٰ اورشاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کردیا گیا که بروزعید قربان بعد نماز ظهر حفرات صحابه كرام وَهُلاللَّهُ اللَّهُ كَم رارات كهول

جائیں گے۔

اخبارات میں فتو کی اور فر مان کا چھپنا تھا کہ تمام دنیائے اسلام میں جوش وخروش تھیل گیا۔ رائٹر اور دیگر خبررسال ا یجنسیوں نے اس خبر کی تمام دنیا میں تشہیر کر دی۔ حج کے موقع یرتمام دنیا کے مسلمان جو مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مزارات عید قربان سے کچھ روز بعد کھولے جائیں تا کہ ہم بھی شرکت کرسکیں۔

ایک طرف تمام دنیائے اسلام کا پیم اصرار اور دوسری طرف خوابوں میں عجلت کی تا کید، سوال پیدا ہوا کہ اگریانی مزارات میں واقعی رس رہا ہے تو اس رسم کوملتوی کرنے سے مزارات کونقصان نہ بہنچ جائے، چنانچہ مفتی اعظم ﷺ کے مشورے سے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر احتیاطاً یک طویل اور گهری خندق کهدوا کرسیمنٹ اور بجری مجروادی گئے۔ ساتھ ہی دوسرا فرمان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ مسلمانان عالم کی خواہش پر بدر سم عید قربان کے دس دن بعدادا ہوگی۔ مدائن جبیبا چھوٹا ساکم آباد قصبہان دنوں دس روز کے اندراندر ہی آباداور رونق کے لحاظ ہے دوسرا بغداد بن گیا یستی کے تمام مہمان نواز گھر مہمانوں سے اورمسلمانوں سے کھیا گیج بھر گئے ۔ گلی کو چوں اور بازاروں میں ہجوم کی یہ کثر ہے تھی کہ کھوے سے کھوا اچھاتا تھا۔ میدان دور دور تک ڈیرول اور خیموں سے بیٹ گئے ،جگہ جگہ سفری قہوہ خانے ہوٹل سرائے

وغيره قائم ہوگئے \_شاہی کنگر خاندان برمشزادتھا۔

اس موقع برحکومت عراق نے خاص طور پر کشم اور روپیہ یسے کی تمام یابندیاں ختم کردیں ۔ حتیٰ کہ یاسپورٹ کی قید بھی باقی ندر کھی۔شاہی فرمان کے ذریعے بداعلان عام کردیا گیا تھا كه باہرے آنے والے اپنے متعلقہ ممالك كامحض اجازت نامہ لے کرآئیں۔ان کےعلاوہ ترکی اورمصرے اس موقع پر خاص سرکاری وفود آئے۔ نیز حضرات صحابہ کرام ﷺ کو سلامی دینے کی غرض سے ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کا سرکاری ببینڈ آیا۔مصطفیٰ کمال اور جمہورییز کی کی نمائندگی ایک وز بر مختار نے کی مصری وفد میں علماء اور وزراء کے علاوہ سابق شاہ فاروق والی مصرنے (جواس وقت ولی عہد تھے )بطوررئیس وفدشرکت کی۔

دونوں مزارات کے گرد کافی گہری اور دور دور تک پہلے ہی کھدائی کرائی گئی اور ایک طرف سے مزارات کی طرف ڈھلانے رکھ دی گئی تھی تا کہ کرین کا پھل (جو پھاؤڑے کے پھل سے مشابہ تھا) ڈھلان کی طرف آ کر مزار کے فرش کو کا ٹنا ہوانعش بائے مبارک کوز مین پر سے اٹھالے۔ کرین کے پھل یراسٹریچر پہلے ہی کس دیا گیاتھا تا کنعش بائے مبارک کوتا ہوت میں رکھنے میں سہولت ہو۔

غرضبکهان دس دنول میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ان بزرگوں کی زیارت ککھی تھی، وہ سلمان یارک بینی کیے تھے۔ بغدادایک بار پھراجڑ گیا، مدائن ایک بار پھرآ باد ہوگیا۔اس موقع پر ایک اندازہ کے مطابق پانچ لا کھاشخاص نے شرکت کی ، جن میں ہر ملک ومذہب، ہر فرقہ اور ہر عقیدہ

کے لوگ شامل تھے۔

آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کی آرز و میں لوگ جوق در جوق سلمان یارک میں جمع ہوگئے تھے۔دوشنبر کے دن 12 بجے لاکھوں نفوس کی موجود گی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ الیمانی کھی کے مزار میں کچھ یانی آچکا

تھا اور حضرت جابر ﷺ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ حالانکہ دریائے د جلہ وہاں سے کم از کم دوفر لانگ دورتھا۔

تمام مما لک کے سفیروں عراق کی پارلیمنٹ کے ممبران اوراعلیٰ حضرت شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ الیمانی اللہ کی میارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اویراٹھایا گیا کہان کی نغش کرین میں نصب کئے ہوئے اسٹریچر برخود بخو دائا گئی۔اب کرین سےاسٹریچر کوعلیحدہ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم عراق ،وزیرمختار جمہور پیرتر کی اور یرنس فاروق ولی عہدمصر نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھراسی طرح حضرت جابر بن عبدالله والله والمالك كالعشاء كالاكباء

لغش مائے مبارک کا کفن حتی کرریش مبارک کے بال تک بالکل صحیح حالت میں تھے۔لاشوں کو دیکھ کر بیاندازہ ہرگز نه ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال قبل کی نعشیں ہیں، بلکہ پیمان ہوتا تھا کہ شایدانہیں رحلت فرمائے دوتین گھنٹے سے زائدوقت نہیں گزرا۔ بلکہ سب سے عجیب بات تو بہتھی کہ ان دونوں کی آئنھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی پراسرار چمک تھی کہ بہتوں نے جاما کہان ہنکھوں میں ہنکھیں ڈال کر دیکھیں لیکن ان کی نظریں اس جیک کے سامنے ٹھبرتی ہی نتھیں ۔ ٹھبر بھی كسيسكتي تفيس؟؟؟

بڑے بڑے ڈاکٹریہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ایک جرمن ماہرچیثم جوبین الاقوامی شہرت کا ما لک تھااس تمام کاروائی میں بڑی دلچیسی لے رہاتھا۔اس نے جو دیکھا تو بس ویکھتا ہی رہ گیا۔ پس اس منظرسے کچھا تنا ہے اختیار ہوا کہ ابھی نغش ہائے مبارک تابوتوں میں ہی رکھی گئی تھیں کہ آ گے بڑھ کرمفتی اعظم کا ہاتھ بکڑلیا اور کہا آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان

حضرات صحابہ وَ اللَّهُ اللَّهِ كَلَّ بِزِركَى كا اس سے بڑھ كر اور كيا ثبوت ہوسکتا ہے۔لا یے مفتی اعظم ہاتھ بڑھا پئے میں مسلمان بوتابول\_لااله الاالله محمد رسول الله غرض يدكه لاشوں کو زکال کر شخشے کے تابوت میں رکھا گیا، رونمائی کی غرض سے چبروں پر سے کفن ہٹادیا گیا۔

عراقی فوج نے با قاعدہ سلامی دی، تو پیں سر ہوئیں ،اس کے بعد مجمع نے نماز جنازہ پڑھی۔ بادشاہوں اور علماء کے کندھوں پر تابوت اٹھے۔ چند قدم کے بعد اکثر سفیروں نے کندھا دیا۔ پھراعلیٰ حکام کو پیشرف عطا ہوا۔اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا، اس سعادت سے مشرف ہوا۔ اس موقع برایک جرمن فلم تمپنی نے کمال کیا بلکہ دور دراز ہے آئے ہوئے مشا قان دیدار براحسان کیا کہاس نے شاہ عراق کی منظوری سے اپنے خرج پرعین مزارات کے اویر دوسوفٹ بلند فولا دى كھمبول يركوئي تميں فٹ لمبااور بيس فٹ چوڑ اٹيليويژن كا اسکرین لگادیا۔اس سے بیفائدہ ہوا کہ ہرکوئی اپنی جگہ کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر مزارات کے کھلنے کے وقت ہے آخر وقت تک تمام کاروائی دیکھتا رہا۔ زیارت کے جوش میں کوئی ریل پیل نہیں اور اس طرح ہزاروں لوگ اس ہڑ بونگ میں پس کر مرنے سے نیج گئے۔ مردول، عورتول، بچول نے نہایت

جس وقت بیمقدس جنازے پورے احترام کے ساتھ لے جائے جارہے تھے، ہوائی جہازوں نے غوطے لگا لگا کر سلامی اتاری اور ان پر پھول برسائے۔ چار گھنٹوں میں پیہ تابوت سلمان یارک پہنچے۔اعلیٰ ہستیوں نے ان مقدس لاشوں کو پورے احترام کے ساتھ نئے مزارات میں رکھا۔ تو یوں کی گرج اوراللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے درمیان بید دنوں زندہ شہید سپر دخاک کردیئے گئے۔ یہ 1932ءیا 1933ء کا

اطمینان سے پوری کا روائی دیکھی۔

هرت حذیفه بن بمان است

# غزوہ خندق کے مقام پر بنی ہوئی مسجد سے اطراف کے علاقے کی لی گئی تصویر





خندق جهالي حفرية وغذيفه والمستخبي بهادري والموق في جاروي كي الماستول بي مقال برنغير كم وه موركا ندروني منظر



# المنافع المنافعة على المن المنافعة المن

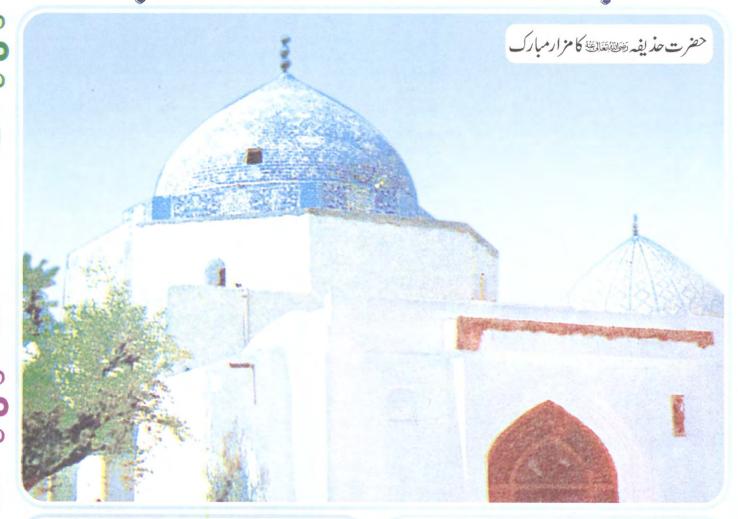





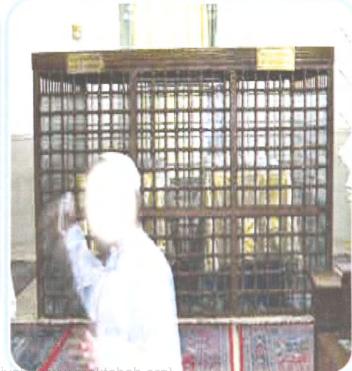

# 





نے حاصل کیا۔ بید ونوں جسداطہر بالکل محفوظ تھے یہاں تک کہ کفن اور ریش مبارک کا بال بال محفوظ تھا اور آئکھوں کی چیک برقر ارتھی۔

یہ اُسلام کی صداقت کا غیبی ثبوت ہے

فاصلے پر فن کردیا جائے کیونکہ دریا کا پانی ہمارے مزارات کے قریب آجاتا ہے چنانچہ عید قربان 1351ھ کے دس روز بعد مرحوم شاہ عراق شاہی تکریم و

اختشام کے ساتھ بیرسم ادا کی اور ان دونوں صحابہ کرام کھیں کی زیارت کا شرف لاکھوں مسلمانوں

کاتھی تھی کہ رسول اللہ عالیہ کے دوصحابہ کرام کھیں لیعنی حضرت حذیفہ بن بمان کھیں جا ہم مدائن اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کھیں نے خواب میں آکریہ خواہش خاہر کی کہ ہمیں اصل مقام سے منتقل کر کے دریا ہے۔

بيسعادت جوملك فيصل شاوعراق كي قسمت ميس

حضرت حذيف بن يمان تعالقة

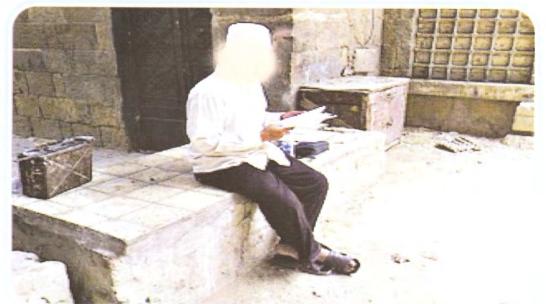







Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# و الله بن زبير الله

حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کی نماز کا بیام تھا کہ ا اکثر قیام کی حالت میں بے جان ستون کا گمان ہوتا تھا۔ سجدہ کرتے تو ایبالگاتھا کہ کوئی ٹھڑی پڑی ہے۔ بعض مرتبہ ساری رات رکوع و بحدہ میں گزرجاتی تھی۔ چے سے بیوجیت تھی کہ جب سے ہوش سنجالا تھااس کے بعد شاید ہی کوئی چے رہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ خانۂ کعبہ میں سیلاب کا پانی جمع ہوگیا تو اس وقت بھی گئ فٹ گہرے پانی میں تیر کر طواف کیا تھا۔

حضرت عثمان بن طلحہ کا تین باتوں میں کوئی مقابلہ نہیں عبداللہ بن زبیر کھوں کا تین باتوں میں کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ شجاعت، عبادت اور فصاحت و بلاغت میں ۔ ان کی بہادری کا اس سے اندازہ ہوگا کہ جب مصر کے حاکم حضرت عبداللہ بن ابی سرح کھیں ہیں ہزار مجابدین کو لے کر رومیوں کے دولا کھ کے نشکر سے لڑنے گئے تو دونوں فوجوں کے درمیان ایساسخت مقابلہ ہوا کہ ایک موقع پر رومی سیدسالار نے بیاعلان کیا کہ جو تحض حضرت عبداللہ بن ابی سرح کھیں گوتل کردوں گا اور ایک لاکھ دینار بھی دوں گا۔ اس سے بعض مجابدین سوچ میں پڑگئے ۔ بید دیار بھی دوں گا۔ اس سے بعض مجابدین سوچ میں پڑگئے ۔ بید دیار بھی دوں گا۔ اس سے بعض مجابدین سوچ میں پڑگئے ۔ بید دینار بھی دول گا۔ اس سے بعض مجابدین سوچ میں پڑگئے ۔ بید دینار بھی دول گا۔ اس سے بعض مجابدین سوچ میں پڑگئے ۔ بید دینار بھی دول گا۔ اس سے بعض مجابدین سوچ میں پڑگئے ۔ بید دینار بھی دول گا۔ اس سے جماری طرف سے بھی بیا علان کردیا جائے کہ جوکوئی جرجے کوئل کر ہے گا۔ اس کا اس کی بیٹی سے تکان جائے کہ جوکوئی جرجے کوئل کر ہے گا۔ کا اس کا اس کی بیٹی سے تکان کیا جائے گا اور ایک لاکھ دینار دیا جائے گا اور اس کوان شہروں کیا جائے گا اور اس کوان شہروں

کاامیر بھی بنادیا جائے گا۔

پھردیرتک مقابلہ ہوتار ہا، اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر چھتے آرہا نہ بہر چیت نے دیکھا کہ دشمن کا امیر جر جیرلشکر کے پیچھے آرہا ہے اور شکر اس سے آگے نکل گیا ہے۔ چنا نچہ وہ کسی طرح لشکر سے ذراہٹ گئے اور تنہااس کی طرف چلے۔ اس نے بید یکھا تو سمجھا کہ شاید سلح کا پیغام لے کر آرہے ہیں اس لئے ان کی طرف توجہ نہ کی ۔ لیکن آپ پھتے تو سید ھے اس کے پاس گئے اور اس پر ٹوٹ پڑے ، یہاں تک کہ اس کا سرکاٹ کر برب برجھے پر اٹھا کر مجاہدین کی صفول میں پہنچے۔ بید دیکھ کر سب جیران رہ گئے۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر چوہیں سال تھی۔ اس عمر ہیں وولا کھ کے لشکر سے ٹکرانا اور وشمن کے امیر کا سرکاٹ کر ان عمر ہیں وولا کھ کے لشکر سے ٹکرانا اور وشمن کے امیر کا سرکاٹ کر کرانا بہادری کی نہا ہے۔ مدال ہے۔

#### المعزت عبدالله بن عمريَّ كا آپيَّ كي بارے ميں تعريفي كلمات

حضرت عبداللہ بن عمر وسی نے حضرت عبداللہ بن زبیر وسی کے دورت عبداللہ بن زبیر وسی کے دورت عبداللہ بن کے بیاس کھڑے ہوئے دیکھات ارشاد فرمائے: قتم بخدا! آپ وسی کھڑے دیگرار آپ وسی عبدا عبادت گزار اور اسی کوئی نہیں جانتا۔اللہ کی قتم وہ اور صلہ رحی کرنے والا میں اور کسی کوئی نہیں جانتا۔اللہ کی قتم وہ امت کامیاب ہوئی جس کاشریر تو ہو۔

عبدالملك بن مروان نے اپنے زمانہ خلافت میں حجاج

بن یوسف جیسے سفاک ظالم کو حضرت عبداللہ بن زبیر میں اللہ کے لئے الو انشکر دے کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا۔ چنا نچہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کے قریب جبل الوقبیس جیسے مقدس پہاڑ پر پھر برسانے کے لئے بخیق نصب کی۔ اپنی فوج کو حرم محترم میں واضل کیا اور حرم کا تقدس پامال کرتے ہوئے حرم میں خوزین کی بالآخر حواری رسول اللہ عالیہ کا حضرت سیدہ عائشہ بھی کے بھانچ کو شہید کردیا گیا۔ (الاحدوارة اُن اما میں مبارک 305)

جن المعلی جہال حفزت عبداللد، ن زبیر میست دفون ہیں المحلی، کم مشہور اور تاریخی قبرستان '' جنت المعلی'' کہلا تا ہے۔ بیاب مکہ کی آبادی میں گھرا ہوا ہے۔ بیال نبی اور حمزت خدیجۃ الکبری میست اور صاحبزادہ حفزت قاسم میستان ، حضرت طابع میستان اور حضرت طیب میستان کی آخری آ رام گاہیں ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام میستان کی آخری آ رام گاہیں ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام میستان کی آخری آ رام گاہیں ہیں۔ بہت سے اساء بنت الی بکر میستان ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر میستان ، میستان میستان ، حضرت عبدالله بن غرصی عبدالله بن غرصی دھن تعبدالله بن غرصی دھن واللہ بن عمر میستان ، حضرت عبدالله بن عمر میستان ، م

قبرستان کو دوحصول میں تقسیم کر کے درمیان میں سے سڑک

نکالی گئی ہے۔ یہی سڑک آ گے کی طرف منیٰ کو چلی جاتی ہے۔



زرنظرتصور جنت المعلى كي ہے۔ جہاں حضرت عبدالله بن زبیر کھیں۔ دفون ہیں Digitized by Maktaban Mujaddidiyah (www.maktaban.org)











# وارى المالية ا

ایک دات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے اور بھی بھی ایک ہی آت بھر ایک ہی آت ہیں اربار پڑھے رہتے۔ ایک ہی آت محفرت محمد بن المنکد رکا بیان ہے کہ ایک دات سوتے رہ گئے اور نمازِ تہجد کے لئے نہیں اٹھ سکے ، تو انہوں نے اپنی اس کوتا ہی کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ کمل ایک سال تک رات محر نہیں سوئے۔ پہلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، پھر امیر المونین حضرت عثمان غنی تھی تھی کی شہادت کے بعد ملک شام میں جلے گئے اور اخیر عمرتک شام ہی میں رہے۔ (حوالہ اسدالغاب) میں جلے گئے اور اخیر عمرتک شام ہی میں رہے۔ (حوالہ اسدالغاب)

عثان غنی کے شہاوت کے بعد مدینہ چھوڑ کرشام چلے گئے۔ بڑے تہدگزار تھے، ایک وفعہ تہدکی نماز میں آیت اَمُ حَسِبَ الَّذِیُنَ اجْتَرَ حُوا السَّیِئَات پڑھی اورای ایک آیت میں روتے روتے صبح کردی۔

#### ایک سال تک نہ سوئے

حضرت تمیم بن اوس پہلے نصرانی تھے۔ پھر 9 جحری میں مشرف بداسلام ہوئے۔ بہت ہی عبادت گزار تھے۔

#### مسجد نبوی میں سب سے پہلے روثنی کا انتظام کرنے والی شخصیت

سیمیم بن اوس بن خارجہ ہیں۔ قبیلہ ''بنودار' سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے داری کہلاتے تھے۔ اکلوتی بیٹی ''رقی' کے نام پر ابور قیدکنیت سے جانے جاتے تھے۔ 9 بجری میں عیسائیت سے تائب ہوکر اسلام میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی میں پہلے روشی کا انتظام نہیں تھا۔ انہی نے سب سے پہلے مجد نبوی میں چراغ روش کیا، سکونت مدید میں اختیاری۔ حضرت نبوی میں چراغ روش کیا، سکونت مدید میں اختیاری۔ حضرت





# وه جنهیں آگ جلانہ کی کوری

نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کا داماد ملہ یہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوکر تو بہ کی۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر داری کی حدمت میں اس داری کی حدمت عمر او یا۔ حضرت تمیم داری کی حدیث کی مظامیا یا یا یا اور اعزاز واکرام کے ساتھا ہے گھر میں رکھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں شور مچا کہ آگ لگ گئ ، آگ لگ گئی۔ مگل میں مدینہ منورہ کے باہر پھر یکی سرز مین حرہ کی گھا ٹیول سے ایک نوفناک آگ کھڑ کتی ہوئی شہری جانب بڑھ گھا ٹیول سے ایک نوفناک آگ کھڑ کتی ہوئی شہری جانب بڑھ اس آگ پر قابو پانے کیلئے کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ خطا ہری طور پر فاروق کے باس آگ پر قابو پانے کیلئے کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری فاروق کے باس آگ یو کیا تھا۔

چلوتميم (عليه)! آگ بجهاؤ!

حضرت! میں ہرگز اس کے قابل نہیں، بھلا میں کیا چیز ہوں؟ حضرت تمیم داری کھیں نے عاجزی سے کہا۔ مگر حضرت عمر فاروق کھیں نے انہیں تنی سے تاکید کی کہ بیخوفناک آگ بھاناان ہی کے ذمے ہے۔

امیر کے حکم کو بہرصورت بجالا نا صحابہ کرام ﷺ کی خاص صفت تھی۔ چاہےوہ کام ناممکن ہی کیوں نہ ہواوراس میں جان چلی جانے کا یقین بھی ہوتا تب بھی بیدا میر کا حکم ردنبیں کرتے شخے اور یمی ان کی کامیا بی کاراز تھا۔

#### مخرت جميم داري وهناه الكاطاعت امير مين جلدي كرنا

حضرت جمیم داری سیسی حکم کواٹل پاکرآگ کی طرف دوڑ نے لگے۔حضرت عمر فاروق سیسی ان کے پیچھے پیچھے تتے اور مسیلمہ کذاب کا نومسلم داماد بھی یہ عجیب کارنامہ دیکھنے کے لئے ان کے ساتھ ساتھ جارہاتھا۔

حرہ پنچے تو دیکھا کہ آگ ایک سیاب کی طرح آگ بڑھی چلی آرہی ہے۔حضرت تمیم داری پھی اس کے سامنے کھڑے ہوگئے آگ ان تک پنچی تو دونوں ہاتھوں سے اسے رو کنے کی کوشش کی ،آگ رک گئی۔ پھر بیآ گ کو دونوں ہاتھوں سے دھکاد نے لگے۔آگ پیچھے ہٹنے گئی۔ یہاسے دھکیلتے ہوئے حرہ کی اس گھائی میں لے گئے جہاں سے وہ نکی تھی۔

پچھ دیر بعدوہ گھاٹی ہے اس طرح تھیج سلامت نکلے کہ ان کا بال تک نہ جلاتھا۔ مسیلمہ کذاب کا داماد جیرت زوہ زگا ہوں

سے بیا نا قابل یقین منظر دیکھ رہا تھا اور حضرت عمر رہے تھے: فرمار ہے تھے:

جس نے بیرواقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ آنکھوں سے نہ دیکھنے والے کی مانندنہیں ہوسکتا۔ (الاصابہ 497:3)

حضرت روح بن زنباع المستقدة فرماتے ہیں کہ میں حضرت تمیم داری المستقد کی زیارت کیلئے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ المستقد کے اردگرد آپ کے اہل خانہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا ان گھر والوں میں ہے کوئی ایسا نہیں جو انہوں نے کا مرانجام دے سکے؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن میں نے حضورا کرم المستقد انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن میں نے حضورا کرم المستقد ہو صاف کر کے اس کے لئے (کھانے والی تھیلی میں) لئکادے گا تو اللہ تعالی اس مردانے کے بدلے نیکی عطاء فرمائیں گے۔ (شعب الایمان بھی)

بیاس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت تمیم داری ﷺ بت المقدس کے گورنر تھے۔ (طیرانی)



ز برنظر نقشد بیت المقدس کاسیه طحیه و هشهرامی جهال حضرت تیم واردی و مشایع گور زر ب



# نزكره حفرت محربن سلمه انصاري تاني

حفزت محمد بن مسلمه انصاري المعلق قديم الاسلام صحابي

ہیں۔ حضرت مصعب و کہ کہ تھے۔ اسلام لائے تھے۔ جوک کے علاوہ جملہ غزوات میں حضور کا پیلے کے ساتھ شامل رہے۔ اور مشکل گھڑیوں میں ثابت قدم رہے۔ جوک میں اس لئے شریک نہ ہوسکے تھے کہ حضور تا پیلے تبوک روانہ ہوتے وقت ان کو مدینہ کا امیر مقرر فر ماگئے تھے۔ غزوات کے علاوہ متعدد حربی مہمات کی قیادت کی اور جمیشہ کا مران لوٹے۔ غزوات وسرایا کے بارے میں ان کاعلم بہت وسیع تھا۔ غزوات وسرایا کے بارے میں ان کاعلم بہت وسیع تھا۔ ایک وفعدا ہے بیٹوں سے کہا:

اے میرے بیٹو! مجھ سے رسول اللہ منافیظ کے غز وات وسرایا کے بارے میں یو چھا کرو۔ کیونکہ تبوک کے علاوہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں ، میں نے شرکت نہ کی ہو، اور کوئی ایسا سرید نہیں ہے جس کی تفصیلات مجھے معلوم نہ ہوں ، کیوں کہ ان سرایا میں یا تو میں خووشامل ہوتا تھایاان کے بارے میں مجھے مکمل علم ہوتا تھا۔

ان کورسول الله علی فی ایک تلوار عنایت کی تھی اور فرمایا تھا: ابن مسلمہ کھیں اس کے ساتھ خوب جہاد کرنا، مگر جب تو دیکھے کہ مسلمان آپس میں لڑیڑے ہیں تو اس شمشیر کو تو ڑ دینا

اورگوششین ہوجانا یہاں تک کہ تیری اجل آ جائے۔

#### حضرت محمر بن مسلمه والمهلقالية كي كوش نشيني

چنانچه حضرت عثمان کی شہاوت کے بعد جب مسلمانوں کی بہم الرائیاں شروع ہوئیں تو حضرت محمد بن مسلمہ مسلمانوں کی باہم الرائیل شروع ہوئیں تو حضرت محمد بٹان پر مار کھڑے کر دیا اور ایک و ریانے میں خیمہ لگا کر مصروف عباوت ہوگئے۔ یہمال تک کہ 54 ہجری میں اپنے رب سے جاملے۔ (یواقعات متدرک اور طبقات این سعد ترکھ بن سلمه سامند کی اور طبقات این سعد ترکھ بن سلمه سامند کی اور طبقات این سعد ترکھ بن سلمه سامند کی اور طبقات این سعد ترکھ بن سلمه سامند کی اور طبقات این سعد ترکھ بن سلمه سامند کی اور طبقات این سعد ترکھ بن سلمه سے ماخوذ ہیں )

### فتح مکہ کے موقع پر

کہ مکرمہ میں حضور تا گیا آیک مناسب مقام پر خیمہ نصب کردیا گیا تھا۔ چنا نچر آپ تا پیلی مکہ میں واخل ہونے کے بعداس میں تشریف لے گئے ۔تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر عنسل کیا، اور تیار ہوکر باہر نکل آئے۔ دروازے کے سامنے ہزاروں جانثار بااوب اور خاموش کھڑے آپ تا پیلی کا انتظار کررہے تھے۔حضرت محمد بن مسلمہ میں نے فیمے کے بالکل قریب آپ تا پیلی کی مخصوص او مٹنی بٹھارکھی تھی۔ اس پر قریب آپ تا پیلی کی مخصوص او مٹنی بٹھارکھی تھی۔ اس پر

آپ من ارا ہو گئے ۔ حضرت محمد بن مسلمہ کا افراد کا تھام کی اور سوئے کعب چل پڑے۔ پیچھے پیچھے ہزاروں افراد کا لہریں مارتا ہوا سیلاب بھی رواں ہوگیا۔ اور جب حضور سالیا کے ان کی معیت میں طواف کیا تو سب خوثی سے از خود رفتہ ہوگئے۔ اور کیول نہ ہوتے ، کہ بیدن تھا ہی بے پایال مسرت کا۔ پورے عرب کا مرکزی مقام مکہ مکر مہ آج اہل اسلام کے تصرف میں آچکا تھا۔ اور اللہ کے جس گھر کے گرد طواف کرنے کسیئے انہیں مشرکیین مکہ سے اجازت لینی پڑتی تھی ، آج اس کا طواف کرنے میں رکاوٹ ڈالنا تو در کنار ، کسی کوان کی طرف آنکھا تھا کر دیکھنے کی جرائت نہ تھی۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کیا نے انہیں کی سال تک شابندروز جدو جہد کرنا پڑی تھی۔ تب کہیں برتر وہالا خداوند نے ان پراتنا بڑا کرم کیا تھا۔ ان کے کہیں برتر وہالا خداوند نے ان پراتنا بڑا کرم کیا تھا۔ ان کے وکرائی کا اعلان کرر ہی تھیں۔

اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

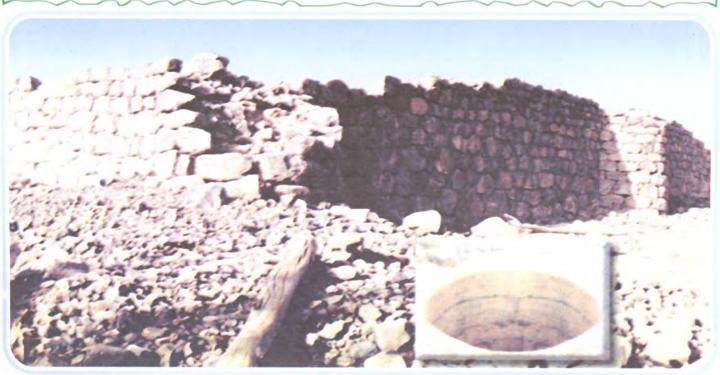

ز برنظر تصویر خیبر کے شہور قلعہ کعب بن اشرف کی ہے۔ یہاں 1400 سال قبل حضرت محمد بن مسلم اللہ اللہ عنوب عن اشرف کو حضور منافیل کی گستا خی کرنے پرقتل کیا تھا۔

# حفزت محمد بن سلمه انصاری تنظیم می مسلم انسان می اسلم می انسان می مسلم انسان می مسلم می می مسلم می می مسلم می مسلم می مسلم می می مسلم می می مسلم می مسلم می مسلم می می مسلم می مسلم می مسلم می

کعب بن اشرف یہودی مدینہ منورہ میں بسنے والے یہود کا مرکز وہ تقامیدان بدر میں مسلمانوں کو فتح تصیب ہونے پراسے سخت صدمہ پہنچا۔ شاع تقام حضور شاشیخ کی جومیں بہت اشعار لکھتا تقام جگہ جگہ تحفیلیں جما کر بیا شعار سناتا۔ بدر میں قتل ہونے والوں کی باد میں خود بھی روتا لوگوں کو بھی رلاتا تھا اور حضور شاشیخ کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کو حرم کعبہ میں لایا، غلاف کعبہ تھام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے الریس گے۔ غلاف کعبہ تھام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے الریس گے۔

کعب بن اشرف کی خباشوں پر کافی دیر تک صبر فحل سے کام لیا جا تا رہا، جب وہ کسی طرح بازنہ آیا تو حضور نگھٹی نے اس کام لیا جا تا رہا، جب وہ کسی طرح بازنہ آیا تو حضور نگھٹی نے اس شخل کا تھم جاری فرمایا۔ (چ اباری 259.22)

#### كعب بن اشرف كے جرائم

کعب بن انثرف کےوہ جرائم جن کی بناپرائے قل کیا گیاوہ یہ ہیں: 🚺 دین اسلام برطعن تشنیع کرنا۔

- وعوت کے بہاتے ہے حضور طابیخ کے قبل کی سازش کرنا۔
  - عوام التاس كواسلام اور حضور من فيفي كحفلاف اكسانا \_
    - المت اسلاميه عفريب اورخلاف عهدكرنا
    - 6 حضور ما النام كى شان مين توبين بمراء اشعار كبنا\_
    - العورسيدعالم مَثَاثِيمُ كوگاليان دينا\_(نعوذ بالله)
      - و لوگول كو يخاوت يرآ ما ده كرنا\_

#### قتل كعب بن اشرف

ایک وفعد کعب کے باپ سے ایک قل ہوگیا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا۔ بہال ایک بہودی نے اپنی بٹی اس کو بیاہ دی اور وہ میمیں کا ہوکررہ گیا۔شرک ویہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے قصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذبانت وذ كاوت ورثّ مين ملى تهي \_ پھر قد كا تر بھى خوب نكالا تھا۔اورشکل وصورت بھی مثالی یائی تھی۔ان سب عوامل نے مل کر اس کے لئے ترقی کی راہیں کھول ویں۔اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شارمدیے کے بااثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ اس کی ہدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادری تعلق کی منا يراس كو يبود يول سے بيار تھا۔اس لئے دونوں فريقوں كے مذيبي بيشواؤن كوخوب توارتا فقار اور دل كلول كرخرج كرتا تقار ا كفرند بي رجمااس ك وظيفه خوار تحاور با قاعدة تخواه ليت تحد حضور علی مدید طبیب س آمد کے بعد ایک دن میبودی علماء حسب معمول اسے وظا أقف وصول كرتے كعب كے ياس كے تو اس نے او چھا تھیاری اس محص (مین حضور مان ) کے بارے من كيارات ب

ونيا كحريص يبودي علاء

سب نے یک زیان ہو کر کہا:

#### هُوَ الَّذِي كُنَّا مُنْتَظِرُ

4 یجی او بیس جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور بین وہ سب ان میں موجود میں۔

کعب سرد کیچے میں گویا ہوا: اگر تنہاری رائے یہی ہے، تو میرے پاس تنہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے،تم جاسکتے ہو۔

ب ابن کہ پیشوایان یہودیت نے چند کلوں کی خاطرا پنادین بی ڈالا اور صدافت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہاس وقت تو سب اٹھ کر چلے آئے ، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہوگئے۔ اور کہنے گئے کہ ہم نے پہلے جورائے دی تھی، اس میس غیر ضروری عبلت سے کام لیا اتھا، بعد میس ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پینے چلاکہ ہجھنص نبی منتظر ہوہی نہیں سکتا۔

کعب خوش ہوگیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کردیا۔اس واقعہ سے ہود یوں کے خودساختہ ندہب کے ساتھ کعب کی گئن کا بخو ٹی پہتے چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمددی کا بیغالم جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے شکست ہوئی تو کعب کو بے حدافسوں ہوا اور تعزیت کیلئے طویل شکست ہوئی تو کعب کو بے حدافسوں ہوا اور تعزیت کیلئے طویل ان کو بھی رلایا۔ساتھ ہی انقام کی ترغیب بھی دیتارہا۔اس کے دروناک اشعار نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔اور مشرکین کے سینول میں انتقام کے الاؤ بھڑک الے افیصر منابیخ اور یہودیوں کے میں انتقام کے الاؤ بھڑک اس تھیں، جو حضور منابیخ اور یہودیوں کے میں درمیان طے ہوا تھا۔ یوں کہ اس کی ایک شق میر بھی تھی کہ کوئی فریق دوسر نے فریق کے ویش کے ساتھ ساز باز نہیں کرے گا مگر فریق دوسر نے فریق کے میں ؟

#### دولت کے نشے میں کعب بن اشرف کی مرکشی

دولت کی فراوانی نے کعب کواس فدرمغر ور کررکھا تھا کہ وہ
اپ اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے
کر ذکر کرتا تھا۔ اور ان پر عشقیہ غزلیں کہنا تھا، مگر اس کے
اثر ورسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرائے نہیں ہوتی تھی۔
حدیہ ہے کہ حفرت عباس علاقت چیے معز فخض کی اہلیا ام فضل کو
بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ ہے واپسی کے وقت اپنے آپ ہے
الحالے ہوکر گویا ہوا:

اَ وَاحِلٌ اَنُتَ؟ لَمْ تَوْحَلُ بِمَنْفَبَةٍ وَتَادِکُ اُمَّ الْفَصْلِ بِالْحَوْمِ کیاتم جارے ، و؟ حالانکه تبهاراجانا بے فائدہ ہے، کیونکہ ارفضل تو حرم میں رہ جائے گی۔

ای طرح حضور نافیخ اور محابہ کرا اُفٹائنا ہے بارے میں مجھی خرافات بکار ہتا تھا۔ غرضیکہ بیا فت کا پرکالہ جس کولل کرنے کا بیڑا احضرے محمد من مسلمہ فٹائنا ہے۔ اٹھایا۔

### حفزت محمد بن مسلمه والتعلق كا كارنامه

حضور طالبی پہلے تو اس کی زبان دراز یوں سے درگز رکرتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین ملہ کوانتقام کی ترغیب دی اورانہیں جنگ پر اجھارا تو آپ طالبی نے اس مضدہ پر داز هخض کوجہنم رسید کرنا ضروری مجھا اور صحابہ کرام کھناتھ سے کہا:

ہے کوئی شخص جو کعب کوختم کرنے کی ذ مدداری اٹھا سے؟ اس نے اللہ اور اللہ علی عداوت پر اتر اللہ اللہ اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جا کر رہی جو پچھ کرتا رہا ہے اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کردیا ہے۔ یہ مشرکین کو جمارے خلاف مجمع کا کر آیا ہے۔ اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین جم رحملہ کریں اور بیان کا ساتھ دے۔

یہ بہت علین صورت حال تھی، کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا،
اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ اگر ایسا شخص دشن وشن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کردیتا تو مسلمانوں کے لئے خاصی مشکلات پیدا ہوسکتی تھیں۔ چنانچہ حضرت مجمد بن مسلمہ و مسلمانوں نے فی الفور کہا کہ یارسول اللہ من کا میں کعب کا خاتمہ کردوں گا۔

اگرایبا کر سکتے ہوتو ضرور کرو۔حضور مثالیم نے فرمایا۔ حضرت محمد بن مسلمہ عظامات نے اپنے چند دوستوں کے

ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہم بھی تنہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کراس کونل کریں گے۔

#### کعب بن اشرف کے کل کے کھنڈرات

کعب بن اشرف کا تعلق بن نفیرے تھا۔ مالدار ہونے کے علاوہ اچھا شاعر بھی تھا۔ عیاری اور مکاری میں اپنی مثال آپ تھا۔ بچوگوئی کارخ رسول الند شائیل کی طرف موثر دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے جانباز صحابی حضرت محمد بن مسلمہ معتقد بنی عبد الاشہل نے فاتی الاول 3 جمری میں اسے جہنم رسید کیا۔ جبل سلع سے کچھ فاصلے پراس کے قلعے کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ دیواروں کا طول اور ارض 42 گڑ ہے۔ دیواروں کی موٹائی 2 فٹ سے زیادہ ہول اور ارض 42 گڑ ہے۔ دیواروں کی موٹائی 2 فٹ سے زیادہ اپنی کعب گوٹل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیوں کہ وہ دن بھرتو اپنے حامیوں اور دستوں کے جمرمت میں گھرار ہتا تھا اور رات کو اپنی کی انتبائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے کو جا تا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتاد کے حاصل کیا جائے اور اس کے لئے اس کا ماعتاد کے حاصل کیا جائے اور اس کے لئے اس کا ماعتاد کے حاصل کیا جائے اور اس کے لئے اس کی من پہند با تیں کرنا لازمی حاصل کیا جائے اور اس کے لئے اس کی من پہند با تیں کرنا لازمی حاصل کیا جائے اور اس کے لئے اس کی من پہند با تیں کرنا لازمی اس کو حدید ہو تیں ہمل سے میں میں نہ عرب نہ میں میں میں نہیں نہائی خوالی اس کے میں سے دور میں اس کے میں کیا ہوئی کو میں۔

اس لئے حفرت محمد بن مسلمہ اللہ اللہ عرض کیا: پارسول اللہ علی اس کواعتاد میں لینے کے لئے اگر ہمیں پچھ غلط بیانی کرنی پڑجائے تو .....؟

تو کرلینا جمہیں اس کی اجازت ہے۔حضور ٹالٹیام نے جواب دیا۔

## حضرت محد بن مسلمه وعلايقاليك كاكتاخ رسول مَن الله المحمد مكالمه





چنانچه حفرت محمد بن مسلمه والمعلالة كعب كے كھر كئے اور كہا: کعب! میں تمہارے پاس اسلئے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس مخص (مینی حضور ساتھ) کی وجہ ہے مشکل میں بڑ گئے ہیں۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔ حالاتکہ ہمارے یاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تہارے یاس م مجهة رض ليخ آيا مول -

كعب خوش موكر بولا: البھى كياہے؟ عنقريبتم اس سے كمل طور پر بیزار ہوجاؤ گے۔بہر حال اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں۔ حضرت ابن مسلمہ والمستقلظ نے کہا۔اس کے فوری طور پروتنکش تہیں ہو سکتے ہتم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ کعب بولا: تمارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی ، وہ سب

وہ سب ہم اس شخص پر اور اس کے ساتھیوں پرخرچ کر چکے ہیں۔ حضرت محد بن مسلمه والانتقاظ في كها-

كعب بولا: كيااب بهي تم لوگول پرحق واضح نهيل ہوا۔ بہر حال ميں منہیں قرض دینے کے لئے تیار ہوں، مگر تنہیں اپنی کوئی چیز صانت کے طور پرمیرے یاس رہن رکھنا ہوگا۔

حضرت محمد بن مسلمہ والفقائل نے کہا تھیک ہے ہم رہن رکھ ویں گے تم کیا چیز رکھنا جا ہے ہو؟

كعب بن اشرف نے نہایت بے باكى سے كہا: تمہارى عورتيں!! اس بيبوده اورشرمناك مطالبح يرحضرت محدين مسلمه وهالللا كو غصه تو بہت آیا مگر ضبط کر گئے اور کہا: بدتو مشکل ہے، کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس والیس جانے کے لئے کب تیار ہوں گی؟ حضرت محمد بن مسلمه والمناف في مريد المحن لكايا-

اگر مینہیں کر سکتے ہوتو پھرا پنے بچوں کو رہن رکھو۔ کعب نے

یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولا د کامستقبل برباد ہوجائے گا۔اورعمر بھران کو طعنے ملتے رہیں گے کہ بیتھوڑے سے غلے کے عوض ربن رکھ دیئے گئے تھے۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحد ہن رھیں گے، حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدرشد پد ضرورت ہے۔ چلوٹھیک ہے، اسلحہ ہی لا کر رہن

حضرت محد بن مسلمه وعلم الله كا مقصد بورا مو چكا تفا- وه حاہتے ہی یہی تھے کہ کوئی ایسے صورت بن جائے کہ جمارا اسلح ك ساتھ كعب كے پاس جانا اس كو چونكانه دے۔كعب نے اجازت دے کر کو یا خود ہی اپنی موت پر دستخط کر دیئے۔

#### ﴿ شَاتُم رسول اللهِ أَقِلَ كَرِئْ كَ لِيَ حضرت ابن مسلمة عليه كي روا ألي الله

رات خاصی بیت چکی تھی کہ غدار کعب کوموت کے گھاٹ ا تاریے کے لئے تین افراد کا قافلہ روانہ ہوا جس کے امیر حضرت محدين مسلمه وعصفتات تتص ميدان بقيع تك خود حضور مرافيا أنبيس رخصت کرنے آئے اور فرمایا: اللہ کا نام لے کرآ گے بردھو، اے اللّٰدان کی مد دفر مانا۔

كعب كا قلعة قريب آيا تو حضرت محدين مسلمه المنظلظات ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہرآئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کردینا۔ درواز بے برپہنچ کر بیوی نے کہا: کہاں چلے ہو؟ میرے دوست فیجے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جار ہاہوں۔

اس وفت نہ جاؤ، مجھےاس آ واز سے خطرے کی بوآ رہی ہے۔ نہیں! ایسی کوئی بات نہیں۔ کعب نے بیوی کواطمینان دلایا، بیتو حضرت محمد بن مسلمه وهيئة والمائي البونا لله جيل \_ (البونا لله كعب كرضاعي بھائي تھ)

دراصل کعب کی آمنگھوں میں وہ اسلحد گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا وعدہ حضرت محمد بن مسلمہ وہ اللہ اللہ نے کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجوداس نے درواز ہ کھول دیا۔کعبعطریات بہت استعال کرتا تھا،اس لئے جونہی اس نے دروازہ کھولا،خوشبو ہے فضا مہک اٹھی ۔حضرت محمد بن مسلمیہ ﷺ نے کہا واہ کیا عمدہ خوشبو ہے؟ میں نے زندگی بھرالیی خوشبونہیں سوٹکھی۔

كعب عياش آ دمى تفاء او باشول والے لهج ميں كويا موا: بال! کیوں نہیں ۔میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے،اسی کے پاس سے اٹھ کرآ رہا ہوں۔

حضرت محد بن مسلمه والمنظاف نے کہا: اگر اجازت ہوتو میں تمہارے بال سونگھ لوں \_کعب کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ وہ تو خوش ہور ہاتھا کہ میرےمعطر بالوں سے بیلوگ اس قدرمتاثر ہورہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ ﷺ نے اس کے بال سو تکھے اورتعریف کی \_ پھرا ہے ساتھیوں سے کہا: لوتم لوگ بھی سونگھ لو۔

ساتھیوں نے بھی سوتگھنا شروع کر دیا۔اس دوران حضرت محدین مسلمہ و اس نے اس کے بالوں کومضبوطی سے پکڑ لیا اور اس لمح کی تلواریں کعب کے جسم سے آریار ہو گئیں۔اس طرح اس وسمن رسول کا خاتمہ ہوگیا، جس کی زبان دراز بول سے ہر شریف انسان پریشان رہتا تھا۔

کعب کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبریں کہتے ہوئے واپس آئے تو حضور منافظ کوخوشخری سائی تو آب سالھا بہت مسر ورجو نے اور انہیں دادد سے جونے فرمایا:

أَفُلَحَتِ الْوُجُوهُ يرجر بيشكامياب رين-مجابدين في عرض كيا: وَوَجُهَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ اورآ بكارو ئ اتورجى، يارسول الله طايق (حواله جان دوعالم الله)

. . . . . . . . . . . . . .



كعب بن اشرف حضور مَنْ يَنْيَام كي مُستاخي مين اشعار كهتا تقاحضور مَنْ يَنْيَام كوخبر موتى تواعلان فرمایا کہون ہے جومیرے وہمن ہے بدلہ لے ۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری ﷺ تیار ہوئے اورانہوں نے کعب کے قلعہ میں گھس کر کعب کوعبرتنا ک موت کا نشان بنادیا۔

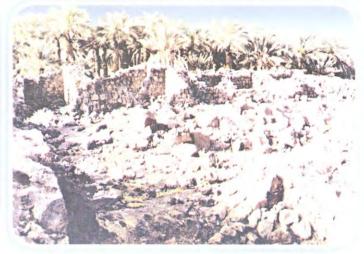

کعب بن اشرف کے محل کے کھنڈرات ۔اس کا تعلق بنی نضیر سے تھا۔ جبل سلع سے کچھ فاصلے پراس کے قلع آثاراب بھی موجود ہیں۔

# بريح عبين اشرف كا قلعه المحري

یہ قلعہ حرہ شرقیہ میں واقع تھا۔ اس کی لمبائی چوڑائی 23,33 میٹرتھی۔اس کا مرکزی درواز ہ غربی جانب واقع تھا۔ یہ قلعہ 8 عظیم برجوں پرمشتمل تھااور بڑے بڑے سیاہ پھروں سے تعمیرتھا۔ بنونضیرکی آبادی میں یہ قلعہ تھا۔

حضرت فیلخ سمہو دی دیستان فرماتے ہیں کہ میں نے اس قلعے کے آثار اور وادی مذنیب میں بستیوں کے نشانات و کھے ہیں ۔صاحب آثار المدینہ نے اس قلعہ کی تحقیقات کیلئے خاصی دلچینی سے کا م لیا ہے۔ یہاں پہنچ کر جائز ہ لیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ بیقلعہ نصاریٰ کا ہے۔انہوں نے خودمحسوں کرلیا کہ بدوی لوگ یہود ونصاریٰ کے درمیان کوئی امتیاز ندر کھتے تھے۔ اس بنایر بیہ جواب دیا ہے۔ تا ہم ان بدوی لوگوں نے بتایا کہ بیہ قلعه غیرمسلموں کا تھا اور اس جگه پرغیرمسلم یہود آباد تھے۔ 1348 ہجری میں صاحب آثار المدینہ اس قلعہ یر گئے۔ وہاں علی نامی زمیندار سے ملاقات ہوئی۔اس نے بتایا بہقلعہ ہماری ملکیت ہے۔ اس نے اس قلع میں تمام اہم مقامات سے آگاہ کیا اور ایک کنوال دکھایا جس سے قلعے کے اندررہنے والول کے لیے آب رسانی کا نظام چلتا تھا۔ بیقلعہ مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً اڑھائی گھنٹہ پیدل کی مسافت پروا قع ہے۔راستہ بہہے، باب العوالی طريق قربان امعشره حره-

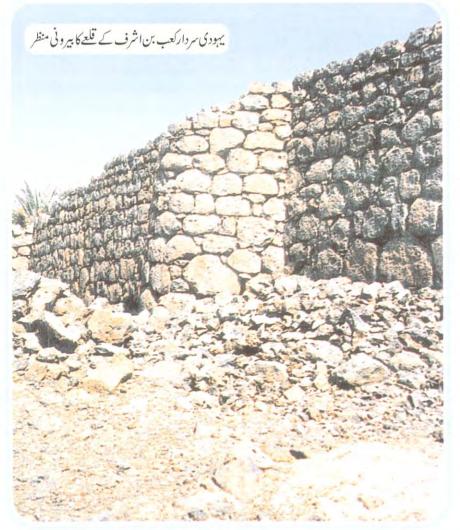

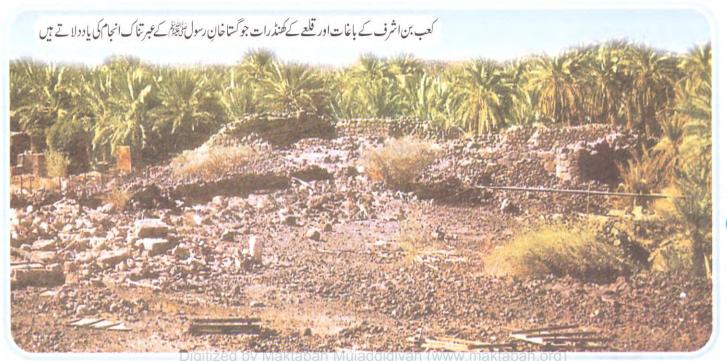





پیمدینه منوره کے باشندے ہیں اور انصار کے قبیلہ اوس ے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ ان کے والد ابوعام اینے قبیلے کے سر دار تھے اور ز مانہ جاہلیت میں ان کی عیادت کی کثرت کو دیکھ کرعام طور پرلوگ اس کو ابوعامر راہب کہا کرتے تھے۔ جب حضورا کرم علقظ ججرت فرما کر مدینه منوره تشریف لائے اور پورا مدینہ اور اطراف حضور سی اللے کے قدموں پر قربان ہونے لگا تو مدینہ کے دوشخصوں پرحسد کا بھوت سوار ہوگیا۔ ایک عبداللہ بن ابی سلول، دوسرے ابوعامر راہب-لیکن عبدالله بن ابی سلول نے تواپنی دشمنی کو چھیائے رکھااورمنافق بن کر مدینه به میں رہالیکن ابوعامر راہب حسد کی آگ میں جل بھن کرمدینہ سے مکہ چلا گیا اور کفار مکہ کو بھڑ کا کرمدینہ منورہ رحملہ کے لئے تیار کیا۔ چنانچہ 3 ججری میں جب جنگ احد ہوئی توابوعا مرکفار کےلشکر میں شامل تھااور کفار کی طرف سےلڑ ر ہاتھا۔ مگراس کے بیٹے حضرت حظلہ کھیں پر چم اسلام کے نیجے نہایت ہی جوانمر دی اور جوش وخروش کے ساتھ کفار سے لڑ رہے تھے۔ ابوعامر راہب جب تلوار تھما تا ہوا میدان میں نکلاتو حضرت خطله وسلا في بارگاه رسالت ميں عرض كيا كه بارسول الله ما الله مع اجازت و یجئے کہ میں اپنی تلوارے اپنے باب ابوعام كاسركات كرلاؤل \_مكرحضور ما الله كارحت في به گوارانہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سرکا ٹے۔اس کئے آب ما الله الله المازت نهيس وي مرحضرت حظله والمعالف جوث جہاد میں اس قدرآ ہے ہے باہر ہو گئے تھے کہ س<sup>تھیل</sup>ی پر رکھ کرانتہائی جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکرتک پہنچ گئے اور کفار کے سیدسالا رابوسفیان برحمله کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت خظله والمنافقة كى تكوار ابوسفيان كا فيصل كردے مكر ا جیا نک چیجھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کروار کورو کا اور

حضرت خظله والمناق كوشهيدكرويا- (الدالفاء 67:2 ومارة النوة 1233) حضرت خظله وهاه كوتاريخ اسلام ميس غيب يل الْمَلاَ لُكَة سے یاد کیا جاتا ہے۔اوراس کی وجہ مؤرخین نے بیہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لئے اکٹھی کی جارہی تھیں تو ان میں حضرت خظله الله کا لاش موجود نه تھی۔سب حیران تھے کہ آخر خظلہ والم کی الش کہاں غائب ہوگئی ہے۔ اس دوران حضور سال في آسان كى جانب نگاه اللهائي تو ديكها كه آسان وزمین کے درمیان ملائکہ جاندی کے برتن کئے حضرت خظله وَاللَّهُ اللَّهُ كُونْسُل و برب مين -آب مَاللَّهُ أن بيه بات صحابه کرام ﷺ کو بتائی تو سب کوتعجب ہوا کہ حضرت حظلہ المنظام كواتنا برامرتيك عمل كے صلے ميں ملاہے؟

حضرت خظلہ معقق کے بارے میں حضور اکرم ساتھا نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں عسل دیا ہے، جب ان کی بیوی حضرت جميله وهي بنت عبدالله بن الي سلول سے ان كا حال دریافت کیا گیا، تو انہوں نے بیہ بتایا کہ وہ جنگ احد کی رات ا بنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے اور عسل کی حاجت ہوگئی تھی۔مگر وہ رات کے آخری حصہ میں دعوت جنگ کی پکارس کراس خیال ہے بلاعشل میدان جنگ کی طرف دوڑ بڑے کہ شایرعشل كرنة مين الله كرسول ما الله كرسول ما الله كارير دور في مين ديرلك حائے ۔حضورا قدس منافظ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے شہادت کے بعدان کونسل دیا، ورنہ شہید کونسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔اس واقعہ کی بناء پرحضرت خطلعہ ﷺ کوغسیل الملائکہ (فرشتوں کے نہلائے ہوئے ) کہاجا تاہے۔ (مدارج النوة ج2مشكوة شريف وغيره) آپ دیست کی شہادت اس طرح ہوئی کہ جب احد

کے میدان میں آپ ﷺ بہنچ تو دیکھا کہ رسول اللہ ساتھ کا صفیں سیدھی کرارہے تھے۔ یہ بھی شریک ہوئے اور بڑی شجاعت سے لڑے۔ ایک ٹربھیٹر میں ابوسفیان کو گھوڑے سے گرا کر اس کی حیماتی پر بیٹھ گئے اور قتل کرنے لگے تھے کہ ابوسفیان چلایا، اے قریش کے نوجوانوں مجھے بیاؤ، میں ابوسفیان ہوں۔ انہوں نے اسے نجات دلائی۔ بعد ازیں رہے حتی کہ خود جام شہادت نوش کیا۔

## حضرت حظله وهيفات شهيد دولها كااعزاز واكرام

حضور منافیظ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پہاڑ کے دامن کی طرف دیکھا اور صحابہ کھیں سے فر مایا: ویکھو وہاں کون ہے؟ ملائکہ آسان سے جاندی کے کوزے بھر بھر کر لار ہے ہیں اورکسی کو نہلارہے ہیں۔حضرت ابواسید عدی دیں ا بیان ہے ہم نے وہال جاکر دیکھا تو حضرت خطلہ دی اللہ ر ع ہیں اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹیک رہے ہیں۔ میں نے حضور طاقیم کو اطلاع دی۔ انہوں نے کسی کو حضرت جملہ کا اس بھیجا۔

انہوں نے کہا: جاتے وقت حضرت خطلہ دھیں کو عسل کی عاجت تھی۔ اس کے بعد حضرت جمیلہ میں اس کے عزیزوں نے یو جھاتم نے خلوت برہمیں کیوں گواہ بنایا تھا؟ اس نے بتایا كەرات مىں نے خواب میں دیکھا كەآسان كاایک درواز ہ كھلا ہے۔حضرت حظلہ معتقداس سے نکلے ہیں، پھروالیس جلے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی شہادت قریب ہے۔ میں چاہتی تھی کہاس کی یہاں آ مدیرلوگوں کو گواہ بنالوں۔

#### ز برنظر نصور غزوہ احدی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہال حضرت حظلہ کھیں کو کافروں نے شہید کیا تھا۔ پھر حضور شاپیج نے اسی جگہ فرشتوں کوحضرت حظلہ کھیں کو کشس دیتے دیکھا۔



## وراهارے حضرت خظلہ وَ اللَّهِ اللَّهِ كَا كُلُو كُلِو كُلُو كُلِو كُلُو ك

قبیلہ اوس کے لوگوں کواپنے قبیلے کے چارلوگوں پر فخرتھا۔ چنانچہ قبیلے کے لوگ فخریہ طور پر یہ کہتے تھے کہ حضرت خطلہ ﷺ ہمارے قبیلہ کے ایک عدیم المثال فرد ہیں کہ جن کوفرشتوں نے نہلایا۔

اس تفاخر کے سلسلے میں منقول ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگوں
نے قبیلہ خزرج والوں سے کہا کہ دیکھ لوحفرت حظلہ کا اللہ عاصم
عسیل الملائکہ ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں۔ حضرت عاصم
خسیل الملائکہ ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں، حضرت عاصم
مارے قبیلہ اوس کے ہیں اور حضرت سعد بن معافظ ہوں جن
کی وفات پرعرش الجی بھی ہاں گیا وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے
ہیں اور حضرت خزیمہ بن ثابت کے ہیں اور حضرت کی اسلیلے کی گواہی
دوگواہوں کے برابر ہے وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں۔

اِهْمَّزَ عُوشُ الرَّحْمَٰنِ لِمَوْتِ سَعُدِ بِّنِ مُعَاذٍ حضرت سعد بن معاذ وهناها كل وفات برعش اللي جموم اللها-( بغارى كتاب الناتب باب سناقب سعد بن معاذ 3803)

منداحد میں تفصیل ہے ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذرہ کی وفات ہوئی تو حضرت ام سعد رہے اور نے چلانے لگیں۔ نبی کریم منافظ نے فرمایا:

اَلاَ يَرُفَأُدَمُعُكِ وَيَذُهَبُ حُزُنُكِ فَإِنَّ ابْنَكِ اَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعُرُشُ

کیا تیرے آنسو تھے نہیں اور تیراغم دورنہیں ہوا کہ تیرا بیٹا پہلا شخص ہے کہ جس پراللہ خوثی سے ہنسا ہے اورخوثی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ (سندامہ 456:54 طرانی کیر 12:6 سند بھیج) خزرج والول کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ حضور اقدس تا پیم کی موجودگی میں ہمارے قبیلے کے چار آدمی حافظ قرآن وقاری ہوئے اور تمہارے قبیلے میں اس وقت تک کوئی پوراحافظ قرآن نہیں ہوا۔ دیکھ لوحضرت زید بن ثابت محصوت معاذیب معاذیب جبل محصوت ابی بن کعب محصوت اور حضرت معاذیب جبل محصوت ہیں۔ (اسدالغانہ 68:2)

یان کر قبیله خزرج کے لوگوں نے کہا کہ جارے قبیلہ

عرش البي بھي جھوم گيا

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عالیہ ہے۔ سنا کہ آ پ عالیہ آنے فرمایا:

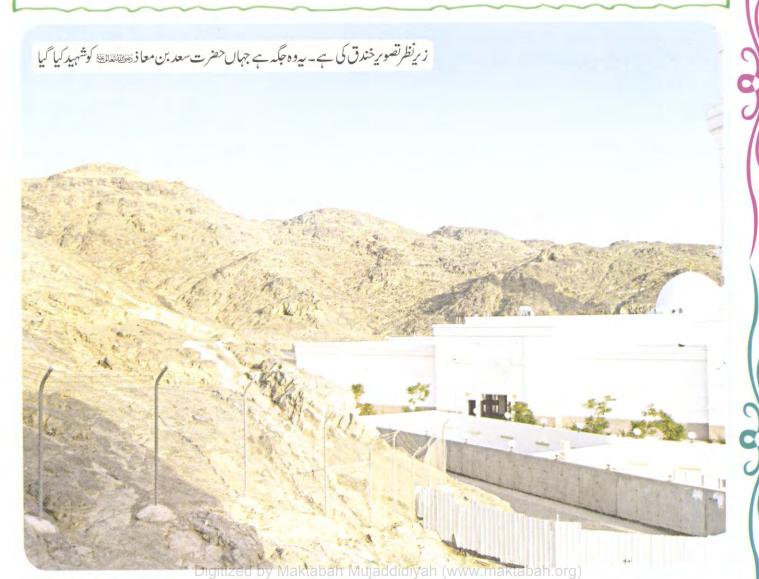



جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیره تمام غزوات میں

سر بکف اور گفن بر دوش کفار ہے جنگ کرتے رہے۔ زمانہ خلافت

کے جہادوں میں بھی شرکت فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ فتح بیت

المقدس میں امیر المونین حفرت عمر ﷺ کے ساتھ رہے۔



حضرت اسید بن تفییر انصار کے قبیلے اوس کی شاخ بی عبدالا شہل سے خاندانی تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر سیسی کی تبلیغ سے متاثر ہوکر اسلام میں داخل ہوئے۔ایے قبیلے بن عبدالا شہل کے سردار اور مدینہ منورہ

میں اپنی خوبیوں کی وجہ ہے بہت ہی باوقار تھے۔ یہ قرآن مجید بڑی ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ اعزاز واکرام کرتے تھے اور بارگا و نبوت میں بھی مقرب اور حاضر باش تھے۔

ز برنظرتصوریبت المقدس کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جے حضرت عمر فاروق کی مداور فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت اسید بن حضیر کی تعدم مبارک چوہنے کی سعادت حاصل ہے



#### أ فرشتون كاقرآن كريم سننا

روایت میں ہے کہ آپ ہے نہ نماز تہجد میں سور ہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ اس گھر میں آپ ہے تھے کا گھوڑا بھی ہندھا ہوا تھا اور گھوڑ ہے تحریب ہی ان کا بچہ بیکی سور ہا تھا۔ بیانتہائی خوش الحانی کے ساتھ قر اُت کررہے تھے۔اچپا نک ان کا گھوڑا ابد کئے لگا۔ یہاں تک کہ ان کوخطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا ان کے بیچ کو کچل دیےگا۔

#### آپ ﷺ کا قرأت پر فرشتے بھی فریفیۃ ہوگئے

چنانچه نمازختم کر کے جب انہوں نے جن میں آگراو پر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ بادل

کھڑے کے مانند جس میں بہت سے پراٹ روش میں اور کوئی چیز ان کے مکان کے

او پراتر رہتی ہے۔ آپ کھی نے اس منظر سے تھجرا کر قر اُت موقوف کر دی اور شیح کو

بارگاہ رسالت تاہیخ میں حاضر ہوکر یہ واقعہ بیان کیا تو حضور مٹائیخ نے ارشاد فر مایا کہ یہ

فرشتوں کی مقدس جماعت تھی ، جو آپ کی قر اُت کی وجہ ہے آسان سے تیرے مکان کی

طرف اتر پڑی تھی۔ اگر آپ شیح تک تلاوت کرتے رہتے تو یہ فرشتے زمین سے اس قدر

قریب ہوجائے کہ تمام انسانوں کوان کا دیدار ہوجا تا۔ (اس اُن اُن 35، 35، اُن اُن کی اُن اُن کی اُن کہ بین حضرت عمر کھی تھی کی خلافت کے

آپ کھی اُن کی میں امیر المونین حضرت عمر کھی تھی کی خلافت کے

دوران یہ بیند منورہ میں وصال فر مایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ (اہل 585 سرائلہ 192)

















کے آسمان کے درواز ہے کھول دیے گئے ہیں اور جب میں آسان میں داخل ہوگیا تو درواز ہے بند کردیئے گئے۔میرے اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ان شاء اللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری کی گئے۔ کہ جنگ میامہ کے دن حضرت عباد بن بشر کی ہاں ہے کہ بیان ہے کہ بیال میں کے دن حضرت عباد بن بشر کی ہاں آجا کیں۔ بیا علان کررہے تھے کہ مخلص مونین میرے پاس آجا کیں۔ اس آ واز پر چارسوانصاری صحابہ بھے ان کے پاس جمع ہوگئے۔

#### حضرت عباد بن بشر عظ كاكتاخ رمول طافيا كے خلاف اقدام جباد

پھر آپ وہ اور جانہ میں اور جانہ میں اور حضرت البود جانہ میں اور حضرت براء بن ما لک وہ اس کے حرات کے کراس باغ کے درواز بے پر جملہ آور ہوئے جہاں ہے مسلمہ کذاب اپنی فوجوں کی کمانڈ کرر ہا تھا۔ اس جملہ میں انتہائی شخت لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عباد بن بشر وہ سے شہید ہوگئے۔ ان کے چہرے پر تلواروں کے زخم اس قدر زیادہ گئے تھے کہ کوئی ان کو پیچان نہ سکا۔ ان کے بدن مبارک پرایک خاص نشان تھا، جس کود کھر کو لوگوں نے پیچانا کہ یہ حضرت عباد بن بشر وہ تھے کہ لوگن لاش ہے۔ (این سعد 2413)

آپ در الله الله کی عمر شرایف صرف پینتالیس سال کی تھی۔ (اکمال 605، واسد الغابہ 1003)

#### حضرت عباد بن بشر وه المقالفة كى كرامات

ایک مرتبہ حضرت عبادین بشر رہات اور حضرت اسید بن حضیر ہے کافی رات بن حضیر ہے گافی رات گزرنے کے بعدایت گھروں کوروانہ ہوئے۔اندھیری رات میں جب راستہ نظر نہیں آیا تواجا نک ان کی الٹھی ٹارچ کی طرح روثن ہوگی اور یہ دونوں اس کی روثنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں کاراستہ الگ اگ ہوگیا تو حضرت اسید بن حضیر ہوگئی اور دونوں روشنی میں اپنے آپ گھر بہنچ کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور دونوں روشنی میں اپنے آپ گھر بہنچ کے ۔(اسدالغابہ 1013)

#### حضرت عباد بن بشر ﷺ كوخواب ميں شہادت كى خوشخرى ملنا

جنگ میمامہ میں جب امیر المونین حضرت ابوبگر صدائی روست کا لشکر مسلمہ کذاب کی فوجوں کے ساتھ مصروف جنگ تھا اور مرتدین بہت ہی کشر تعداد میں جمع ہوکر بہت شخت جنگ کررہے تھے۔حضرت عباد بن بشر روست نے فرمایا کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے مید بند منورہ کے باشند ہے اور انصاری ہیں اور خاندانِ
بنی عبدالاشہل کے ایک بہت ہی نامور شخص ہیں۔ حضور علیہ اللہ مجرت سے قبل ہی حضرت مصعب بن عمیر مصلات کے
ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ بہت ہی دلیر اور جانباز صحافی ہیں۔
جنگ بدراور جنگ احدوغیرہ کے تمام معرکوں میں بڑی جرأت
وشجاعت کے ساتھ کفار سے جنگ میں نبرد آزما ہوئے۔

#### حضور طالباً كاعباد بن بشريك كانام كے كردعا فرمانا

حضرت عائشہ صدیقہ میں کا بیان ہے کہ حضور اکرم نظیم نے حضرت عباد بن بشر میں کی آواز سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت عباد بن بشر میں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جب کہ فرمائے۔ جب کہ

زیرنظر تصویر مقام بدر کی ہے جہاں پر حصرت عباد بن بشر میں بیش میں بہادری دکھا کر ڈمنوں کو تکست دی

Digitized by Maktahah Mujaddidiyah (www.maktahah.org)

# تذكره صرت عردة بن الى الجعد بارتى الى المحادة بن المحاد

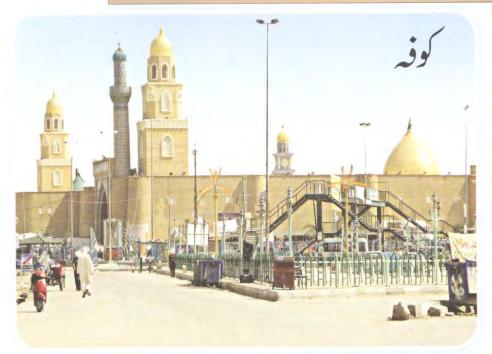

زیرنظرتصویر کوفیک ہے جہال آپ میں نے اپنی زندگی کا اکثر وقت گز ارا۔ حضرت عمر میں نے آپ میں کوکوفیکا گورزمقرر کیا تھا

ان کے مورث اعلیٰ کا نام بارق تھا۔ اس نسبت ہے ان کو بارتی تھا۔ اس نسبت ہے ان کو بارتی تھا۔ اس نسبت ہے ان دور خلا دت ہیں کو فیہ کی مقرر فر مادیا تھا۔ یہ برسوں کوفہ ہی میں رہے ۔ اس لئے کوفہ کے محد شین میں شار ہوتے ہیں اور ان کے شاگر دول میں زیادہ ترکوفہ ہی کے لوگ ہیں ۔ حضرت امام شعبی کھی تھیں ان کے شاگر دول میں بہت ہی مشہور وممتاز اور نامی یہ بہت ہی مشہور وممتاز اور نہایت باندیا ہیا ور نامور محدث ہیں ۔ (اکمال 606)

#### حضرت عروة بن الي الجعد بار قي ﷺ كى كرامت

ان کورسول الله شاپیم نے ایک دینار دے کر تھم فرمایا کہ وہ ایک بکری خرید لائیس – انہول نے مدینہ کے بازار جاکر ایک ویناریس ویکریاں خرید لائیس – پھرراستے میں کئی آ دمی کے ہاتھ ایک بکری ایک دینار میں فروخت کر کے دربار رسالت شاپیم میں حاضر ہوئے اور ایک بکری اور ایک دینار خدمت اقدس میں پیش کردی اور ایک بکری اور ایک دینار بھی سنادیا حضورا کرم شاپیم نے خوش ہوکران کی خریدادی کا پوراواقعہ میں برکت کا دیار شاہوا میں برکت کا بیار شہوا میں برکت کا بیار شہوا کھی برکت کا بیار شہوا کہ کھی گئی آ کہ ایک کھیا گئی ہوگا ایک کھی ہوگا کہ ہوگا گئی کہ کا بیار شہوا کھی کہ کہ کا بیار شہوا کھی کہ کہ کی کہ کا بیار شہوا کھی کہ کہ کا بیار شہوا کھی کے کہ کہ کا بیار شہوا کھی کہ کہ کا بیار شہوا کھی کہ کہ کہ کی کہ کا بیار شہوا

لیعنی وہ اگرمٹی پھی خرید تے تو اس بیس بھی ان کو نقیع ہی نفع ہوتا۔ پیدان کی کرامت تھی۔ (مشاذ #254:1) الشرکة والوکات بحوالہ نفاری)



یہ قبیلہ بنو ثقیف کی ہونہار اور نامور شخصیت ہیں۔ اس لئے ثقفی کہلاتے ہیں۔اس کے ثقفی کہلاتے ہیں۔ان کی والدہ ان کو بچین کہلاتے ہیں۔ان کی والدہ کا نام ملکیہ کھی تھا۔ان کی والدہ ان کو بچین ہی میں اپنے ساتھ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں تو نبی کریم کا گھٹھ نے ان کے سریرا پنادست مبارک پھیرااوران کے لئے دعا فرمائی۔

یہ بڑے مجاہد تھے۔ نہاوند کی فتح میں پید حضرت نعمان بن مقرن کھنٹ کے جھنڈے کے نیچے خوب جم کر کفار سے لڑے۔ امیر الموشین حضرت عمر فاروق کھیں نے ان کو مدائن کا گورز مقرر فریادیا تھا۔ ان کا انقال اصفہان میں ہوا۔ (اسلانا بے 249:2)

حضرت سائب بن اقرع والتلاكى كرامت تصويرى زباني

امیر المونین حضرت عمر سیسی نے ان کو مدائن کا گورزمقر رفر مایا۔
ہیا کید دن کسریٰ ہے کی میں بیٹے ہوئے تھے تو دیکھا کم کل میں ایک ایسی
تصویر ہے جوانگی ہے ایک مقام کی طرف اشارہ کررہی ہے۔ چنا نچہ آپ
تکا جو وہاں سے ایک بہت بڑا نزانہ
تکلا جو وہاں مدفون تھا۔ آپ سیسی نے مدینہ منورہ بارگاہ خلافت میں اس
کی اطلاع دے کر بید دریافت کیا کہ اس خزانے کو مسلمانوں نے جنگ کر
کے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اس کو تنہا برآ مدکیا ہے تو میں اس رقم کو کیا
کروں؟ حضرت امیر المونین عمر سیسی نے بی تھم صادر فرمایا کہ چونکہ تم
مسلمانوں کے امیر ہو، اس لئے اس رقم کو مسلمانوں پرتشیم کردو۔

اگلے ہوں (305:3 tized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.

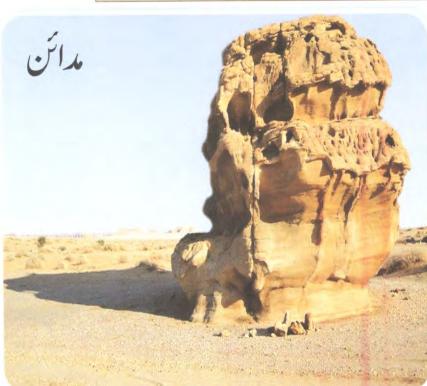

حدیث میں کچھ صحابہ کرام کھ تھاتھ اور بہت سے تابعین رعبہ الشقاق ان کے شاگر د ہیں۔شہر دمشق میں 73 ہجری کے سال میں ان کا انتقال ہوا۔ (اسدالفایہ 1564)

اسلام لانے کے بعدسب سے پہلے آپ ﷺ نے جس جہاد میں شرکت کی وہ جنگ خیبر ہے۔ یہ بہت ہی جانباز اور مجاہد صحابی تھے۔ فتح مکہ کے دن قبیلہ الشجع کا حجنڈ اأنہیں کے ہاتھ میں تھا۔ ملک شام میں سکونت اختیار کر لی تھی اور

حضرت عوف بن ما لک کھیں کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے اور بعض کے نزدیک ابوحماد اور پچھ لوگوں نے کہا کہ ابوعمروہے۔

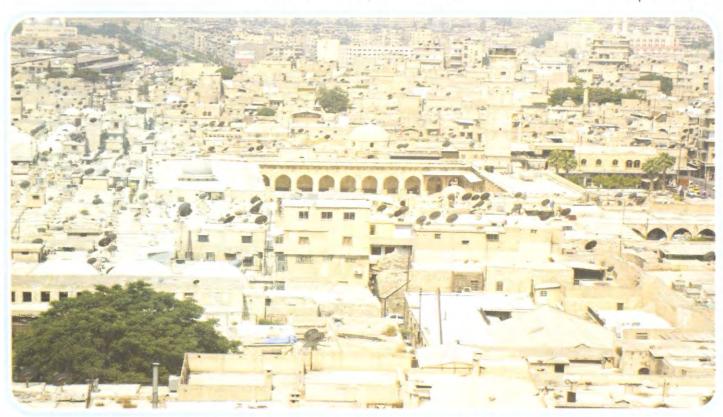

#### ز برنظرتصویر شہردمشق کی ہے۔ بیرہ مجلہ ہے جہال حضرت عوف بن مالک میں مدفون ہیں

چاہوکروتمہارا بیٹا ان اونٹول کا مالک ہوچکا ہے۔ میں ان اونٹول میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک رزق ہے جوتمہیں عطا کیا گیا۔ روایت ہے کہ اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی:

وَمَنْ يَعْنِي اللّه يَبْحِعَلْ لَهُ مَخْوَجًا وَيُوزُوُفُهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَعُوعُلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبَهُ (مورة طان) اور جو شخص الله تعالى سے ڈرتا ہے الله تعالى اس کے لئے مصرتوں سے نجات کی شکل تکال دیتا ہے اوراس کو ایک جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص الله تعالى برتو كل كرے گا تو الله تعالى اس کے لئے كافی ہے۔

(الترغيب والتربيب 105:3 وتغييرا بن كثير 380:4)

پڑے۔ رائے میں ایک چراگاہ کے اندر کفار کے بینکڑوں اونٹ چررہے تھے۔ آپ پھلاٹ نے ان اونٹول کو پکارا تو وہ سب کے سب دوڑتے بھاگتے ہوئے آپ پھلاٹ کی اونٹنی کی اونٹنی کے بیٹچھے چل پڑے۔ انہوں نے مکان پر پہنچ کراپنے والدین کو پکارا تو وہ سب ان کی آوازین کر دوڑ پڑے اور بید دیکھ کر چران رہ گئے کہ حضرت عوف بن مالک پھلاٹ اونٹول کے زیر دست رپوڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ سب خوش ہوگئے۔

و حفرت موف بن ما لک اللہ ان اونوں کا مالک ہو چکا ہے 🌓

ان کے والد حفرت مالک انتجی کی ارگاہ نے بارگاہ بنوت میں گئی کر سارا قصہ سایا اوراونٹوں کے بارے میں بھی عرض کیا۔ آپ مالی کے ارشاد فر مایا کہ ان اونٹوں کوتم جو

حضرت عوف بن ما لک السیسی کی پکار پرمویش دوڑ پڑے

چنانچ حضرت عوف بن ما لک سی پیدونطیقه پڑھنے گئے۔ایک دن نا گہال ان کی تمام رسیاں ٹوٹ کئیں اور وہ رہا ہوکر چل ہوکر کفار کی قید سے نکل پڑے اور ایک اوٹٹی پرسوار ہوکر چل

# تذكره حضرت عمروبن علي المنافقة المنافقة

ہوئے جام شہادت سے سیراب ہوئے۔(اسدالغابہ 115:4) نورانی کوڑا

ایک دفعہ حضور انور مُناتین نے ان کے گھوڑا ہا تکنے کے کوڑے کے بارے میں دعا فرمادی تو ان کا کوڑا رات کی تاریکی میں اس طرح روثن ہوجایا کرتا تھا کہ بیاسی کی روثن میں راتوں کو چلتے پھرتے تھے۔ ( کنزالهمال160:16)

طفیل کی جنگ بیامہ میں شہید ہو گئے اور حضرت عمر و بن طفیل کی سے کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور شدید طور پرزخی ہو گئے لیکن بعد میں صحت یاب ہو گئے ۔

پھر جب حضرت عمر میں جنگ برموک کا معرکہ در پیش ہوا تو حضرت عمر و بن طفیل میں جنگ اس جہاد میں مجاہدانہ شان کے ساتھ گئے اور کفار سے لڑتے بیاپ باپ حضرت طفیل کے ساتھ مدیند منورہ میں آکر اسلام سے مشرف ہوئے اور تمام عمر مدیند منورہ میں ہی رہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جب کہ مرتدین سے جہاد کے لئے مسلمانوں کا کشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو یہ دونوں باپ میٹے بھی اس کشکر مدینہ منامل ہوکر جہاد کے لئے چل پڑے۔ چنانچہ حضرت کشکر میں شامل ہوکر جہاد کے لئے چل پڑے۔ چنانچہ حضرت

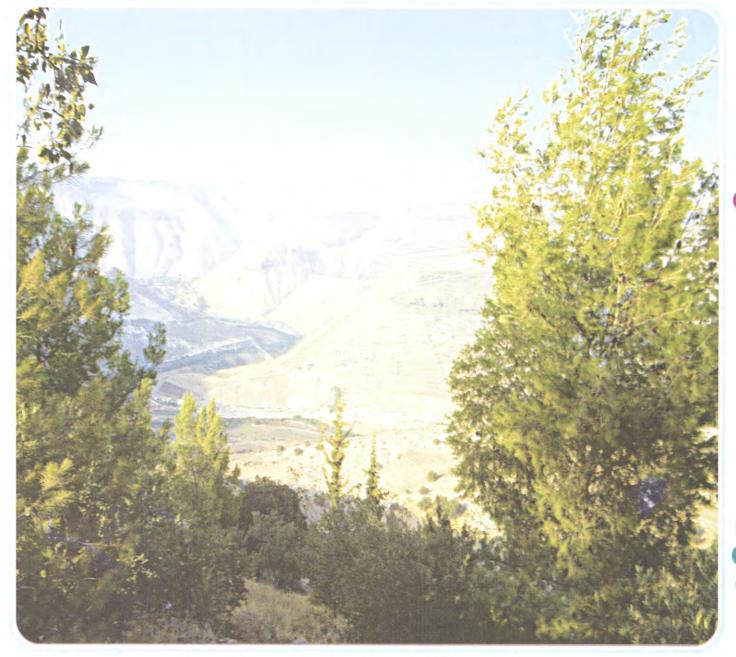



# تذكره صرت ابوامامه با ملى المالية

آپ انتخالات کا نام صدی بن محبلان ہے۔ مگر یہ اپنی کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ بنو بابلہ کے خاندان ہے ہیں،
اس لئے بابلی کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے صلح حدید بیب بیس شریک ہوکر بیعت رضوان کے شرف سے مرفراز ہوئے۔ 250 حدیثیں ان سے مروی ہیں اور حدیثوں کے درس واشاعت میں ان کو بیحد شغف تھا۔ پہلے مصر میں رہتے تھے، پھر حمص چلے گئے اور وہیں 86 جحری میں 19 برس کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مورخین نے ان کا سال وفات کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مورخین نے ان کا سال وفات کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مورخین نے ان کا سال وفات کیا کرتے تھے۔ (آلمال 586 واحدالها۔ 16:3)

#### مقام بيعت رضوان

الده المعلق الورق بالمورا التصليف المدينيين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحدد المحين المحدد المحدد المحين المحدد المحين المحالي المحدد المحيد المحدد المحيد المحدد المحيد المحلود وفد بيضية مثلاً المحالية المحلك المح

اسلامی حکومت کو قانو نی طور پرتشکیم کرلیا، بی بھی طے پایا کہ عمرہ آئندہ سال ہوگا۔

6 جری میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ طابع کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ طابع اور آپ طابع کے سحابہ کرام میں اس کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈ وایا اور قصر کرایا۔ چنا نچہ رسول اللہ طابع بروز پیر کیم ذی قعدہ 6 جری کو چودہ سومہا جرین وانصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لئے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوکہ آپ طابع جگ کے لئے نہیں بلکہ عمرہ کے لئے جارہے ہیں۔ اسلامی لشکر ملہ کے پاس حدید بیریس اسلامی لشکر ملہ کے پاس حدید بیریس آکر مقیم ہوا۔

#### صلح حدیبییاوران کی شرا نط کامختصرا حوال

مشرکین مکہ کو جب اطلاع تبیتی تو وہ مزاتم ہوئے۔ نبی

کر یم سابھ نے اس مسئلے کا پر امن حل نکا لنے کے لئے سیدنا
عثان غنی سیست کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ مکہ والوں نے ان کو

روک لیا۔ اس پر افواہ بھیل گئی کہ سیدنا عثان سیست شہید

کردیے گئے ہیں۔ نبی کر یم سابھ نے خصرت عثان سیست کا جو صاب کرام سیست سے بیعت کی جے

وصاص لینے کے لئے صحابہ کرام سیست سیست کے دنوں بعد

والی آگئے۔ اہل مکہ کی جانب سے مختلف سفیرآتے رہے۔

والی آگئے۔ اہل مکہ کی جانب سے مختلف سفیرآتے رہے۔

تخرنی بھی اوراہل مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پاگیا جے

صلح حدید بیسے تہتے ہیں اوراس میں ورج ذیل شرطیں طے ہوئیں:

مسلمانوں کے ساتھ والی علے جائیں گے۔ اگلے

مسلمانوں کے ساتھ والی چلے جائیں گے۔ اگلے

مسلمانوں کے ساتھ والی سے جائیں گے۔ اگلے

مسلمانوں کے اور تین روز قیام کریں گے۔ ان کے

مسل کہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے۔ ان کے

یاس کوئی جھی ار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں

2 فریقین میں دس سال کے لئے جنگ بندر ہے گا۔

3 جو محد (علیم) کے عہد میں داخل ہونا جا ہے، داخل ہوسکتا ہے اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا جا ہے، داخل ہوسکتا ہے۔

قریش کا جوآ دی مسلمانوں کی بناہ میں جائے گا، مسلمان اے قریش کا جوآ دی مسلمانوں کا جو اے گا، مسلمانوں کا جو آدی قریش اے واپس نہیں کریں گے۔ (تلخیص عدیث بناری 2732)

اس صلح کوقر آن مجید کی سورۃ فتح میں '' فتح مبین' قرار دیا گیا،
کیونکہ اس کی بعض شرائط جو بظاہر سلمانوں کے لئے ناپسندیدہ
میں، ان میں خیر کے پہلو تھے صلح حدید بید کے بعد قریش کی
جارحیت کا مستقل خاتمہ ہو گیا اور 8 ہجری میں فتح کمد کے
ساتھ ہی پورے عرب میں فروغ اسلام کی راہ ہموار ہو تئی۔

#### حديبي

#### مقا مديبيكا تاريخي پس منظر

حدید مکہ ہے کوئی دس میل اور جدہ سے کوئی تیں میل پر واقع ہے۔ یہاں وہ پہاڑ جو مکہ کو کھیرے ہوئے ہیں ختم ہوجاتے ہیں اور ساحلی میدان شروع ہوتا ہے۔ آغاز اسلام کے وقت پہاں ایک کنواں تھاجومسافروں اور حاجیوں کے کام آتا تھالیکن کسی آبادی کا ثبوت نہیں ملتا۔ غالبًا زیرز مین یا نی میٹھااور کافی ہے۔اسی لئے ببول وغیرہ کے جنگلی درخت یہاں غیر معمولی طور پر بلندنظرا تے ہیں۔ یہیں ایک درخت کے نیجے رسول الله منافية في ايخ صحابه كرام والمنافظ سے جان شارى كا عبدلیا تھا۔اس کےسائے میں مریضوں کی صحت وغیرہ کے غیر اسلامی معتقدات تو ہم کی شکل اختیار کرنے لگے تو حضرت عمر رہے ہیں ہے اے اکھڑ وادیا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک محبد کی تغمیر عمل میں آئی۔ ترکی دور میں اس پر کوئی کتبہ نہ تھا۔اب ترمیم وتزئین کے بعداس پرسلطان عبدالعزیز بن سعود کے نام کا کتبہ پایا جاتا ہے۔ یہ مسجد نئی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے ایک مدت بعد بیہ مقام تجاج کی ضرورتوں کے تحت آباد ہونے لگا اور پیگا وُل کم از کم آٹھویں صدی ججری ہے شمیسہ کہلاتا ہے اوراب یہ پولیس کی اہم چوکی ہے۔(ان



ہوں گی۔

ز برنظر تصویر مقام بیت رضوان کی ہے۔ بیدہ جگدہے جہال حضور سی کے ہاتھ مبارک پر حضرت ابوامامہ بابلی کھیں نے موت پر بیعت کی تھی 🛮 دنوں حدیبیشمیسی کہلاتا ہے ) (اردودائر ومعارف اسلامیہ 7، 958)





حضور ما الله على المحمارك براسلام قبول كرنے والے خوش نصیبوں میں حضرت ارقم الله كانمبر ساتواں ہے۔ان كانمبر ساتواں ہے۔ان كاس مكان ميں كيا خصوصيت تھى كداسے دعوت ايمانى كے خفيہ مركز كے طور پر منتخب كيا گيا؟ اس سلسلے ميں اگر چہ تاريخ خاموش ہے تاہم غور كرنے سے چند وجوہات سمجھ ميں آتى خاموش ہے تاہم غور كرنے سے چند وجوہات سمجھ ميں آتى خاموش ہے۔

پہلی وجہ تو بیہ ہے کہ بیر مکان کوہ صفا پر واقع تھا۔ اور صفا ایک مقدس اور معظم پہاڑی ہے۔ کیوں کہ وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔

#### إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

اں بنا پراشاعت اسلام کے پاکیزہ اوعظیم کام کیلئے مقدس اور باعظمت مقام کاانتخاب ہر لحاظ سے موزوں تھا۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ صفامر دہ میں جوسعی کی جاتی ہے اس کی ابتداصفا ہے ہی ہوتی ہے۔اس مناسبت تے بینچ دین کی جوسعی ہورہی تھی اس کا آغاز بھی صفا سے کرنا نہایت ہی مناسبہ مقا

تیسری وجہ میہ ہے کہ پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے میر کان خفیہ تحریک کے لئے بہترین مقام تھا۔ کیونکہ بلندی سے دشمنوں پر نظر رکھی جاسکتی تھی جب کہ مخالفین نشیب میں ہونے کی وجہ سے اندرونی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے۔

## حفرت ارقم والقلقة كامبارك كمر

وجہ کچھ بھی ہو، بہر حال بید مکان اس سعادت سے بہرہ مند ہوا کہ اللہ کے حبیب شاہیم تین سال تک اس میں ارشاد وہدایت کی محفل سجاتے رہے اور اپنے اصحاب کے دلوں کو فرامین الہید سے گرماتے رہے۔ ان تین برسوں میں ایمان والوں کی تعداد 39 ہوگئ ۔ پھر ایک اور بلند اقبال شخص اس جماعت میں شامل ہوا تو تعداد 40 ہوگئ ۔ اور یہ چا لیسواں ایسا جیالا نکلا کہ اس نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہی اعلان کردیا:

آج سے خفیہ عبادت کا سلسلہ ختم۔اب صحن حرم میں سرِ عام عبادت ہواکرے گی۔

سے تاریخ ساز اعلان کرنے والے عظیم انسان حضرت عمر بن خطاب علی سے خاروق بن خطاب عنایت ہوا۔ اس کے بعد اعلانیہ عبادت شروع ہوگئ کا خطاب عنایت ہوا۔ اس کے بعد اعلانیہ عبادت شروع ہوگئ اور کی کودم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ اب چونکہ دارارقم کی کوئی خاص ضرورت نہ رہی تھی اس لئے حضرت ارقم میں نے فراغت کے ان لمحات کو غنیمت جانا اور عرض کیا: یارسول اللہ مَا عَیْنِی میں بیت المحقدس جانا چا ہتا ہوں۔

بیت المقدس! وہاں کیا کام ہے؟ کیا تجارت کرنے کا ارادہ ہے؟ حضور اکرم مُنافیع نے جرت سے پوچھا۔ نہیں یارسول اللہ منافیع تجارت کے لئے نہیں بلکہ اس مجد میں نماز اداکرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ارقم کھیں نے جواب دیا۔ حضرت ارقم کھیں کا جہت حضرت ارقم کھیں کا جہت نے بیارہ ہوگا کہ وہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لئے بینعت حاصل کرلینی چاہیے۔ مگر حضور منافیع نے فرمایا:

صلاقہ ہلھنا خَیرٌ مِّنُ اَلْفِ صَلاقٍ ثَمَّ یہاں ایک نماز پڑھنا وہاں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔(متدرک عالم 504:3)

چنانچہ انہوں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ ترک کردیا اور ہمہ وقت اس ہتی کے ساتھ رہنے لگے جس کی معیت میں اداکی گئی ایک نماز بیت المقدس کی ہزاروں نمازوں سے ہرہ تھی

## وارارقم آج ہے وقف ہے

چونکہ اشاعت اسلام کا ابتدائی کام دارارقم میں ہوا تھا، اس وجہ سے اس مکان کا لقب دارالاسلام ہوگیا۔ بیلقب بہت بڑا اعز از تھا۔ اور حضرت ارقم ﷺ نے اس اعز از کو تاابد برقر ارر کھنے کے لئے بیا نظام کیا کہ مرتے دم وصیت فرما گئے:

اِنَّهَا صَدَقَةٌ بِمَكَانِهَا، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوْرَكُ بيمكان صدقہ ہے(يعنی وقف ہے) نداھ يجا جاسكے گا، نہ اس ميں وراثت جاري ہوسكے گا۔

اس میں وراشت جاری ہو سکے لی۔
جنا خید حفرت ارقم کھیں کی اولا داس وصیت بڑمل پیرا
رہی۔ تا آئد عباسی حکمران منصور کے زمانے میں حضرت
حسن کی تو حضرت ارقم کھیں کے پوتے عبداللہ نے اس تحریک کروئے
ماتھ دیا۔ تحریک ناکام ہوگی اورعبداللہ پابرز نجیر کردیئے گئے۔
کی تو حضرت ارقم کھی اورعبداللہ پابرز نجیر کردیئے گئے۔
پھوع صے بعد منصور کے ایک نمائندے شہاب نے جیل میں
ان سے ملاقات کی ،اس وقت عبداللہ کی عمراسی سال سے او پر
تھی اور جیل کی شختیاں جھیل جھیل کرنگ آچکے تھے۔شہاب نے
لیوچھا: کیاتم رہا ہونا جا جہ ہو؟ ہاں! عبداللہ نے جواب دیا۔
پوچھا: کیاتم رہا ہونا جا جہ کہ دارار اوقم میں تمہارا جو حصہ ہے وہ مجھ
پر فروخت کردو، کیونکہ امیر المؤمنین (منصور) اس کو خریدنا
پر فروخت کردو، کیونکہ امیر المؤمنین (منصور) اس کو خریدنا
سے بیں۔ مگر وہ تو وقف ہے، عبداللہ نے کہا۔ علاوہ ازیں
حصے کے ذمہ دار ہو۔ شہاب نے کہا۔ دوسروں کا انتظام میں
کہ لیا گا

چنا نچہ مجبوراً عبداللہ نے اپنا حصد سترہ ہزار روپیداور رہائی کے عوض فروخت کردیا۔ اسی طرح دیگر ورثاء کے حصے بھی خرید لئے گئے اور یول ملوکیت کے پنجۂ استبداد نے اس مقدس مکان کوانی گرفت میں لے کرذاتی جا گیر بنالیا۔ (پیسی المصررکے 504:2)

## حضرت ارقم والمعاليك بهادر مجام بهي تق

حضرت ارقم کی حضور منابع کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہ کر داد شجاعت حاصل کرتے رہے۔ 53 ہجری میں انتقال فر مایا۔ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شک نے پڑھائی۔(الاسابہ 28:1)

4 p - 1 p e 1 p e 1 + 3 e 1

ہیں۔ مکان کے نشانات ہر پھر گرنے سے داستان ماضی

ترتیب دے رہے ہیں۔جب بیر مکان زمین بوس ہوجائے

گااس مکان کا دھندلا ساخا کہ بھی ذہن کے کسی گوشے میں

محفوظ نہیں رہے گا اس سے پہلے دارارقم پر شکست وریخت

کے کتنے ادوار گزرے۔اس کی صورت نے کتنی تبدیلیاں

ويكهيس؟ زمانه نخ نقوش پيدا كرتاجا تا ہے اور پرانے نقوش

پیوند زمین ہوتے جاتے ہیں مگراس قطعهٔ زمین کی تقتریس

### ا دارارقم: وه تاریخی گھر جہاں اکثر بڑے صحابہ کرام تفریقاتھ نے اسلام قبول کیا 📗 کی



دارارقم يعنى حضرت ارقم والمستعلقة كامبارك كمرجهال اسلام كے شروع دور ميں آپ تاليكم صحابة كرام والفقائل ميں وعظ فرماتے تھے۔سیدہ خدیجہ ﷺ کے گھر کے بعداس مكان كوييشرف حاصل ہے كه آب شائل نے اس ميس زيادہ وفت گزارا۔ اس مقام کو تاریخی اعتبار سے جو اہمیت اور اولیت حاصل ہے اس کے لئے وعوت اسلامی کی بوری تاریخ شابد ہے اورکسی دوسری جگہ یا مقام کو بیفو قیت واوّلیت حاصل نہیں ہے۔ بیصفا کی پہاڑی کے قریب واقع تھا۔اور اس مقام پر ہجرت سے پہلے نبی کریم سالین کار مکہ کے شر ہے بیخے کے لئے جھی کرجمع ہوتے تھے اور اللہ الفقال کی

### وارارقم ايك تاريخي لين منظر

نبي كريم منافيظ صحابه كرام تعطفهاتك كوصبركي تلقين فرماتے تھے اور جب قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو اسے پڑھ کرسایا کرتے تھے۔اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کی بیسب سے پہلی دینی درسگاہ تھی۔ حضرت عمر فاروق ﷺ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اس مگہ پیش آیا تھا اور یہیں سے حضرت عمر فاروق وہ اللہ نے اسلام قبول کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ آپ و المان ہونے کے بعد کفار قریش میں تہلکہ مج

گیا تھا۔اب اس مقام پر بھی سر کیس اور دکا نیں تعمیر ہو پچکی ہیں اوراس کے کوئی آ ثار باقی نہیں ہیں۔

ید گھر جس کا تاریخی پس منظرا تنابلنداور باعظمت ہے کہ اسے ہر حال میں آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ رکھنا حکومت وفت کے فرائض میں سے تھا مگر افسوس ایسا نہ ہوسکا۔ بیامراہل اسلام کیلئے انتہائی روحانی اذبت و تکلیف کا باعث ہے۔ یوں بھی بیہ مقام اسلام کی سب سے پہلی دینی درسگاہ اور نبادلہ خیالات کاسب سے پہلا اسلامی مرکز تھا۔ جے آثار قدیمہ کے طور پر زندہ جاوید رہنے کا حق حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ میں جتنے دوسرے آثار، گھر مساجداور جبل وغيره ہيں ان كى نسبت تارىخى اعتبار سے بہر حال اپنى جگهٔ مسلم ہے کیکن دارارقم کی نسبت تاریخی اعتبار سے یقینی اور قطعی تھی اس کی آخری ممارت 1949 ء تک قائم تھی۔

### افسوس اب درارقم كانام ونشان تك ندر با

وہ غالبًا نویں صدی ججری کی بنی ہوئی تھی۔اوراس کے دروازے پر درارقم کندہ تھا۔ اب اس عمارت کی علامات جھی مفقو دہیں۔

مزدورصفاءومروہ کے سامنے بازار کی طرف بجلی کے آلات ہے مکانوں کی چھتیں گرارہے ہیں۔ بیرم پاک کی توسیع کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھرٹوٹ ٹوٹ کر گررہے

اہل ایمان کے قلوب میں محفوظ ہے۔ یہاں رسالت مآب عَلَيْظِ اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ جلوہ فر ماہوئے تھے۔ تاریخ اس کی عظمت کومٹانہیں سکتی ۔اس زمین بردین کا پہلا مدرسہ قائم ہوا۔ اسی زمین برخدائے واحد کا نام بلند ہوا۔ اب بھی پی جگہ دارارقم ہی ہے موسوم ہے۔ 171 ہجری میں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران نے دارارقم کی جگہ برایک معجد تعمیر کرادی۔صفاکی مشرقی جانب 36 میٹر کے فاصلے پرمسعیٰ سے باہراس کی جگھی۔اسلامی تاریخ میں مسلمان خلفاء نے اپنے اپنے دور میں اس معجد کی تجدید وترمیم کی۔ 1375 ججری میں اس سمت توسيعي منصوع مل مين آيا تواس مسجد كواس مين شامل كرديا كيا اور يادگار كے طور پرمسعى ميں صفا كے قريبي دروازے کا نام''باب دارالارقم''رکھ دیا گیا اور دارارقم بھی

اس کے قریب ہی تھا۔



ز برنظرتصوبر صفایہاڑی پر بنی سعی کی جگہ کی ہے۔ بیروہ جگہ ہے جہاں 1949 و تک دارارقم کا تاریخی گھر موجود تھا، مگراب پرگھر صفاومردہ کی توسیع میں شامل ہو چکا ہے

# حفر ت ارقم الله

## حضرت ارقم وولا قلال کے گھر مبارک کی تعمیر

جناب عاصم صاحب دارار قم کے آثار کی زیارت کے بعد لکھتے ہیں کہ ہیدگھر جس کی تاریخ اسلام میں بید حیثیت اور اہمیت ہو، اس کا سرے سے نام ونشان مٹ جانا، ہمارے لئے انتہائی روحانی اذیت کا باعث ہوا۔ انا لله وانا الیه راجعون.

کیا کوئی بھی الی اسکیم نہیں بن سکتی تھی کہ می گھراپی حبگہ قائم رہتا اور سڑکوں اور دکا نوں کو کسی اور طرح سے تغییر کرلیا جاتا۔ میہ جس جبگہ پر آج سے چند سال پہلے تک قائم تھا، تمام مسلمان بادشا ہوں اور امراء نے اس کی اس لحاظ سے ہمیشہ حفاظت کی کہ بیوہ جبگہ ہے کہ جہاں سے رسول اللہ منابیج نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تھا۔ ہر دور میں اس

جگہ قرآن وحدیث کی تعلیم کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رہا۔ عمارتیں اگر چہ گرتی اور پھر سے بنتی رہی ہوں گی، کیکن بہر حال جگہ وہی رہی۔ آخری عمارت جسے 1949ء میں ہم نے خود دیکھا ہے، غالبًا نویں صدی ہجری کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے دروازے پر بھی دارارقم لکھا ہوا تھا اوراس کے اندر بھی بڑے پھر بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر بہ عمارت کندہ تھی:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوو الاصال ... هذا مختباء رسول الله ودار الخيزران وفيها مبداء الاسلام

دوسرے پھر پر عمارت کے بانی کی حثیت سے
ابوجعفر محمد بن علی بن ابی منصور الاصفہانی وزیرالشام والموسل
کا نام کندہ تھا۔ ہمارے پہلے سفر کے زمانے میں شخ ابوا سمح
عبدالظا ہر مرحوم (موجودہ خطیب حرم کے بڑے بھائی) کا
درس قرآن وحدیث اس میں ہوا کرتا تھا۔ مگر اب ہم وہاں
کیاد یکھتے؟ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تاریخی
آثار سے سعودی حکومت کا تغافل ایک ایسی چیز ہے جو
عرب کی سیاحت کرنے والے ہر شخص کو بری طرح کھنگئی
ہے۔ مشرکا نہ افعال کورو کنا بالکل برحق مگر اسلام کے نہایت
فیمتی آثار تاریخ کوضا کع کرنا کسی طرح درست نہیں۔



# و المعالم المع



کوہ صفا ایک جھوٹی سی پہاڑی ہے۔جس سے حج وعمرہ کے اہم رکن سعی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پیجنوب مشرقی

ست میں واقع ہےاور کعیۃ اللہ ہےاس کا فاصلہ 130 میٹر ہے۔اس بہاڑی پرایک گنبدنماحیت بنائی گئی ہے۔قرآن

یاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالُمَرُونَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (سِرة البِّره: 158)

یے شک صفاا ورمروہ بیاڑ اللہ کی نشانیوں میں ہے ہیں۔ ہے وہی منظر جمیل میری نگاہ شوق میں جیسے کھڑا ہوا ہول میں کو ہ صفا کے سامنے

(تفصيل كيليّ ويكيمة كتاب فضل ماءزمزم 179 /شفاء الغرام 158:2 الجامع اللطيف 170/ قصة التوسعة الكبرى 141/ دررالجامع الثمين 77)

کوہ صفا سے ہماری اسلامی تاریخ کے بعض اہم واقعات وابسة بين جن كومختصر طوريرذ كركياجا تاہے۔

پېلاواقعه 🕽

حضرت امام بخارى معمالت حضرت ابن عباس معالا سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت

وَ أَنُذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين (شَعِ الكَاكَ) نازل ہوئی تو آپ الیام صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائی: اے قبیلہ فہر کے لوگو! اے قبیلہ عدی کے لوگو! ( دونوں قریش کی شاخیں ہیں) اس آواز کا سنیا تھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے جو کسی وجہ سے خود نہ آسکا اس نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا تا کہوہ جا کردیکھے کیابات ہے؟ ابولہب بھی آپہنچا۔ آب مَنْ اللَّهُ فِي فِي مايا: الله لوكو! اكر ميس كهوس كهاس وادى میں (پہاڑ کے پیچیے) ایک شکر ہے جوتم پر حملہ کرنے والا

ہے تو کیاتم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا: ہاں! ہم نے آپ کو ہمیشہ سچاہی یا یا ہے۔

آپ مَالِينَا نِي ارشاد فرمايا: ميس تم كوايك شديد عذاب سے ڈرا تا ہوں جو بہت قریب ہے۔

ابولہب نے کہا: تیرا برا ہو(معاذ الله) کیا تونے اسی لئے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس واقعہ کے پس منظر میں سورہ لہب نازل ہوئی۔

تَبَّتُ يَكُا آنِي لَهُبِ وَتَبِّثُ مَّا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسُبُ أَنْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُبِ فَ وَامْرَاتُهُمْ حَمَّالَةُ الْحَطِيفُ فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مُسَيِفً ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اوروہ ہلاک ہوجائے۔ نہاں کا مال اس کے کام آیا ،اور نہاں کی کمائی۔وہ عنقریب ا بک شعله مارتی ہوئی آ گ میں داخل ہوگا، وہ بھی اوراس کی بیوی بھی جوسر پرایندھن اٹھا کرلاتی ہے،اس کی گرون میں مضبوط ی بوکی ری ہوگی \_ (سمج بناری کتاب النمبر 4770,4771)

# منزكره حضرت انس بن ما لك

حضرت الس بن ما لك والسب المديب

انس بن ما لك بن الضربن صمضم بن زيد بن حرام انصاري\_ آپڑھیں قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں سے ہیں۔ان کی والدہ کا نام امسلیم ﷺ بنت ملحان ہے۔ان کی کنیت حضورا کرم مَانیٹا نے ابوحزہ رکھی اور ان كامشهور لقب "فادم النبي" بي- اوراس لقب يرحضرت الس علامين كوب حد فخر تقا- وس برس كى عمر مين بي خدمت

اقدس میں حاضر ہوئے اور دس برس کی عمر سے ہی سفر ووطن، جنگ وسلح ہر جگہ ہر حال میں حضور علی اللہ کی خدمت کرتے رہے اور ہر دم خدمت اقدس میں حاضر باش رہے۔

حضورا قدس سَالِيَا عُرِم كات ميں سے ان كے پاس چھوٹى سى 

میرے کفن میں رکھ دیں۔ چنانچہ بیدلائھی آپ ﷺ کے کفن میں رکھ دی گئی۔حضور اقدس مَا ﷺ نے ان کے مال اور اولا د

میں ترقی اور برکت کی دعا کیں فر مائی تھیں۔ چنانچہان کے مال

اور اولاد میں بے حد برکت ور قی ہوئی۔مختلف ہو یوں اور باندیوں سے آپ کھیں کے 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا

ہوئیں اور جس دن آپ کھھھ کا وصال ہوا اس دن

آپ ﷺ کے بیٹوں اور ایوتوں وغیرہ کی تعداد 120 تھی۔

آپڑھیں سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں اور آپ سے کشا گردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حنا کا خضاب سراور داڑھی میں لگاتے تھے اور خوشبو بھی بکثرت استعال کرتے تھے۔آپ کی ایک فیصلے نے وصیت فرمائی کہ میرے كفن ميں وہى خوشبولگائى جائے جس ميں حضور مَنْ اللَّهُ كا پسينه ملا

ہوا ہے۔ان کی والدہ حضور اکرم مَنَاتِینَا کے پسینہ کوجمع کر کے خوشبومیں ملایا کرتی تھیں۔

حفرت الس على 201 مال دربار نبوي القيام ميس حاضري كالشرف حضرت انس بن مالك وهين كوعرصه دس سال آب ما الله كا خدمت كاشرف حاصل ربا ـ ان كى والده

حفرت ام سلیم ﷺ نے انہیں پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا: یارسول الله ظافیم میں جاہتی ہوں کہ یہ آپ طافیم کی خدمت کرے۔اس کیلئے دعا فرمایئے۔ان کے لئے آپ ماٹیٹیا نے پیچاردعا ئیں فرمائیں:

اللَّهُمَّ اكثر ماله وولده واطل عمره واغفر ذنبه ا ےاللہ!ان کے مال اور اولا دہیں کنژت عطافر ماان کی عمر کمجی فر مااوران کے گناہ معاف فرمادے۔

حضرت الس ﷺ کہتے ہیں کہ میری اولا دہیں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سے زائد ہوتے ہوتیوں کو دفن کرچکا ہول۔میراباغ سال میں دومرتبہ کھل دیتا ہے۔تین دعاؤں کا صله میں عملاً دیکھ چکا ہوں اور چوتھی کا بھی امیدوار ہوں۔

آپ مُلَاثِيمًا کے وصال کے بعدان کی کیفیت بھی کہ حضرت متنیٰ بن سیدالذارع کی این کرتے ہیں کہ میں نے آپ الله الله كويد كمتر موك سا:

مامن ليلة الاوانا اراي فيها حبيبي ثم يبكي کوئی الیمی رات نہیں جس میں میں اپنے پیار ہے مجبوب طاقیق کا

ویدار نہیں کرتا پھرزار وقطار روپڑے۔(این سعد 20:7)

حضرت انس وهنده کی والده حضرت امسلیم هنده حضور مَنْ يَنْظِمُ كَي خالهُ تَقْيِل - جب آپ مَنْ يَنْظِمُ مدينه منوره تشريف لائے تو حضرت ابوطلحہ کھیں حضرت انس کھیں کو لے کر آپ مُنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضرت انس میں کواپناخادم بنالیں۔اس طرح بجین سے آخرى ايام تك خدمت كاحق اداكرديا\_

### مضرت انس بن ما لک ﷺ حضور ٹائیٹا کے راز دار بھی تھے

ایک دن در میں گھر گئے تو والدہ نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ رسول الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عنه ال تھا؟ فرمایا کہایک راز کی بات تھی۔والدہ نے فرمایا اچھااس کو نسی سے نہ کہنا۔ چنانچہ کسی پروہ ظاہر نہیں کیا۔ ایک مرتبہان كايك شاكر دخاص حضرت ثابت والسائلة سے فرمایا: اگرمیں

نسى كووه رازبتا تا توتم كوبتاديتاليكن ميں بيان نه كروں گا. حضرت الس معتقدة كي تيراندازي

ان کوحضورا قدس مَا يَنْ اللهِ عِنْ النَّى محبت تھی کہ میدان جنگ میں بھی آپ ٹاٹیا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ایک مرتبہ کی

نے یو چھا کیا آپ رسی ایستان بدر میں موجود تھ؟ فرمایا: میں بدر میں کہاں غائب ہوسکتا تھا؟ غزوہ خیبر میں وہ حضرت ابوطلحه وهلقلك كساتهداونث يرسوار تقے اورآ پ ناتيج سے اسے قریب تھے کہ ان کا قدم آپ کھیں کے قدم کوچھور ہا تھا۔ حضرت الس کھھھ غزوہ بدر، احد، خندق، قریظہ، مصطلق، خيبر، مكه، حنين، طائف سب مين آپ مَا اَيْرُمُ كے ساتھ موجود تھے۔آپ کھا بہت بڑے تیرانداز تھے اور اپنے بیوں کو تیراندازی کی مثق بھی کراتے تھے۔ پہلے لڑے نشانہ لگاتے جس میں بھی غلطی ہوجاتی تو خوداییا تیر جوڑ کر مارتے کہ نشانه خالى نه حاتاتھا۔

#### ييسرداردوجهال على فيأم كي دعائقي

ایک دن آپ ملی ان کے گھر تشریف لائے۔ وہاں نماز ادا فرمائی اوران کے گھر والوں کے لئے دعا فرمائی۔اس وقت ان کی والدہ حضرت ام سلیم ﷺ نے عرض کیا اپنے خادم کے لئے بھی دعا فرمائیں۔

اس پرآپ مَا ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! اس کو مال واولا د سے سرفراز فر ما ، اس کی عمر میں برکت عطا فر ما اور جنت میں واخلەنصىپ فرما- بىرسردار دو جہال ٹاپٹیل كى دعائقى كەحضرت انس ﷺ نے طویل عمریائی اوروہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار اور کثیر الا ولا دبھی ہوئے۔فرماتے ہیں کہ زندگی میں آپ طالی کی تین پیشگوئیاں تو یوری ہوگئی ہیں اب چوتھی کا ا تظار ہے۔ جنت میں جب حضور ناٹیٹی کے روبرو پیش کیا جاؤں گا تو عرض کروں گا اے اللہ کے رسول! آپ تا تاتھ کا غلام انس ( السلام على المرح علية يهال بهي حاضر ہے۔



## حضرت انس بن ما لك رَحَوَقَ لَلْهُ مَا يَعْمِيازِي اعزازِ



حضرت الس بن ما لك ﴿ وَعَلَمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ سَالَ حَضُور

نبي كريم مَنْ اللَّهُ في كما خدمت كاشرف حاصل ربا، ان كي والده كي

اللَّهُمَّ اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيه

اے اللہ!اس کوخوب مال اور اولا دو یجئے اور اس کے رزق میں

درخواست يرحضور ملاييم في انهيس بيدوعا دي هي:

برکت عطافر مائے۔ چنانچداییا ہی ہوا۔

نے وست مبارک اورلب مبارک کوصا ف کیا تھا۔ اب مولا ناتضیحت فرماتے ہیں:

#### ای دل ترسنده از ناروعذاب باچناں دست ولیے کن اقتراب

اے وہ خض جس کا دل جہنم کی آ گ اور عذاب سے خوفز دہ ہو اس کو حاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں سے قریب ہوجائے،جس کاطریقہ صرف اتباع سنت ہے۔ حضرت الس والمنافظة فرمات بي كه

إِنَّكُمُ لَتَعُمَلُونَ ٱعْمَالاً هِيَ ٱذَقُّ فِي ٱعُيُنِكُمُ مِنَ الشُّعُر إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

تم لوگ کچھکام ایسے بھی کر لیتے ہو جوتمہاری نگاہ میں بال برابر بھی نہیں ہیں، جب کہ رسول اللہ شائی کے زمانے میں ہم انہیں تیاہ کن گنا ہوں (بڑے بڑے گنا ہوں) میں شار کرتے تھے۔

آپ ﷺ کا باغ سال میں دومرتبہ کھل دیتا تھا۔ حضرت انس ﷺ کے مہمانوں کے تعجب زوہ ہونے کا واقعہ

> ایک بار حفرت انس کی اللہ کے یہاں چندمہمان آئے۔ بعد ضیافت دسترخوان زرد فام ہوگیا۔ دسترخوان میں شور با لگ جانے کے بعد اس کی صفائی کیلئے حضرت انس السرائية في خادمه كو مكم ويا كهاس كو جلتے ہوئے تنور ميں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایبا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو جیرت ہوئی اور دستر خوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا ا تظار ہونے لگا لیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تفااورصاف ہوگیا تھا۔

#### قوم گفتندا بے صحافی عزیز چون نسوزيد ومنقى گشت نيز

قوم نے کہا اےصحابی! بید دسترخوان آگ میں کیوں نہ جلا اور بحائے جلنے کے اور صاف تھرا ہو گیا۔

گفت زانکه مصطفیٰ دست و د بال بس بماليداندرين دستارخوال

حضرت انس بن ما لک الساق نے فرمایا کہ اس کا سبب ہے کہ حضرت محمصطفیٰ مَنافِیْئِم نے اس دسترخوان سے بار ہا

پھر تیسری باریا چوتھی بارنماز پڑھ کر آپ ﷺ نے باغبان ہے بوچھا کہ کیا آسان پر کچھ نظر آرہا ہے؟ اب کی مرتبہ باغبان نے جواب دیا کہ جی ہاں! ایک پرندے کے پر کے برابربدلی کاٹکڑا نظرآ رہاہے۔ پھرآ پھھٹٹ برابرنماز اور دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آسان میں ہرطرف ابر چھا گیا اورنہایت ہی زوردار بارش ہوئی۔ پھرحضرت الس معندات نے باغبان کو حکم دیا کہتم گھوڑے برسوار ہوکر دیکھوکہ بیہ بارش کہاں تک پینچی ہے؟ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھااور آ کرکہا کہ یہ بارش میرین اور قضبان کے محلول ہے آ گے ہیں

سال میں دومر تنبہ پھل دینے والا باغ

میں تھجوروں کا باغ سال میں ایک ہی مرتبہ پھل دیتا ہے،مگر

ان کی کرامتوں میں ہےا یک کرامت رہے کہ دنیا بھر

وعاء پیغیبر شاغیقِکم کی برکات حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں میری والدہ

( بخاري مسلم ، تر ندي عن الس بن ما لك عندالك )

مجھے حضور مَنافِظ کے پاس لے تنیں اور عرض کیا یار سول اللہ مَنافِظِ ا بیآ پ منافیظ کا حجموثاسا خادم ہے۔اس کیلئے وعافر مادیں۔ حضور مَنْ ﷺ نے بیدوعا فر مائی: اے اللہ! اس کے مال اور اولا دکو زیادہ فر مااوراس کی عمر کمبی فر مااوراس کے تمام گناہ معاف فرما۔ حفرت انس کی فرماتے ہیں کہ میں این دو کم سو يعنى 98 بيح دفن كر چكامول يا فرمايا: دواورسويعني 102 يج وفن کر چکا ہوں اور میرے باغ کا کھل سال میں دومرتبہ آتا ہاورمیری زندگی اتن کمبی ہو چکی ہے کہ اب زندگی سے دل بھر چکا ہے۔ (93 جمری میں آپ سے کا بھرہ میں 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا) اور حضور مَاليَّيْظِ کی چوتھی دعا کے بورا ہونے کا مجھے یقین ہے یعنی گنا ہوں کی مغفرت کی دعا۔

### محجوروں میں مشک کی خوشبو

ای طرح یہ بھی آپ سال کی بہت ہی ہے مثال رامت ہے کہ آپ وہ اللہ کے باغ کی تھجوروں میں مشک کی خوشبوآتی تھی۔جس کی مثال کہیں دنیا بھر میں نہیں مل علق

### حضرت الش بعض تقالظ كى وعاسے بارش

حضرت انس بن ما لك وين الله كا باغبان آيا اورشديد قحط اور خشک سالی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ دھیں ہے وضو فر مایا اور نماز پڑھی پھر فر مایا کہ اے باغبان! آسان کی طرف و مکھ! کیا تحقے کچھ نظرا رہاہے؟ باغبان نے عرض کیا:حضور میں تو آسان میں کچھ بھی نہیں و مکھ رہا ہوں۔ پھرآ پ دی اللہ نمازیر ھ کریمی سوال فر مایا اور باغبان نے بھی وہی جواب دیا۔

#### حضرت انس بن ما لك رهي الله كا وصال

حضرت عمر ﷺ کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے آپ کھیں مدینہ منورہ سے بھرہ چلے گئے۔ آپ ﷺ کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے۔مشہوریہ ہے کہ 91 ہجری میں آپوہ کا وصال ہوا۔ بعضوں نے 92 ہجری بعض نے 93 ہجری بعض نے 90 ہجری میں آپ سے ایک اس کا سال تحریر کیاہے۔ بوقت وصال آپ دھیں کی عمر شریف ایک سوتین برس کی تھی لِعض نے ایک سودس بعض نے ایک سوسات اوربعض نے ننا نوے برس لکھا ہے۔بھرہ میں وفات یانے والے صحابیوں میں سے سب سے آخر میں آپ وہ ایکا کا وصال ہوا۔ آ پر ﷺ کے بعد شہر بصرہ میں کوئی صحابی باتی نہیں رہا۔ بھرہ سے دو کوس کے فاصلے پر آپ دھیں گا قبرشريف بني جوزيارت كاوخلائق ہے۔آپونسلا بہت ہى حق گوءجق پسند،عبادت گز ارصحالی ہیں اورآ پر ﷺ کی چند كرامتين جهي منقول بين - (اكمال 585 داسدالغابه 127:1)

## و عصوب خداماً الله ميري زبان كے بنچ ركه كرون كرنا كا كورى

حضرت انس کا است کے شاگرد حضرت ثابت البنانی کا کہ جب حضرت انس کے دوسال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ججھے وصیت کی: اے ثابت بیمبرے آ قانائیلم کے مقدس بال لے لوء جب بیس فوت ہوجا وک تو است میری زبان کے نیچر کھی کر تجھے دفن کرنا۔

ھذہ شعر ق من شعر دوسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم فضعها تحت لسانی قال فوضعتها تحت لسانه فدفن و ھی تحت لسانه (الاسابی تیزاسی بر 11:17) یہ میرے آ قانائیلم کا بال مبارک ہے۔ جب بیس فوت یہ میری زبان کے نیچ رکھ دینا۔ بیس ف

زبان کے نیچےرکھ دیا اورآپ کواس حال میں دُن کیا گیا کہ

ی کے شاگر و حضرت ثابت اوصی ان یجعل فی حنوطه من ذالک المسک اور بین کی جب حضرت انس کی اور بین کا فی حنوطه (ابخاری، کتاب الاستذان)

میر کا بین کی جی وصیت کی دارے میں فوت وصیت کی کہ میر کے فن کو حضور تاہیج کے محفوظ پینے نے توشیو مسول الله صلی الله علیه خوشیو کے طور پر کفن پر لگایا گیا۔

میانی قال فوضعتها تحت حضرت ایوب بین میں کا بیان ہے کہ میں نے آپ تاہیج کا میں اللہ علیه میارک امام کمہ بن سیرین تین میں کے آپ تاہیج کا میں نے مصل کیا میں کے دیس میں فوت فی من محمد من ذالک المسک فو هبت من محمد من ذالک المسک فو هبت من محمد من ذالک المسک فو هبت من کے بین کو ت

فدفنت معہ بین جنبہ وبین قمیصه ( انزالهمال 18:289) ان کے پاس رسول الله طافی کی مبارک چیئری تھی جوان کے ساتھوان کے پہلواور کفن کے درمیان ڈن کی گئی۔

تدفن معه بین جنبه و قمیصه (اسدالفابد 152) پہلواور قبیص کے درمیان رکھ دیا۔

#### مجهي كلمه طيب كي تلقين كرنا

حضرت محد بن سیرین دیست ایان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک دیست کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں وہاں موجود تھا۔ آپ میست نے فر مایا: مجھے کلہ طیب کی تلقین کرنا پھر آپ میست کلمہ طیبہ مسلسل پڑھتے رہے بہاں تک کہ وصال ہوگیا۔ حضرت ابن عون میست نے وصیت کی:

ہے کہ وصال سے پہلے حضرت انس میست نے وصیت کی:

او صلی ان یغسلہ محمد بن سیوین ویصلی علیه وصیت کی:

ان دنول محر بن سیرین دختان الله کول نے اوگوں نے اس وقت کے امیر عمر بن یزید سے بات کی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ امام محمد بن سیرین دختان ان آ کوشسل وکفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور پھر قید خانہ کی طرف لوٹ گئے حتی کہ اپنے گھر بھی نہ گئے اس معاملہ میں تعاون پر ہمیشہ عمر بن مزید کے شرکر گزار ہے۔ (ابن سعد 25.7)

ا بال مبارك ايك شينتي مين مج كر اين قيس بنب حفر سه الس بن ما لك سيست كه بارك بين مروى به : يزيد كي فر كراد ارب - (ابن مه 25.7)

میں نے وہ پسینہ امام محمد بن سیرین سے طلب کیا تو انہوں نے

مجھے حصہ عطافر مایا جواب تک میرے یاس محفوظ ہے۔

ر پینمنوره میں جناتے سے منسوب وادی (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org) حضرت عمر صفاق نے اپنے عبد خلافت میں حضرت انس سفت کے ساتھ بھرہ انس سفت کے ساتھ بھرہ انسان کی ایک جماعت کے ساتھ بھرت انسان کی اور انسان سفت نے متقل طور پر بھرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقید حصہ یہیں بسرکیا۔ (سرانسجانہ 125:3)

## المرابع الم

عبدالملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں حجاج بن پوسٹ ثقفی جوسلطنت امویہ کے مشرقی مما لک کا گورنرتھااورظلم وجور میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ بھرہ آیا تو حضرت

انس سے کو بلا کرنہایت خت تنبیہ کی اورلوگوں میں ذلیل کرنے کی خاطر گردن میں مہر لگوادی۔ حجاج کا خیال تھا کہ حضرت انس سے ہوا کے رخ پر چلتے ہیں۔ چنانچیان کود کھ کرکہا: انس سے پہلے پال بازی کیسی ؟ بھی مختار کا ساتھ دیتے ہواور بھی ابن اشعث کا۔ میں نے تبہارے لئے بڑی شخت سزا تجویز کی ہے۔

حضرت انس فی نہایت تحل سے کام لے کر پوچھا: ضدا امیر کوصلاحت دے کس کے لئے سزا تجویز ہوئی ہے؟ حجاج نے کہا: تمہارے لئے۔

حضرت الس والمعلقة خاموش جوكر ايخ مكان واليس تشريف

لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں جاح کی شکایت کھی محل روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصہ سے باب ہوگیا اور جاح کو ایک تہدید آمیز خط کھا کہ حضرت انس جو بیا اور جاح کو ایک تہدید آمیز خط کھا کہ حضرت تمہارے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جائے گا۔ جاح مع درباریوں کے آپ جو بیت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مائی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے باس بھیج و جیئے۔ چنانچہ حضرت انس جو ایک خطر وانہ کیا۔ (براسی بھیج درخواست منظور کی اور درخواست منظور کی اور دمشق ایک خطروانہ کیا۔ (براسی بھیج درخواست منظور کی اور دمشق ایک خطروانہ کیا۔ (براسی بھیج درخواست منظور کی اور دمشق ایک خطروانہ کیا۔ (براسی بھیج

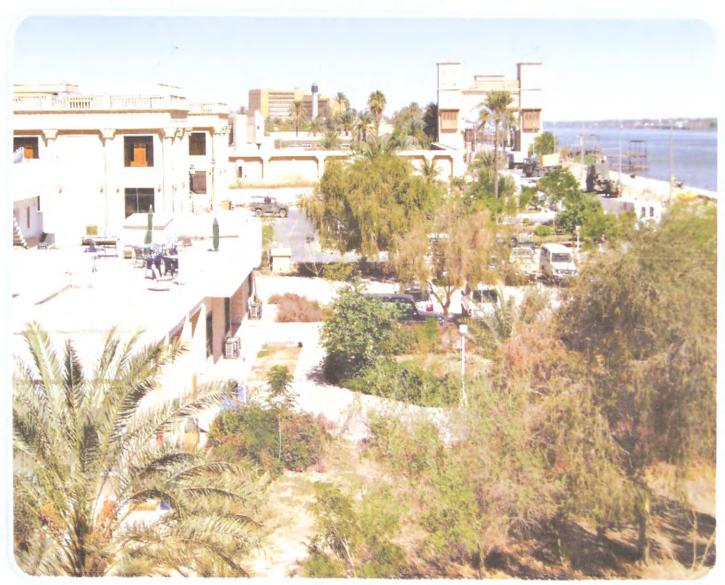

بھرہ جہاں تجاج بن یوسف نے حضرت انس سے ملاقات کی حضرت انس سے بھرہ میں مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنے کے لئے شب وروزمخت کررہے تھے۔ حتی کہ آپ سے سے کی وفات بھی بھرہ میں ہوئی آپ سے کا مزار بھی بھرہ میں ہے۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktaban.org)

## حضرت الس وَهُ لِللَّهُ مَا شَقَالُهُ كَى عاشقانه موت ومزار مبارك 📗 كهري



حضرت انس بن ما لك وصيفاظة كي قبرمبارك

حفرت انس محقوق کی عمر شریف اس وقت سوسے متباوز ہو چکی تھی۔ 93 بجری میں پیانہ عمر لبریز ہوگیا۔ چند مہینوں تک بیماررہ، شاگردوں اور عقیدت مندوں کا جہوم رہتا تھا۔ اور دور دور سے لوگ عیادت کو آتے تھے۔ جب وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت ثابت بنانی سے جو کہ تلا مذہ وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت ثابت بنانی سے جو کہ تلا مذہ وفات کی موسی میں سے تھے، فر مایا کہ میری زبان کے نیچے آنخضرت مالی کے موسے مبارک رکھ دو۔ ثابت نے تعیل حکم کی، اسی حالت میں روح مطہرنے داعی اجل کو لبیک کہا۔

انا لله وانا اليه زاجعون وفات كے وقت حفرت انس الله عمر كے 103 مرطے طے كرچكے تھے۔ بھرہ ميں سوائے ان كے اور كوئى صحابی زندہ نہ تھا اور عموماً عالم اسلام (بجز ابوالطفیل) صحابہ كرام وسطے على وجود كے قائم نماز جنازہ ميں اہل وعيال، تلاندہ اور احباب خاص كى معتد بہ تعداد موجود تھى۔ حضرت محمد بن سيرين وسيست نے نماز جنازہ پڑھائى اوراپئے محض كے رہے ہوئى كے گئے۔





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

حضرت الس بن ما لك تفاقف

## 

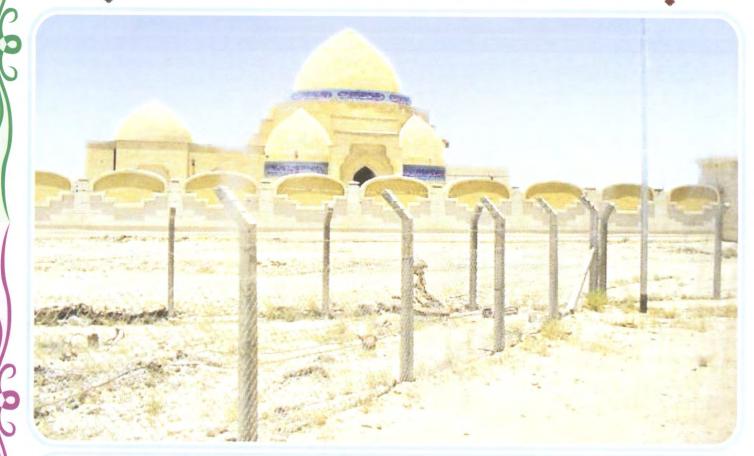

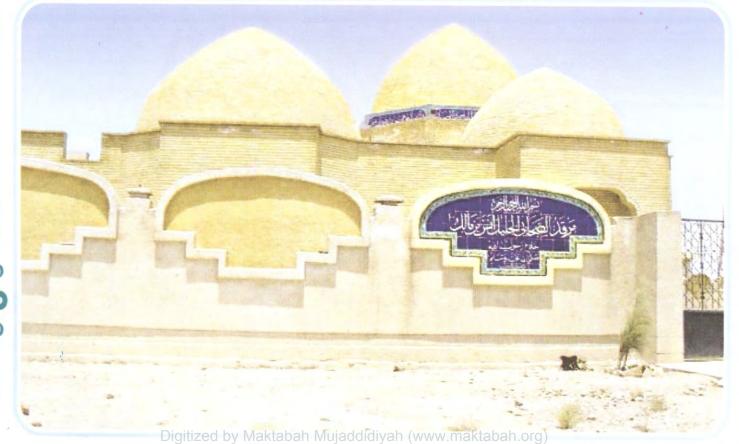





حضرت جابر بن عبدالله وهلا عقبه ثانيه ميں اپنے والد حضرت عبدالله بن عمرود الله على عاته اسلام لائے تھے۔ بیعت کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔

حضرت جابر ﷺ کے والدغز وہ احدیثی شہید ہوگئے تھے۔ کافروں نے ان کے جسم مبارک کے ٹکڑے کردیے تحد حفرت جابر معلق اين والدكو و كمنا حاست تح تو لوگوں نے منع کر دیا۔حضور ساٹھ نے بیدد کھے کر کیٹر ااٹھا دیا۔ بہن یاس کھڑی تھیں بھائی کی حالت و کھے کر ایک چیخ ماری، آنخضرت مَا يَعْظِ نے يو جھا كون ہے؟ لوگوں نے بتايا كہان كي بهن \_ فرمایاتم روؤیا نه روؤ جب تک جنازه رکھا رہا، فرشتے يرول سے سايد كئے ہوئے ہيں۔

حضرت عبدالله والمعلقة في وس خورد سال لركيال چھوڑیں جو گھر میں بلک رہی تھیں۔ انہوں نے اینے بھائی حضرت جابر مسلمات کے پاس ایک اونٹ بھیجا کہ اباجان کی لاش گھر لے آئیں اور مقبرہ بنی سلمہ میں دفن کردیں۔ وہ تیار

ہو گئے ۔ آنخضرت مالیا کے وخبر ہوئی تو فرمایا کہ جہاں ان کے دوسرے بھائی (شہداء) دفن کئے جائیں گے وہیں وہ بھی دفن ہوں گے۔ چنانچہا حد کے گئج شہیداں میں دفن کئے گئے۔

حضرت جابر بن عبدالله عليه پر قرض بهت تھا۔ حضرت جابر ﷺ کواس کے ادا کرنے کی فکر ہوئی، کیکن ادا کہاں ہے کرتے ؟ کل دوباغ تھے جن کی پوری پیداوار قرض کو کافی نتھی۔رسول اللہ شاپیلے کے پاس گھبرائے ہوئے آ گئے اور کہا یہودیوں کو بلا کر کچھ کم کرادیجئے ۔آپ ﷺ نے ان لوگوں کوطلب کر کے حضرت جابر دی اللہ کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے چھوڑ نے سے انکار کیا۔ پھر آپ ساٹیٹی نے فر مایا کہ اچھا دو مرتبه میں اپنا قرض وصول کراو، نصف اس سال اور نصف دوسرےسال۔وہ لوگ اس پرجھی رضامند نہ ہوئے۔ آپ مَانْ يَمْ نِي مِيدِ مَكِي كُر حضرت جابر ﷺ كُوتْسَلَى دى اور فر مايا

وفت آپ سائیل حضرت جابر رہاں کے پاس تشریف کے گئے۔ یانی کے پاس پیٹھ کروضو کیا،مسجد میں حاکر دورکعت نماز یراهی، پھر خیمہ میں آ کرمتمکن ہوئے، اس کے بعد حفزت ابوبكر ﷺ اورحضرت عمر فاروق ﷺ بھی پہنچ گئے تقسیم کا وقت آیا تو ارشاد ہوا کہ چھوہاروں کوقتم وارا لگ کر کے خبر كرنا \_ چنانجيآ ب ماييل كوخرك كئى، آپ ماييل تشريف لائے اورایک ڈھیر پر بیٹھ گئے ۔حضرت جابر ﷺ نے بانٹنا شروع کیااورآ پ مالانا دعا کرتے رہے۔خدا کی قدرت که قرض ادا ہونے کے بعد بھی کافی کچھ نے گیا۔حضرت حابر دیں اور خوشی آ پ ٹاپیاؤ کے پاس آ ئے اور بیان کیا کہ قرض ادا ہو گیااور اتنا فاضل ہے۔ آپ مَالِيْنَا نِي اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ حضرت ابوبكر صديق وينفق اورحضرت عمر فاروق وينقف كو

بھی بہت مسرت ہوئی۔

کہ ہفتے کے دن تمہارے ہاں آؤں گا۔ چنانچہ ہفتے کو صبح کے





## مقام خندق: جهال حضرت جابر وهلا الله الناسكة في المدائي ميس حصه لياتها



خندق کی ابتداء مسجد مستراح ہے ہوئی تھی جو بنوحار نذکا علاقہ تھا۔ بدخندق ذیاب بہاڑی کے پاس سے ہوتے ہوئے سلع پہاڑتک چلی جاتی تھی، جہاں آج کل مسجد فتح واقع ہے۔ آپ الفاظ كا خيمه ذباب يهاري يرتفا، جهال سے آپ الفاظ خندق کی کھدائی کی نگرانی فرماتے تھے۔ ذیاب یہاڑی کے شال میں ایک چٹان توڑنے کا معجزہ واقع ہوا۔ جب صحابہ کرام کان کوتوڑنے ہے دوران اس چٹان کوتوڑنے ہے عاجز آ گئے تو نبی کر میم مالی اے اس برالی ضرب لگائی که اس سے نکلنے والی روشنی ہے مدینہ کے دونوں اطرف روشن ہو گئے اورآپ سائلین کو مدائن ، کسری ، روم وصنعاء کے محلات وکھائی دیئے اور جبرائیل علاوں نے آکر بتلایا کدان برآب ساتھ کی امت غالب آ جائے گی۔

حضرت جابر مصلف کی روایت ہے کہ ہم خندق کھود رے تھے کہ ایک سخت چٹان آگئی تو لوگ رسول اللد منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کدایک چٹان نے کھدائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ آپ تا ان نے فرمایا: میں آرہا یر پیچر باندھ رکھا ہے۔ ہم سب ان دنوں تین روز کے فاقے ے تھے۔ نبی اکرم مالی نے کینتی اٹھائی اور چٹان پرضرب لگائی جس ہےوہ ریت کا ڈھیر بن گئی۔

### حضرت جابر وهيفاك كي ضيافت ميس بركت

حضرت جابر بن عبدالله والله الله الله الله الله عبي كه جب آخضرت علیم پھر توڑنے کے لئے خندق میں اترے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھے ہوئے تھے۔ جب میں نے آپ ٹاٹیٹا کواس حالت میں دیکھا توایخ پیٹ کا پھر کھول کر گھر آ گیا اوراینی اہلیہ کوسارا قصہ سنایا۔اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں ایک صاع جواور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے جو کا آٹا گوندھا اور بکری کا بچہ ذرج کیا اور دیگ میں ڈال کر آپ الله کی خدمت میں پہنچا۔میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ تمام صورت حال آنخضرت مَا يُؤمِّ كوبتا دينا تا كه بعد ميں ندامت نه ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ تمام قصہ الخضرت مالی م کو بتادیا۔ آب سال نے تمام خندق کھودنے والوں کو بلندآ واز سے بلایا اور فرمایا: آج ہمارے جابر رہے ہے ، سب چلے آؤ کیونکہ کھانا کافی ہے۔

حضرت جابر عصف كاخيال تفاكدرسول الله مالية في زياده ي زیادہ دس بارہ آ دمی ساتھ لے لیس کے، مگر رسول الله ساتھ ا الٹھےاور با آواز بلندتمام اہلِ خندق کودعوت عام دے دی۔ يَآاهُلَ الْحَنْدُقِ إِنَّ جَابِرًا صَنْعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلابِكُمُ

اے خندق والو! جابرنے کھانا تیار کیا ہے، جلدی سے چلے آؤ۔

بھوک توسیھی کولگی ہوئی تھی، یہ بنتے ہی آپ مالیوا کے ساتھ ہو لئے۔حفرت جابر اللہ کے گھر بہنے تو حضور ماہیا نے کچھ بڑھ کر بانڈی میں دم کیا اور پھر حضرت جابر چھھنا کی اہلیہ سے کہا: یکانے والی کوساتھ بٹھالواوراس آٹے ہےروشیاں یکاتی جاؤ، ساتھ ساتھ ہانڈی سے سالن بھی نکال کرلوگوں کو ويق حاؤ\_

چنانچہ آ پ سالتا کے ارشاد کے مطابق کھا ناتقسیم کیا گیا اور جب سب لوگ سیر ہوکراٹھ گئے تو ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اورآٹا بھی اتناہی یاقی تھا۔

#### حضرت جابريك وعوت برحضور الفاركم مجز ع كاظهور

قارئين كرام! كيا آب جانة بين كهاس دن كتف آومیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ متفق علیہ حدیث کے مطابق پورے ایک ہزارا فرادسپر ہوکراٹھے تھے۔

#### فَصَلَّى اللَّهُ ٱلْفَ ٱلْفَ مَرَّةَ عَلَىٰ مَنْ فَوْضَ اللَّهُ الَّيْهِ خَزْ النَّ مُلْكُه

تھوڑے ہے کھانے کا ستراسی اورایک ہزارا فراد کے لئے کافی ہوجانا بلاشیہانتہائی محیرالعقو ل ہے۔مگران دو واقعات میں یہ بات مشترک ہے کہ سب کے کھا لینے کے بعد کھانے میں کوئی

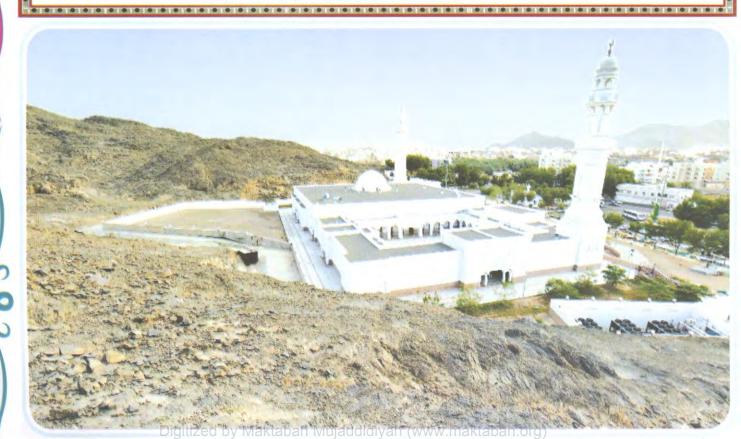

## تضرت جابر وَفَوَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ كَ بِيلِّي زَيْده بمو كَّنَّ

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور مالی کی بید عادت تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ نٹائیٹی ردند فرماتے۔ایک دن آپ سالی کو حضرت جابر کھیں نے وعوت دی تو آپ اللي في فرمايا فلال ون آنا۔ جب مقرره ون آيا تو آب سال محرت جابر منسف کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ تالی کوایئے گھر دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اورخوشی وشاد مانی کے عالم میں مشک آمیز یانی کا جھڑ کاؤ كيا اورشادال وفرحال آپ نافيا كے ياس آئے اور آپ نافيا كواندرتشريف لانے كے لئے عرض كى۔آپ تالي اندرآئے تو حضرت جابر من الله عند بكرى كا بچه ذنح كيا اور پھر اسے یکانے کا بندوبست کرنے لگے۔حفزت جابرﷺ کے دو مٹے تھے۔ بڑے نے جھوٹے سے کہا: آ تخفیے بتاؤں ہمارے والدنے ہارے میمنے کوئس طرح ذبح کردیا۔اس نے چھوٹے کوزمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلادی اور نادانی سے اسے ذیح کردیا۔ جب حضرت جابر میں کی بیوی نے اسے دیکھا تو دوڑ کراس کی طرف آئی کیکن وہ خوف کے مارے مکان کی حصت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آرہی تھی جس کے خوف سے ڈ رکر بچے جھیت ہے گر گیااور گرتے ہی واصل بحق ہو گیا۔

#### حضرت جابر رہ اللہ کی بیوی کے مثالی صبر کا واقعہ

اس صابرہ نے اس واقعہ فاجعہ پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا بلکہ صبراختنياركيا \_مباداحضور ملاييم كي طبيعت اس واقعدكون كرمتغير ہواس نے دونوں بچوں پرایک کیڑا ڈال دیااورسی کواس حادثہ کی خبر نہ ہونے دی۔ اگر چہوہ ظاہراً خوش تھی الیکن باطنی طور پر خون کے کھونٹ نی رہی تھی۔ بکرے کو بریاں ہونے تک حضرت جابر المسالة كوبھى خبرند موئى كھانا يكاكر حضور مايين كے سامنے رکھا گیا تو حضرت جبرائیل امین ﷺ نازل ہوئے اور بتایا کہ الله تعالى كہتے ہیں حضرت جابر رہے کو کہیں كہ اپنے دونوں بیٹے بھی لائے تاکہ آپ ماٹیٹا کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جابر ﷺ کو حکم ملاتو فوراً گھر گئے اور پوچھا کہ دونوں نیجے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کہیں باہر ہیں۔ حضرت جابر المناسلة في آكر اطلاع دى وه اس وقت موجود تبين مين-حضور ملي في فرمايا: الله علاق الله على الله کھایا جائے۔ جب اس صابرہ وشاکرہ نی لی سے دوبارہ یو جھا گیا توانہوں نے بچول کی لاشوں ہے کپڑااٹھا کرساراواقعہ کہہ سنایا۔ دونوں روتے روتے حضور تاپیل کے قدموں میں گر گئے۔

بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہوکر دعا کریں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔حضور علی تشریف لائے اور بچوں کے لئے دعا فرمائی وہ اسی وقت بفر مان ایز دی زنده ہو گئے۔

### تم لوگ ساری د نیا ہے بہتر ہو

اسی میں حضور ما پیلے عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ 1500 جان نثار ہمر کاب تھے۔ بیعت الرضوان کا مشهوروا قعهای میں پیش آیا۔اور حضرت جابر کھیں مشرف بہ بيعت جوئے \_اس ميں حضرت عمر والله الله مقاليم كااور حفرت جابر وهاها حفرت عمر وهاها كابيعت كوفت باته پکڑے تھے۔حضور مٹاٹیا نے فرمایا کتم لوگ ساری دنیا ہے بہتر ہو۔ ( سی بخاری)

اس کے بعد اور بھی غزوات پیش آئے ، جن میں ان کی شرکت رہی حنین اور تبوک میں ان کا نام صراحت ہے آیا ہے۔ جية الوداع ميں بھى جو 10 جرى ميں مواسميں بھى آپ دھا شامل تھے۔ 37 ہجری میں حضرت علی کھیں اور حضرت امیر معاويه والمال كل جنگ مين حفرت جابر والمال حفرت علی و الله کی طرف سے صفین میں جا کراڑے۔

حضرت جابر بن عبدالله وهاه كوحديث كالتناشوق تها کہ ایک ایک حدیث سننے کیلئے مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن انیس کی ایک مدیث می وهشام میں رہتے تھے۔حفرت جابر دیں کومعلوم ہوا توایک اونٹ خریدا اوران کے پاس جا کر کہا کہ وہ حدیث بیان کیجئے، میں نے اسلے عجلت کی کہ شاید میرا خاتمہ ہوجا تا اور حدیث سننے

سےرہ جاتی۔ای طریقے سے حضرت مسلمہ بن مخلد ﷺ امیر مصرے حدیث سننے کے لئے مصر کا سفر کیا اور حدیث کی اجازت لی،اس سفر کا تذکرہ طبرانی میں موجود ہے۔

ایک مرتبه مسجد نبوی کے قرب میں مکانات خالی ہوئے۔ حضرت جابر ﷺ اور بنوسلمه کا اراده ہوا کہ یہاں آ جا ئیں کہ نماز کا آرام ہوگا۔حضور مالی کے سے درخواست کی۔ آپ مالی کے فرمایا کہ مہیں وہاں ہے آنے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ سوچو تو کتنا نواب ہوا۔ سب نے کہا کہ حضور منافیظ کا ارشاد بدل وجان منظور ہے۔ (حوالہ منداحہ)

#### حضرت جابر رہ اللہ کا انتقال کا کہل منظر

بین ان کی زندگی کا اخیر سال تھا۔ بالکل ضعیف اور ناتواں ہوگئے تھے۔ آنکھول نے الگ جواب دے دیا تھا۔عمر 94 سال تک پہنچ چکی تھی۔ اس پر حکومت کا جبروتشدد اور بھی وبال جان ہورہا تھا۔عقبہ کبیر کا نورانی منظر جن آنکھوں نے دیکھا تھاان میں صرف یہی ایک بزرگ باقی رہ گئے تھے۔اس وقت صحابه کرام میسی کے طبقے میں بھی بہت کم لوگ بقید حیات تھے۔اس بنایران کا وجود عالم اسلامی میں بہت غنیمت تھا۔ حجاج کے ظلم وستم نے جس سال ان کا زور توڑا ، طائر روح نے ای سال ففس عضری کی تیلیاں توڑ دیں۔انقال کے وقت وصیت کی تھی کہ حجاج جنازہ نہ پڑھائے۔اس کئے حضرت عثمان ﷺ کے بیٹے ماب نے نماز پڑھائی اور بقیع میں وفن کیا۔ تاریخ بخاری میں ہے کہ تجاج جنازہ میں آیا تھااور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ نماز بھی پڑھائی تھی۔





ان کی ایک کرامت سے جس کو وہ خود بیان فرمایا كرتے تھے كەرسول اللَّد مَالِيَّةِ فِي نِي ان كو بھيجا كەتم اپني قوم ميں جاكر اسلام كى تبليغ كرو- چنانچه علم نبوى مَنْ الله كالعميل كرت ہوئے بداینے قبیلے میں پہنچے اور اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مگران کی قوم نے ان کے ساتھ بہت براسلوک کیا۔ کھانا کھلانا تو بردی دور کی بات ہے یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا۔ بلکدان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے ان کوہستی ہے باہر نکال دیا۔ یہ بھوک پیاس سے انتہائی بے تاب اور نڈھال ہو چکے تھے۔لا حار ہوکر کھلے میدان ہی میں ایک جگہ سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک آنے والا (فرشتہ) آیا اور ان کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دیا۔ بیاس دودھ کو بی کرخوب جی بھر کے سراب ہو گئے۔خداکی شان ویکھنے کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو نہ بھوک تھی نہ پیاس۔

#### حضرت جابر ﷺ کی کرامت دیکھ کربستی والوں کا ایمان لانا

اس کے بعد گاؤں کے پچھ خیر پسنداور سلجھے ہوئے لوگوں نے گاؤں کے دیگرلوگوں کو ملامت کی کہایئے ہی قبیلہ کا ایک معزز آدمی گاؤں میں آیا اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ شرمناک قشم کی بدسلوکی کرڈالی، جو ہمارے قبیلے والوں کی پیشانی پر ہمیشہ کے لئے بدنامی کا ٹیکہ بن جائے گا۔ بیس کر

گاؤں والوں کوندامت ہوئی اور وہ لوگ کھانا یانی وغیرہ لے کر میدان میں ان کے یاس منجے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تہارے کھانے یانی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ کوتو میرے رب نے کھلا ملا کرسیراب کردیا ہے اور پھرا بے خواب كا قصه بيان كيا- گاؤل والول نے جب ديكھا كه بيرواقعي كھا يي کرسیراب ہو چکے ہیں اوران کے چیرے پر بھوک و پیاس کا كوئى اثر ونشان نبيس، حالانكه اس سنسان جنگل اور بيابان ميس کھانا یانی کہیں سے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا تو گاؤں والے آپھیں کی اس کرامت سے بیحد متاثر ہوئے، یہاں تک کہ پوری بہتی کے لوگوں نے اسلام قبول كرليا - ( تية الله 873:2 بحوالة على وكنز العمال 16:222 متدرك حاتم 246:3)

حضرت ابوامامہ با ہلی کے ایک کی باندی کا بیان ہے کہ بیہ بہت ہی تخی اور فیاض آ دمی تھے۔ کسی سائل کو بھی اینے دروازے سے نامراد نہیں لوٹاتے تھے۔ایک دن ان کے پاس صرف تین ہی اشر فیاں تھیں اور بیاس دن روز ہے سے تھے۔ انفاق سے اس دن تین سائل دروازے برآئے اورآپ ﷺ نے تنیوں کوایک ایک اشر فی دے دی۔ پھرسورہے۔ باندی کہتی ہے کہ میں نے نماز کے لئے انہیں بیدار کیا اور وہ

وضوكر كے مسجد ميں چلے گئے۔ مجھے ان كے حال پر بردا ترس آيا كه گھر ميں ندايك پيسە ہے نداناج كاايك داند، بھلايدروز وكس چیز ہے افطار کریں گے؟ میں نے ایک شخص سے قرض لے کر رات کا کھانا تیار کیا اور چراغ جلایا۔ پھر میں جب ان کے بستر کو درست کرنے کے لئے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ تین سو اشرفیاں بستر پر بڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو گن کرر کھ دیا۔ وہ نمازِعشاء کے بعد جب گھر میں آئے اور چراغ جلتا ہوا اور بچھا ہوا دستر خوان دیکھا تومسکرائے اور فر مایا کہ آج تو ماشاءاللہ میرے گھر میں اللہ کی طرف ہے خیر ہی خیر ہے۔ پھر میں نے انہیں کھانا کھلایا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آب ان اشرفیوں کو یونہی لا پرواہی کے ساتھ بستر پر چھوڑ کر چلے گئے اور مجھ ہے کہہ کربھی نہیں گئے کہ میں ان کواٹھالیتی۔ آپ ﷺ نے حیران ہوکر یو چھا کہ کیسی اشرفیاں؟ میں تو گھر میں ایک پیسے بھی چھوڑ کرنہیں گیا تھا۔ بین کر میں نے ان كابستر اللهاكر جب انهيس وكهايا كه بيدو كيه ليحيح اشرفيال براى ہوئی ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کیکن انہیں بھی اس پر بڑا تعجب ہوا۔ پھرسوچ کر کہنے لگے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے میری امدادِ غیبی ہے۔ میں اس کے بارے میں اس کے سوااور کیا کہہ سكتامول؟ (طية الإولياء 129:10 شوام الله و 218)



ز برنظر تصویر مصر کے شہر ممص کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابوا مامہ بابلی ہے ہیں کی رہائش تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آ ہے ہیں مدفون ہیں

# تذكره حزت عقبه بن عامريا

حضرت عقبہ بن عامر مسلاق فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے اطراف میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ مجھے آپ علیا کہ کا بعث کی خدمت میں حاضر ہوا اور بعث کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ علیا گیا آپ علیا کی کہ اے رسول اللہ علیا گیا آپ علیا گیا مجھے مسلمان بناد بھے ۔ اس طرح میں حضور علیا کے ہاتھ مبارک پر بیعت عقبہ والے دن مسلمان ہوا۔ بیعت عقبہ والے دن چھ خوش نصیب صحابہ کرام مسلمان ہوا۔ بیعت عقبہ والے دن جمارک پر الصیب صحابہ کرام مسلمان کے نام یہ ہیں:

- 10 حضرت ابوامامه اسعدین زراره ﷺ خزرج کی شاخ بنی مالک بن نجار ہے تعلق نقا۔
- 2 حضرت عوف بن حارث بن رفاعہ ﷺ بنی نجارے تصاورا بن عفراء کہلاتے تھے۔
- 3 حضرت رافع بن ما لک بن عجلان محسد فی زریق کے معز رشخص تھے۔
- 4 حضرت قطبہ بن عام بن حدیدہ ﷺ بن سلمہ کے فرو شے۔
- ہے حضرت عقبہ بن عامر بن نالی کھی بنی حرام بن کعب سبہ تض
- 6 حفرت جابر بن عبدالله بن رباب دهنه بن عبید بن عدی تے علق تھا۔

#### من خضرت عقبه بن عام رهنات کامزارمبارک

جناب محب الله صاحب اين سفر نامه مين لكست مين کہ مقام وکیج کی زیارت کے بعد صحابی رسول حضرت عقبہ بن عام ﷺ کے مزار پر حاضری کے لئے روانہ ہوئے مختلف گلیوں کے چکر لگاتے ہوئے صحابی رسول حضرت عقبہ بن عام ﷺ کے مزارمبارک برجا پہنچے۔قدیم طرز کی چھوٹی سی مسجد کے ایک گوشے میں آپڑھیں کا روضہ مبارک ہے۔ آ ثار سے پینہ چاتا ہے کہ اندرونی دیوارل پرنقش ونگار تھے جو مرورز ماندے مٹ چکے ہیں۔البتہ بنظر غائز ویکھنے ہے کہیں کہیں بیل بوٹوں کے نشان نظر آ جاتے ہیں۔ قبر مبارک کوئی یا کچ فٹ بلند ہے۔ او پر سبز رنگ کی چولی نما حاور چڑھی ہوئی ہے۔ گذشتہ وفعہ کی حاضری کی یاداشت کے مطابق سنر کیڑا ہٹا کردیکھا تو نیچے سیاہ رنگ کا غلاف نظرآیا۔ پیغلاف کعبہ کاٹکڑا ہے جے مزارمبارک پرچڑھایا گیا ہے اور سبزرنگ کی جا دراس كى حفاظت كے لئے والى كئى ہے۔سر ہانے كى جانب ويوار میں نہایت مرہم شیشہ والا ایک فریم نصب ہے۔ پتا چلا کہ اس میں حجرا سود کا حجیوٹا ساٹکڑار کھا ہوا ہے۔

#### معزت عقبه بن عامر مستديدا يك جرنيل بهي تقير

حضرت عقبه بن عامر بن عبس جہنی ﷺ بہت مشہور صحابی ہیں ۔حضور سکھیم کی خدمت میں مدینه منورہ میں حاضر

ہوکراسلام قبول کیااور پھراپنے وطن ہے ہجرت کر کے شہر مصطفیٰ مدینہ منورہ میں قیام پذیر یہو گئے۔

حضور الله کی معیت میں کئی غزوات میں حصہ لیا۔
آپ سی بہت خوش الحانی ہے قرآن کریم کی قرآت کیا
کرتے تھے۔ نہایت فصح اللیان، شاعر، کا تب اور علم فرائض
(وراثت) کے ماہر عالم تھے۔ آپ سیسی کا شارفقہاء صحابہ
میں ہوتا ہے۔ فاتحین مصر میں شامل تھے۔ نیز فقو حات شام میں
بھی حصہ لیا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق سیسی کو شام کے فتح
ہونے کی بشارت آپ سیسی نے ہی جاکردی تھی۔

محضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مصر کے گورز مقرر ہوئے تو بہیں سکونت اختیار کرلی۔ آپ کھیں مصر کے سے صحابہ کرام کھیں میں سے حضرت ابن عباس کھیں ہے حضرت ابن عباس کھیں ہے حضرت ابوا ہو ہوئے تو بہیں ساور حضرت ابوا ہامہ کھیں ہیں سے حضرت المجان ہیں اور حضرت سعید بن میں سے حضرت علی بن رباح کھیں اور حضرت سعید بن میں ہیں ۔ حضرت امیر معاویہ کھیں کے دور خلافت میں 58 ہجری میں وصال فرمایا۔ یہ بلند پایہ ہستی ظاہری آرائش وزیبائش کی میں جنم حکومت کو صحابہ کرام کھیں اور دیگر اہل مخاور دیگر اہل اللہ کے مزارات پرخصوصی توجد دین میا ہے۔



Digitized by Makada William (www.maktabah.org)

### كرامت والى قوت شامه

جبله غسانی جو خاندان بھنہ کا ایک فرد تھا۔ اس نے حضرت حسان کھنگ کے لئے ہدیہ کے طور پر پچھ سامان کھیوایا۔ امیر المونین حضرت عمر کھنگ نے ان کو ہدیہ پرد کرنے کیلئے بلایا۔ جب حضرت حسان کھنگ بارگاہ خلافت میں پنچ تو چوکھٹ پر کھڑے ہوکرسلام کیا اور عرض کیا کہ اے امیر المونین کھنگ مجھے خاندان بھنہ کے ہدیوں کی خوشبو آری ہے جو آپ کھنگ کے پاس ہیں۔ آپ کھیا ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں جبلہ غسانی نے تمہارے لئے ہدیہ بھیجا ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں جبلہ غسانی نے تمہارے لئے ہدیہ بھیجا ہے جو کہ میرے پاس ہے، اس لئے میں نے تم کوطلب کیا ہے۔ حضرت جو کہ میرے پاس ہے، اس لئے میں نے تم کوطلب کیا ہے۔ حسان کھی کی حرت انگیز بات بھی بھی فراموش نہیں کرسکتا اس واقعہ کو قل کی کھڑ ہے کہ خدا کی تم کر اموش نہیں کرسکتا کہ انہیں اس ہدیہ کی کئی جو تے ہی اس ہدیہ کی خوشبو کیے اور کیونگر محسوس ہوگئی؟ اور انہوں نے اس چیز کو کیے سونگھ لیا کہ دہ اور کیونگر محسوس ہوگئی؟ اور انہوں نے اس چیز کو کیے سونگھ لیا کہ دہ بدیماندان بھنے سے بہاں آیا ہے؟ (شواہدائیہ 322)

حضرت حسان بن ثابت و کا ایک سومیس برس کی میں سے ساٹھ برس جاہلیت اور ساٹھ برس اسلام میں گزری ۔40 ہجری میں آپویسی کا وصال ہوا۔
(اکمال 560ء کھڑ ہا ہے البیان واشعر 410ء وطشیہ بخاری بحوالہ کرمانی 594:2)

### حفرت حمان معقد کی کرامات

ان کی ایک خاص کرامت سے ہے کہ جب تک سی نعت خوانی فرماتے رہتے تھے حضرت جبرائیل ﷺ ان کی امداد ولفرت کیلے ان کے پاس موجودر ہے تھے۔ حضورا قدس مَن اللّٰهُ يُولِيدُ حَسَّانَ بِرُوح الْقُدُسِ مَاناً فَح اللّٰهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

یقبیلدانسار کے خاندان خزرج کے بہت ہی نامی گرامی شخص ہیں اور دربار سالت علیم کے خاص الخاص شاعر ہونے کی حیثیت سے تمام صحابہ کرام محصف شاہر ہیں ایک خصوصی امتیاز میں بہت سے قصائد لکھے اور کفار مکہ جوشان رسالت میں جولکھ کر ہے ادبیال کرتے تھے۔ آپ محصف اپنے اشعار میں ان کو ندان شکن جواب دیا کرتے تھے۔ آپ محصور علیم خاص طور پر مسجد نبوی میں منبر رکھواتے تھے جس پر کھڑے ہوکر خاص طور پر مسجد نبوی میں منبر رکھواتے تھے جس پر کھڑے ہوکر یہ سرسول اللہ علیم کی شان اقد س میں نعت خوانی کرتے تھے۔

## معزت حمان الله يحنب نامه مين جيرت انگيز بات

ان کی کنیت ابوالولید ہے۔ اور ان کے والد کا نام ثابت اور ان کے دادا کا نام منذر اور پڑدادا کا نام حرام ہے اور ان چاروں چاروں کے بارے میں ایک تاریخی لطیفہ سیہ ہے کہ ان چاروں کی عمریں ایک سومیں برس کی ہوئیں جو عجا ئبات عالم میں سے ایک عجیب نا دروالوجود عجو ہے۔



ز رنظر تصویر مسجد نبوی کی ہے جہاں حضورا قدس مٹائیٹی نے حضرت حسان کھیں کیلئے خصوصی طور پراپنے برابر میں منبرلگوایا تھا، جہاں کھڑ ہے ہوکر حضرت حسان کھیں حضور مٹائیٹی کی شان میں اشعار سنایا کرتے تھے۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت حسان بن ثابت تلك

# المنت البقيع: وه جگه جهال حضرت حسان بن ثابت وَوَاللَّهُ عَلَيْ مِعْون بين اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل







Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





سیدووعالم علی نے فرمایا کہتم ان پر روؤیا نہ روؤ ، فرشتوں کی فوج برابر لگا تاران کی لاش پراپنے باز وؤں سے سامیر تی رہی ہے۔(بناری):395)

### كفن سلامت، بدن تروتازه

حضرت جابر رہے تھا ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رہے تھا کو ایک دوسرے شہید (حضرت عمرو بن جموح رہے تھا) کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کردیا تھا۔ پھر جمجھ یہ چھانہیں لگا کہ میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں فن ہیں، اس لئے میں نے اس خیال سے کہ ان کو ایک الگ قبر میں دفن کردول۔ چھ ماہ کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھود کر لاش مبارک کو نکالا تو وہ بالکل اسی حالت میں تھے جس حالت میں ان کو میں نے دفن کیا تھا، بجز اس کے کہ ان کے کان پر چھ تغیر ہوا تھا۔ (بخاری 1801 ماشیہ بخراس کے

ابن سعد کی روایت ہیں ہے کہ حضرت عبداللہ و اللہ و ا

چھالیس سال بعد بھی حضرت عبداللہ ﷺ کا جسم سجھ سالم رہا

پھراس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جب حضرت امیر معاویہ ﷺ نے پیاعلان کرایا کہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر میں کے والد ماجد ہیں۔ قبیلہ انصار میں یہ حضرت جابر میں کے والد ماجد ہیں۔ قبیلہ انصار میں بہت ہی جاں فارصحابی ہیں۔ جنگ بدر میں بڑی بہا دری اور جاب جان بیاں جنگ بدر میں بڑی بہا دری اور احد کے دن سب سے پہلے جام شہا دت سے سیراب ہوئے۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رات بیل ایک میر سے بیل سب سے پہلے میں ہی میں اپنے فرز ند حضرت جابر میں سب سے پہلے میں ہی بیارے بیٹے! کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی بیارے بیٹے! کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی بیارے بیٹے! کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی بیارہ بیارہ نہیں سے۔ البذائم میرا قرض ادا بعدتم سے زیادہ میرا کوئی پیارانہیں ہے۔ البذائم میرا قرض ادا وسیت ہے۔ کہذائم میرا قرض ادا وسیت ہے۔ کہذائم میرا قرض ادا وسیت ہے۔ حضرت جابر میں سے کہ بیان ہے کہ واقعی صبح کو وسیت ہے۔ حضرت جابر میں سب کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو وصیت ہے۔ حضرت جابر میں سبح کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو

حضرت عبدالله والله والله والمائية المائية الما

میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والدحضرت عبدالله

حضرت جابر رہ جہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں کہ جنگ احد کے دن میرے والد حضرت عبد اللہ انساس کی مقدس لاش کو اٹھا کر بارگا و رسالت میں لایا گیا تو ان کا بیحال تھا کہ کا فروں نے ان کے کان اور ناک کو کاٹ کران کی صورت بگاڑ دی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں ان کا چہرہ کھول کر دیکھوں تو میری برادری اور کنجہ و بیا کہ میں ان کا چہرہ کھول کر دیکھوں تو میری برادری باپ کا بیحال دیکھ کر دیا کہ لڑکا اپنے باپ کا بیحال دیکھ کر رخی وقع سے نٹر ھال ہوجائے گا۔ است میں میری پھوپھی روتی ہوئی ان کی لاش کے یاس آئیس تو میں میری پھوپھی روتی ہوئی ان کی لاش کے یاس آئیس تو

سب لوگ میدان احد سے اپنے اپنے مردول کوان کی قبرول سے نکال کرلے جائیں تو حضرت جابر عصصت فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ چھیا لیس برس کے بعداپنے والد ماجد حضرت عبداللہ عصصت کی قبر کھود کران کی مقدس لاش کو نکالا تو میں نے ان کواس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہوگیا اوران کا کفن جوایک چا در کا

### حضرت عبدالله وصفاعت كااني قبرمين بهمي تلاوت كرنا

تها، بدستوريج وسالم تفا- (جية الله على العالمين 864: كواليه يقي)

حضرت ابوطلحہ بن عبیداللہ و اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ و استہ میں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لئے غابہ جارہا تھا تو راستہ میں رات ہوگئی۔ اس لئے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام علیہ کی قبر کے پاس تھہر گیا۔ جب پچھرات گزرگئی تو میں نے ان کی قبر سے تلاوت کی اتنی بہترین آ وازشنی کہ اس سے بہلے اتنی اچھی قرائے میں نے بھی بھی نہیں سی تھی۔

جب میں مدینه منورہ واپس لوٹ کرآیا اور میں نے حضور اقدس منافیظ ہے اس کا تذکرہ کیا تو آپ منافیظ نے ارشاوفر مایا کہ کیا اے ابوطلحہ منطق تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبر جداوریا قوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اوران قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزاں فرماویا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ رومیں قندیلوں سے زکال کران کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھرسے کو وہ اپنی جگہوں پرواپس لائی جاتی ہیں۔ (جو الشیل العالین 8712 محالیات سند)

--



### مقام مدفن حضرت عبدالله بن حرام عصص

زرنظر تصویر مقام احدید موجوداس جگه کی ہے جہال حضرت عبدالله بن عمر و و اس میں میں 70 صحابہ کرام و اس میں کے ساتھ دفن ہیں



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.or

# تذكره صرت علاء بن حضري

### چیکتی ریت ہے پانی نمودار ہو گیا

دوسری کرامت ہیہ ہے کہ ہم لوگ چیٹیل میدان میں جہاں پانی بالکل نایاب تھا، پیاس کی شدت ہے ہے تاب ہوگئے اور بہت سے مجاہدین کوتوا پنی ہلاکت کا یقین بھی ہوگیا۔
اپنے لشکر کا میرحال دیکھ کر حضرت علاء بن حضر می میں سے نماز پڑھ کر دعا ما تکی تو ایک دم اچا تک لوگوں کو بالکل ہی قریب موظی ریت پر پانی چمکنا ہوا نظر آگیا۔ اور ایک روایت میں سے کہ اچا تک ایک بدل نمودار ہوئی اور اس قدر پانی برسا کہ جل تھل ہوگیا اور سار الشکر جانور سمیت پانی سے سراب ہوگیا اور لشکر والوں نے اپنے تمام برتوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔
اور لشکر والوں نے اپنے تمام برتوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔
اور لشکر والوں نے اپنے تمام برتوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔

### لاش قبرے عائب

تیسری کرامت میہ ہے کہ جب حضرت علاء بن حضری میں دفن کا وصال ہوا تو ہم لوگوں نے ان کوریٹیلی زمین میں دفن کر دیا۔ پھر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی جنگلی جانور آسانی کے ساتھوان کی لاش کو نکال کر کھالے گا۔لہذاان کو کسی آبادی کے قریب سخت زمین میں دفن کرنا چا ہیے۔ چنا نچہ ہم لوگوں نے فورا ہی پلیٹ کران کی قبر کو کھودا تو ان کی مقدس لاش قبر سے فورا ہی پلیٹ کران کی قبر کو کھودا تو ان کی مقدس لاش قبر سے غائب ہو چکی تھی اور تلاش کے باو جو دہم لوگوں کونہیں ملی۔

يَا اَرْحَمَ الرِّحِمِيُّنَ يَا كَرِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا اَحَدُ يَاصَمَدُ يَاحَىُّ يَا مُحَى الْمَوْتِي يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ كُونُ اوْرْفِي مِ موارقُونَ كُونُ كُورُ مِي مِهِ لَيْكُورُ مِي مِهُ فَيَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ

کوئی اونٹ پرسوارتھا، کوئی گھوڑے پر، کوئی گدھے پر سوارتھا، کوئی گھوڑے پر اور بہت سے پیدل چل رہے تھے، گرسمندر میں قدم رکھتے ہی سمندر کا پائی خشک ہوکراس قدر رہ گیا کہ جانوروں کے صرف پاؤل تر ہوئے تھے۔ پورااسلامی نشکراس طرح آرام وراحت کے ساتھ چل رہا تھا گویا بھیکے ہوئے ریت پرچل رہا ہے اور آسان ہوتا ریت پرچل رہا ہے، جس پر چلنا نہایت ہی سہل اور آسان ہوتا ہے۔ چنانچہاس کرامت کود کھے کرایک مسلمان مجاہد نے جن کا سام عفیف بن المنذ رتھا، برجستہا ہے ان دوشعروں میں اس کی الیے منظری کی ہے جو بلاشبہ وجد آفریں ہے:

أَلَّمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ذَلُّلَ يَحُرَهُ وَأَنْزَلَ بِالْكُفَّارِ إِحُدَ الْجَلَاتِل

کیاتم نے نہیں ویکھا کہ اللہ نے ان مجاہدوں کے لئے اپنے سمندر کوفر مانبروار بناویا اور کفار پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل فرمادی۔

### دَعَوْنَا الى شَقِ الْبِحَارِ فَجَائِنَا يَاعُجَبَ مِنْ فَلَقِ الْبِحَارِ الْأَوَائِلِ

ہم لوگوں نے سمندر کے بھٹ جانے کی دعاما تکی توخدانے اس ہیں زیادہ عجیب ہمارے لئے پیش فرمادیا جودریا بھاڑنے کے سلسلے میں پہلے لوگوں کے لئے ہواتھا۔ (البرایوالنہایہ 329:7) حضرت علاء بن حضری کا نام عبداللہ تھا۔ یہ حضر موت کے رہنے والے اور حرب بن امیہ کے حلیف تھے۔ نبی کریم منافی نے نہیں بر کریم منافی نے نہیں بر کریم منافی نے اپنی تمام خلافت کے دوران انہیں برقر ار رکھا۔ سیدنا عمر فاروق کی تھا کہ نہیں ان کے عہدے پر برقر ارکھا۔ سیدنا عمر فاروق کی تھا کہ تھے انہیں ان کے عہدے پر برقر ارکھا۔ رکھا۔ حضرت علاء تھا ہی انہیں سام بن الحضر می کے بھائی تھے دوران کھا۔ حضرت علاء حضرت کی جائی تھے دوران کھا۔ حضرت علاء حضرت کے جائی تھے دوران کھا۔ جو بدروالے دن کا فروں کی جانب سے قل ہوا۔ عمر و بن حضر می جو بدروالے دن کا فروں کی جانب سے قل ہوا۔ عمر و بن حضر می نے تھا کہ بیارامقتول تھا، جے مسلمانوں نے فل کیا اوراس کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا۔

### حضرت علاء بن حضر مي رصيفت كي تين حيرت انگيز كرامات

حضرت ابوہریرہ کی فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت ابوہریرہ کی فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت ابوبکرصد بق کی کا المومنین حضرت علاء بن حضری کی کی کہ بیت کو بھیجا تو ہم لوگوں نے ان کی تین کرامتیں الی دیکھی ہیں کہ میں سے نہیں کہ میں سے کون کی زیادہ تعجب خیز اور خیر اور حیرت آگیز ہے۔

### پیادہ اور سوار دریا کے پار

داربن پر حمله کرنے کیلئے کشتیوں اور جہازوں کی ضرورت تھی۔ مگر کشتیوں کے انتظام میں بہت کمبی مدت درکار تھی۔ اس لئے حضرت علاء بن حضری کی کھی نے اپنے لشکر کو لاکار کر پکارا کہا ہے جاہدین اسلام! تم لوگ خشک میدانوں میں تو خداوند قدوس کی امداد ونصرت کا نظارہ بار بار دیکھ چکے ہو۔ اب اگر سمندر میں بھی اس کی تائید غیبی کا جلوہ دیکھنا ہوتو تم سب لوگ سمندر میں واغل ہوجاؤ۔ آپ کھی کے بہااور معالی معالی معالی معالی معالی ہوگئے:



ز رِنظرتصورِ صحابی رسول ابوز معة البلوی التحالی قرمبارک کی ہے جو تیونس میں ہے



# و المراه معرت خبیب بن عری الم

دورکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار سن لو! میرا دل تو

یکی چا ہتا تھا کہ دریا تک نماز پڑھتار ہوں کیوں کہ بیمیری زندگی

گ آخری نماز ہے ۔ گر مجھ کو یہ خیال آگیا کہ کہیں تم لوگ بینہ

سمجھ لوکہ میں شہادت سے ڈرر ہا ہوں ۔ اس لئے میس نے بہت

بی مختصر نماز پڑھی ۔ کفار نے آپ کھی ہیں کو جب سولی پر چڑھا

دیا تو آپ کھی سے کار میں اور ایمان افروز اشعار

پڑھے پھر حارث بن عام رکے بیٹے ابوسروعہ نے آپ کھی ہیں کے مقدر سیدنہ میں نیزہ مارکر آپ کھی ہیں کو شہید کردیا۔

کے مقدر سیدنہ میں نیزہ مارکر آپ کھی ہیں کو شہید کردیا۔

جنگ بدر میں کفار مکہ کے ایک مشہور سردار حارث بن عامر کوقل کردیا تھا۔ اس لئے اس کے بیٹوں نے ان کوخر پدلیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کران کواپنے گھر کی ایک کوٹھڑی میں قید کردیا۔ پھر مکہ مکرمہ سے باہر مقام تعجیم میں لے جاکر ایک بہت بڑے جمع کے سامنے ان کوسولی پر چڑھا کرشہید کردیا۔ اسلام کے بیلے شہید جو کفار کے ہاتھوں سولی پر چڑھے

اسلام میں یہ پہلے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو کفار ۔ سولی پر چڑھا کرشہید کیا۔سولی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے یہ مدینہ منورہ کے انصاری ہیں اور قبیلہ انصار ہیں خاندان اوس کے بہت ہی نامی گرامی فرزند ہیں۔ بہت ہی پر جوش اور جانباز صحابی ہیں اور حضورا کرم سیالی کی سے ان کو بے پناہ والہانہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں دل کھول کر انتہائی بہادری کے ساتھ کھارے لئے جنگ احد میں بھی آپ سیسیسی کے ساتھ کھار نامے شجاعت کے شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا بدانہ کارنا مے شجاعت کے شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن کہ جری میں خسفان و مکہ مکر مہ کے در میان مقام رجیع میں بید کفار کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے

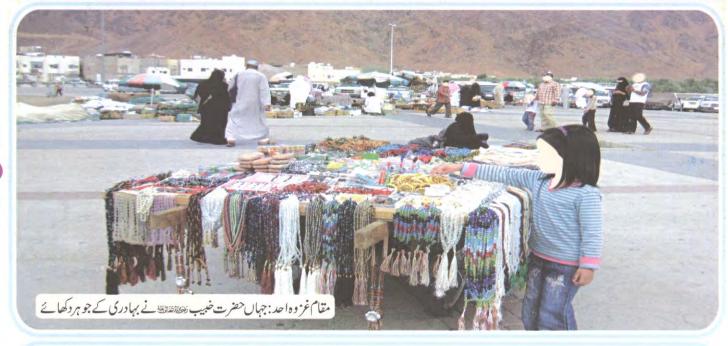



## حفرت خبیب بن عدی رکان

## فرت خبیب و والله مقال کے لئے غیب سے بے موسم کا کھل

کہ مقام شعیم میں حضرت خبیب ﷺ کی لاش سولی برلنگی ہوئی ہے۔ جومسلمان ان کی لاش کوسولی سے اتار کر لائے گا میں اس کیلئے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بیخوشنجری س کرحضرت زبير بن عوام منه اور حضرت مقداد بن اسود منها تيز رفتار گھوڑوں پرسوار ہوکر راتوں کوسفر کرتے اور دن میں جھیتے ہوئے مقام تعلیم میں گئے۔ حالیس کفارسولی کے پہرہ دار بن کرسورہے تھے۔ان دونوں حضرات نے لاش کوسولی سے اتارا اور جالیس دن گزرجانے کے باوجودلاش بالکل تروتاز ہم اور زخموں سے تازہ خون ٹیک رہاتھا۔ گھوڑے پرلاش کور کھ کرمدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مگرستر کا فروں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ اب ہم گرفتار ہوجائیں گے تو ان دونوں نے مقدس لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان و یکھنے کہ ایک وم زمین پھٹ گئی اور مقدس لاش کو زمین نگل گئی۔ اور پھرز مین اس طرح برابر ہوگئی کہ چھٹنے کا نام ونشان بھی باقی ندر ہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب ﷺ کا لقب بلیع الارض (جن کوز مین نگل گئی ) ہے۔ پھران دونوں حضرات نے فرمایا: اے کفارِ مکہ ہم تو دوشیر ہیں جوایئے جنگل میں جارہے تھے،اگرتم لوگوں سے ہوسکے تو ہماراراستہ روک کردیکھ لو، ورنداینا راسته لو۔ جب کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ ان دونوں حضرات کے پاس لاش نہیں ہے تو وہ لوگ مکہ واپس لوٹ

آپ تا پینی نے ارشاد فرمایا که تمہارا دینی بھائی خبیب تصفیق ابھی ابھی مکه معظمه میں سولی پر چڑھادیا گیا ہے اور اس نے سولی پر چڑھ کرمیرے پاس اپناسلام بھیجا ہے اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ (جیدالشانی العالمین 69:28)

### ایک سال میں تمام قاتل ہلاک

روایت ہے کہ سولی پر چڑھائے جانے کے وقت حضرت خبیب ﷺ نے قاتلوں کے مجمع کی طرف دیکھ کرید دعام لگی:

اللّهُمُّ أَحْصِهِمُ عَدَدًا وَاقْتُلُهُمُ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمُ آحَدًا

یعنی اے الله اتو میرے ان تمام قاتلوں کو گن کر شار کر اور ان

سب کو ہلاک فرما دے اور ان بیس ہے کی ایک کو بھی باتی شرکھ۔
ایک کا فرکا بیان ہے بیس نے جب خدیب (فضائلہ) کو بدد عا

کرتے ہوئے سنا تو بیس زبین پر لیٹ گیا تا کہ خدیب

رضائلہ کی کنظر مجھ پر نہ پڑے، چنا نچداس کا اثر بیہ ہوا کہ ایک

سال پورا ہوتے ہوتے تمام وہ لوگ جوآپ (فضائلہ) کے قبل

بیس شریک وراضی تھی، سب کے سب ہلاک و بر با دہوگے، فقط

بیس شریک وراضی تھی، سب کے سب ہلاک و بر با دہوگے، فقط

بیس شریک وراضی تھی، سب کے سب ہلاک و بر با دہوگے، فقط

### لاش كوز مين نگل كئ

حضورا قدس تاليني في صحابه كرام من الشاه فرمايا

حضرت خبیب کی دوں حارث بن عامرکے بیٹوں کی قید میں عامرکے بیٹوں کی قید میں تھے، ظالموں نے دانہ پانی بند کردیا تھا اوران کو نبیروں میں اس طرح جکڑ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤک دونوں بندھے ہوئے تھے۔اس زمانے میں حارث بن عامر کی بیٹی کا بیان ہے کہ خدا کی قتم! میں نے خبیب (کھاکھا کہ وہ قید کی اچھا کہ وہ قید کی کو گھڑ کی کے اندرز نجیروں میں بندھے ہوئے بہترین انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لئے کھارہے ہیں۔حالانکہ خدا کی قتم! ان دنوں مکہ معظمہ کے اندر کوئی کھل بھی تہیں ماتا تھا اور انگور کا تو موسم بھی تہیں تھا اور انگور کا تو موسم بھی تہیں ماتا تھا اور انگور کا تو موسم بھی تہیں تھا اور انگور کا تو موسم بھی تہیں ماتا تھا اور انگور کا تو موسم بھی تہیں تھا اور انگور کا تو

### مکه کی آواز مدیینه پینچی

جب حضرت ضبیب کست سولی پر چڑھائے گئے تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ یااللہ! میں یہال کی کو نہیں یا تا جس کے ذریعے میں آخری سلام تیرے پیارے رسول منطق تک پہنچاسکوں۔ لہذا تو میرا سلام رسول اللہ منطق تک کہنچا سکوں۔ لہذا تو میرا سلام رسول اللہ منطق تک کونین منطق کا بیان ہے کہ حضور سرور کونین منطق کہ بیان ہے کہ حضور سرور کونین منطق کہ بیان ہے کہ حضور سرور افروز تھے کہ بالکل ہی نا گہاں آپ منطق کے بلند آواز سے افروز تھے کہ بالکل ہی نا گہاں آپ منطق کے بلند آواز سے وعلیکم السلام فرمایا۔

صحابہ کرام مصفقہ نے عرض کیا: یارسول الله منافیق اس وقت آپ منافیق نے کس کے سلام کا جواب دیاہے؟



# 

مید حفرت انس بن ما لک کی کا بی ۔ یہ بہت ہیں۔ میں بہا دراور جال باز صحابی ہیں۔ حضرت انس بن ما لک کی کا بیان ہے کہ میرے چھا حضرت انس بن نضر کی کا بیان ہے کہ میرے چھا حضرت انس بن نضر کی کا بیاف ہے دیک اصد کے دن اسلیے ہی کفار سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہی کے لے ۔ جب آپ کی کھارے لڑتے ویکھا کہ پچھ مسلمان ست پڑگے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے تو آپ کی کھا کہ پکھ مسلمان ست پڑگے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے تو آپ کی کھا کہ پکھ مسلمان ست پڑگے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے تو آپ کی کھی لا جو بھی اور آگے کہ بیادہ انہ کی کھی کہ جگ

رِیْحَ الْجَنَّةِ دُونَ أَحُدِ وَاِنَّهَا لَرِیْحُ الْجَنَّةِ

سُراس دَات کُونِمَ کَا کَرَبْهَا مِول کَهِ جَس کَ فِنصَد قَدرت مِن میری جان ہے کہ میں احد پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو یار ہاہوں اور یقیناً بلاشہ بیہ جنت ہی کی خوشبو ہے۔

آپ ﷺ نے بیفر مایا اورا کیلے ہی کفار کے نرنج میں لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوکر گر پڑے اور شہادت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔

حضرت الس ﷺ نے اللہ ہے کیا ہواوعدہ کیا خوب جھایا

آپ سی بدن پر تیروں، تکواروں اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم گئے گئے تھے۔ اور کفار نے ان کی آٹکھوں کو پھوڑ کر اور ناک، کان، ہونٹ کو کاٹ کر ان کی

صورت اس فدر بگاڑ دی تھی کہ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا ۔ مگر جب ان کی بہن حضرت ربیعہ ﷺ آئیں تو انہوں نے ان کی انگلیوں کے پوروں کود کھ کر پہچانا کہ بیرمیرے بھائی حضرت انس بن نضر ﷺ کی لاش ہے۔

چنا نچہ 3 بجری میں جب جنگ احد ہوئی تو انہوں نے اللہ شاہ تھا تھا ، وہ پورا کرے دکھا دیا کہ اپنے بدن پر 80 زخموں سے زائد زخم کھا کر شہید ہوگئے۔ چنا نچہ حضورا کرم منافیظ نے ارشا وفر مایا کہ ان کی شان میں قر آن کر یم کی بیآیت نازل ہوئی:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دِ جَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُو اللَّهَ مُوَمنين مِن سے پچھمردایے ہیں جنبوں نے خدا سے کئے ہوئے اپنے عہرکو پورا کردیا۔ (الل585ماراللہ 2211، ہواد 8712، دائریہ)

حضورا قدس من الله تعالی کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ یہ گفتگو ابھی ہوری تقی کدلڑ کے والے دربار نبوت منافظ میں حاضر ہوئے اور ہوری تقی کدلڑ کے والے دربار نبوت منافظ میں رہیعہ منافظ کا کہنے گئے کہ یارسول اللہ منافظ قصاص میں رہیعہ منافظ کا دانت تو ڑنے کے بدلے میں ہم لوگوں کو دیت (مالی معاوضہ) دلایا جائے۔ اس طرح حضرت انس بن نفر منافظ کی قشم لوری ہوگئ اوران کی بہن حضرت رہیعہ منافظ دانت تو ڑے جائے ہے جے گئیں۔



ز برنظر نصویر مقام غز وہ احد کی ہے۔ بیوہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور مثاقیق کی مغیت میں 1000 صحابہ کرام کھیں نے کفار سے جہاد کیا۔ اسی معرکہ میں حضرت انس معرسی شہیر ہوئے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ میں دفن ہیں۔ Digitized by Waktabah 'Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# تذكره حضرت شرحبيل بن حسنه عاليا

ہوئے بھی اللہ ہوا حد کا کلمہ بلند کرنا انہیں کا کمال تھا۔جن کے سینوں پر حضور مٹائیا کی نظر براہ راست پڑی تھی۔اور جن کے ول نورايمان سے منور ہو چکے تھے۔

### · D. 100 130 حفرت بترصيل والقلقاك كاحبشه كي طرف بجرت

جبِ کفار کی جانب سے ایذ ارسانی حدسے بڑھ گئی توان کو بارگاہ رسالت ناپھی کی جانب سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ کیوں کہ وہاں کا نجاشی عدل ومہمان نوازی میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ تتم رسیدہ اہل ایمان کا جو قافلہ حبشہ کی جانب ہجرت کے لئے روانہ ہوا اس میں 11 مرداور 4 عورتیں تھیں اور دوسری مرتبہ کفارے تنگ آگر جو قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا اس میں بچوں اور

عورتوں کے علاوہ 80 مرد حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔اسی قافلے میں حضرت شرحبیل بن حسنه در این خاندان

کے ہمراہ شامل تھے۔

كفاركا حضرت شرصبيل والفاقات يرظلم وشتم

نبی کریم حفزت محر منافیظ نے جب نبوت کا اعلان کیا توحضرت شرحبیل بن حسنه والد اوروالده نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔اس طرح انہیں بجین ہی ہے اسلامی ماحول میسرآیا۔اس نازک ترین دور میں نوآ موز مسلمانوں پرمصائب وآلام کے پہاڑٹوٹے ،ظلم وستم کی چکی میں بیسا گیا۔ان کے برہنہ بدنوں پر بے دردی سے کوڑے برسائے گئے۔ پیتی ہوئی سنگریزی ریت پر برہنہ بدن انہیں گھسیٹا گیا۔ دھکتے ہوئے آگ کے شعلوں پر پیٹھ کے بل لٹا کر چھاتی پر بھاری پھرر کھے گئے۔اذیت دینے کے لئے جو بھی سب سے زیادہ خطرناک حربہ ہوسکتا تھا وہ پوری بے دردی وسنگ دلی کے ساتھ آ زمایا گیا۔

وه کون ساظلم ہے جو نہتے مسلمانوں پرروانہیں رکھا گیا؟ وہ کون سی اذیت ہے جوان یا گیزہ جسموں پر آ زمائی نہیں گئی؟ تپتی ہوئی ریت پر گھٹے ہوئے اور آگ کے انگاروں پر لیٹے

بيبهت ہى جانباز اور بہادر صحابی ہیں۔ان كى والدہ كا نام حضرت حسنہ و اللہ کا نام حضرت عبدالله بن مطاع ﷺ تھا۔ان کے بعدان کی والدہ حضرت حسنہ وسی فی ایک انصاری سے جن کا نام سفیان بن معمر تھا، نکاح کرلیا اور دو نیج بھی ان سے تولد ہوئے جن کا نام جناده اورجابرتفابه

حضرت شرحبیل ﷺ پنے دونوں بھائیوں کے ساتھ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہوگئے تھے اور ہجرت کرکے حبشہ بھی گئے تھے اور جب حبشہ سے مدینہ آئے تو بنی زریق میں رہنے گئے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق کھیں کی خلافت میں ان کے دونوں بھائیوں کا انتقال ہوگیا تو حضرت کر شرحبیل ﷺ بنی زہرہ کے قبیلے میں رہنے لگے اور فارو قی دورِ اسلامیہ کے کئی ایک دستوں کی کمان کرتے رہے۔

## مرت ﴿ حضرت شرحبيل ملكا كالكار برقلعه زمين مين هنس كيا كالم

فصیل کوزمین میں هنس جانے کا اشارہ کیا۔ فی الفورسارا قلعہ منجه نقصان پهنچار ایک دن حضرت شرحبیل بن حسنه و ایک جو برامضبوط اورشکین تھا، زمین میں اتر گیا اور سارے کا فرجو نے کا فروں سے بیفر مایا کہاے کا فرو! ہمارے اندراس وقت قلع کے اندر تھ، آن کی آن میں ایک کھلے میدان میں ایسے اللہ کے پیارے بندے بھی موجود ہیں کہ اگراس قلعہ کی د بوار ہے کہیں کہ زمین میں ھنس جاؤتو فوراً بی قلعہ زمین میں کھڑے رہ گئے۔اسکندر پیرے بادشاہ کا بیوا قعہ دیکھ کر ہوش اڑ گیا۔شہر چھوڑ کر بادشاہ اوراس کی فوج سب بھاگ گئی اورشہر وصن جائے گا۔ بیفرما کرآپ دھیں نے اپنا ہاتھ قلعہ کی جانب اٹھایا اور منہ سے نعرہ اللّٰدا کبر کا مارا اور ہاتھ سے قلعے کی مسلمانوں کے ہاتھ آگیا۔ (تاریخ واقدی وسرۃ الصالحین 22)

مسلمانون كالشكرشهراسكندريه برحملهآ ورتفا -اسكندريه كا بادشاہ خود بھی اس جنگ میں موجود تھا اور بڑے زوروشور سے لڑائی کا انتظام کررہا تھا۔ کافرلوگ ایک بہت بڑے مضبوط قلع میں تھے اور مسلمان قلعہ کے سامنے میدان میں بڑے ہوئے تھے۔ کئی روز تک باہم جنگ ہوتی رہی مگر کفار بوجہ قلعے کے اندر ہونے کی وجہ سے مغلوب نہ ہوئے ، اور نہ ہی انہیں



طاعون کی بیاری میں مبتلا ہوکر داعی اجل کو لبیک کہا۔ یا در ہے خطرناک بیاری کاشکار ہوکرراہی ملک عدم ہوئے تھے۔

( حواليا المدالغايد 391:2)

بعض بندے اس بیاری کا شکار ہوکر آخرت کوسدھارے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم ﷺ نے امیر معاویہ ﷺ کو دمشق کا کہ کبار صحابہ کرام ﷺ میں سے حضرت ابوعبیدہ بن گورنر نامز د کیااور حفرت شرحبیل بن حسنه پیشت کواردن کا هجراح پیشت حضرت معاذین جبل پیشت، حضرت ابومالک گورز مقرر کیا۔ بیمنصب ان کی خدمات کا اعتراف کرتے اشعری کی اور حضرت بزید بن ابی سفیان کی ای

18 ہجری کو حضرت شرحبیل بن حسنہ وسات نے

18 ہجری کوسرز مین شام میں طاعون کی وہا پھیل گئی اور ادھر سرز مین حجاز میں قحط سالی نے ڈیرے ڈال گئے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورا تجاز اقتصادی بحران کا شکار ہوگیا۔اس صورت حال کو د کھتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص العقال فرمانے لگے پیطاعون کی وہااللہ کاعذاب ہے۔ بیربات س کر مہوئے دیا گیا۔ حضرت شرحبيل والله فرماني لكاايمانه كهوكيول كماللدك



اردن میں موجود حضرت شرحبیل بن حسنہ ﷺ کے مزار کی نشا ندہی کیلئے لگا ہوا کتبہ

# حفرت شرحبیل بن حسنه وَوَلا الله وَ الله وَالله وَا

ضرار بن ازور کی کے مزار سے 3 کلومیٹر شال میں سبز کھیتوں کے درمیان میں حضرت شرصبیل بن حسنہ کی مزارمبارک ہے۔

اغوار کے مغرب میں فلسطین اور بالبلس کے بلند وبالا پہاڑ دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہال پرحضرت ابوعبیدہ بن جراح استعادی کی مسجد ومزار بھی ہے۔ حضرت ابوعبیدہ وستعدد اور حضرت

اردن میں موجود دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع علاقوں میں ایک جگہ اغوار کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بہت سے صحابہ کرام ﷺ کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔

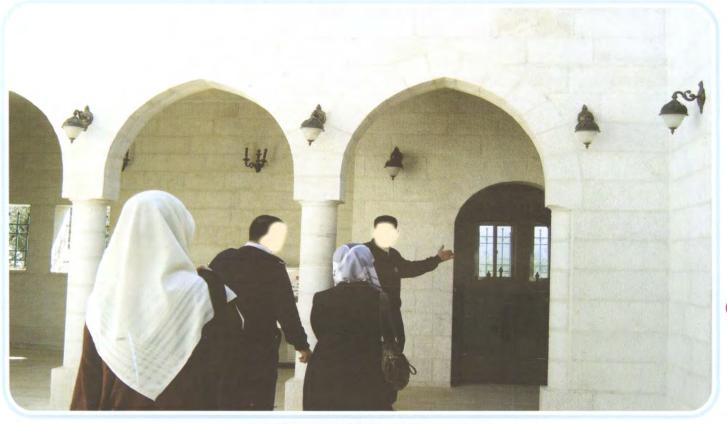

حضرت شرحبیل و الله کے مزار کا بیرونی منظر





حضرت شرحبیل بیستان کی قبری کردلگالو با معلی کا انتخاب کا انتخاب کی جالیوں کا حصار انتخاب کی تعلیق کا انتخاب کا انتخاب کی جالیوں کا حصار

# من معرف المرابع المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنط

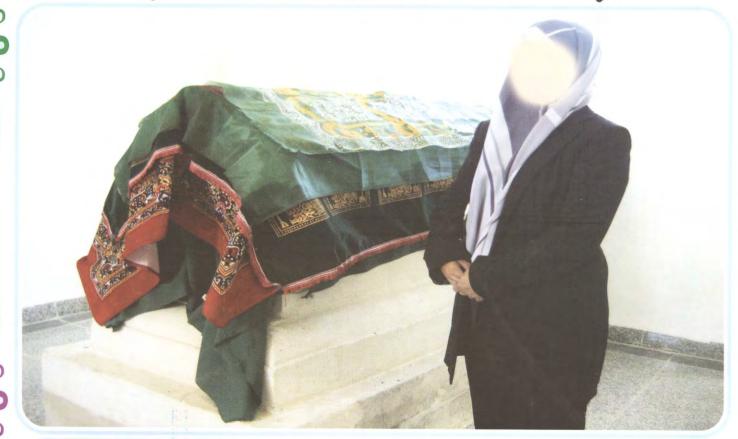



حضرت شرحبیل کورار سے متصل مسجد کا ہرونی منظر Digitized by Maktaban Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حفرت شرحبیل بن حسنه تقایق

## حضرت شرصبيل وعلله تفاليف كي قبر مبارك ك مختلف مناظر الم





حضرت شرحبیل کی قبر پر لگے کتبے برعر بی رسم الخط میں آپ کی اسم شریف اور دعا ئیے کلمات نظر آرہے ہیں



Digraped المنافقة ال

حفرت شرحبیل بن حسنه تقالی ا

حضرت ترحبيل ﷺ كمزارية تنصل مجد كاكنبداور ميناره نمايال بورباب



موک کے کنارے لگا سائن بورڈ جوحفزت شرحبیل کھیں کے مزار کی نشان وہ کی کررہا ہے



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# تزكره صرت بانى بن عُروه الله

مبحد کوفہ کے پور بی دروازے کے باہر بائیں جانب
روضہ حضرت مسلم میں کے بالکل سامنے ایک قبہ میں
حضرت ہائی بن عُر وہ میں کی قبر ہے۔حضرت ہائی میں کونو سال کی عمر میں ابن زیاد نے ایک ستون سے بندھوا کر
پانچ سوکوڑے مار نے کا حکم دیا تھا۔ اور جب وہ ہے ہوش
ہوگئے تو ان کا سرکاٹ کرتن مبارک کو دار پر لئکا دیا گیا۔ یہ سزا
حضرت ہائی میں کو اس لئے دی گئی تھی کہ کوفہ میں انہوں
نے حضرت مسلم میں تھا۔ اور انہیں ایے دی گئی تھی کہ کوفہ میں انہوں
نے دعفرت مسلم میں تھا۔ اور انہیں ایے دی گئی تھی کہ کوفہ میں انہوں
سے انکا دکر دیا تھا۔ اور انہیں ایے گھر میں پناہ دی تھی۔

محت اہل بیت حضرت ہائی میں کے روضہ مبارک کی اندرونی عمارت حضرت مسلم بن عقبل میں کے روضہ مبارک کی مانند ہے۔خوب صورت بارہ دریوں سے گزر کر حضرت ہائی میں اندر کے مزار پر حاضری دی۔





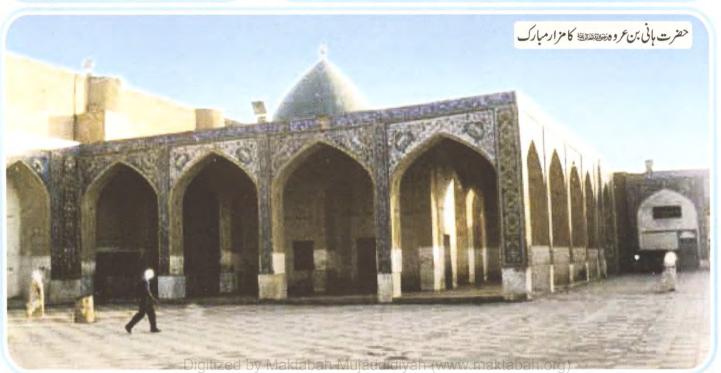

حضرت عمیر بن سعد انصاری کیسی کا خاندانی تعلق انصار کے فلید اوس سے ہاوران کا اصلی وطن مدینہ منورہ ہے۔
ملک شام کی فتو حات کے سلسے میں جتنی ارائیاں ہوئیں ان سب جنگوں میں انہوں نے بڑے براے بہادرانہ کارنا ہے انجام دیے۔ امیرالموشین حضرت عمر کیسی نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو ملک شام میں محص کا گورزم تقرر فرادیا تھا۔ بیاس قدر عابد وزاہد تھے کہ ان کی عبادت وریاضت اور ان کا زہد وتقو کی حد کرامت کو بہنچا ہوا تھا۔ بیاس تک امیر الموشین حضرت عمر فاروق کی حد کارت حضرت عمر میں فاروق کی حد کارت حضرت عمر بن حاروق کی حد انہا کرتے تھے کہ کاش حضرت عمیر بن حاروق کی حد انہا کراہ ہے۔ جن کو میں مسلمانوں پر حاکم بنا تا۔ (حاثے کندائش اللے 162:16 کوالدان سے حکم کارت حالی میں مسلمانوں پر حاکم بنا تا۔ (حاثے کندائش اللے 162:16 کوالدان سے حکم کارت حالی بناتا۔ (حاثے کندائش اللے 162:16 کوالدان سے حکم کارت حالی باتا۔

### م خفرت عمير بن سعد ﷺ كي زامداندزندگي

ان کی زاہدانہ وعابدانہ زندگی بلاشبہ ایک بہت بڑی کرامت ہے۔جس کاایک نمونہ ملاحظہ فرمایئے:

حضرت محمد بن مزائم المستقدة فرمات ہیں کہ جن دنوں حضرت عمیر بن سعد رکھندہ محمل کے گورنر تھے، نا گہاں ان کے پاس امیر المومنین حضرت عمر المستقدہ کا ایک فرمان پہنچا جس کا مضمون رکھا:

ا عمیر بن سعد ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ الله بهم نے آپ کوایک اہم عبدہ پیرد کر کے تھی بھیجا تھا، مگر کچھ پید نہیں چلا کہ آپ نے اپنے اس عبدہ کو خوش اسلو بی کے ساتھ سنجالا ہے یا نہیں، لہذا جس وقت میرا سے فرمان آپ کے خرانے میں جمع ہے سب کواونٹوں پرلدوا کراورا پے ساتھ لے کر مدینہ منورہ چلے آوُ اور میرے سامنے حاضر ہوجاؤ۔

دربارِ خلافت کا بیرفرمان پڑھ کرفورا ہی آپ کھیں اٹھ کھڑے ہوئے اورا پی لاٹھی میں اپنی چھوٹی میں مشک اورخوراک کی تھیلی اورا بیک بڑا بیالہ ایکا کر لاٹھی کندھے پر رکھی اور ملک شام سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے اور دربارِ خلافت میں حاضر ہوگئے اورامیرالمومنین کوسلام کیا۔

امیرالمونین کی ان کواس خشه حالی میں دیکھا تو جیران رہ گئے اور فرمایا: کیوں اے عمیر بن سعد (کھا تا اسلاما اللہ بدترین شہر خراب کیوں ہے؟ کیاتم بیار ہوگئے تھے؟ یا تمہارا شہر بدترین شہر ہے؟ یاتم نے مجھے دھوکہ دینے کے بیڈھونگ رچایا ہے؟ امیرالمونین حضرت عمر کھی کے ان سوالوں کوئن کر انہوں نے نہیں جمتانت اور شجیدگی کے ساتھ عرض کیا:

اے امیر المومنین! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کومسلمانوں

کے چھے ہوئے حالات کی جاسوی سے منع نہیں فرمایا؟ آپ سیس نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا حال خراب ہے؟ کیا آپ سیس و کی نہیں رہے کہ میں بالکل تندرست وتوانا ہوں اور اپنی پوری ونیا کواپنے کندھوں پراٹھائے ہوئے آپ سیسس کے دربار میں حاضر ہوں۔

#### 🎉 گورز بوتو حفرت عمير بن سعد ده الله جيها بو

امیرالمونین حفزت عمر میں نے فرمایا: اے میسر رہوں دنیا کا کون ساسامان تم لے کرآئے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ پچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔

آپ سی و کیمنے ہیں اس کیا: اے امیر المونین سی و کیمنے ہیں میری خوراک کی تھیلی ہے، میری مشک ہے، جس سے میں وضوکر تا ہوں اوراسی میں اپنے پینے کا پانی رکھتا ہوں اور بید میرا پیالہ ہاور سیمیری لاٹھی ہے جس سے میں اپنے دشمنوں سے بوقت ضرورت جنگ بھی کرتا ہوں اور سانپ وغیرہ زہر ملیے جانوروں کو بھی مارڈ النا ہوں۔ بیساراسامان و نیانہیں ہے تو اور کیا ہے؟

ییس کر امیر المونین نے فرمایا: اے عمیر بن سعد میں خداتم پر اپنی رحمت نازل فرمائے تم تو عجیب ہی آ دی ہو۔

#### ا ہے ماتحتوں کیلئے ایک بہترین تکہبان

پھرامیرالمومنین کے دعایا کا حال دریافت فرمایا اور مسلمانوں کی اسلامی زندگی اور ذمیوں کے بارے میں پوچھ کچھ فرمائی ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری حکومت کا ہر مسلمان ارکان اسلام کا پابند اور اسلامی زندگی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور میں ذمیوں سے جزید لے کران کی پوری تفاظت کرتا ہوں اور میں میں ایخ عہدہ کی ذمہ داریوں کو نباہنے کی بھر پور کوشش کرتا میں الہوں۔ پھر امیر الموشین کو تا کہ خزانہ کیمیا؟ میں ہمیشہ مالدار مسلمانوں بوچھا تو انہوں نے کہا کہ خزانہ کیمیا؟ میں ہمیشہ مالدار مسلمانوں سے زکاد و وصد قات وصول کر کے فقراء ومساکین میں تقسیم کردیا کرتا ہوں۔ اگر میرے پاس فاصل مال بچتا تو میں ضرور اس کو کرتا ہوں۔ اگر میرے پاس فاصل مال بچتا تو میں ضرور اس کو

پھر آمیر المومنین کی کے فرمایا کہ اے عمیر بن سعد کی تم حمص سے مدینہ منورہ تک پیدل چل کرآئے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی سواری نہیں تھی تو کیا تمہاری سلطنت کی حدود میں مسلمانوں اور ذمیوں میں بھلا آ دمی کوئی بھی نہیں تھا جوتم کو سواری کا ایک چانوردے دیتا؟

. آپ ﷺ نے عرض کیا: اے امیر المونین ﷺ میں نے رسول اکرم خالفتا ہے یہ بھی سانے کہ میری امت میں کچھا ہے

حاکم ہوں گے کہ اگر رعایا خاموش رہے گی تو یہ حکام ان کو برباد
کردیں گے اور رعایا فریاد کرے گی تو یہ حکام ان کی گردنیں
اڑادیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ تا ہے ہے ہے ما ہے کہ تم
لوگ اچھی باتوں کا حکم دیتے رہواور بری باتوں سے منع کرتے
رہوور نہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط فر ہادے گا جو بدترین انسان
ہوں گے۔ اس وقت نیک لوگوں کی دعا ئیں مقبول نہیں ہول گی۔
اے امیر المونین میں ان برے حاکموں میں سے ہونا لین کہ نہیں کرتا۔ اس لئے مجھے پیدل چانا گوارا ہے مگرا پنی رعایا ہے کچھ
طلب کرنایا ان کے عطوں کو قبول کرنا ہرگز ہرگز پہندنہیں ہے۔

#### من حضرت عمير والمناه كا كورزي قبول كرنے سے انكار

اس کے بعد امیر المونین کی نے فرمایا: اے عمیر بن سعد کی است بید خوش ہوں ،اس سعد کی است بید خوش ہوں ،اس المی تار گرار اور وہاں ہوکر پھر محص جاؤ اور وہاں جا کر حکومت کرو۔آپ کی بیات ہی لجاجت کے ساتھ گر گرا کر عرض کیا: اے امیر المونین! میں آپ کی اس کو خدا کا واسط دے کراب اس عہدہ کو قبول کرنے سے معافی کا طلب گار ہوں اور اب میں ہر گرز بھی بھی اس اہم عہدہ کو قبول نہیں ہوں اور اب میں ہر گرز بھی بھی اس اہم عہدہ کو قبول نہیں کرسکتا لہذا آپ کی سات ہم عہدہ کو قبول نہیں کرسکتا لہذا آپ کی سات اہم عہدہ کو قبول نہیں کرسکتا لہذا آپ کی سات اہم عہدہ کو قبول نہیں کرسکتا لہذا آپ کی سات اہم عہدہ کو قبول نہیں کرسکتا لہذا آپ کی سات اہم عہدہ کو قبول نہیں کرسکتا کے البنا آپ کی سات کی سات کا ساتھ کی کرانے کی ساتھ کو کرانے کی ساتھ کی کرانے کی کرنے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کر

یہ من کر امیر المونین کو سے نے فرمایا کہ اچھا اگرتم اس عہدہ کو قبول نہیں کر سکتے ہوتو پھر میری طرف سے اجازت ہے کہ تم اپنے گھر والوں میں جا کر رہو۔ چنا نچہ آپ سے مدینہ منورہ سے تین دن کی مسافت کی دوری پر ایک بہتی میں جہاں آپ سے حالم وعمال دعیال رہنے تنے جا کر مقیم ہوگئے۔

اس واقعہ کے پچھ دنوں کے بعد امیر المونین کے ایک سواشر فیوں کی ایک تھیلی اپنے ایک مصاحب کوجس کا نام حضرت عمیر بن حضرت عمیر بن سعد کھیں کے مکان پر جا کر تین دن تک مہمان بن کر رہوں پھر تغیرے دن میتھیلی میری طرف سے حضرت عمیر بن سعد کھیں کی خدمت میں پیش کر کے کہد دینا کہ وہ ان اشر فیوں کو اپنی ضروریات میں خرج کریں۔

ینانچہ حفرت حبیب بھت اشرفیوں کی تھلی لے کر حضرت عبیب بھت اشرفیوں کی تھلی لے کر حضرت عمیر بن سعد مستقد کے مکان پر پہنچ اور امیر المومنین حضرت عمر سلام کا حضرت عمر سلام کا حضرت کی اوران جواب دیا اورامیر المومنین جست کی خبریت دریافت کی اوران کی حکمرانی کی کیفیت کے بارے میں استضار کیا، پھرامیر المومنین حضرت عمر جست کے لئے دعا کیں کیں۔

## حضرت عمير وه الله كالبيخ مهمان كے ساتھ ایثار و بمدر دي كاسلوك

حضرت حبیب ﷺ تین دن تک ان کے مکان پر مقیم رہے اور ہرروز کھانے میں دونوں وقت ایک ایک روٹی اور زیتون کا تیل ان کو ماتار ہا۔ تیسرے دن حضرت عمیر بن سعد ﷺ نے فرمایا: اے حبیب! اب تیماری مہمانی کی مدہ ختم ہوگئی لہذا آج تم این گھر جاسکتے ہو۔ ہمارے گھر میں بس اتنا ہی خوراک کا سمان تھا جو ہم نے خود ہو کے رہ کرتم کو کھلا دیا۔ یہ من کر حضرت حبیب کسیس کے خرج کے لئے ان اشر فیول کی تھیلی پیش کردی اور کہا کہ امیر المونین کے میں ان اشر فیول کی تھیلی پیش کردی اور کہا کہ امیر المونین کی تھیلی کے خرج کے لئے ان اشر فیول

آپ سیست نے تھیلی ہاتھ میں لے کر بدارشاد فرمایا: اے حبیب!
میں رسول اللہ طابع کی صحبت سے سرفراز ہوا، کیکن اس وقت دیا
کی دولت سے میرا دامن بھی داغدار نہیں ہوا۔ پھر میں نے
حضرت امیر المومنین ابو بمرصد بق میں اللہ کی صحبت اٹھائی، کیکن
ان کے دور میں بھی دولت دنیا کی آلودگیوں سے محفوظ ہی رہا۔
لیکن بید زمانہ میر سے لئے بدترین دور ثابت ہوا کہ میں امیر
المومنین حضرت عمر میں تھے کے حکم سے مجبور ہوکر بادل نخواستے ممس
کا گورنر بنااور اب امیر المومنین حضرت عمر میں تھیں نے بید نیا کی
دولت میر کے طریع ہیں۔

ا تنا کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ چیخ مار کرزار زار رازار رونے کے اور ان کے آنسوؤں کی دھاران کے رخسار پرموسلا رونے کے اور انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی واپس کردی۔ یہ دکھ کر گھر میں سے ان کی بیوی صاحبہ نے کہا آپ کھیلی کو واپس نہ کیجئے، کوئلہ یہ جانشین پینجیم محضرت عمر فاروق کھیلی کو واپس نہ کیجئے، کوئلہ یہ جانشین پینجیم حضرت عمر فاروق کھیلیں کا عطیہ ہے۔ اس کور دکردینے سے

حضرت حبیب و اور مدیند منوره پہنچ کر جب حضرت امیر الموشین میں سیال باجرا عرض کیا تو امیر الموشین میں سیال پر بھی رفت طاری ہوگی اور وہ پھوٹ پھوٹ کررونے گے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر جب ان کے آنسو تھم گئے تو فورا ہی ان کی طلبی کے لئے ایک فرمان لکھا اورایک قاصد کے ذریعے پیفر مان ان کے گھر جبجج دیا۔

امیر المومنین کی اس نے فرمایا کہ اے عمیر بن سعد کی جو اشرفیاں میں نے تمہارے پاس بھی تھیں ان کوتم نے کہاں کہاں خرج کیا؟ عرض کیا: امیر المومنین کی تعدید میں نے اس وقت ان سب اشرفیوں کوخدا کی راہ میں خرج کردیا۔

منه دیکھتے رہ گئے۔ گھراپنے فرزند حضرت عبداللہ دھھنات سے فرمایاتم بیت المال ہے دوکپڑے لاکر حضرت عمیر بن سعدہ معلاق کو پہنا دواورا کیک اونٹ پر تھجوریں لادکران کودے دو۔

و پہبادواورایک اوٹ پر جوری کا در آن کودے دو۔
آپ کھنٹا کے خوص کیا: اے امیر الموشین کیٹر وں کوتو
میں قبول کر لیتنا ہوں کیونکہ میرے پاس کپٹر نے نہیں ہیں۔ گر
کھجوری میں ہر گر نہیں لوں گا، کیونکہ ایک صاع کھجوری اپنے
مکان پر رکھ آیا ہوں جو میری واپسی تک میرے اہل وعیال کے
لئے کافی ہیں۔ پھر حضرت عمیر بن سعد کھنٹا کا امیر الموشین
حضرت عمر فاروق کھنٹا کے حضرت ہوکر اپنے مکان پر چلے
حضرت عمر فاروق کھنٹا کی دوں بعدان کا وصال ہوگیا۔
آئے اور اس کے چند ہی دوں بعدان کا وصال ہوگیا۔

### كاش مجھے حضرت عمير بن سعد ﷺ جيسے چندمسلمان ال جاتے 🃗

جب امیرالمومنین رکھتے کوآپ رکھتے کی رحلت کی خبر پنچی تو حضرت عمر فارق کھتے ہے اختیار روپڑے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب تم سب لوگ اپنی بڑی تمناؤں کو میرے سامنے بیان کرو فررانبی تمام حاضرین نے اپنی اپنی بڑی تمناؤں کوظاہر کردیا۔

سب کی تمناؤں کا ذکرین کرآپ کی است نے فر مایا کہ لیکن میری سب سے بڑی تمنایہ ہے کہ کاش حضرت عمیر بن سعد میں میں جسے صاف باطن و پا کہاز اور پیکر اخلاص چند مسلمان مجھے مل جاتے تو بیں ان سے سلمانوں کے کاموں میں مدد لیتا۔اس کے بعد آپ کی میں سعد میں میں کے لئے دعائے معفرت فرمائی اور یہ کہا کہ اللہ تعالی عمیر بن سعد میں میں سعد میں میں میں رہن سعد میں میں اپنی رہت نازل فرمائے۔(کنزل العال 162:16)





نے ان کودود بنارد ہے کرایک مینڈ ھاخرید نے کے لئے بھیجاتو انہوں نے ایک دینار میں دومینڈ ھے خرید ہے اور پھران میں ہے ایک مینڈ ھے خرید ہے اور پھران میں ہے ایک مینڈ ھے کو ایک دینار میں فروخت کر ڈالا اور آپش کی خدمت اقدس میں آگرایک مینڈ ھا اور دود بنار پیش کردیے حضور شاہیع نے اس میں سے ایک دینار کوتو خدا کی راہ میں خیرات کردیا اور پھر خوش ہوکران کی تجارت میں برکت کے لئے دعافر مادی ۔ (مشکل قلاق برک کفر کا ایک میں اور ساٹھ برس اسلامی زندگی گذاری ۔ 54 ججری میں میں اور ساٹھ برس اسلامی زندگی گذاری ۔ 54 ججری میں بمتھام مدیند منورہ ان کا وصال ہوا۔ (اہمال 561)

### آپ در ایک کوتجارت میں بھی گھا ٹانہیں ہوا

ان کی مشہور کرامت میہ ہے کہ میہ تاجر تھے۔ زندگی بھر تجارت کرتے رہے، مگر بھی بھی اور کہیں بھی اور کہیں بھی اور کہیں بھی میں بھی کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں ہوا، بلکہ اگر میہ مٹی بھی خریدتے تواس میں نقع ہی نفع ہوتا۔ کیونکہ حضورا قدس مائی تھائے ان کے لئے یہ دعافر مائی تھی:

ٱللَّهُمَّ بَادِکُ فِیُ صَقَفَتِهِ اےاللّٰدان کے بیو پارمیں برکت عطافر ما (کنزل العمال 12:

تر مذى وابوداؤدكى روايتول ميس ب كم حضوراكم ما

آپ کی گنیت ابوخالد ہے اورخاندان قریش کی مشاخ بنواسد سے خاندانی تعلق ہے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ حضرت خدیجہ کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کی والدہ جب کہ بیان کے حضو میں میں ان کی والدہ جب کہ بیان کے حض میں تھے، کعبہ کے اندر بتوں پر چڑ حاوا چڑ حائے کو گئیں تو وہیں نے کعبہ میں حضرت حکیم بن حزام کی پیدا ہوگئے۔ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں بیا اشراف قریش میں سے شار کئے جاتے تھے۔ فتح مکہ سال 8 ہجری میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بہت ہی عظامتر، معاملہ فنہم اورصاحب علم وتقوی شعار تھے۔ ایک سوغلاموں کوخرید کرآزاد کیا اور ایک سواونٹ مسافروں کو مدید دیے۔



خانه کعبه جهال حضرت حکیم بن حزام ﷺ کی پیدائش ہوئی تھی





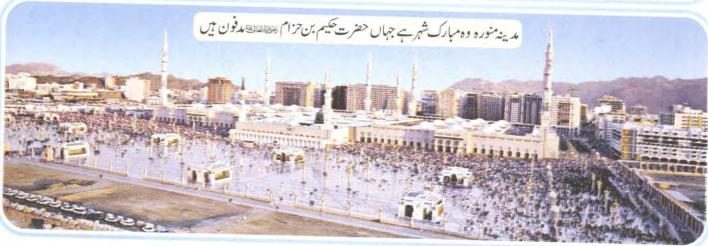

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

# نذكره طرت عبدالله بن سعود الله

حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن مسید میں ابن ام عبد ہے مشہور تھے۔ بنوز ہرہ کے حلیف قبیلہ ہذیل ہے تعلق رکھتے تھے۔ جلیل القدر صحابی، زبر دست عالم اور حافظ قر آن تو آیسے کہ خود حضور اقد س سالی ان سے قر اُت سنتے تھے اور صحابہ کرام میں تھی کو بھی ترغیب دیتے کہ انہی جیسا پڑھیں اور خادم ایسے کہ حضور سالی تھی کی خلوتوں میں بھی اجازت کے متاج نہ تھے۔ مسواک لانا، تبجد میں بیدار کرنا، جو تیاں پہنانا، عنسل کے لئے پردہ کرنا، آگے آگے رہنمائی کرنا، یہ سب انہی کے سپر دھا۔

لَيْسَ عَلَى الدَّيْسَ امْنُوْا وَعَهِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَةً فِيهَا طَعِمُوْآ إِذَا مَا اتَّقَوَا وَامْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوَا وَامْنُوا ثُمَّ اتَّقَوَا وَ اَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُعْسِينِينَ ﴿ (موره اللهِ عَنْدِي: 93)

ان لوگوں پر جوابمان لائے اور نیک اعمال کتے ،کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جس کوانہوں نے کھایا بیا ، جب کہ وہ اپ اللہ سے اللہ سے ڈرے ، ایمان لائے ، پھر ڈرے اور ایک اعمال کئے ، پھر ڈرے اور ایکان لائے ، پھر ڈرے اور نیکی کی اور اللہ تعالی ان نیکو کاروں ہے مجبت رکھتے ہیں۔

جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس تا پیم نے ارشاد فرمایا کہتم بھی انہی میں سے ہو۔ پستہ قد تھے، اس لئے حضرت عمر اللہ کہتے ہتے:

كنيف ملى علما

ایک چھوٹا سابرتن ہے مرعلم سے لبالب ہے۔

غرض صحابہ کرام میں آپ میں آپ وضائل ومنا قب کے حال تھے۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم میں آپ کی وصح مسلم میں آپ کی 164 احادیث ہیں۔) 33 جمری میں مدینہ منورہ میں جان جانِ آفریں کے حوالے کردی۔ جنت البقیع میں دفن کئے گئے، عمر ساٹھ برس سے زائد پائی۔ (اسلابہ: 286) جند ہے، 275 بھی الزائد 286)

حضرت عبداللہ بن معود وہ ان صحابہ کرام میں میں سے ہیں جواپے علم وضل کے لحاظ ہے تمام دنیا کے اسلام کے امام شلیم کئے گئے ہیں۔ ایام جاہلیت میں عقبہ بن معیط کی کریاں چراتے تھے، لیکن خدا کی قدرت معلم ربانی کی نگاہ انتخاب نے گلہ بانی کی درسگاہ سے زکال کراہے حلقہ تلمذ میں داخل کرلیا اور علم وضل کے آسان پر مہر منیر بنا کر چھکایا۔

### حضرت عبدالله بن مسعود وعلامة كاعلم كاشوق

حضرت عبدالله و ابتدای علم کے شاکق تھے۔ قبول اسلام کے ساتھ ہی انہوں نبی کریم تالیق کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ شالیق مجھے تعلیم و یجئے۔ بشارت ملی: انگ غلام معلم معلم تم تعلیم یافتہ لا کے ہو۔

اس شوق کا بدائر تھا کہ شب وروز سرچشمہ علم سے مستفیض ہوتے،خلوت، جلوت، سفر، حضر،غرض ہرموقع پر ساقی معرفت کی خدمت میں حاضر راہتے تھے۔لیکن طلب صادق کی بیاس نہ جھتی، یہاں تک کہ آپ کھی جب واخل حرم نہ ہوتے تو اپنی والدہ حضرت ام عبد کو جھیجے کہ خاتگی زندگی کمعلومات بہم پہنچا ئیں۔ (حوالہ منداعظم 184)

ایک روز حضور اگرم ناتیج اپ مونس وہمدم حضرت ابو بکر صدیق حضوت کے ساتھ اس طرف سے گذرہ جہال سیمر بیال چرارہ سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضوت نیاس سے فرمایا: صاحبزادے! تنہارے پاس کچھ دودھ ہوتو بیاس بجھاؤ۔ بولے میں آپ حضوت کو دودھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میدوسرے کی امانت ہے۔

حضورا کرم خان نے فر مایا: کیا تمہاری کوئی ایس بکری ہے جس نے بچے نددیئے ہوں؟

عرض کی: ہاں! اور ایک بحری پیش کی۔ آپ تا پہلے نے تھن پر ہاتھ چھیر کرد عافر مائی۔ یہاں تک کہ وہ دودھ سے لبریز ہوگیا۔ حضرت ابو بکرصدیق کھی نے اس کوعلیحدہ لے جا کر دوہا تو اس فذر دودھ انکلا کہ تینوں آ دمیوں نے کیے بعد دیگر ہے خوب سیر ہوکرنوش فر مایا۔ اس کے بعدرسول اللہ منافیخ نے تھن سے فر مایا ختک ہوجا، اوروہ پھرانی اصلی حالت یرعود کر آیا۔

اس کرشمہ قدرت نے حضرت عبداللہ کا اللہ کا کہ اس کرشمہ قدرت نے حضرت عبداللہ کا کام کی تعلیم دیجئے۔ آپ ماضر ہو کروض کیا کہ مجھے اس مؤثر کلام کی تعلیم بیسر کر فرمایا: تم تعلیم یافتہ بچے ہو غرض اس روز سے وہ معلم وین مبین کے حلقہ تمذیب داخل ہوئے اور بلاوا سطہ خود مہیط می والبام سے ستر سورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی ان کا شریک و سہم شاہ اور الدتر کر عبداللہ بن سعود معسوں)

اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ﷺ ہمیشہ خدمت بابرکت میں حاضرر ہنے لگے اور رسول اللّه تا ﷺ نے ان کواپنا خادم خاص بنالیا

### آپ مالی کا ایک جیرت انگیز معجزه

ایک روز حضرت عبداللہ بن مسعود کے دور فاصلے پرادھیڑعمرے دوآ دمیوں کواپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو تھکان سے چور اور تھکاوٹ سے نڈھال ہونے کی وجہ سے بہت آ ہستہ آ ہستہ چل رہے تھے اور شدت تشکی کے مارے ان کے ہونٹ اور حلق سو کھرکر کا نثا ہور ہے تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب بہتی کرر کے اور اسے سلام کیا اور بولے: الرکے ہمارے لئے ان بکریوں کا دودھ دوہو، جس سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیس اور اپنی رگوں کو ترکسکیس۔

آپ سند ورموں میں ایسا کرنے ہے معذور موں میں ان مکر یوں کا دودھ آپ سند کونہیں پیش کرسکتا، کیونکہ یہ میری نہیں ہیں ، بلکہ میری امانت میں ہیں۔ میں ان کا مالک نہیں ہوں ، مین ہوں ۔

لڑ کے کا جواب س کران دونوں نے کسی قتم کی نا گواری یا ناراضکی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کے چیروں سے ظاہر ہور ہاتھا کہ انہوں نے اس جواب کو پیند کیا ہے۔ پھران میں سے ایک آ دمی (حضور طالعظ ) نے کہا کہ اچھاکسی الیمی بکری کی نشاندہی كروجس نے بھى بچەنە ديا ہو۔ لڑكے نے اپنے قريب ہى کھڑی ایک چھوٹی ہی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔وہ آ دمی اس کے قریب گیا، اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کراس کے تھن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔لڑ کے نے جیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے ول میں کہا کہ ایسا کیونکر ہوسکتا ہے کہ ایس بکریاں جو بھی گا بھن نه هوئی موں، وه دود ه دسينے لکيس ليکن ديھتے ہی ديھتے بكری کاتھی پھول کر بڑا ہو گیا اور اس میں سے تیزی سے دودھ بہنے لگا۔ دوسرے آ دمی نے جو کہ حضرت ابو بکر دھیں تھے زمین پر یڑا ہواایک پیالہ نما گہرا سا پتھرا ٹھا کراہے دودھ سے بھرلیا پھر اس دودھ کوان دونوں نے پیا اور لڑ کے کو بھی بلایا۔حضرت عبدالله بن مسعود عليه في بنايا كدايني آنكهول كے سامنے پیش آنے والے اس واقع پر مجھے یقین نہیں آر ہاتھا۔ جب ہم سب لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بکری کے تقن ہے کہا: سکڑ جا!اوروہ سکڑتے سکڑتے اپنی اصلی حالت برآ گیا۔اس وقت میں نے اس بابر کت شخص سے کہا: وہ کلمات جوآ پر ﷺ نے ابھی کیے تھےان میں سے کچھ مجے بھی سکھاد بحے توانہوں نے کہا: انت غلام معلم

تم ایک سکھائے بڑھائے لڑ کے ہو۔ (البدایة والنہایة 6:106)



## من و ان سے مقابلہ کرنے کانسخہ ا

حضرت عبدالله بن معود وهنا في خرمايا: نبي كريم مايين ك ایک صحافی کوایک جن ملا۔انہوں نے اس جن سے کشتی لڑی اور ا ہے گرادیا۔ جن نے کہا دوبارہ کشتی لڑو۔ دوبارہ کشتی لڑی تو پھر انہوں نے اس کو گرادیا۔ان صحافی نے اس جن سے کہاتم مجھے و ملے یتلے نظر آ رہے ہو اور تمہارا رنگ بھی بدلا ہوا ہے اور تمہارے بازو کتے کے بازؤں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں تو کیاتم سب جن ایسے ہی ہوتے ہو یاان میں ہے تم ہی ایسے ہو؟ اس جن نے کہا نہیں!اللہ کی قتم! میں توان سب میں بڑے جسم والا اور طاقتور ہوں۔ آپ مجھ سے تیسری مرتبہ کتنی کرو۔اس دفعہ آپ نے مجھے گرادیا تو میں آپ کوالی چیز سکھاؤں گا جس ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ کشتی ہوئی تو اس مسلمان نے اس کو پھر گرادیا اوراس سے کہالاؤ مجھے سکھاؤ۔اس جن نے کہا: کیا آپ آیت الکری برصتے ہیں؟ اس مسلمان نے كها: جي بان! اس جن نے كها آب اس آيت كوجس كھر ميں مِرْهِیں گے اس گھر سے شیطان نکل جائے گا اور نکلتے ہوئے گدھے کی طرح اس کی ہوا خارج ہورہی ہوگی اور ضبح تک پھر اس گھر میں نہیں آئے گا۔ حاضرین میں سے ایک آ دمی نے کہا كها حضرت ابوعبدالرحمٰن عصفات مي ني كون سے صحابي تھے؟ اس سوال ير چيس به چيس موكر حضرت عبدالله بن مسعود والمسال الله عرف متوجه موع اور فرمایا: به حضرت عمر والتعالية كيسواكون موسكتا ي? (جاة السحامة 236:3)

احد کے بہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری

غزوہ تبوک کے زمانے میں مسلمانوں کالشکرراہتے میں ایک جگہ تھم رگیا۔حضور مانتظ کے لئے مسواک کا اہتمام کرنا بھی حضرت عبدالله بن مسعود وهناك كذمه تفارينا نجه وهمسواك كافيخ كے لئے بيلو كے درخت ير چڑھ گئے۔آپ والفائل كى ٹانگیں نہایت دیلی نٹلی تھیں۔لوگوں نے دیکھا تو ہنس پڑے۔ حضور من الله نے دریافت فرمایا کہ کیوں بنس رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہے اللہ کی تیکی ٹانگیں دیکھ

حضور منافظ نے فرمایا: پیٹانگیں جوشہیں اس وقت انتہائی کمزور اور ہلکی دکھائی دے رہی ہیں قیامت کے روز میزان میں احد کے یباڑ ہے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔

حضرت عبدالله بن معود ﷺ ےحضور تاہی کا قر آن سننے کا واقعہ

يمثال قارى اورعظيم ترين فقيهه، قرأت وتجويد مين ان كاليدمقام بح كه حضور منافيظ نے فرمایا: حضرت عبدالله و الله و قر آن کوبعینهاس طرح پڑھتے ہیں جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔

جوشخص تازہ بتازہ قرآن پڑھنا جاہے جاہے کہ حضرت عبداللہ کی قرأت کی پیروی کرے۔ ان کی قر أت حضور مَا يُعْيِمُ كُواس فقد رم غوب تقى كه آپ ماينيم بنفس نفيس ان کی قرأت ساکرتے تھے۔

ايك وفعه آب مَا يُعْيِمُ نِ فرمايا: حضرت عبدالله وهاها في وراقر آن

حضرت عبدالله بن مسعود رها بهت جيران ہوئے ،عرض كى : بارسول الله منافيظ مين آب منافيظ كوسناؤ، حالاتكه آب منافيظ يرتو بہنازل ہواہے۔

حضور مَنْ اللَّهُ مِنْ فَيْ مَا مِا: بال!ليكن ميں سننا حيا ہتا ہوں۔ حضرت عبداللد و في نام كا تلاوت شروع كى اور جباس آيت ير ينج

> فَكَيُفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمِّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُ لَآءِ شَهِيدًا

وہ کیبا منظر ہوگا اے محبوب! جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گےاورتم کوان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔

تو حضورا قدس ما الله برگر بیطاری هوگیا۔ بیدو کچھ کر حضرت عبدالله بن مسعود وهناه خاموش مو گئے۔اس وقت محفل میں اورصحابه كرام وهاها بهي موجود تھے۔

حضور علاق نے فرمایا: عبداللد ( اب اب حاضرین سے چند باتیں کردو۔ (لعنی مختصری تقریر)

### حضور تانيكا كاحضرت عبدالله بن مسعود على سے اظہار محبت

حضرت عبدالله والله في في حدوثنا اورصلوة وسلام ت بعد چند باتیں کیں اور گفتگو کے اختتام پر جب بیہ جملہ کہا: رَضِيْتُ لَكُمْ مَارَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

میں آ ب کے لئے وہی پیند کرتا ہوں جواللہ اور اس کارسول مالیا

تو حضورا قدس تاليا نے حاضرين سے مخاطب موكر فر مايا: وَرَضِيْتُ لَكُمُ مَارَضِيَ لَكُمُ إِبْنُ أُمَّ عَبُدِ

اور میں تمہارے لئے وہی کچھ پیند کرتا ہوں جو ابن مسعود - المنافق الم

الله اکبراکتنی بگانگت ہے بیندیدگی اور جا ہت میں۔ دراصل حضرت عبدالله بن مسعود علاق نانی زندگی حضور ما الله کی خدمت گزاری کے لئے وقف کردی تھی۔اس ہمہ وقت کی خدمت ہی کو و مکھتے ہوئے صحابہ کرام کھیں تاہے نے ان کومندرجہ ذیل القاب دے رکھے تھے۔

### حضرت عبدالله والله والقابات

صَاحِبُ السَّوَادِ راز داررسول منافقة صَاحِبُ الْوسَادِ بستر لگانے والے وضوكرائے والے صَاحِبُ الطَّهُوُ ر حضور سلافیظ کی جو تنال اٹھانے والے صَاحِبُ النَّعُلَيُن

جب حضور علیم کہیں جانے کے ارادے سے اٹھتے تو حضرت عبدالله وهناه اليك كرآب مَا يَعْلِين بِهِنات \_ پھر آب سی کا عصا مبارک این ہاتھ میں لے لیت اور حضور مَا اللَّهُ كَ آكَ آكَ خاد مانه انداز ميں چل پڑتے۔جب حضور ما المجلس کے پاس پہنچتے جہاں رکنے کا ارادہ ہوتا تو حضرت عبدالله بن مسعود والمناهجة آب ماييم كي تعلين مبارك

اتار كرايني آستيول مين وال ليت اور آپ ماينيم كا عصا آپ النظام کے دست اقدس میں دے دیتے، واپسی پر بھی یہی

طرزعمل اختياركرتے - (طبقات ابن سعد 108:3)



## مضرت عبدالله بن مسعود وه الله الله على حضور مثالياته كي خدمت ميں كثرت سے حاضري

-5000

حضور ﷺ کے تجرہ شریفہ میں ان کی آمدورفت اتی زیادہ تھی کہ ناواقف آدمی یہی سجھتا تھا کہ بیدگھر کے فرد ہیں۔ حضرت ابوموی کی جی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو عرصے تک ہم حضرت عبداللہ بن مسعود چھھے کو رسول اللہ میں ہے گھرانے کا ایک فرد سجھتے رہے۔ کیونکہ وہ اور ان کی والدہ کثرت سے رسول اللہ میں ہے۔ کے گھرآتے جاتے تھے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود کو کا ئنات میں سے شرف حاصل ہے کہ حضور طاقیا کے تعلین مبارک اٹھاتے تھے۔ رحمت کون ومکال طاقیا جب کسی مجلس میں تشریف فر ماہوتے تو سے نعلین مبارک ایک تھیلے میں ڈال کر سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے۔ جیسے ہی آپ طاقیا ممجلس سے اٹھتے نعلین چیش کرتے جاتے۔ جیسے ہی آپ طاقیا ممجلس سے اٹھتے نعلین چیش کرتے اور بعض اوقات پہنانے کا بھی شرف حاصل کرتے۔

### حضرت عبدالله بن معود ﷺ کے فضائل ومنا قب

حضورا قدس مَنْ اللَّيْظِ كارشاد ہے كہا گر ميں كى بھی شخص كو بغير مشورہ كے امير بنا تا تو وہ عبداللّٰہ بن مسعود ہوتے ہے (زندى مَن كى بن ابی طالب)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ میں اپنی امت کے لئے وہی پند کرتا ہوں جوعبداللہ بن مسعود کھیں کو پیند ہو۔

(طبرانی عن ابن عسا کرعن ابن مسعود در این

رسول الله ما ينظم نے فرمايا: قرآن چارآ دميوں سے يکھو! حضرت عبدالله بن مسعود رفيقة، ابوحذ يفد كے غلام حضرت سالم منطقة، حضرت معاذبين جبل منطقة اور حضرت الى بن كعب منطقة سے \_ (منج بخاري 3808)

## حضرت عبدالله بن مسعود وهي تقالظ كي شب بيداري

آپ ﷺ کثرت قیام وتہد میں مصروف رہتے۔ جبلوگ سوجاتے تو آپ ﷺ نماز کے لئے اٹھ جاتے اور

کثرت قرأت وترتیل کی وجہ سے یوں آواز آتی جیسے شہد کی مکھی بھنبھنار ہی ہوتی ہے۔

جلیل القدر تا بعی حضرت علقمہ بن قیس کے جو کہ حضرت عبداللہ بن معود کے تلامذہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن معود کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن معود کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن معود کے بیل آپ کا ایک شب گزاری ، رات کے اول جھے میں آپ کا کہ شوگئے۔ پھر اٹھے اور نماز پڑھنی شروع کردی۔ آپ کی کا کو اور نماز پڑھنی شروع کردی۔ آپ کی کا کہ اور تیل کرتے تھے۔ لیخی آواز کو حلق کے ساتھ پڑھتے لیکن ترجیع نہیں کرتے تھے۔ (یعنی آواز کو حلق میں نہیں گھماتے تھے۔) اور آس پاس کے لوگوں کو سناتے ، میں نہیں گھماتے تھے۔) اور آس پاس کے لوگوں کو سناتے ، لیکن آواز میں ترجیع نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب رات کے اندھرے میں اتناوقت باقی رہ جاتا جتنا مغرب کی اذان اور نماز سے فارغ ہونے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے تو نماز وتر اداکر تے۔(حوالہ اولیاء کی شب بیداری)

----

### سيدناعبدالله بن مسعود ١٤٨٨ كآنسو

حفرت معد بن اخرم وَهَهُ هَدَهُ فَرَمَاتَ بِينَ كَهُ: كُنُتُ اَمُشِى مَعَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ فَمَرَّ بِالْحَدَّادِيُنِ وَقَدُ انْحَرَجُوا حَدِيدًا مِنَ النَّارِ فَقَامَ يَنْظُورُ الْيَهُ وَيَهُ كِي (الْحَيْنِ مَن النارلاين رجب 25)

میں سیدنا عبداللہ بن معود کی ساتھ جارہاتھا۔ہم لوہار کی دکان ہے گزرے، انہوں نے آگ ہے (سرخ سرخ) لوہا باہر نکالا تو سیدنا عبداللہ بن معود کھتے اسے دیکھنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور رونے لگے۔

سیدنا زید بن وہب شدہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابن معود شدہ کے پاس آیا کہ قرآن پاک کی آیت سیھوں تو انہوں نے مجھے آیت پڑھائی۔

ميں نے عرض كيا: سيرنا عمر ﷺ نے تو مجھے بيہ وَاِنْ تُبُـدُوْا مَافِــىٓ اَنْـفِسِـكُمُ اَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيُرٌ

اورتمہارے دل میں جو کچھ ہےا سے ظاہر کرویا چھپاؤالڈاس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ پھر جے چاہے گا معاف کردے گا،اور جے چاہے گاعذاب دے گااوراللہ ہرچیز پرقادرہے۔(ابقہ۔284)

تو رودیتے اور فرماتے کہ یہ آیات شدت محاسبہ پر دلالت کرتی ہیں۔



حضرت عبدالله بن مسعود وهي الماتم ارشادمبارك

حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ ایان کرتے ہیں:
مومن گنا ہوں ہے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے
ینچے بیٹھا ہے اورا سے خطرہ ہے کہ کہیں سے پہاڑ اس کے اوپر ہی
نہ آگرے۔ اور فاسق و فاجر گنا ہوں کواس قدر معمولی بجھتا ہے
جیسے کوئی مکھی اس کی ناک کے پاس سے گزری اور اس نے
ہاتھ سے اسے ہٹا دیا۔ (سیح بخاری، تناب الدوات، باب التابہ 5949)



آپ سی کا حلیہ مبارک یہ تھا۔ جسم لاغر، قد کوتاہ،
رنگ گندم گوں اور سر پر کانوں تک نہایت نرم وخوبصورت
زلف، حضرت عبداللہ ہی تا تھا۔ ٹانگیس نہایت پتی
کہ ایک بال بھی بھر نے نہیں پا تا تھا۔ ٹانگیس نہایت پتی
تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کو چھپائے رکھے
تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضور شاپیل کے لئے مسواک توڑنے کے
لئے پیلو کے درخت پر چڑھے تو ان کی پتی پتی ٹانگیس دیورکر
لئے پیلو کے درخت پر چڑھے تو ان کی پتی پتی ٹانگیس دیورک پتی
لوگوں کو بے اختیار بنسی آگئے۔ حضور شاپیل نے فرمایا تم ان کی پتی
ٹانگوں پر بینتے ہو، حالانکہ یہ قیامت کے روز میزان عدل میں
کو واحد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ (عالہ بیت این سعد 13:31)

حضرت عبدالله بن مسعود تعالية ا كوفه: جهال حضرت عبدالله بن مسعود وَهَوَاللَّهُ اللَّهُ كُورِ مُرْرِبِ اللَّهُ عَبِدَاللَّهُ بِن مسعود وَهُوَاللَّهُ اللَّهُ كُورِ مُرْرِبِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِدَاللَّهُ بِن مسعود وَهُوَاللَّهُ اللَّهُ كُورِ مُرْرِبِ اللَّهُ عَبِدَاللَّهُ بِن مسعود وَهُوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبِيرًا لللَّهُ بِن مسعود وَهُوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

> آپ دیستان نے حضرت عبداللہ بن مسعود دیستان کو کوفہ کا گورز بنادیا۔ جہاں وہ قرآن کریم پڑھاتے، حدیث کی تھی، یہاں بڑے بڑے علماءاورآئمہ تیارہوئے۔ روایت کرتے اورلوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔

> > حضرت عبدالله بن مسعود وهناه في في كوف ينيج كرايك طقہ درس قائم کیا جہاں لوگ آتے اور مختلف دین مسائل دریافت کرتے۔ پیچلقہ وسیع ہوتا گیاحتیٰ کہ پوراخطۂ عراق فقہ

کمال حاصل کیا۔ان کے بعدحضرت ابراجیم تحفی دھیالاتھاں کوفیہ جب حضرت عثمان بن عفان والمستلط خليفه ہوئے تو ميں حضرت عبدالله بن مسعود والتحقيق كا پيروكار ہوگيا۔حضرت کی فقہ کے حوالے ہے مشہور ہوئے یہاں تک کہ فقیہ عراق عبدالله بن مسعود والسلاق كى بيدرس كاه كوئى معمولى درس كاه نه کہلائے جانے گے۔

و فقة فقى اور حفرت عبدالله بن مسعوديك كابا جمي رشته

مے حضرت علقمہ ویجیدہ تا اور حضرت اسود دیجیدہ میں

حضرت عبدالله بن مسعود کی الله کے شاگردوں میں

ان کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ اللہ کے فناویٰ کا بڑا ذخیرہ تھا، جوانہیں حفظ بھی تھا۔ پیرذخیرہ ان سے حضرت حماد ويحبالله على تك منتقل موااور حضرت حماد ويحبالله على سے بيبيش قيمت خزانه حضرت امام الوحنيفه وهؤهاه الأعان تك منتقل موا-

كوفه: جهال حضرت عبدالله بن مسعود وهيه ورس قر آن وحديث دية تتح

بنوظفروه جگه جہال حضور مَاليَّيْمَ نے حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ کوقر آن سنانے کا حکم دیا

به تصویر بنوظفر کی بستی کی ہے۔ بیاس وقت شارع ملك عبدالعزيزك دائيس طرف بينه كى بلد نگ كقريب ہے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں ایک موقع پر حضور نبی کریم مالی تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود الشي كوقر آن سنانے كاتكم ديا\_حضرت عبدالله بن مسعود و الله فرماتے ہیں میں قرآن سناتا رہا اور سركاردوعالم مَنْ اللَّهُ كَآنسو بهت رسے - (حوالتي بنارى4882) اوریمی وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضرت مصعب بن عمير والمالة المرت اسيد بن حفير والمالة كى وعوت يرمسلمان ہوئے اور بعد میں حضرت مصعب ریستان کی دعوت برآپ كا يورا قبيله بنوعبدالاشهل مسلمان هوگيا-

## حضرت عبدالله بن معود تعلق

## حضرت عبدالله بن مسعود وَهَ اللهُ كَالْمُسجِد جَن كِ مقام ير قيام فر مانے كاوا قعہ 📗 🔑

یہ مبحد معلاۃ جاتے ہوئے بائیں جانب ہے اور کراسنگ بل ہے متصل ہے۔اس کو مبحد جن اس لئے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جنات کی ایک بڑی جماعت نے رسول اللہ علی کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔اس موقع پر آپ عالی کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ علی آپ عالی نے ان کے لئے زمین پر ایک خط حد فاصل کے طور آپ عالی نے ان کے لئے زمین پر ایک خط حد فاصل کے طور

پر سیخ دیا تھا۔واضح رہے کہاں نے قبل نبوت کے دسویں سال طائف سے والیسی پر مقام نخلہ میں بھی پچھ جنات نے آپ ٹاپیٹا سے ملاقات کی تھی۔

(الثارخُ القو عُج1:5،الارجُ السكَّى 73 جثير الغرام 191) 1421 جرى ميس مسجد جن كى تجديد ہموئى اس مسجد كا

دوسرانا م منجد حرس بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہوں فی فی ماتے ہیں کہ رہ

حضرت عبداللہ بن مسعود و الله علیہ کہ رسول اللہ مالی کے میں کہ رسول اللہ مالی کے میں کہ مرسول اللہ مالی کے میں اینے صحابہ محققہ سے فرمایا کہ تم حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی حاضر نہ ہوا۔ لہذا ہم مکہ میں ایک جگہ معلاق پنجے تو آپ مالی کہ این جگہ معلاق پنجے تو آپ مالیک کہ این حائرہ کھی چا اور مجھ اور جھے اور جھے اور ایس میں میرہ حاؤ۔ آپ مالیک کہ اس میں میرہ حاؤ۔

کھڑے ہوکر قرآن کی تلاوت شروع فرمادی۔ اسی دوران جناتے بھڑ کہ آپ بھڑ ہری جنات جینڈ درجینڈ آکر جمع ہونے لگے۔ حتی کہ آپ بھڑ ہری نظرے او جھل ہوگئے اور آپ بھڑ کی آواز بھی جھوتک پہنچنا بند ہوگئی، پھر وہ آپ بھڑ کے پاس سے اس طرح متفرق ہونے لگے جس طرح بدلی چھٹی ہے۔ جب کے جنات کی ایک جماعت بیٹھی رہی اور آپ بھڑ ان کے ساتھ فجر تک بات جماعت بیٹھی رہی اور آپ بھڑ آپ بھڑ ان کے ساتھ فجر تک بات چیت بیس مشغول رہے، پھر آپ بھڑی اور گوبر تو شہ کے طور پر دیا لائے اور فرمایا: میں نے ان کو ہڈی اور گوبر تو شہ کے طور پر دیا ہے الہٰ ان اور گوبر تو شہ کے طور پر دیا ہے۔ الہٰ ان اور گوبر تو شہ کے طور پر دیا ہے۔

أ جنات كى خوراك

بعض روایات میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ پرانی ہڈی
پر جنات کو اس کی اصل شکل میں لگا ہوا گوشت مل جائے گا اور
گوبر پراس کی اصل شکل میں چارہ دستیاب ہوگا۔ یہ آپ شائیل کا معجزہ اور رہتی دنیا تک جنات پر رحمتہ اللعالمین شائیل کا
احسان ہے۔ اور پرانی ہڈی وگوبر سے استنجا کرنے سے ممانعت
کی حکمت میہ ہے کہ اس سے جنات کی خوراک آلودہ ہوجاتی
ہے اور ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ بعض لوگ ان اسلامی تعلیمات
کا خیال نہیں کرتے تو جو ابی طور پر جنات انہیں پریشان کرتے

حضرت عبداللہ بن مسعود و ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ میں جنات سے ملاقات والی رات میں رسول اللہ علی ایک مقام پر پنچ تو میں رسول اللہ علی ایک خط کھینچا اور پہاڑی طرف تشریف آپ علی اور کی جا کہ میں ان جنات کی بھیٹر جمع ہوگی تو ان کے سردار نے کہا کہ میں ان جنات کو آپ علی خے سے ذراد ور ہٹا کررکھوں؟
آپ علی خے نے فرمایا:

اِنِّی لَنُ یُّجِیُونِیُ مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ (سورهجن:22) اورخداکے ہاتھ سے جھے کوئی پناہ ٹیس دے سکتا۔

حضور تأثيم كاابن معود وهاها كالمحنينا

نیز ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک تابیخ کے پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود و ایک خطابیخ کی پیچھے مائی میں داخل ہوئے اور ایک خط اپنے اور دوسرا خط حضرت عبداللہ بن مسعود و ایک خط اپنے اور دوسرا خط حضرت عبداللہ بن مسعود و بیس جمے رہیں۔ حضرت ابن تاکہ آپ و بیس کہ جنات اس دائرے کے پاس مسعود و بیس کہ جنات اس دائرے کے پاس آتے مگر اندر داخل نہ ہو سکتے ہی رسول اللہ تابیخ کے پاس خطے جاتے۔ (اخبار مکہ للفا کھی فبر 2321 باسادہ س



مسجد جن :عهد نبوی تاییز میں جنت المعلی کے قبرستان کے ساتھ بیچٹیل میدان تھا۔ یہاں جنات آپ تاییز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ایمان کی دولت اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔ جعد میں بہواں مجد تعیر کر دی گئی ہم ہما ابن اکر این ہم کتوں کی الم بھی دیا گیا ہے۔



حضرت عبدالله بن مسعود تَعَالَيْهُ

### غ وه بدر کاایک واقعه اور حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ کی شرکت کے انجام



حضرت عبداللد بن مسعود و الله عن كم فروه بدر كه مير ح قريب جوصحاني تھے ميں نے ان سے كہا كه آپ كے 100 ہوں گے۔ پھر ہم نے ان كے ايك آ دمي كو پكر ااوراس سے کے دن کفار جمیں بہت تھوڑے دکھائی وے رہے تھے۔ یہاں تک خیال میں یہ کافر 70 ہوں گے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں اس بارے میں پوچھاتواس نے کہا ہم 1000 تھے۔ رہی انہا مہ 84.8



زرنظرتصور مقام غزوه بدری ہے۔جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود وران اللہ کا معادت حاصل کی



غزوه بدركاوه مقام جهاب رسول الله سَالِيَّةُ فِي آرام فرماياتها

### نصیبین کے جنات کی حضور سُلطی کے پاس آمد



نصیبین کے جنات کی دعوت پر بہت سے جنات ایمان

لا کے اور رسول اللہ طابع کے دیدار اور ملا قات کے آرز ومند

ہوئے۔کل چھ مرتبہ جنات کے وفود ملا قات کیلئے حاضر

ہوئے۔ایک باران کی تعداد 12 ہزارتھی۔حضرت عبداللہ بن

مسعود دیست سے روایت ہے کہ وادی نخلہ کے واقعے کے

تین ماہ بعد حضرت جبرائیل کھی نے جنوں کی ملا قات کے

لئے آمد کی اطلاع دی۔حضرت عبداللہ بن مسعود دیست نے

بھی ہمراہی کی درخواست کی۔ شعب تجون کے مقام پر

ہمراہی کی درخواست کی۔ شعب تجون کے مقام پر

آب نا جی تھے نے اگشت مبارک سے وائرہ کھینے اور حضرت

عبداللہ بن مسعود ﷺ کو تھم دیا کہ اس سے باہر ہرگز قدم نہ رکھناور نہ پھر مجھے نہ دیکھ سکو گے۔

ایک ٹیلہ پر نماز ادا کرنے کے بعد سورہ طاکی قرات شروع فرمادی۔ پچھ در بعد چالیں جینڈے دکھائی دیے۔ ہر پر چم تلے ہزاروں جنات عاضر تھے۔ تعداد کوئی ساٹھ ہزار بتائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سیسے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ تاہی کے گرد بڑا بجوم دیکھا۔ روایت ہے کہ اس دن آپ تاہیل نے جنوں کے بارہ نقیب منتخب فرمائے۔ انہیں دین کے احکامات سکھائے، پھر وہ بادلوں کی طرح

ککڑیوں میں اڑتے ہوئے چلے گئے صبح ہوئی تو آپ ٹاپٹیٹر واپس تشریف لائے اور پوچھاتم نے کیا دیکھا؟ عرض کیا سیاہ آدمی سفیدلباس میں دیکھے فرمایا نیصیبین کے جنات تھے، جو اپنی اورسواریوں کی خوراک ما نگ رہے تھے۔ ان کی خوراک ہڈیاں اور جانوروں کا جارہ گھوڑ کے کالید ہے۔ عرض کیا: یہ کیوں کرممکن ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر مڈی پر گوشت

اپی اور حواریوں کی حورات کا بنگ رہے ہے۔ ان کی حورات ہڈیاں اور جانوروں کا چارہ گھوڑ ہے کی لید ہے۔ عرض کیا: بیہ کیوں کرممکن ہے؟ فر مایا اللہ تعالیٰ ہر ہڈی پر گوشت پیدا کردیتا ہے، جتنا ان سے کھایا جائے اور لید کو دانوں ہیں تبدیل فرمادیتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد ہوا: ہڈی اور لید سے استخانہ کرو۔

## وہ جگہ جہاں حضور مَثَاثِیْنَا کے ہاتھ پر جنات کے 12 قبیلوں نے اسلام قبول کیا گیا گھ

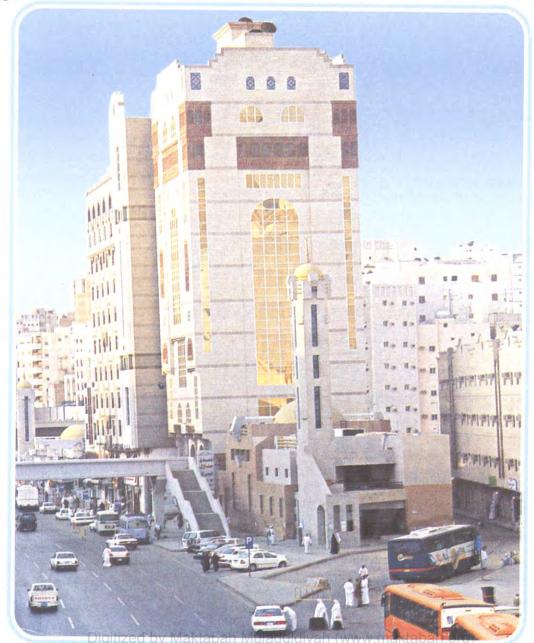









مسجد جن کی نئی تعمیر ہے قبل کی تصویر





Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



## 🦠 موت کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رہے کا ایک کی وصیت 🐞





امیر المومنین حضرت عثمان غنی ﷺ سے چونکہ یک موت سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے اینے بیٹے ابوعبیدہ کونصیحت کرتے ہوئے تین باتوں کاحکم دیا: اى بنى او صيك بتقوى الله ويسعك بيتك وعيادت كے لئے تشريف لائے۔

### خواہش ہےرجت رب کی

چنانچہ ابوظبیہ عصف سے مروی ہے کہ جب حفرت عبدالله بن مسعود رکھنے بیار ہوئے تو حضرت عثمان غنی مست عيادت كے لئے تشريف لائے اور يو جھا: ماتشكى؟ كياريثانى \_؟

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرمایا:

حضرت عثمان والمالك في المالا فما تشتهي؟

حضرت عبدالله بن مسعود والتلاظ في ماما:

لوگوں کوان کی زندگی ہے مایوی ہوگئی۔ الاامولک بطبیب سی طبیب کو بلواؤں

گونہ شکررنجی تھی اورانہوں نے دو برس سے ان کا مقررہ وظیفہ مطلقاً بندكرد يا تقااس لئے وہ اس آخرى لمحه حیات میں عفوخوا ہی

حضرت عبدالله وها: كيا آپ دهناه كوميري لركول ك مختاج ودست نگر ہوجانے کا خطرہ ہے؟ میں نے انہیں حکم دیاہے كه ہررات كوسور ، واقعه برُ ه ليا كريں \_ كيونكه رسول الله طالبيّا نے فرمایا ہے کہ جو ہررات کوسور ہُ واقعہ پڑھے گا وہ بھی فاقہ مستنبيس بوگا\_(حوالهاسدالغاب/سيراعلام النبلاء 1:498)

### دارآ خرت كاسفر

حضرت عبدالله بن مسعود الله في الله عند مايا:

الطبيب اموضني طبيب بي نے بياركيا ہے۔

حضرت عثمان على السيدة آب على الله كاوظيفه حارى كردون؟

حضرت عثمان مستند آب مستند کی صاحبزاد یوں کے کام

جبرات آئی تو حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ اپنے رفیق اعلیٰ سے جاملے۔اس وقت ان کی زبان مبارک اللہ کے ذکراوراس کی آیات بینات سے ترتھی \_حفزت عثمان ﷺ نے آپ ﷺ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رہوں کے بہلو میں آب والسيرالعاد 286:2

وايك على خطيئتك (مجمع الزوائد 299:10) الله تعالى كے احكام كى بيروى كرنا، فارغ اوقات گھرييں رہنا اورایخ گناہوں پرروتے رہنا۔ 32 ہجری میں جب کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا سن مبارک ساٹھ برس سے متجاوز ہو چکا تھا ایک روز ایک تخف نے حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ اللہ مجھے آپ استان کی آخری زیارت سے محروم ندر کھے۔ میں نے گذشتہ شب کو خواب میں دیکھا کہ رسول الله مَالَیْمُ ایک منبر پرتشریف فرما ہیں آپ دستان سامنے حاضر ہیں۔ای حالت میں ارشاد ہوتا ہے

حضرت عبدالله بن مسعود وها ميرے بعد تهبيل بہت تکلیف پہنچائی گئی، آؤمیرے پاس چلے آؤ۔ فرمایا خدا کی قتم تم نے بیخواب دیکھا ہے؟ بولا ہاں! فرمایاتم میرے جنازے میں شريك موكرمديند كمبين جاؤك\_ بيخواب درحقيقت واقعه وحمة وبيي ايزب كى رحمت كى موکر پیش آیا۔ چند ہی دنوں کے بعد اس طرح بیار ہوئے کہ حضرت عثمان کھیں نے فرمایا:

ز رنظر تصویر جنت البقیع میں موجوداس جگہ کی ہے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود و اس اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م



حضرت ذویب بن کلیب بن رہیمہ خولانی ﷺ نے بڑی تختی کے ساتھ اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کرتے ہوئے ہوئے ارشادفر مایا کہ پیخف میری امت میں حضرت خلیل ﷺ روایت میں ہے کہ حضور اکرم تا ای کا زبان مبارک سے بیخبر س كرحضرت عمر فاروق المناه في بآواز بلنديه كها كه الحمد لله! ہمارے رسول الله منافیظ کی امت میں الله تعالی نے ایک ایسے شخص كوبهي پيدا فرمايا جوحضرت ابراجيم خليل الله عيده كي طرح آگ كشعلول ميں حلنے مے محفوظ ربار (جَة الله 874:2 اسدالفا بـ 148:2)

یمن کی سرزمین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تورسول اللہ اوگوں کواس کی اطاعت ہے روکنا شروع کردیا۔اس سے جل کی طرح آگ کے شعلوں میں جلنے سے محفوظ رہا۔اور ایک بھن کر اسود عنسی ظالم نے آپ دھیں کو گرفتار کر کے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔مگرآگ سے بدن تو کیا ان کی انتہائی جیرتناک کرامت ہے ہے کہ اسود عنسی نے جسم کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ یہاں تک کہ بوری آگ جل کر بچھ گئی اور پیزندہ سلامت رہے۔جب پیخبر مدینہ منورہ پینجی ير صنى يرمجبوركرن لكاتو حضرت ذويب بن كليب وهناك في تو حضوراكم سن في النا نادرالوجودكرامت كاتذكره فرمات

مَا لِينَا فِي إِن كَانام عبدالله ركها-

آ گئیبیں جلاسمی

جب یمن کے شہرصنعامیں نبوت کا دعویٰ کیا اورلوگوں کواپنا کلمہ

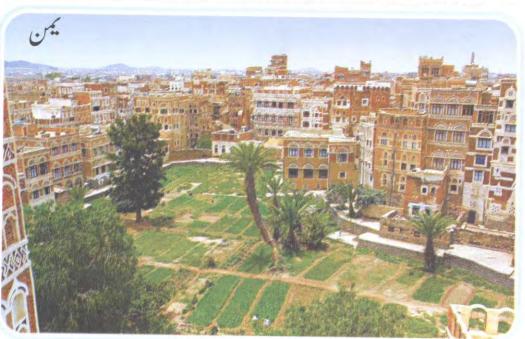



ز رنظرتصور یمن کی ہے۔ اس زمین براسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ذویب و الفاقالة نے اسلام قبول کیا تھا۔





زرنظرتصوريمن كے شہرصنعاء كى ہے۔ یہوہ شہرہے جہاں نبوت کے جھوٹے دعویدار اسود عنسی نے حضرت ذویب رہے تاہ کوآگ کے سمندر میں جلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔





# زكره حضرت خباب بن الارت

نے حضرت عمار ریستا اور حضرت بلال حبثی ریستا کی طرح واستقامت کا پہاڑین کریہ ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کو جھیلتے ان کو بھی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ یہاں تک کہ رہے اوران کے اسلام میں بال برابر بھی تذبذب یا تزلزل پیدا ان کوکوئلوں کے اویرلٹاتے تھے اور یائی میں اس قدرغو طے ولاتے تھے کہان کا دم گھٹے لگتا اور پیر ہیہوش ہوجاتے ،مگرصبر

حضرت خباب بن الارت والله كى كنيت ابوعبدالله ہے۔ پیغلام تھے۔ان کوقبیلہ بی تمیم کی ایک عورت نے خرید کر آ زادکردیا تھا۔اس لئے بیٹیمی کہلاتے ہیں۔

ابتداء ہی میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور کفار مکہ



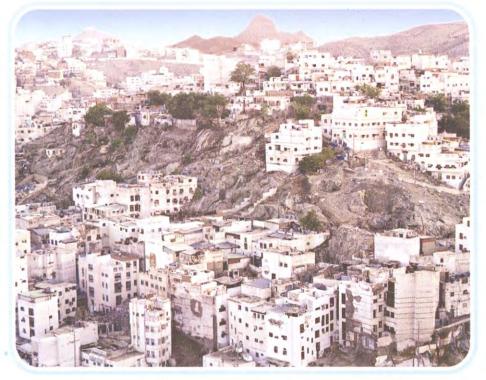



زىرنظرتصوىرىكە مكرمەكى ہے۔ يدوه شهر ہے جہال حضرت خباب و الاستقالات یراسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار مکہ تكاليف كے نئے نئے طریقے آزماتے تھے۔



## حضرت خباب وفالله مَعَالِقَهُ كَي كرامت: خشك تقن دوده سے بھر گیا

آپ ﷺ کی ایک کرامت میہ ہے کہ بیا یک مرتبہ سے ماہی ہے آب کی طرح تڑپنے لگے اور بالکل ہی نڈھال اس کا سوکھا ہواتھن اس قدر دودھ سے جُرگیا کہ پھول کرمُشک جہاد کیلئے نکلے تو ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں یانی کا نام اور بے تاب ہو گئے تو آپ ﷺ نے اپنے ایک ساتھی کی کے برابر ہو گیا۔اس اونٹنی کا دودھ دوہ کرسب ساتھیوں نے شکم ونشان بھی نہیں تھا۔ جب بیاوران کے ساتھ پیاس کی شدت اونٹنی کو بٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کراس کے تھن کو ہاتھ لگایا توایک دم سیر ہوکر کی لیااور سب کی جان نچ گئی۔ (قال ابھی 210:6)

ز رِنظر تصور عراق کے شہر کوفہ کی ہے۔ بدوه شهرہے جہال حضرت خباب بن الارت ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حضور نبی کریم مَثَاثِیْمُ کی وصال کے بعد مدینه منوره سے ان کا دل اٹھ گیاا وربہ کوفہ میں جا کرمقیم ہو گئے اور وہیں 37 ہجری میں ان کا 73 برس كى عمر مين انتقال موگيا - (اكمال 592)





# تذر خطرت مقداد بن الاسود كندى الماسود كندى

کی معرکہ آرائی میں بھی انہوں نے ڈٹ کر کفار سے جنگ کی۔ 38 ہجری میں حضرت امیر المونئین حضرت عثمان غنی محصلات کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ سے تین میل دور مقام جرف میں 70 برس کی عمر پاکر وصال فر مایا اورلوگ فرط عقیدت سے میں 70 برس کی عمر پاکر وصال فر مایا درلوگ فرط عقیدت سے اٹھا کر این کندھوں پر ان کے جنازہ مبارک کو جرف سے اٹھا کر مدینہ منورہ لائے اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ (آلال 612) اسالا ہے 610)

### چوہے نے ستر ہ اشر فیاں نذر کیں

حفرت ضباعہ بنت زبیر میں فرماتی ہیں کہ بیاس قدر اسکوری میں مبتلا تھے کہ درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک ویران جگہ میں رفع حاجت کے لئے بیٹھے تو اچا نک ایک چوہا پنے بل سے ایک اشر فی منہ میں لے کر نکلا اور ان کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ پھر وہ ای طرح برابرایک ایک اشر فی لا تا رہا، یہاں تک کہ سترہ اشر فیاں لایا۔ بیسب اشر فیوں کو لے کر بارگاہ رسالت بھا میں حاضر ہوئے اور پورا ماجراع ض کیا تو آپ بھی نے فرمایا کہ تمہارے لئے اس مال ماجراع ض کیا تو آپ بھی نے فرمایا کہ تمہارے لئے اس مال میں برکت عطافر مائے حضرت ضباعہ میں کا بیان ہے کہ میں برکت عطافر مائے حضرت ضباعہ میں ہوئی تھی کہ میں نے میں برکت عرض میں اشر فی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے جائد تاریخ کے میں دیکھ سے نے درخزت مقداد میں کے گھر میں دیکھ لئے۔ ان میں کے ڈھر حضرت مقداد میں کے گھر میں دیکھ لئے۔ ان ایوبھم نی الدلائل (ابوبھم نی الدلائل 2562)

### ضرت مقداد والساب كاحضور التكاكر فقاءميس سيهونا

حضرت محمد طاقیم نے فرمایا کہ اللہ علاقت نے ہر نبی کو 7 جال شار رفقاء دیئے ہیں، کین مجھے اللہ علاقت نے 14 رفقاء کی جماعت عطافر مائی ہے، جن کی فہرست ہیں۔

1 حضرت ابوبكر صديق والمسالك

2 حضرت عمر فاروق وصفات

3 حضرت على المرتضى والمستقالة

حفرت حمر والتناقظ

5 حفرت جعفرطيار والمالية

6 حفرت حسن والمالكة

8 حضرت عبدالله بن مسعود والكاللة

9 حفرت سلمان فارسي المستقلط

10 حفرت كار والمالة

11 حفرت مذيفه والله

12 حضرت ابوذ رغفاري المناسطة

13 حفرت مقداد والتقالف

14 حضرت بلال والمستقلف

احادیث پاک میں ان کے فضائل ومناقب بہت کثیر میں۔ بیتمام اسلامی لڑائیوں میں جہاد کرتے رہے اور فتح مصر حضرت مقداد بن الاسود كندى الله في كوالد كا نام عمرو بن نقلبه تفار اسود كريدي الله في كالله في كداسود بن عبد يغوث زُهرى في ان كوا پناه بناليا تفاراس لئه اس كى اس كل طرف منسوب ہو گئے اور چونكہ قبيلہ بنى كنده سے انہوں في خالفہ كرليا تفا اور ان كے حليف بن گئے تقےراس لئے اس لئه اس نبیت سے اپنے آپ كوكندى كہنے لگے۔ ان كى كنيت ابومعبديا ابوالاسود ہے۔ اور بیقد يم الاسلام ہیں۔ مكہ محظمہ سے بجرت كر كے جبشہ چلے گئے تھے۔ پھر حبشہ سے مكہ مكر مہ والیس چلے الوالاسود ہے۔ اور بیقد يم الاسلام ہیں۔ مكہ مكر مہ والیس چلے طرف سے ناكہ بندى كر كے بدینہ منورہ كر سكے، كيوں كہ كفار في ہم طرف سے ناكہ بندى كر كے بدینہ منورہ كا راستہ بندكر دیا تھا۔ يہاں تک كہ جب حضرت عبيدہ بن الحارث و الله ايک چھوٹا سالشكر لے كر مدینہ منورہ سے عكر مہ بن ابوجہل كے شكر سے سالشكر لے كر مدینہ منورہ سے عكر مہ بن ابوجہل كے شكر سے كافروں كے شكر میں شامل ہوكر گئے اور بھاگ كر مسلمانوں سے سے ل گئے اور اس طرح مدینہ منورہ بجرت كر کے بنئے گئے۔

### حضرت مقداد ﷺ كاجنگ بدر كے موقع پر پر جوش تقرير كرنا

یہ وہی حضرت مقداد بن الاسود ﷺ ہیں کہ جب رسول اکرم منافق نے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام ﷺ سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے بآواز بلندیہ کہا:

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں سات اشخاص ایسے تھے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں کفار کے سامنے سب سے پہلے علی الاعلان اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت مقداد بن الاسود وہ تھی ہیں۔



ز برنظرتصور جنت البقیع کی ہے۔ بیروہ جگہ ہے جہاں حضرت مقداد بن اسود رہیں مدنون ہیں



حضرت سعد بن معاذ ﷺ پيرانصاري فنبيله اوس کي

شاخ بنواشهل کے سردار تھے۔ان کا سلسلہنسب ابی عمر سعد بن معاذبن نعمان بن امرؤالقيس بن زيد بن عبدالاشهل تفايه

آب والمنافظة حضرت مصعب بن عمير والالقالة كي تبليغ سے مشرف بداسلام ہوئے اوران کی فہمائش پراسی دن تمام بنو عبداشہل نے اسلام قبول کرلیا۔ نبی کریم مالی نے حضرت ابوعبيده بن جراح والتعلق عدض تسعد بن معاذون الله رشته مواخات قائم كياغ و و كريس آب عن الله اوس كاعلم حضرت سعدبن معاذره التهايية كوعطا فرمايا غزوة خندق کے دوران یہود بنوقریظہ نے عہد شکنی اور غداری کی تھی ، چنانچہ احزاب کفار کی پسیائی کے بعد نبی کریم اللی نے تھم اللی کے مطابق بنوقريظه کے محلے کا محاصرہ کرلیا۔

چند ہی دنوں کے بعد بنوقر بظہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہرئیس اوس حضرت سعد بن معاذ دھیں کا فیصلہ انہیں منظور ہوگا۔حضرت سعد والفقالة نے اسلامی حمیت کے تحت فيصله ديا كدان كالرنے والے مردقتل كئے جائيں، عورتوں اور بچوں کوغلام بنالیا جائے اور املاک مسلمانوں میں تقسیم کردی جائیں۔اس فیصلے کے مطابق بنوقریظہ کے اشرار اینے انجام کو پہنچ گئے۔غزوہ خندق میں حضرت سعد ﷺ کے بازویر تیرکا گہرازخم لگا تھا۔غزوۂ بنی قریظہ کے چندروز بعد ان کارخم کھل گیااورزیادہ خون بہنے سے شہید ہو گئے۔ ( شمع رسالت على 200 يرواف طالب باشي)

### حضرت سعد بن معاذي كتبول اسلام كاليمان افروز واقعه 📗 اقرار يجيح بس آپ سلمان بين ـ

حضرت سعد بن معاذ وهي الله عضرت اسعد وهي الله ك خالہ زاد اور بنی عبدالاشہل کے سردار تھے۔ ایک دن حضرت اسعد والمستلف اور حضرت مصعب والمنتفظ في عبدالا شهل كو دعوت اسلام دینے کا پروگرام بنایا۔ ان کی آبادی کو جاتے ہوئے رائے میں ایک جار دیواری پر تی تھی جس میں ایک کنوال تھا۔ بید دونوں کنویں کے پاس بیٹھ گئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر اورمسلمان إدهرأ دهر سے انتہے ہو گئے اور محفل جم گئی کسی نے حضرت سعد بن معاذر المستنفظ كواطلاع دے دى۔ انہيں بہت غصر آيا كه به لوگ میرے علاقے میں آ کرنے دین کو پھیلانے کی کوشش کررہے ہیں۔ چنانچہ انہول نے اپنی قوم کے ایک متاز فرد حضرت اسيد السيد المستعلق سے كہا كه آب جائيں اوران لوگول كو یہاں سے نکال باہر کریں اور انہیں سمجھادیں کہ دوبارہ اس طرف آنے کی جرأت نہ کریں۔ اگر حضرت اسعد واللہ میرے خالہ زاد نہ ہوتے تو میں خود بہ کام کرتا ،مگر رشتہ داری کی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

وجدسے مجبور ہول۔

حضرت اسيد ﷺ اى وقت المُدرَران كي طرف چل یڑا۔ان کوآتا و کیچ کرحفرت اسعد ﷺ نے حفرت مصعب بن عمير وه الله عنه كم اكم لي تخص ايني قوم مين تمايال حيثيت رکھتا ہے۔اگر بیمسلمان ہوجائے تو بہت فائدہ ہوگا۔اسٹے میں حضرت اسید ﷺ بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کوسب وشتم کرنے کے بعد کہنے لگے اگرتم کواپنی جان پیاری ہے توابھی اٹھواور پہال سے نکل جاؤ۔

حضرت مصعب والسائلة في نهايت تحمل سے جواب ديا كه آب تھوڑا سا ہمارے پاس بیٹھنے اور ہم جو پکھ کہتے ہیں اے س لیجئے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ متفق ہوجائے ورندہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں گے اورآ پکو ہرگزیریثان نہیں کریں گے۔

حضرت اسیدنے کہا: معقول بات ہے۔ اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ﷺ نے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی پھر اسلام کی حقانیت بیان کرنا شروع کی \_حضرت اسید ﷺ اس حسین گفتگو کے اسپر ہو گئے اور ہمیتن گوش ہوکر سننے لگے۔ جب حضرت مصعب وتصريحه كابيان ختم بهوا تواسيد كي كابايك ہو چکی تھی۔ کہنے لگے کہ کتنی عمدہ باتیں کی ہیں آپ نے۔اب مجھے یہ بتا کیں کہ آ کی وین میں داخل ہونے کے لئے کہا کرنا يراتا ہے۔حفرت مصعب ﷺ نے فرمایا عسل سیحنے ، یاک كيڑے پہنئے ،اللہ تعالی كی وحدانيت اور محمد منافيظ كی رسالت كا

حضرت اسید روستان نے ای وقت عسل کر کے یاک صاف کیڑے پہنے اور مسلمان ہوگئے۔ پھر کہنے لگے میرے علاوہ ایک اور شخص ہے اگر وہ اسلام قبول کرلے تو بنی عبدالاهبل كاكوئي بهي فردغير مسلمنهين رب گابيين جاكرا سے

حضرت اسيد معلقت واليس آئے تو حضرت سعد معلقت ان كے منتظر متھ\_انہوں نے حضرت اسيد رہيں ہے ليو چھا كه كيا رہا؟ حضرت اسيد مستعد أحد كها: ميں في ان لوگوں سے بات چیت کی ہے، مجھے تو ان میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوئی۔ البته يته چلا ب كه بني حارثة تمهار عالدزاد بهائي حضرت اسعد ﷺ کول کرنے کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے ہیں۔ ذراسوچو! اگرانہوں نے تمہارے بھائی کوتمہارے ہی علاقے میں قتل کردیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ پیر سنتے ہی حضرت سعد المعلقة كي قومي عصبيت بيدار موكني اور حضرت اسعد ﷺ کو بچائے کے لئے دوڑ پڑے۔ وہاں جاکر ویکھا

تو حضرت اسعد ﷺ مطمئن بيٹھے تھے اور بنی حارثہ کا کہیں نام ونشان نه تقا\_ حفرت معدد علاقة اسید وال کے علط بیانی کی ہے، اور اس بہانے مجھے ان کی طرف بھیج دیا ہے۔ بیسوچ کران کا یارہ چڑھ گیااوررشتہ داری کا خیال کئے بغیران کو برا بھلا کہنے گئے حضرت مصعب ﷺ نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ آپ ہماری یا تیں س لیں اگرآپ کو پہندنہ آئیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت سعد ﷺ نے کہا: منصفانہ یات ہے۔اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب والمنظلة كى تفتكوني ان كى دنيائ ول كوبهى تہہ و بالا کر دیا اور وہ اسلام لانے کے لئے بے تاب ہوگئے۔ چنانچہ حضرت مصعب ﷺ نے ان کو بھی دائرہ اسلام میں واخل كرليا\_

علقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد حضرت سعد ﷺ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اوران سے مخاطب ہوکر یو جھا:

میرے بارے میں تم لوگوں کی کیارائے ہے؟

سب نے کہا: آپ ہمارے سردار ہیں اور فہم ووائش میں ہم سب سے برتر وفائق ہیں۔

حضرت سعد مستعد نے کہا تو س لوکہ میں ایمان لے آیا ہوں اور جب تک تم سب بھی اسلام نہیں لاؤ گے میری بول حال تم ہے بندر ہے گی۔

حضرت سعد والملاف كاليه اعلان س كرين عبدالاشهل كتمام مردوزن مسلمان ہو گئے اور جمعیت اہل اسلام میں لیکاخت خاطرخواه اضافية وكبابه

### حفرت معد بن معاذر المادر الماد

حضرت سعد بن معاذ والمفاهدة عدمقول بي كدانهول نے کہا کہ تین چزیں الی ہیں جن کے اعتبارے میں سیج معنول میں مرد ہول ۔ان کے سوااور باتوں میں عام مردول کی

میں نے رسول اللہ علی اللہ علی اس بھی سی اے یہی جانا کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔

میں جب بھی نماز کی حالت میں رہاجب تک میں نے اسےادانہ کرلیامیراول بھی کسی اور بات میں مشغول نہ ہوا۔

میں جب بھی کی جنازے میں شریک ہوا ہوں میں نے ہی اینے آپ سے باتیں کی ہیں۔ تفس کی باتوں سے واسطہ نہیں رکھا(یعنی میرے ول میں نفسانی وسوسے پید انہیں ہوئے) یہاں تک کہ میں اس جنازے سے واپس آگیا۔ حضرت سعیدا بن المبیب ﷺ کا قول ہے کہ بیدہ فضیلتیں ہیں جنہیں میں نبی اکرم منافظ کے سواکسی میں گمان نہیں کرتا تھا۔

## غزوه بدرالكبرى جهال حضرت سعدبن معا ذره لله تالي شهيدهو ـ

رمضان المبارك من دو ججري ميس رسول الله منافظ كواطلاع ملی کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے۔اس کی خبر لینے کے لئے آپ ٹاپیئر نے دوآ دی مقام حوراء تک بھیجے تھے۔ یہ

رائے برچلے۔اس کے بعدایک جگہ اترے جے الدّبۃ کہتے ہیں۔ پھر حتّان کوانی دائیں جانب جھوڑ دیا، جوریت کاایک بہت بڑا ٹیلہ بلکہ یہاڑے۔آخرکارحضور مَالِیَّا نے بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔

### معركة وباطل

جب بدر ہنچ تو دیکھا کہ دشمن کالشکر جو تعداد میں ان سے ۔ چنداور سامان میں ہزار چند زیادہ ہے۔ اترا ہوا ہے۔ جنگ ہے ایک دن پہلے نبی ناپیز نے میدان جنگ کامعائنہ کیا اور بتایا کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ فلاں فلاں وشمن اس جگفتل ہوں گے۔

### جنگ بدر کامبارک دن

17 رمضان المبارك 2 ہجرى بروز جمعہ كو جنگ ہوئى۔ جنگ سے پہلے نبی کریم مالی اے نہایت تضرع سے اللہ کے حضور دعا کی اور بیعرض کی کہا گریہ مسلمان مارے گئے تو دنیا میں تو حید کا منادی کرنے والا گوئی بھی نہ ہوگا ۔مسلمانوں نے بھی دعا ئیں کیس۔ جنگ مبارزت میں قریش کے تین بہترین سردارعتہ اورشیبہ فرزندان رہید اور ولید بن عتبہ آ کے برھے۔ ادھر سے حفزت

حمز ورا المستعلق في المستعلق المستعلق المستعلق على المستعلق المستع کردیا۔البتہ حضرت عبیدہ ﷺ اور عتبہ کے درمیان دوخر بول کا تبادلہ ہوا دونوں نے ایک دوسرے کواچھی طرح زخمی کردیا کیکن اتنے میں حضرت علی ﷺ اور حضرت حمز ہ ﷺ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہوکر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اے قتل کر کے حضرت عبیدہﷺ کواٹھالائے۔ان کا یاؤں کٹ گیا تھااوراس کی وجیہ سے جاریا پانچ دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفراء میں ان کا انتقال ہوگیا۔ جب عام رن پڑا تو دوانصاری نوجوانوں حضرت معافی اور حضرت معوفی الله البوجهل کو تاک لیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف من کی نشاند ہی پر دونوں اس پر جھیٹ بڑے اور اسے بری طرح زحمی کردیا۔ بعد میں حضرت ﷺ تو اسی معرکے میں شہیر ہوگئے ، البتہ حضرت معاذرہ اللہ حضرت عثمان ﷺ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔

### شهداء بدركي تعداو

کفروایمان کے اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے جن میں چھ مہا جرتھ اور آٹھ انصاری مشرکین کے 70 آدی

مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ان میں 24 سر داروں کے لاشے پھرآپ طافی نے ذفران سے کوچ کیا تو ثنایا (اصافر) کے لھینچ کر بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دیئے گئے۔ نبی كريم من النيز نے تاوان لے كر قريش كے سب قيد يول كوچھوڑ ديا۔ اسپروں کا تاوان نبی کریم مَا ﷺ نے بہمقررفر مایا کہوہ مسلمانوں کے وس وس بچول كولكه شامر طه شاسكهاوس \_ (رتبة الله المين الله المان الشارة الله المين الله المان المنصور بوري) بھی یوری ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ رومی جو مغلوب ہوگئے

نزدیک کی زمین میں اوروہ مغلوب ہونے کے چندسال کے اندر غالب آئیں گے۔اوراس روزمسلمان اللّٰد کی مدد سے شاد مان ہوں

بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔اسے ہرطرف سے بلند پہاڑوں نے تھیررکھا ہے۔اس میں کئی کنویں اور باغات تھے، جہاں قا فلےعموماً پڑاؤڈ التے تھے۔ یا قوت حموی ﷺ کلھتے ہیں کہ بدر وادی ملیل میں واقع ہے۔اس کے دونوں سرول (شال مغرب اور جنوب مشرق ) ریت اڑاڑ کرجمع ہوتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ خاصے بلند ٹیلے بن گئے ہیں۔

مقام بيدكا جغرافيائي خدوخال

غزوه بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے قرآن مجید کی وہ پیشگوئی

سورة انفال مين مذكوره يهي (العلموقة اللقنفيا) قريبي شايداور (العلوة القصوي) بعيد ثله بين، جواب تك برقرار بين-ان دونوں کے درمیان جنوب مغرب میں ایک خاصا بلند بہاڑ ہے جو جبل اسقل کہلاتا ہے،جس کی چوٹی سے سمندر (وس میل یر بحیرہ قلزم) صاف نظرا تا ہے۔

بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو وادی الصفر اءاورالجار کے مابین واقع ہے اورالجار ساحل بحریہ ہے۔کہا جاتا ہے کہ یہ بدر بن یخلد بن نضر بن کنانہ سے منسوب ہے۔ بیہ بھی کہتے ہیں کہ بدر بن یخلد قبیلہ بن ضمر ہ کا ایک سخص تھا۔ ( بٹمرالبلدان جلد 1)

بدر بیضوی شکل کا ساڑے یا تج میل لمبااور چارمیل چوڑ اوسیع ریکتانی میدان ہے،جس کے اردگرداو نجے پہاڑ ہیں۔مکہ،شام اور مدینہ جانے کے راستے جنوب شال اور مشرق کی وادیوں سے آ کر بدر پر ملتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بدر میں ہرسال کیم ذی قعدہ ہےآ ٹھ روز تک ایک بڑامیلہ لگتا تھا۔ یہاں بنوضم ہ آباد تھے جن کی ایک شاخ بنو غفار کی اصلاح وتبلیغ کے لئے حضرت الوذر والمنافقة مامور كم الله عنه الله الله وه الوذر عفاري المنافقة مشہور ہوئے۔ ( آنحضور علیہ کفش قدم یر 2 پروفیسر عبد الرحمٰ عبد )

مقررفر ماما \_عجيب اتفاق ديكھو كه اہل بدركى تعدا دېھىڭكر طالوت کے برابرتھی جب وہ جالوت کے مقاللے کو نکلا تھا۔ (رحمة اللعالمين من فيظ قاضي سليمان منصور يوري) نی کریم می این صحاب در الله الله کو لے کر مدینے سے مکہ کے قديم راسة ير حلي اوروادي عقيق، ذوالحليفه ، ذات الحيش ، تربان ، ملل عجمیس الحمام اور السّیالہ ہے ہوتے ہوئے فج الروحاء پہنچے۔ پھرآپ مالیل نے شنوکہ اور عرق الطبیبہ سے گزرتے ہوئے بھیج پہنچ کریٹاؤڈالا۔اس گاؤں کوالروجاء بھی کہتے ہیں۔مکہ کےراستے کو ہائیں جانب چھوڑ کر النازیہ کے رائتے پر چلنے لگے۔ وادی ر هان سے گزر کر جب الصّفر اء کے قریب پہنچے تو بنوساعدہ کے حليف بسبن بن جفني اور بنونجار كے حليف عدى بن الى زغباء جفني كوبدرروانه كيا، تاكه وه آپ سَائِيمُ كوابوسفيان اور قاف كي خبرين پہنچا ئیں مفراء کی دائیں جانب ہے گز رکر ذفران کی قریب پڑاؤ والاتو آپ الله كوخبر ملى كه قريش مكه ايخ شجارتي قافلے كى حفاظت کے لئے نکلے ہیں۔رسول اللد ماليك نے صحاب كرا كا عصابية

وبي قافله تقاجس كے تعاقب ميں تين ماه قبل آپ سائيل ذوالعشيرة

تک گئے تھے مگروہ فیج کرنگل گیا تھا۔اب آپ ناپینم نے اس کی

والیسی کی اطلاع یاتے ہی صحابہ کرام کھیں تقالقہ کو نکلنے کی وعوت دی۔

چنانچہ 313 (بعض روایات کے مطابق 314 یا 317) صحابہ

آپ تالیا نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم ﷺ کونائب

كرام والفي السيالية كما تم تيار موك

انہوں نے حضرت موی علاقا: فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ (المائد،24:5) پس تم اورتمهارارب دونوں جاؤاورلڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

کو قریش مکہ کے عزائم سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر وہ اور

حفزت عمر ﷺ نے مکے بعد دیگرے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔

پر حضرت مقداد بن اسود علقال کھڑ ہے ہوئے انہول نے کہا:

اے اللہ کے رسول ما اللہ تعالی کے حکم کے مطابق چلتے

رہے، ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے جیسے

ليكن ہم يدكبتے ہيں آپ مالين اين رب كے مم دري، ہم بھی آپ کے ساتھ اڑیں گے، اللہ کی قتم آپ ناٹی ہمیں برک الغمادتك لے جائيں گے تو ہم آپ مالين كے ساتھ جانے كے لئے







ایک اونگھ طاری ہوگئی۔ بیدار ہوئے تو چیرہ اقدس پرتبسم

مقامی لوگ بدرو بولتے ہیں۔اس نام کا ایک گاؤں نیز تیروں ہے تحفوظ رہ کیں۔ پہاڑی پر آباد ہے جہاں ایک بڑی مسجد بھی ہے۔ ینچے گڑائی کی صبح مجاہدین کو صف آرا کرنے کے بعد ایک نہر بہتی ہے۔ نہر کے کنارے ہرے جرے آپ تالی نے ویش ملے پر بیٹے کرنہایت ہی نخلتان ہیں۔ کہتے ہیں بیزہروہیں نے نکلی ہے جہاں عاجزی ہے دعا کی:''اےرب!اگر میشی مجرمسلمان نی منابی نے برساتی یانی کا ایک حوض مجاہدین کیلئے ہر آج ہلاک ہوگئے تو روئے زمین پر تیری عبادت لیا تھا اور جب دشمنان اسلام پانی کے بغیر پریشان سکرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔اے اللہ! تونے مجھ سے ہوئے تھے تو نبی تالیج نے صحابہ و اس کا میں اس میں جو وعدہ کیا ہے پورا فرما۔ بجز ونیاز کے اس عالم میں کہ یانی وشمن پر بھی بندنہ کیا جائے۔(مرقع عباز)

*حضرت سعد بن مع*ا ذر يَعَاليَّ

حضور ما لیلا کے لئے حضرت سعد ﷺ کا تیار کروہ سائیان

ایک بلند ٹیلہ تھا۔حضرت سعد بن معافرہ اللہ اللہ اللہ کے جبرائیل اللہ اللہ کھوڑے(نام جزوم) کی لگام تھاہے ایک عرایش (سائنان Control room) تیارکیا ہوئے ہیں۔

غزوہ بدر میں موجود مسجد عرایش کا خوبصورت منظر۔ بیاس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں حضرت سعد بن معاذ ﷺ نے حضور مُنافِقِظ کے لئے سائیان بنایا تھا تا کہ حضور مُنافِقِظ کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو۔



یروفیسرعبدالرحمٰن عبد لکھتے ہیں کہ ہم شال کی جانب جامع معجدہےجس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔اے معجد غمامہ چلتے ہوئے آبادی سے باہر جہنچے توبائیں جانب آیک قلعے کے سکتے ہیں لیکن اس کا اصل نام مسجد عرایش ہے۔عربی میں کھنڈر نظر آئے جو ترکی دور میں جاز کے گورز شریف عرایش سائبان کو کہتے ہیں۔ عبدالمطلب نے بنوایا تھاتھوڑی دورآ گے ایک ٹیلے پر ایک

ایک سائمان تان کر نبی مُنافِیْل کے لئے ایک جھونیر ٹی سی بنادی گئی تھی۔ چند تیز رفتار سانڈ نیاں بھی رکھی گئی تھیں تا کہ فوج کو ہدایات بھیجی جانکیس اور حفاظت کے لئے ایک محافظ دستہ بھی

17 رمضان المبارك كوعين اس جگه تهجور كي شاخوں كا مقرركيا كياتها- (آخضور الفي كانش قدم يرع حرم دينه)

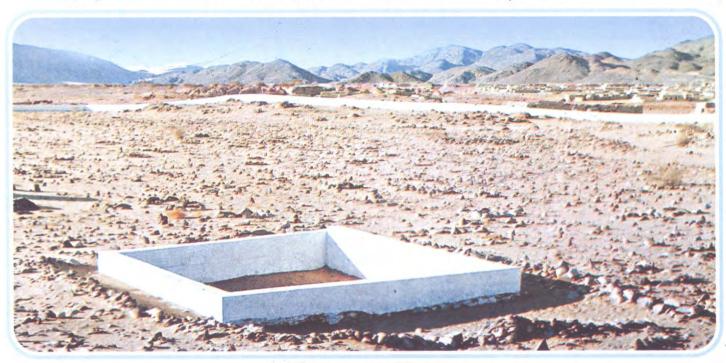

بدرمیں شہید ہونے والے صحابہ کرام دون اللہ کا مدفن



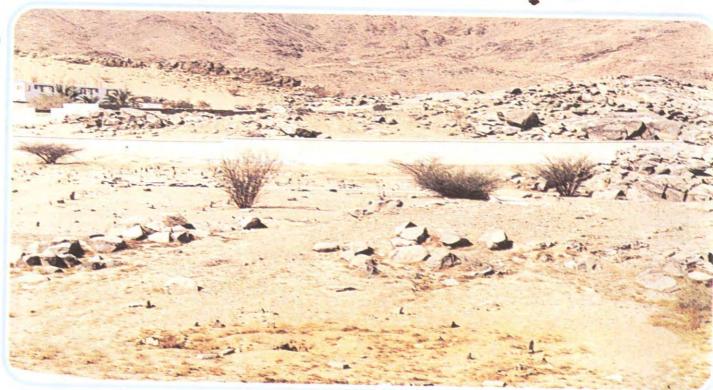

## البدر کاوہ کنواں جس میں کفار کوعبرت ناک موت کے بعد ڈالا گیا 📗 🕬



غزوہ بدر میں مارے جانے والے مشرکین کو حضور مٹائیٹی کے حکم پرا یک کنویں میں ڈلواد یا گیا۔ زیر نظر تصویراس جمام کی ہے جواس کنویں پر بنائے گے ہیں Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

## حضرت سعد بن معاذ

### 🦠 غزوه خنارق میں حضرت سعد بن معا ذروَعَاللهُ بَعَالِقِیّهُ کی شرکت 🔌



آپ ﷺ بہت ہی بہادر اور انتہائی نشانہ بازتیرانداز بھرنے لگ گیا تھا کیکن انہوں نے شوق شہادت میں اللہ تعالی

خدا کی شان کہ آپ ﷺ کی یہ دعاختم ہوتے ہی بالکل احلي نك آپ و الله كا زخم كهيك كيا اورخون بهه كرمسجد نبوي میں بنی غفار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا۔ان لوگوں نے چونک کر کہا کہا ہے خیمہ والوا پیکیسا خون ہے جوتبہاری طرف سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے ویکھا تو حضرت ان كى شېاوت ہوگئى- (بنارى591:25ببسر جى النى من الاحزاب)

### فرشتوں کا حضرت سعد بن معافظ کے جناز ہ کواٹھانا 📗

حفرت انس بن ما لک ده ایس کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ ﷺ كا جنازه اللهايا كيا تو منافق كہنے لگے کہ کتنا ہاکا جنازہ ہےاوروہ یہ بات اس لئے کہدرہے تھے کہ

بھی تھے۔ جنگ بدراور جنگ احد میں خوب داد نثجاعت دی ،مگر جنگ خندق میں زخمی ہو گئے اور اس زخم میں شہادت سے سرفراز مو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ دھندایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے نیزہ لے کر جوش جہاد میں لڑنے کے لئے میدان جنگ میں جارہے تھے کہ ابن العرقہ نامی کا فرنے الیا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کھی کی ایک رگ جس كانام الحل ب كث كئي حضور مَالِينَا في ان كے لئے مسجد نبوی میں ایک خیمه گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا۔خود اینے دست مبارک سے دومر تبدان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم

یا اللہ تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے مجھے جنگ کرنے کی اتنی تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے جنہوں نے تیرے رسول مُناتینی کو حصلا یا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اےاللہ! میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، کیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو جب تو مجھے زندہ رکھنا تا کہ میں تیری راہ میں ان کا فروں ہے جنگ کروں اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی ندرہ گئی ہوتو تو میرے اس زخم کو پھاڑ دےاوراسی زخم میں تو مجھے شہادت عطافر مادے۔

حفرت سعدر والفاق في بنوقر بظه كے خلاف سخت فيصله كيا تھا۔ جب نبی کریم منافظ کو منافقوں کے اس طعن کا علم ہوا تو آپ مَنْ اللَّهُ إِلْمَ فَيْ أَمْ مِنْ اللَّهِ

إِنَّ الْمَلائِكَةَ كَانَتُ تَحْمِلُهُ یقیناً فرشتوں نے حضرت سعد ﷺ کی میت اور جار پائی کو

### عرش بارى تعالى كي حركت

حضرت سعدبن معاذ وهششك وهجليل القدر بهتى تقے كه جن کے بارے میں حضرت ابوز بیر کھیں بیان کرتے ہیں كى يەحدىث تى:

وَجَنَازَةُ سَعُدِ بُنِمُعَاذِ بَيْنَ أَيُدِيْهِمُ اهْتُنَّ لَةٌ عَرِّشُ الرَّحُمٰنِ حضرت سعد بن معاذر ہوں کا جنازہ لوگوں کے سامنے تھااور سعد کی موت کی وجہ ہے رحمٰن کاعرش ملنے لگا۔

( زندى مناقب صحابة حديث نمبر 3849 (690/5) حديث حسي صحيح غريب ) جنازه ملكا مون كى وجه بيب كدحفرت سعد وهيده كى ميت كو كندهادينے كے لئے سر ہزار فرشتے آئے ہوئے ہيں جواس سے پہلے زمین پرنازل نہیں ہوئے۔(حوالہ ججة اللہ 868:2

### فرشتوں سے خیمہ کھر گیا

حفرت سلمہ بن اسلم بن حریش کھتے ہیں کہ جب حضور اقدى كالمنافظة حفرت سعد بن معاذر القلاف ك فيمه مين تشريف فرما هوئے تو وہاں کوئی بھی آ دمی موجود نہ تھا، مگر پر بھی حضورا کرم ناپیم لمبے لمبے قدم رکھ کر پھلا تگتے ہوئے خیمہ میں تشریف لے گئے اوران کی لاش کے پاس تھوڑی در پھمبر کر باہرتشریف لائے۔

مين في عرض كيا: يارسول الله ما الله عليهم من قرآب ما الله على كود يكها كرآب الله فيمدين لم لمبقدم كساته كهلانكت بوئ داخل ہوئے۔حالانکہ خیمہ میں کو کی شخص بھی موجود نہ تھا۔

آپ مَالِيْظُ نے ارشاد فرمایا کہ خیمہ میں اس قدر فرشتوں کا ججوم تھا کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہھی۔اس لئے میں نے فرشتوں کے باز وو ک کو بچا بچا کر قدم رکھا۔ (جَة اللّٰه في العالمين 868: والدائن سعد جب حضرت سعد بن معاذر الماتو

حضورا کرم منافیظ بنفس نفیس قبر میں اترے اور دیریک کھڑے رہے۔ بعد میں آپ مُلِیِّمْ نے فرمایا که''سعدے کئے قبر تنگ ہونے لگی تھی، میں نے دعا کی تو کشادہ ہوگئے۔''

شايد قبربھي آپ ﷺ كوسينے سے لگانے كے لئے بتاب ہور ہی ہوگی۔ تدفین کے بعد حضور مُلِيَّمْ نے آپ ﷺ کی قبر پر کھڑے ہوکرایک مرتبہ پھر دعا کی اور واپس تشریف لے

### حالت نزع میں تو حبد ورسالت کی شہادیت کا انو کھاوا قعہ

عین وفات کے وقت ان کے سر مانے حضور انور مُثَاثِیمًا تشریف فرما تھے۔ جان کنی کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت مَثَاقِيمُ كا ديدار كبااوركها:

السلام عليك يارسول الله الله الله

پھر بلندآ واز سے کہا کہ یارسول الله مَا اللهِ مَل گواہی دیتا ہوں كهآپ منابيخ الله كے رسول ہيں اورآپ منابيخ نے تبليغ رسالت كاحق اداكرديا- (مدارج النوة 181:28)

آپ دھان کا سال وصال 5 جمری ہے۔ بوقت وصال آپ دست کی عمر شریف 37 برس تھی۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جب حضورا کرم مُنافِیظ ان کو دفنا کرواپس لوٹ رہے تھے تو شدت عم ہے آپ مالیا کے آنسوؤں کے قطرات آپ مُلَافِيْظُ كى رايش مبارك پرگررے تھے۔

(اكمال 596واسدالغايه 298:2)

حضرت سعد ﷺ کی والدہ بہت وکھیا ری تھیں۔ رو رو کران کا برا حال تھا۔حضور اکرم مَنْ النِیْزِ نے ان کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تیری تسکین کے لئے بدم وہ کافی نہیں ہے کہ تیرابیٹا وہ پہلا تخف ہے جس کے ساتھ اس کے رب نے ہنتے ہوئے ملاقات کی ہے۔ بین کر حضرت ام سعد ﷺ کو قرارآ گیا۔

حضرت سعد رہے کی قبر کھودنے والوں کا بیان ہے کہ کھدائی کے دوران اول سے آخر تک ہر کدال پر کستوری کی خوشبو پھوٹتی رہی۔ تدفین کے بعد ایک شخص نے آپ 

آپ تائیم نے جواب میں فرمایا: کہو السلام علیکم اهل الدیار من المومنین اے ایمان والواتم پرسلاتی ہو۔

### جنت القيج اوراال تقيع كفضائل

حضرت مراغی ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہروہ جگہ جہال حضور سید کونین علیقام نے دعا کی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔

حضرت ابن متكدر رفظات نے روایت كى ہے كہ حضور سيد دوعالم منافظ نے فرمایا قیامت كے دن ستر ہزار چودھویں كے چاندہيں نورانی شكلیں جنت البقیع سے انھیں گی \_(خسائش برئی 289)

حضرت كعب احبار و المنظمة الله على كه جنت البقيع برفر شت مامور كئے گئے بيں جب سي قبرستان فوت ہونے والوں سے بھر جاتا ہے تو فر شتے اس كے كناروں سے يكوكر جنت بيں الثادية بيں۔

رات کا کچھ حصہ گز رجانے پرآپ ناپیمٔ اہا ہرتشریف لائے۔ میں بھی چیچے ہا ہرآگی۔

وانطلقت على اثره حتى جاء البقيع فقام فاطال القيام فم رفع يديه ثلاث مراة (سلم ريف، بنب التاب) مين بهي آپ تا يتي يتي چلى جنت البقيع مين آگئ -

میں بھی آپ منافظ کے پیچیے پیچیے چلی جنت البقیع میں آگئ۔ آپ منافظ نے وہاں طویل قیام کیا اور تین مرتبہ ہاتھ اٹھائے، دعاما گئی۔

حضور سید عالم منافیہ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس
حضرت جبرائیل کی آئے تھے اور باہر سے آواز دی۔
انہوں نے تم سے راز پوشیدہ رکھا میں نے بھی نہ بتایا۔
حضرت جبرائیل کی عادت ہے جب تم عام لباس
اتارتی ہوگھر کے اندرداخل نہیں ہوتے۔ میں نے بھی گمان
کیاتم سورہی ہو کیوں بیدار کر کے پریشان کروں۔حضرت
جبرائیل سے وی لائے تھے۔اوررب جلیل کا حکم سایا کہ
جبرائیل سے کے لئے دعا کروں۔

سيده عاكشه والساقة في عرض كياحضور ماليام ميس كيا كهور؟

یہ مدینة الرسول منافیخ کا مقدس قبرستان ہے۔ اس میں دس برار جلیل القدر صحابہ کرام منسس کے علاوہ امہات المومنین مختلف، حضور سید عالم منافیخ کی صاحبزادیاں بختلف، مقدس مجموعی ال مختلف، آپ منافیخ کے صاحبزادگان، لاکھوں اغواث، 209 اقطاب، اولیاء آرام فرمار ہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور سیدہ عائشہ منسس نے فرمایا کہ حضور نبی کریم منافیخ رات کے پچھلے حصے میں جنت البقیع میں شریف لے جاتے اور فرمایا کرتے:

السلام عليكم دار قوم مومنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون الله أغفر لاهل البقيع الغرقد الدائمة اغفر لاهل البقيع الغرقد الدائمة بياس الدائمة بياس أن شاء الله بم بهى تهارك پاس آن وال بيل الدال بيل الله بيل الدائمة عن الفرية عن الله بيل المناسقين على جوجت بيل جنت البقيع سے ستر بزارافرادا سي المحيس كے جوجت بيل بلاحاب جاكيں كے (نصائص 289)

حضرت ام المونین سیده عائشہ صدیقه کا کشاہ فرماتی بین کدایک مرتبہ حضور اکرم تالیخ میرے ہاں قیام فرما تھے۔





پہلے پیشہر سے باہرتھا، گراب چونکہ مبجد نبوی تقریباً کے مطابق بنی ہوئی قبریں بہار دے رہی ہیں۔اب قبروں یہاں کوئی اہم صحابی و سی یا صحابیہ معلق مدفون ہے۔
اس تمام رقبے تک وسیع ہو چکی ہے جہاں مدینہ شہرتھا۔اس پرکوئی نام یا کتبہ سوجو ٹیں ہے لیکن اہم قبروں کے گرد چوکور زیارت کرانے والے اکثر معلم یا پولیس اہلکاران قبروں کے لئے یہ قبرستان مبجد نبوی کے ساتھ متصل ہوگیا ہے۔سنت اینٹوں سے احاطہ کھینچا ہوا ہے جواس بات کی نشاندہ تی ہے کہ نشاندہ تی کرتے ہیں۔







حضرت حجر بن عدى والمالك بن معاويد بن جبله بن عدى بن ربیعه بن معاویدا کرمین بن حارث بن معاویه بن نور بن مرقع بن معاویہ بن کندہ کندی۔ بیر حجرالخیر کے نام سے مشہور ہیں۔اد بر کے بیٹے ہیں۔ان کے والدعدی کواد براس سبب سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھاگے جارہے تھے کہان کے سرمیں کسی نے نیزہ ماردیا تھا۔اس وجہ سے ان کولوگ او بر کہنے لگے۔ نبی کریم مَثَاثِیْمَ کے حضور میں بیاوران کے بھائی ہانی حاضر ہوئے تھے اور جنگ قادسیہ میں شر یک تھے۔آپوسٹ فضلائے صحابہ وہ سے میں سے تھے۔ جنگ صفین میں قبیلہ کندہ کے سپہ سالار تھے اور نہروان میں لشکر کے میسرہ پر تھے اور جنگ جمل میں بھی حضرت علی وہ اور ساتھ تھے۔مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔

جب زیاد عراق کا حاکم ہوااوراس نے ختی اور بدچلنی شروع کی تو حجرنے اس کی بیعت واپس کردی اور حضرت معاویہ دیں ت کی بیعت انہوں نے واپس نہ کی تھی۔شیعان علی (شیعان علی سے مرادوہ لوگ مراد ہیں جوحضرت علی مرتضٰی کے ساتھ رہتے تھى، فرقە روافض) كى ايك جماعت ان كى پيرو ہوگئى۔ايك دن تاخیرنماز کی مابت انہوں نے اوران کے اصحاب نے زیاد برطعن وشنع کی توزیاد نے ان کی شکایت حضرت امیر معاویہ دیں کو لکو چیجی حضرت امیر معاویه ﷺ نے لکھا کہ ان کومع ان کے اصحاب کے میرے پاس بھیج دو۔

چنانچدزیاد نے سب لوگوں کوحفرت وائل بن حجر حفری به مقام مرج عذرا تہنجے توانہوں نے کہا کہ میں پہلامسلمان ہوں جو اس مقام میں تکبیر کہتا ہوں۔ پھر بیاوران کےاصحاب عذرا نامی قریمیں جودمشق کے پاس ہے اترے۔

حضرت معاویہ اللہ نے ان سب کے قبل کا حکم دیا۔ مگر حضرت معاویہ دیں کے اصحاب نے بعض لوگوں کی سفارش کی وہ چھوڑ دیئے گئے اور حضرت حجر رہے اور ان کے ساتھ چھآ دمی قتل کرد بئے گئے اور جھ آ دمی چھوڑ دیئے گئے۔ جب لوگوں نے ان کے قبل کا ارادہ کیا تو انہوں نے دورکعت نماز پڑھی۔اس کے بعدكها كداكرتم ميري طرف كسي اليي بات كالمان ندكرتے جو مجھ

میں نہیں ہے ( یعنی بر دلی کا ) تو ہے شک میں ان دونوں رکعتوں کو سے بلند ہوگئی حضرت حسن بھری چھندہ حضرت حجر مصفحاور طول دیتااوراس سے انہوں نے کہا کہ میرے ہتھیار نہا تارنااور ان کےاصحاب کے تل کو بڑا حادثہ بجھتے تھے۔ میرے خون کو نہ دھونا۔ میں قیامت کے دن حضرت معاویہ والمال ميل ملول گا۔

> جب حفرت عائشہ معقد کو حفرت حجر رہات کے ساتھ زماد کی اس بدسلوکی کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن ﷺ بن حارث بن هشام كو حضرت امير معاويه من کے یاس جمیجا کہ خدا کے لئے حفرت جمر منتقل اوران کے اصحاب کی بے حرمتی نہ کرو ۔ مگر حضرت عبدالرحمٰن ایسے وقت میں پہنچے کہ وہ قل ہو چکے تھے۔

حضرت عبدالرحن والتقاف في حضرت معاويد والتقافظ ت کہا کہ حضرت ابوسفیان کی تاہ و حضرت حجر کے تعدیقا اوران کے اصحاب کے ساتھ بہت برد باری کیا کرتے تھے۔ یہ بات تم میں کیوں نہ ہوئی ہتم نے ان کوقید کیوں نہ کر دیایائسی وبائی مقام میں کیوں نہ جھیج دیا؟ حضرت معاویہ دیں اے کہا:اس وقت میری قوم میں تمہارے ایسے (نیک مشورہ دینے والے ) لوگ نہ تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن ﷺ نے کہا: خدا کی قتم! اب اہل عرب نہ آپ ﷺ نے ایسے لوگوں کوفٹل کردیا جومسلمان تھے اور

تہمارے ماس قید کر کے بھیجے گئے تھے۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے کہا: میں کیا کرتا؟ زیاد نے مجھے ان کے بہت سخت حالات لکھے تھے اور لکھا تھا کہ بدلوگ ایسار خنہ ڈالناچاہتے ہیں جو پھر بندنہ ہوسکے گا۔

جب حضرت امير معاويه والمستقلق مدينه مين آئے تو حضرت عائشہ کا اس کے حضرت عائشہ کا اس سے سلے حضرت حجر ﷺ کے قتل کے متعلق ان سے طویل گفتگو کی۔ حضرت امیرمعاویہ ﷺ نے کہا کہ میرااور حجر ﷺ کامعاملہ چھوڑ دیجئے۔ یہاں تک کہ ہم دونوں اپنے بروردگار کے یہاں ملیں۔ حضرت نافع و الله بن کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر والمارين تع جب ان كوجر والتالي كى وفات كى خرمى توان سے صبر نہ ہوسکا اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور رونے کی آواز ان

حضرت ربیع پیشی بن زیاد حارثی کو جو حضرت امیر معاویہ اللہ کی طرف سے خراسان کے حاکم تھے حفرت حجر ﷺ کِتُل کی خبر پینچی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہاہے الله ربیع کے لئے اگر تیرے پاس بھلائی ہوتو اسے اپنی طرف اٹھالےاورجلدی کر۔ چنانچہوہ اس مقام سے مٹنے ہیں یائے تھے كەان كى وفات ہوگئى\_حضرت حجر رھيں كا وظيفەد و ہزاريا نج سو تھا۔ان کافٹل 51 ہجری میں ہوا۔ان کی قبر مقام عذرا میں مشہور ب\_متجاب الدعوات تھے۔ان كا تذكرہ ابوعمراور ابومويٰ نے

لكها ب- ( حواله اسدالغابه 5:727 )

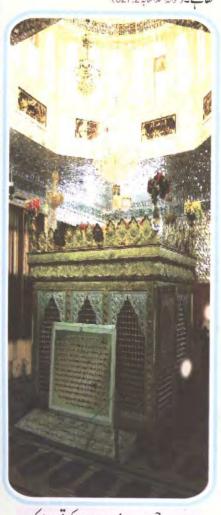

حضرت حجربن عدى وَوَقَالِهُ تَعَالِفُهُ كَي قَبِر مبارك

حفرت جربن عدى وَوَلِيَّا

# معرت جربن عدى وَعَلَابَعَالَ فَعَالَ كَا مِزَارِمِبَارِكَ الْمِيْدِينَ كَامْ ارمبارك الْمُعَلِّينَ فَعَلَى الْمُعَالِقَة كَامْ ارمبارك الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ عَلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْكِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ عِلْمُ لِلْمُعِل

معلومات حاصل کیں۔

### حضرت جمر مصاهده كا كورفرزيا دكوكنكريان مارنا

شال مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے شہر سے کوئی تیس کلومیشر دور حضرت جربن عدی وی سی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ یہ مزار ایک گاؤں میں واقع ہے۔ ساتھ میں مجد ہے۔ ہم اندر گئے، دعا مانگی اور ارد گرد گھوم کر جائزہ لیا۔ یہاں اہل تشیع حضرات کی کثرت دیکھی۔ پانچ فٹ اونچی قبرنوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ نوٹوں پر ٹیمنی کی تصویریں تھیں جن سے پہتہ چاتا تھا کہ یہ حکومت ایران کے جاری کردہ نوٹ ہیں۔ مزار کے باہر کیٹر وں کے اسٹال تھے۔ موسم خوشگوارتھا، اسٹالوں پر چہل پہل کھی۔ مزار کے باہر مشی دھوپ میں کھڑے ہوکر میں نے گئیڈ سے حضرت جربن عدی تھی۔ مزار کے باہر میٹی دھوپ میں کھڑے ہوکر میں مزید کا نیکٹر سے حضرت حجربن عدی وی سی کھڑے ہوکر میں مزید

ای طرح دمثق کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام عذرا ہے۔اس میں چارصحابہ کرام ﷺ دفن ہیں۔جن کے نام یہ ہیں:

- حضرت حجربن عدى والمنافظة
- عفرت محرز بن شهاب المنقرى السعدى والمنتقلة
  - الغزى الم بن حيان الغزى الفضائلة
  - عفرت عبدالرحمٰن بن حسان الغزى المناققة

### حضرت مجربن عدى وهاهناه كامزار

جناب یعقوب نظامی صاحب حضرت حجر رہیں کے مراری زیارت کے بعد لکھتے ہیں کہ مجمع گیارہ ہے ہم وشق کے



حفرت حجر بن عدى من الله كي ساته ويكر صحابه كرا كؤنانة الله كي قبور مبارك المارك المار

حفرت جربن عدى تقالي









Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



















Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah org





حضرت طاؤس محدث مست کہا کہتم اس نو عرشخص (حضرت عبداللہ بن عباس مست ) کی درسگاہ سے چٹے ہوئے ہو اور اکابر صحابہ دی اللہ کی درس گاہوں میں نہیں جارہے ہو؟

### حضرت عبدالله بن عباس ويفظ اورخوف خدا

حضرت طاؤس محدث المستحد نے فرمایا کہ میں نے بیہ دیکھا ہے کہ اکثر صحابہ کرام کی بیت جب ان کے مابین کی مسلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ سب حضرت عبداللہ بن عباس کے مسلہ کی درسگاہ مجھے ان کے علم کی وسعت پراعتباد ہے۔ اس لئے میں ان کی درسگاہ مجھوڑ کر کہیں نہیں جاسکتا ۔ آپ کی سی پرخوف خدا کا بہت زیادہ غلبر ہتا۔ آپ کی سی اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کی سی کے دونوں رخساروں پر آنسوؤں کی دھار بہنے کا نشان پڑ گیا تھا۔ 68 مجری بمقام طائف 71 برس کی عمر میں وصال ہوا۔

(اكمال 604واسدالغايد 192:3

#### کے لئے زبان نبوت سے بید عانکی تھی: اَللّٰهُمَّ فَقِهُهُ فِی الدِّینِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِیُلَ اے اللّٰہ اِن کو بن کی مجھاور قبیر قرآن کاعلم عطاء فرما۔

حضرت مجاہد میں قرماتے ہیں کہ وفور علم کی وجہ آپ سے موتبہ موسم کی وجہ بیاں شروع فرمایا اور سورہ بقرہ پڑھتے جاتے اور اس کی تفسیر بیان شروع فرمایا اور سورہ بقرہ پڑھتے جاتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے جاتے ۔ ان کے اس اندانہ بیان کوئن کر میں بے ساختہ پکارا تھا: میں نے آج تک ان جیسا کلام سی سے تبیس سنا ہے ۔ کاش کہ اہل فارس وروم ان کا کلام سن لیس تو حلقہ بگوش اسلام ہوجا ئیں ۔

#### حضرت عبدالله بن عباس والله كاحليه مبارك

یہ بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کے نہایت ہی حسین وجمیل شخص تھے۔ حضرت عمر میں ان کو کم عمری کے باوجود امور خلافت کے اہم ترین مشوروں میں شریک کرتے رہے۔ حضرت لیف بن الی سلیم میں تعلق کا بیان ہے کہ میں نے

حفرت عبراللہ بن عباس ممتاز فقیہ، مفسر قرآن اور رسول اللہ علیج کے عم زاد تھے۔ ام المونین حضرت میں حضرت ان کی سگی خالہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس محصور ہوکر زندگی عباس حصور ہوکر زندگی اررہے تھے۔ ان کی والدہ نے جبرت سے پہلے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اس لئے وہ پیدائش کے وقت ہی ہے سلمان سلیم کئے جاتے ہیں۔قرآن مجیدی تفییر میں مہارت وبھیرت کی وجہ سے انہیں امام المفسرین کہا گیا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی عبالی جاتی ہیں۔قال میں مجارت وبھیرت کی وجہ سے انہیں امام المفسرین کہا گیا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی عبالی جاتی ہوگئے۔

#### مفسرامت حضرت عبدالله بن عباس والمست

رات کو دربار الٰہی میں گزارنے والوں میں ترجمان القرآن ،مفسر قرآن، رسول اللہ شاہیے کے چیازاد بھائی، جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن عباس پھیں بیں۔ جن



### شعب الى طالب جہال هفرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے

جب حضرت عبدالله بن عباس محقق الله بن عباس محقق الله بهدا بهوئة حضور مثل الله بن عباس محقور تقد ميل الله بن عباس محقور تقد حضرت عبدالله بن عباس محقق کو حضرت عبدالله بن عباس محقق کے منہ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور دعا دی۔ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور دعا دی۔ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور دعا دی۔ اسدالغابہ 1933)



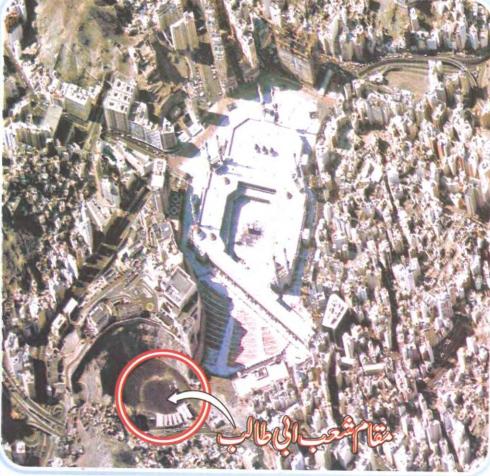

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.or

### حضرت عبدالله بن عباس الله

### من و من عبد الله بن عباس و من الله عباس و من الله عبد الله بن عباس و من الله بن عبل من الله بن عباس و من الله بن عباس و من الله بن عبد الله بن عبل من الله بن عبد الله بن عبل

حضرت عبداللہ بن عباس عصص کی آگھ میں جب پائی
الرآ یا تو آگھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ
اجازت ہوتو ہم آنکھ بنادیں لیکن پانچ دن تک آپ کوا حتیاط
کرنا پڑے گی کہ مجدہ ہجائے زمین کے کسی او فجی لکڑی پر کرنا
ہوگا۔ انہوں نے فر مایا: یہ ہر گرنہیں ہوسکتا۔ واللہ ایک رکعت
بھی مجھے اس طرح منظور نہیں ہے۔ حضور منافیخ کا ارشاد مجھے
معلوم ہے کہ جو فحض ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعالی
معلوم ہے کہ جو فحض ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعالی
شانہ سے اس طرح ملے گا کہ حق تعالی سجانہ و تقدس اس پر
ناراض ہوں گے۔ (حکایات محلیہ بحالہ و تقدس اس پر
ناراض ہوں گے۔ (حکایات محلیہ بحالہ و تقدس

حضرت ابن عباس وهي الله كاشوق نماز

حضرت ابن عباس وهندا فلا فرماتے ہیں کہ جب میری بینائی چلی گئی تو کسی نے مجھ سے کہا ہم آپ کی آئکھ کا علاج کرویتے ہیں لیکن آپ چند دن نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ ہیں نے کہا: مہیں! کیوں کہ حضور ما پیلے نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدی نماز چھوڑ ہے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ (حیاۃ السحاء 117:3)

حضرت ابن عباس ﷺ كي بياري اور حضرت عمرﷺ كا اظهار افسوس

حضرت ابوزناد وهنده کهتر بیل ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عباس وهنده کو بخار موگیا تو حضرت عمر بن خطاب

ﷺ ان کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا تمہاری بیاری کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہور ہاہے، میں اس پراللہ ہی سے مدوطلب کرتا ہوں۔

حضرت طلحہ بن عبیداللہ کھی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کھی وعقل عبداللہ بن عباس کھی اللہ کی طرف سے بردی سمجھ وعقل اور بہت علم دیا گیا تھا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب معقد تھا ہے کہی کی رائے کوان کی رائے پرتر جج دی مور طبقات این سعہ 185:4)

### خدمت رسول مَا يَنْظِمُ كا جر

ایک مرتبه رسول الله طالیخ نماز کیلئے بیدار ہوئے۔
حضرت عبدالله بن عباس الله طالیخ نماز کیلئے بیدار ہوئے۔
رکھ دیا۔ آپ طالیخ نے وضوفر ماکر پوچھا: پانی کون لایا تھا؟
حضرت میمونہ الله من خضرت عبدالله بن عباس الله تعلی کا مالیا۔ آنخضرت طالیخ نے خوش ہوکر دعا کیں دیں اور فرمایا:
اللهم فقهه فی الله بن و علمه التاویل

یعنی اے اللہ اس کو مذہب کا فقیہ بنا اور تاویل کا طریقة سکھا۔ (منداحہ 328:1، ومندر 34:343)

اللہ تعالی نے حضور ما الی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس وصف کودینی فہم ودانش کا ایسا ذخیرہ عطا ہوا کہ آپ وصف است کے سب سے بڑے عالم قرار پائے ۔ آپ وصف کو ترجمان القرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور سب سے بڑھ کر بید کہ اس وقت دنیا میں رائج فقہ نبلی اور فقہ شافعی کے بہت سے مسائل کی بنیاد آپ وصف کی فقہ شافعی کے بہت سے مسائل کی بنیاد آپ وصف کی نفید تعلیمات وروایات پر ہے علم تغییر کی تاریخ اس وقت تک کمل نعید میں ہوسکتی جب تک حضرت عبداللہ بن عباس وصف کی کئیس ہوسکتی جب تک حضرت عبداللہ بن عباس وصف کی کئیس دوروایات پر مشمل ایک ضخیم کتاب و تفییر ابن عباس کے نام سے اب بھی دستیاب ہے۔

### ایک میں ہی نہیں ہوں

حضرت لیث بن ابی سلیم مقتله محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس مقتله محمد سے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نقبله محمد

حضور مَا اللَّيْمُ كِ اكابر صحابه كوچھوڑ كران نوعمر صحابي لينى حضرت ابن عباس مَعَلَقَتَ عَلَيْ كِ ساتھ ہروقت رہتے ہيں؟ انہوں نے كہا ميں نے حضور مَا لِلْمُؤْمِ كِ اكثر صحابه مَعَلَقَتَ الله كود يكھا كه جب ان ميں كى چيز كے بارے ميں اختلاف ہوجاتا تو وہ حضرت ابن عباس مَعَلَقَت كُول كى طرف رجوع كيا كرتے تھے۔ عباس مَعَلَقَت كُول كى طرف رجوع كيا كرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد 1813)

### دس ہزار کی ایک بات

حفزت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والدحفزت عباس ﷺ نے فرمایا:

اے میرے بیٹے! میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین حضرت عمر عصف متعلق متعلق اللہ میں بات میں اللہ میں این قریب بٹھاتے ہیں اور حضور منافظ کے دیگر صحابہ عصف کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں۔ الہذاتم میری تین باتیں یا در کھنا:

በ الله سے ڈرتے رہا۔

ک بھی ان کے تجربے میں یہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ نہ جھوٹ بد اسے جھوٹ نہ بولنا۔ بولنا۔

🔞 ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا، بھی ان کے پاس کسی کی غیبیت نہ کرنا۔

حضرت عامر عیم میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس میں ان کی ان تین باتوں میں سے ہر بات ایک ہزار درہم سے بہتر ہے۔انہوں نے فرمایا:نہیں!ان میں سے ہرایک دس ہزار درہم سے بہتر ہے۔(علیۃ الاولیاء 1:318)

### فواب میں حضرت عمر رہائت کی زیارت

Notized by Waktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

### حضرت عبداللد بن عباس وَعَلَقَهُ عَلَقَ كَامُون بِهَا فَي كَي حاجت روائي كيليّ اعتكاف تورُنا



آپ روست کا ایک واقعہ حضرت امام غزالی مسمدہ ( 505 ہجری) نے لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں: حضرت امام غزالی دیستہ تحریفرماتے ہیں:

جس زمانے میں حضرت عبداللد بن عباس و علاق العراق کے گورز تھے، ان ونول کی بات ہے۔ بصرہ کے چند قاری آپ دون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جمارا ایک بردوی ہے جو بہت زیادہ روز برکھنے والا اور بہت زیادہ تبجد روصف والا ہے۔اس کی عبادت کو دیکھ کر ہم میں سے ہر مخص رشک کرتا ہے کہ اس کی سی عبادت ہم بھی کیا کریں۔اس نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے بھیتیج سے کردیا ہے۔ کیکن وہ غریب ہاوراس کے ماس جہزے لئے کوئی چیز ہیں ہے۔حضرت عبدالله بن عباس من الله المح اوران حضرات كو لے كراينے گھر تشریف لے گئے اورایک صندوق کھولا جس میں سے چھ اشر فیوں کی تھیلی نکالی اوران حضرات کے حوالے کردی کہاس كودے ديں۔ يہ لے كر چلنے لكے تو حضرت عبرالله بن عباس المعالقة في ان سے فرمایا كه بم لوگوں نے اس كے ساتھانصاف کابرتا ونہیں کیا۔ بیمال اگراس کے حوالے کرویا جائے گا تو اس غریب کو بردی دفت ہوگی وہ جہیز کے انتظام کے جھڑے میں لگ جائے گا جس سے اس کی مشغولیت بوھ جائے گی ، اسکی عبادت میں حرج ہوگا۔اس دنیا کم بخت کا ایسا درجہنیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عبادت گر ارمومن کا حرج کیا جائے۔ ہماری اس میں کیا شان گھٹ جائے گی کہ ایک ویندار کی خدمت ہی ہم کرویں۔ لہذا اس مال سے شاوی کا ساراانظام ہم کریں گے۔

انہوں نے عرض کیا جیسے آپ مناسب مجھیں۔حضرت ابن عباس میں ہوتے ہیں کر معجد سے باہر تشریف لائے۔ اس خص نے عرض کیا کہ آپ اپنااعتکاف بھول گئے۔ فرمایا: بھولانہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبروالے (منافیخ) سے منا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا (بدلفظ کہتے ہوئے) حضرت ابن عباس میں ہیں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور منافیخ فرمارے تھے:

### مومن کی حاجت روائی کی فضلیت

مَنُ مَّشٰى فِي حَاجَةِ آخِيهِ وَبَلَغَ فِيُهَاكَانَ خَيْرُ الله، مِنَا عُتِكَافِ عَشُر سِنِيْنَ وَمَنِ اعْتَكُفَ يَوُمًا إِبْتِغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّالِ ثَلْكُ خَنَادِقَ ٱبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ حَتَّى مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ حَتَّى مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ مَتَّى اللَّهُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ مَتَّى اللَّهُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ مَتَّى اللَّهُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ مَا يَعْدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْدَ مِمَّا بَيْنَ الْمُعْدَ مِمَّا بَيْنَ الْمُعْدَ مِمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعَلَيْلِي اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْم

جو شخص اپنے بھائی کے کہی کام میں چلے پھر اور کوشش کرے اس کے لئے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانۂ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خند قیس آ ڈفر مادیتے ہیں جن کی مسافت آسان وز بین سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ (ور بھاریک)

### حفرت ابن عباس ﷺ کے بارے میں حضور تا جا کے ارشادات

حضورا قدس تاليُّيِّ نے ان كے بارے ميس دعا فرما كي تھى: اللَّهم فقهه في الدين وعلمه التاويل

یعنی اے اللہ توا کے دین کی سمجھ دے اورائے علم تفسیر عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (منداح سمجے ابن حبان بطبرانی عن عبداللہ بن مسعود)

ایک اور صدیث مین آتا ہے کہ حضورا کرم نا پینم نے ایک مرتبہ حضرت عباس من اللہ سے ارشاد فر مایا کہ جب پیرکا دن آئے تو میرے ہاں آئے گا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی لایے گا۔ میں اللہ جل شانۂ سے ایک ایسی دعا ما گوں گا جو آپ اور آپ کے بیٹے کو بہت فائدہ دے گی۔ حضرت عباس منطق ہان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پیرکے دن اپنے بیٹے کو بیان کر حضور اکرم منابھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ منابھ کے لئے کر حضور اکرم منابھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ منابھ کے نے ہم دونوں کو اپنی چا در میں سمولیا اور پھردعا فر مائی:

اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لاتغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده

حضرت عبدالله بن عباس المنظالات كى مرات كى عبادت حضرت عبدالله بن عباس المنظلات كے قیام الليل كے متعلق

جلیل القدر تابعی حضرت ابوملیکہ تھیں تھیں قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عباس مصلحت کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ میں گزارنے کے لئے تھہرتے ، آ دھی رات عبادت جہاں رات گزارتے اور قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرتے۔ جب آیت کریمہ

اہی میں گزارتے اور قرآن کریم کی طاوت تریس کے ساتھ کو کیا تھا۔

کرتے ۔ جب آیت کریمہ
وُ کُارِّتُ سَکُرُوُ الْکُوْتِ بِالنَّحِقِّ ڈلِکُ مَا کُنْتُ مِنْهُ ثَمِیْدُ اُلَّا مِیْنَا اَلْمُوْتِ بِالنَّحِقِّ ڈلِکُ مَا کُنْتُ مِنْهُ ثَمِیْدُ اُلَا مِیْنا اَللَّهِ اِللَّهِ مِیْنَا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى آواز آتی ۔ جب آپ میں اللہ عام عبادت کے حضور کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے ۔ کھڑت بکا علی وجہ سے آپ میں میں جاتی رہیں ۔ ابور جاء فرماتے ہیں کہ زیادہ رونے کی وجہ سے آپ میں اور ایس اللہ کی تعظیم کے چہرے پر پرانے تھے کی طرح نشانات پڑ گئے تھے اور اللہ تعالی سنتے ہی ان پر گریہ طاری ہوجا تا۔

کرنے اور اللہ تعالی سنتے ہی ان پر گریہ طاری ہوجا تا۔

تعالیٰ کا اسم گرا می سنتے ہی ان پر گریہ طاری ہوجا تا۔

### فوف خدامیں روتے ہوئے بینائی ہےمحروم ہوجانا

فرمایا: ہرگز نہیں! تم پانچ دن کی بات کرتے ہو، میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ منافیا کم فرماتے ہوئے ساہے کہ آب منافیا نے فرمایا:

إِنَّهُ مَنْ تَوَكَّ صَلَوْةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا لَقِي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ بِ شَك جس نے ایک نماز جان او جھ کر چھوڑی وہ اللّٰہ سے ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے نا راض ہوگا۔

آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ فکر وقد بر کے ساتھ دور کعات نماز بے فکری کے ساتھ ساری رات عبادت سے کئی گذا بہتر ہے۔

### حضرت عبدالله بنعباس تعالظ

### حضور مَا يُنْيَا كِساته حضرت عبدالله بن عباس وَعَلَيْ عَلَا تَجدادا فرمانا

حضرت ابن عباس معلق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَلْ اللَّهِ عَلَى ساتھ نماز تبجداداكى اور آپ كى بائيں طرف کھڑا ہواتو آپ ٹاٹیٹانے مجھے پکڑ کراپنی دائیں طرف کھڑا كرديا، جب كه مين اس وقت دس سال كانتها \_ (حواله منداحه) حضرت عبدالله بن الي مليكه ويهوه فق فرمات بين كه مين مکہ سے مدینہ تک حفرت ابن عباس کھیں کے ساتھ رہا۔ جب آپ او کرتے تو آدھی رات تہجدادا کرتے تھے۔حضرت ابن الی ملیکہ دھیں سے ان کے شاگر دایوب نے یو چھا کہان کی تلاوت کا زیراز کیا تھا؟

وُجَاءُتْ سَكْرُةُ الْمُوْتِ بِأَلْحُقُّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَعِيْلُ اور موت کی بے ہوشی حق لے کرآ پیٹی، یہی ہے جس سے تو

انہول نے فرمایا:

آپ ﷺ اس کوتر تیل کے ساتھ پڑھتے رہے اور بڑی دیر تك روت يجهى رہے۔ (حلية الاولياء 1:327 زعدا بن خبل)

میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔آپ ﷺ کا سال وفات 71 ہجری بھی کہاجا تاہے۔

### حضرت عبدالله بن عباس والقلقظ كي 3 كرامات

ان کی کرامتوں میں سے تین کرامتیں بہت زیادہ مشہور ين جودرج ذيل بين-

### کفن میں پرند

حضرت میمون بن مهران تابعی محدث ﷺ کا بیان ہے کہ میں طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے جنازے میں حاضرتھا۔ جب لوگ نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے تو بالکل ہی احیا تک نہایت تیزی کے ساتھ ایک سفید پرندآ یا اوران کے کفن کے اندر داخل ہو گیا۔ نماز کے بعد ہم لوگوں نے ٹول ٹول کر بہت تلاش کیا مگراس پرند کا کچھ بھی پت نهبیں چلا کہ وہ کہاں گیااور کیا ہوا؟ (منظر نے281:2)

غيبي آواز

جب لوگ حضرت عبدالله بن عباس عصفات کو وفن

کر چکے اور قبر پرمٹی برابر کی جاچکی تو تمام حاضرین نے ایک غیبی آواز سنی کدکوئی شخص بلند آواز سے میة تلاوت کررہا ہے: يَايُتُهُا النَّفُسُ الْمُطْمِينَّةُ ۚ ۚ الرِّجِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مُرْضِيَّةً ۗ شُ ے اطمینان یانے والی جان! توایئے رب کے دربار میں اس طرح حاضر ہوجا کہ تو خدا ہے خوش ہے اور خدا تجھ سے خوش - (متطرف2:281 كنزالعمال6وهاشيكنزالعمال97)

### حضرت جبرائيل عيه كاويداركرنا

يبهى حضرت عبدالله بن عباس والسائلة كى ايك كرامت ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ حضرت جرائیل عید کو اپنی آ نگھول سے دیکھاہے۔ (اکمال 604)

#### موجوده طا نُف كا تاريخي ليس منظر

پروفیسرعبدالرحمٰن عبدلکھتے ہیں کہ ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ طائف عرب کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ سطح بحرے 1700 میٹر بلند ہونے کی وجہ سے یہی عہد قدیم سے اہل مکہ کامصیف (گرمائی صحت افزامقام) ہے۔ اب سعودی حکومت کا گر مائی صدرمقام بھی طائف ہی ہے۔ ہم مکم معظمہ سے قریباً 20 کلومیٹر باہرآئے ہوں گے کہ ایک وادی میں کچھ آبادی آ گئی۔ سڑک سے ہٹ کر ذرا دور ایک نئی اورخوبصورت مسجد تھی۔عبدالدائم القزاز نے بتایا کہ بیہ خوبصورت وادی خرم ہے۔ طائف سے آنے والے جاج کے لئے بیرمیقات ہے۔حبیب الرحمٰن صاحب نے کہا کہ غزوہ طائف سے مکہ آتے ہوئے رسالت مآب مالی نے اسی مقام رعمرے کے لئے احرام باندھا تھا۔ (حسنین) ہیکل نے فی منزل الوحي ميں اسى كوقرن المنازل لكھاہے۔

عبدالدائم نے بتایا کہ طائف کا مطلب کھیرایا قصیل ہے۔ کیونکہ بیشہر پناہ شہر کے اردگردمحیط کی طرح گویا طواف كرتى اوردائره بناتى تقى بسورة زخرف كالفاظ ألْفَكُر يُتَيُن نے مکہ اور طائف کے دونوں شہروں کو گویا جڑواں شہر بنادیا ہے۔عہدقد میم میں جس جگداہل طائف کے دیوتالات کا معبد تھا وہیں اب سعودی حکومت نے شاندار دارالضیاف یعنی سٹیٹ

گیٹ ہاؤس بنایا ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ اردو دائر ہ معارف اسلامیہ میں لکھتے ہیں كه طائف ايك سطح مرتفع مين واقع ہے۔ جوسلسله كوه سراۃ ميں تطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزارف کی بلندی پر ہے۔ یہاں سے مکہ جانے کے لئے پیچیدہ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے موٹر کو قریباً 75 میل طے کرنے پڑتے ہیں۔ کیکن جدید سڑک ے اب بیرفاصلہ جا لیس میل یعنی 65 کلومیٹررہ گیا ہے۔ (آخضور کا کھی تقش قدم پر 4عرفات)

#### قديم طائف كالمخضرا حوال

محمد عاصم حداد روداد سفر سيد ابوالاعلى مودودي ميس لكھتے ہیں کہ ہم عمرے سے واپس آتے ہوئے مثنا ہ گئے جوموجودہ طائف سے ڈھائی تین میل کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی بہتی ہے اور طائف ہی کا ایک حصہ شار ہوئی ہے۔ یہ بہتی اس جگہ واقع ہے جس کے قریب نبی كريم مَنْ ﷺ كن مان ميں اصل طائف آباد تھا۔ يہاں اگر چه خاصی آبادی تھی اور باغ ، مکان اور گلیاں نہایت شاندار بنی ہوئی تھیں کیکن کوئی آ دمی ہمیں یہاں نظر نہ آیا۔گویا پوری بستی شہر خموشال تھی۔ یہاں دو باغوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ایک کومسجد علی کہتے ہیں دوسری کومسجد المحبشی۔ ان دونوں مسجدوں میں سے ایک بہر حال اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں زخمی ہونے کے بعد نبی کریم منافظ نے آرام فر مایا تھا،اور عتبہ وشیبہ کے نصرانی غلام سیدنا عداس ﷺ نے آپ مَالَّيْظِ کی خدمت میں انگور لا کر پیش کئے تھے۔ کیکن پیمسجد کون سی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ساتھ جولوگ تھے قطعی بات نہیں کہہ سکے۔ ہیکل نے اپنی کتاب میں جس معجد عداس کا ذکر کیا ہے وہ مسجد علی ہے۔ (سفرنامدارض القرآن)

### متجد عبدالله بن عباس وهلا

سعودی عرب کے شہرطا ئف کی ایک قدیم مسجد حضرت عبدالله بن عباس وهنا سے منسوب ہے۔ بیشہر کے مرکزی چوک میں واقع ہے۔اسی مسجد میں حضرت ابن عباس ﷺ





### طائف میں موجود حضرت عبدالله بن عباس محصفتات کا مزار



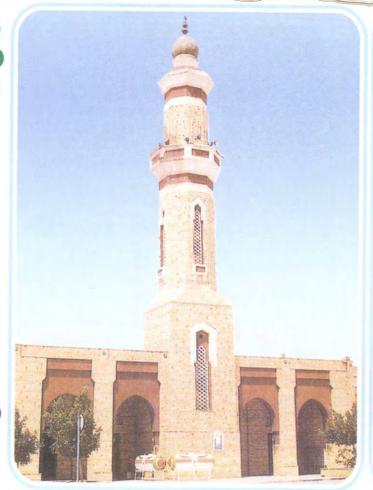

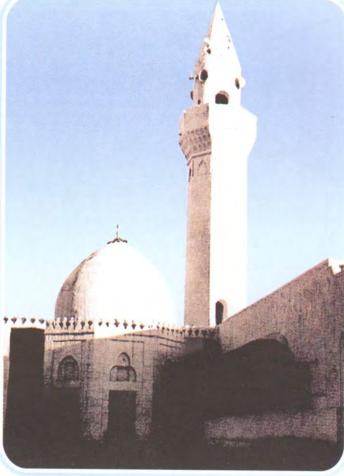



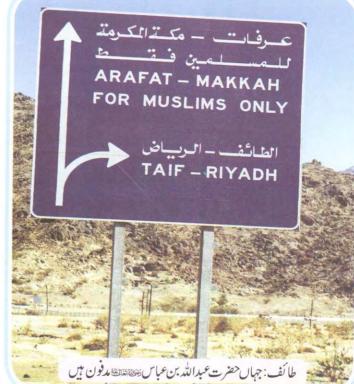





حضرت عبدالله بن عباس تَقَالِظُ

### حضرت عبدالله بن عباس وعلاقات كى قبرمبارك سے متصل مسجد (طائف)





مسجدا بن عباس ريحظ بقلط كا ندروني منظر

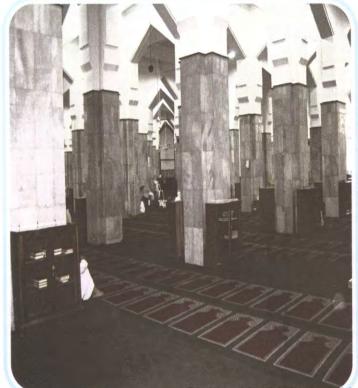



Digitized by Maklabah Mujaddidiyah Www.maklabah oro





حضرت عبدالله بن عباس وعلى الله كالقبرك اطراف ميں تقمير كرده مكتبه

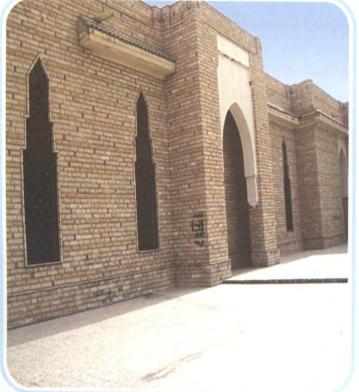



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### قنطنطنیہ کے جہاد میں حضرت عبداللہ بن عباس انتقالی کی شرکت 🌓 📆 👀

﴿ دنیابی میں جنت کی بشارت

حضرت عبدالله بن عباس الله الله عبد الل

أوّلُ جَيش مِنُ أُمَّتِي يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَهُمُ ميرىامت كَا بِهلالشَّكر جوشهر قيصر يعنی فسطنطنيه ميں جنگ كرےگا وه بخشے ہوئے ہیں، یعنی وه جنتی ہیں۔ (بناری)

حضرت ابوابوب انصاری کی اور دیگرجلیل القدر صحابہ کرام کی کھی نے اس لیے اس جنگ میں حصہ لیا تا کہ رسول اللہ مالی کی بشارت کے مستحق تضم اے جا کیں۔رسول

الله ما پہلا اللہ ما پہلا اللہ علی ہے۔ یہ اللہ علی اللہ ما پہلا اللہ علی ہے۔ یہ اللہ حضرت امیر معاویہ سیستان کی قیادت میں جزیرہ قبرص پر مملمہ آور ہوا۔ یہ جنگ سیدنا عثان بن عفان سیستان کے دورِ خلافت میں وقوع بند پر ہوئی۔ دوسری پیشکوئی رسول اللہ علی اللہ علی نے یہ فرمائی کہ میری امت کا پہلا الشکر جو تنظیم ہے۔ کہ میری امت کا پہلا الشکر جو تنظیم ہے۔ کہ تر شیب دیا۔ اس اعتبار یہ سیدنا امیر معاویہ سیستان ان صحابہ کرام سیستان میں سے سیدنا امیر معاویہ سیستان ان صحابہ کرام سیستان میں سے بیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ اس خوش نصیبی کے بیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ اس خوش نصیبی کے بیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ اس خوش نصیبی کے بیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ اس خوش نصیبی کے بیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ اس خوش نصیبی کے بیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ اس خوش نصیبی کے بیں۔



## تزكره حضرت عمروبن طفيل دوسي ومن المنافقة

ز برنظرتصوبر میدان برموک کی ہے جہال حضرت عمر و بن طفیل روستات نے شہاوت پائی

کے دورِ خلافت میں جنگ ریموک کا معرکہ در پیش ا ہوا تو حضرت عمر و بن طفیل کھیں اس جہاد میں ا مجاہدانہ شان کے ساتھ گئے اور کفار سے لڑتے ا ہوئے جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ (اسدالفایہ 115:4)

نورانی کوژا

ایک دفعہ حضور انور تابیا نے ان کے گھوڑا ہانگنے کے کوڑے کے بارے میں دعا فرمادی توان کا کوڑارات کی تاریکی میں اس طرح روش ہوجایا کرتا تھا کہ یہ اس کی روشنی میں راتوں کو چلتے پھرتے تھے۔ (گزالیمال 16:16)

Digitized by Maktabah Wujaddidiyah (www.maktabah.or

سیاپ باپ حضرت طفیل کے ساتھ مدینہ منورہ میں آگر اسلام سے مشرف ہوئے اور انتمام عمر مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جب کہ مرتدین سے جہاد کے لئے مسلمانوں کا لشکر مدینہ شامل ہوکر جہاد کے لئے چل پڑے۔ اس لشکر میں شامل ہوکر جہاد کے لئے چل پڑے۔ چنانچہ حضرت طفیل کھنے جنگ میامہ میں شہید چنانچہ حضرت عمروین طفیل کھنے کے اور حضرت عمروین طفیل کھنے کا ایک ہاتھ ہوگئے اور حضرت عمروین طفیل کھنے کے گیا اور شدید طور پر زخمی ہوگئے لیکن بعد میں صحت یاب ہوگئے۔ پھر جب حضرت عمروین علی صحت یاب ہوگئے۔ پھر جب حضرت عمروین عالیہ باتھ



فرمارے تھے۔ صحابہ کرام ﷺ کی ایک کثیر تعداد مسجد میں جمع تھی اور آپ مَالِیْظِ کے ارشادات کو بغور سن کر ذہن نشین کررہی تھی۔اتنے میں شاعراسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری استعادی مسجد کے یاس پنچے کہ خود بھی آپ تا اللہ کے فرمودات س سكيل \_ وه مسجد كے قريب بينچ ليكن ابھى مسجد ميں داخل نہ ہونے پائے تھے کہ حضورا کرم ناٹیٹے نے حاضرین مسجد مع خاطب موكرارشا دفرمايا: الجلسوا

حضرت عبدالله بن رواحه تأليقا

جب بيآ واز حضرت عبدالله وهيئت ككان تك بينجي تو وہ جہاں تھے وہیں رک گئے ان کے دل سے ایک ہوک ہی اٹھی اوروبیں بیٹھ گئے۔ بیتکم آ قائل ﷺ کا ہےاس کی تعمیل میں غفلت نہ ہونے پائے۔ بیان کے دل کی آواز تھی۔

ا \_ لوگو! بیشه جاؤ

حضورا كرم مل في جب خطبه سے فارغ موئے توكسى نے آپ مَا الله و العديش كياتو آپ مالی نے نہایت مسرت کے عالم میں ان سے فرمایا کہ الله تعالیٰ آپ کے دل میں اللہ اور رسول منافیظ کی اطاعت کا جذبه اورزياده فرمائے۔ اور جب ہم وتنمن کے مقابل ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھئے۔ كفارنے ہمارے خلاف سراٹھایا ہواہے۔ اگروہ فتنہ برپا کرنا چاہیں گے قوہم کرنے نہیں دیں گے۔

### حضرت عبدالله بن رواحه وهين يحشيت اسلامي جرثيل

جب حضور مَا يَيْمُ عمرة القضاة كموقع برمسجد حرام مين داخل ہوئے اورطواف كيلئے آ كے بر صے تو حضرت عبدالله بن رواحہ ﷺ آپ مالی کے ساتھ تھے اور آپ مالی کے لئے راستہ بناتے ہوئے چل رہے تھے۔

حضور مَا اللَّهُ فِيمْ فِي آپ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِهِمات میں امیر بنایا اور آخری بارغز وہ موند میں آپ شکر کے سربراہ بے ،جس میں آپوی کے شوقِ شہادت اور جذبہ سرفروشی بحر بورجوال تفا\_ (طبقات ابن سعد 525:3)

اردن کے علاقے موتہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ المنافظ كامزاري-

ایک روز حضور نبی کریم مان نظم مسجد نبوی میں ارشادات

حضرت عبدالله بن رواحه ﷺ انصاری صحابی میں -اسلام لانے سے پہلے پیشاعر کی حیثیت سے مشہور تھے اور ان کے اشعار پورے عرب میں تھلے ہوئے تھے۔ کیکن اسلام لانے کے بعد با قاعدہ شاعری ترک کردی تھی۔ ایک جہاد کے سفر میں حضور نبی کریم مالیا نے خودان سے فرماکش کی کہا ہے اشعار سے قافلے کو گر ماؤ۔حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ نے جواب دیا کہ یارسول الله مالی میں سے باتیں جھوڑ چکا ہوں۔حضرت عمر فاروق والمستعدد انہیں ٹو کا اور فرمایا کہ حضور مَنَافِيْنِم كَي بات من كراسه ما نناحيا ہيے۔

اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ عصصصے نے موقع کی مناسبت سے بیاشعار پڑھے:

ولا تصدقنا ولاصلينا يارب لولاانت مااهتدينا فأنزل سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الكفار قدبغواعلينا وان ارادو فتنه أبينا

اے پروردگار! آپ کی توفیق نه ہوتی تو ہمیں ہدایت نہلتی۔ نة بم صدقة كريكتي ، نه نمازي يره سكتي ،

ابآپ ہی ہم رسکینت نازل فرمائے۔



## غزوه مونة كاليس منظر المنظر

غزوہ مونہ 8 جمری میں پیش آیا۔ بیغزوہ اس طرح ہوا
کہ حضور نبی کریم علی کے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر
از دی کا میں کو بھرہ (شام) کے بادشاہ کے پاس دعوت
اسلام کے لئے ایک مکتوب گرامی دے کر جھیجا تھا۔ ابھی وہ
بھرئی پہنچ بھی نہ تھے کہ راستے میں شرحبیل بن عمر وغسانی نے
انہیں گرفتار کر کے بھرئی کے حاکم کے پاس پیش کردیا اور اس

حضور نی کریم ما اینی میں جنہیں اس طرح شہید کیا گیا۔
عمیر معتقد وہ تنہا ایلی میں جنہیں اس طرح شہید کیا گیا۔
حضور ما اینی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو آپ ما القوامی شد پرصدمہ ہوا۔ اینی کوقل کرنا اس دور میں بھی مین الاقوامی قوانین اور سم ورواج کے مطابق برترین بدعہدی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی اور بیا نتہائی پست قسم کا اعلان جنگ مصلی علی اجا تھا۔ اگر چہ اس وقت مسلمان طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے تھے، ابھی مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا اور روم کی طاقت سے ٹکر لے کرایک نیا تھا اور روم کی طاقت سے ٹکر لے کرایک نیا خطرناک محاذ کھولنا آسان نہ تھا۔ لیکن ایک صحابی اور وہ بھی الیکی کواس طرح بلاوجہ شہید کردینا بھی ایسی بات نہ تھی جس پر

حضور مَا الله على خاموش موكر بديره جاتے۔

آپ اللی اس حادثے سے باخر فرمایا اور ساتھ ہی ایک لشکر ترمین اس حادثے سے باخر فرمایا اور ساتھ ہی ایک لشکر ترتیب دیا جس کی سربراہی اپنے متمنی حضرت زید بن حادثہ کوسو نبی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ تحقیق شہید ہوجا ئیں تو آپ تالی کے چیازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب محقق کوامیر بنایا جائے ،اگروہ بھی شہید ہوجا ئیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ تحقیق کولشکرکا امیر قرار دیاجائے اوراگروہ بھی شہید ہوجا ئیں تو مسلمان باہمی

#### و حضرت عبدالله بن رواحه ﷺ اورشهادت کی بشارت 🌡

مشورے سے جس کو جا ہیں امیر منتخب کرلیں۔

آنخضرت تا الله کا اس طرح یکے بعد دیگرے تین امیروں کونامز دفر ماناایک غیر معمولی بات تھی اوراس میں بظاہر بیاشارہ بھی تھا کہ بیتینوں بزرگ اس معرکے میں شہادت سے سرفراز ہوں گے۔

ایک یہودی جوآپ ٹاٹھا کی پیگفتگون رہاتھااس نے حضرت زید بن حارثہ کا میں سے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے بات مشہورتھی کہ جب کوئی نبی کی مہم پر جیجے وقت کیے بعد

دیگرے گئی آ دمیوں کے بارے میں میہ کیے کہ اگر فلاں شہید ہوتا تھا۔ لہٰذا اے زید! اگر گئی اواقعی نبی ہیں تو تم اب واپس لوٹ کران کے پاس منہیں آؤگے۔ یہودی شاید میہ مجھتا ہوگا کہ حضرت زید پھی تھی ہوگا کہ حضرت زید پھی تھی ہیں کرخوفز دہ ہوں گے۔ لیکن حضرت زید پھی نے نہایت میں کرخوفز دہ ہوں گے۔ لیکن حضرت زید پھی نے نہایت اطمینان سے جواب دیا: تو سن لو! میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سیچے اور پاکباز نبی ہیں۔

### اس عظیم لشکر کوحضور ساتیم کا دعاؤں ہے الوداع کرنا 🥊

حضورتی کریم منافظ نے اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارثہ منافظ کے اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارثہ منافظ کی مختمل پیشکراس طرح مدینه منورہ سے مرازہ ہوا کہ حضور منافظ کی بندس اور مدینه طیبہ کے باشندوں کا ایک بڑا مجمع اے الوداع کہنے کے لئے ثدیة الوداع تک آیا، جب لشکروہاں سے روانہ ہواتو مجمع نے دعادی۔

ورد كم صالحين غانمين الله تمباراساتى مو،الله تم عبل كين دوركر،الله تمهين صح

صبحكم الله ودفع عنكم

سلامت کامیاب و کامران واپس لائے۔





وہ مبارک مقام جہاں غزوہ موتہ جیسا تاریخی غزوہ واقع ہوا جوآج بھی مجاہدین اسلام کو جرائت اور بہادری کا درس دے رہا بزدلی کی ذلت سے بیدار ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں پھراپنے اکا بر کی تاریخ جرائت دہرانے کی توفیق عطافر مائے۔ Digifized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

### حضرت عبدالله بن رواحه وهلاه على شهادت كى تمنا

میں اپنے بھائیوں سے جاملو گے۔ (حوالہ مفازی الواقدی 760:20) بس پھر کیا تھا؟ تمام صحابہ کرام ﷺ شوق شہادت سے سرشار ہوکر جہاد کے لئے کمربستہ ہوگئے ۔ شکر معات سے روانه ہوکر پہلے مشارف اور پھرموتہ میں مقیم ہوا اور پھرموتہ ہی كاس ميدان ميں بيز بروست معرك پيش آيا-

خضرت عبدالله بن رواحه تعالية

### شہداء کا قافلہ بڑی شان سے نکلا

دونوں لشکر مقابل ہوکراڑے۔ جنگ کے دوران حضرت زيد بن حارثه والشراق شهيد بوع تو آخضرت عليم کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب و ایک نے رچم اٹھالیا۔ گھسان کے رن میں جاروں طرف سے نیزوں اور تیرول کی بارش جورہی تھی۔حضرت جعفر دیں ایک کے لئے گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہوگیا۔ نتیجہ بیرکہ وہ گھوڑے سے اتر یڑے اور پیدل وشمن کی صفول میں تھس گئے کسی نے وار کیا تو دایاں ہاتھ جس میں پرچم اسلام سنجالا ہوا تھا کٹ کر گر گیا۔ حضرت جعفر والمستنفظ في حضد الماكسي الته ميس لالياكسي نے اس ہاتھ پہلی وارکیا۔اب دونوں ہاتھ کٹ گئے۔حضرت

جعفر والمستقلط كو جيتية جي اس پرچم كوچھوڑ نا گوارا نه تھا۔انہوں

نے اے کے ہوئے بازوؤں میں دباکررو کے رکھنے کی کوشش

کی کیکن تیسرے وارنے انہیں اپنی منزل پر پہنچادیا۔حضرت

ا بن عمر و الله كابيان ہے كه بعدان كى نغش مبارك ديلهى گئ تو

ان کے جسم پر نیز ہے اور تلواروں کے پچاس زخم شار کئے گئے،

جن میں ہے کوئی ان کی پشت پڑھیں تھا۔ (صحح بخاري كتاب المغازي ت:4265)

ظاہر ہے کہ بیصورت حال غور اور مشورے کی متقاضی تھی۔ چنانچے صحابہ کرام کھیں نے معان میں ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ بہت سے حضرات نے بیرائے دی کماس صورت حال کا چونکہ پہلے اندازہ نہیں تھا، اس لئے مناسب سیہ ہے کہ آپ من فیلم کواس کی اطلاع جیجوائی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ مَالِيْظِ بينجرسن كر بچھ كمك روانىفر مائىيں ياكوئى اورحكم ديں۔

### حضرت عبدالله بن رواحه ١٩٨٨ كي پر جوش تقرير

بات بظاہر معقول تھی اور ظاہر اسباب کے تحت جنگی تدبيركا تقاضا بهى يهى تقى \_ چنانچ بهت سے صحاب كرام كالت اسی رائے پڑمل کرنے کی طرف ماکل ہورہے تھے۔لیکن استے میں وہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رہے تھے گھڑے ہوئے اور بەولولدانگىزتقرىرفرمائى:

ا يقوم! جس چيز سے تم اس وقت گھبرانے لگے ہو، خداكی قتم یدوہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم وطن سے نکلے تھے۔اوروہ ہے شہادت! یا در کھوکہ ہم نے جب بھی کوئی جنگ اڑی ہے تونہ کثرت تعداد کی بنیاد پرلڑی ہے اور نہ ہتھیا روں اور گھوڑوں کی بنیاد پر۔ میں بدر میں شریک تھا تو ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ ہاں ہم نے جس بنیاد پر ہمیشہ جنگ لڑی ہے وہ ہمارا یہ دین ہے جس کا عزاز اللہ نے جمیں عطافر مایا ہے۔ لہذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آ گے بردھو، دوسعادتوں میں سے ایک سعادت یقیناً تمهارا مقدر ہے، یا توتم دشمن پرغالب آ جاؤ گے اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سَائِیْنِ کا وہ وعدہ پورا ہوگا جو بھی جھوٹانہیں ہوسکتا، یا پھرتم شہید ہوکر جنت کے باغات

حضرت عبدالله بن رواحه المستنطق برائع قادر الكلام ٹاعر تھے۔انہوں نے پیفقرہ سنا تو چنداشعار پڑھے جن کا

مین میں تواللہ ہے مغفرت مانگتا ہوں۔اورتلوار کی الیمی ضرب کا طالب ہوں جو پھیلتی چلی جائے اور خون کی جھاگ ابال کر ر کھ دے۔ یا پھرکسی حرانی شخص کے ہاتھوں نیزے کے کاری وار کا۔ ایسے نیزے کے ذریعے جو آنتوں اور جگر کے پار ہوجائے۔ یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گذریں تو کہیں کہاس غازی کواللہ نے ہدایت دی تھی اور وہ مدايت كي منزل يا كيا- (سرت ابن بشام ع الروض الانف 256:2

### توقع ہے کہیں زیادہ وشمن کی تعداد

اس شان سے شوق شہادت کی اُمتگیں دل میں لئے ہوئے بیقا فلدشام کی طرف روانہ ہوا۔ ذہن میں بیتھا کہ بصری ك حاكم سے مقابلہ ہوگا۔ بظاہراس بات كا امكان نظر نہيں آتا تھا کہ روم کی وہ زبر دست طاقت تین ہزارا فراد کے اس انتقامی حملے کو اتنی اہمیت دے گی کہ اپنی پوری فوجی طاقت اس کے مقابلے پر لے آئے لیکن جب صحابہ کرام وَ اَسْتَقَالَ اردن کے علاقے معان میں پہنچے (بیعلاقہ اب بھی اسی نام سے موجود ہےاوراردن کا ایک اہم شہر مجھا جاتا ہے ) تو پیۃ چلا کہ روم کا ا بادشاه برقل ایک لا که کالشکر لے کر بذات خودوہاں تک پہنچ چکا ہے اور تخم ، جذام ، قین اور بہرا وغیرہ کے قبائل نے ایک لاکھ افراد مزیدان کی مدد کے لئے فراہم کردیئے ہیں۔اس غیر متوقع خبر کا مطلب بیتھا کہ تین ہزار کا مقابلہ دولا کھ سے ہوگا۔





موتہ کے مقام پرایک خوبصورت سی مسجد نظر آرہی ہے

موته بو نيورستي

### مونة كى لا ائى اوراسلام كى فخ

مونہ شام کا علاقہ ہے۔ اب بیداردن کا حصہ بن چکا ہے۔ جودمثق کے قریب اور بیت المقدس سے تقریباً دومنزل پرہے۔ یہاں عیسائی رومیوں کا زورتھا۔

اب تک تو مسلمانوں کو صرف عرب یہود اور مشرکوں سے مقابلہ رہالیکن اب عیسائی رومیوں سے زور آزمائی کی ضرورت پیش آگئی۔ یہاں کے رئیس نے حضور مٹالیق کے قاصد کو جو خط لے کر گیا تھا قبل کر ڈالا، چونکہ قاصد کا قبل جرم ہے،

اس لئے حضور تا پیم نے اس کا بدلہ لینے کے لئے جمادی الاول 8 جمری میں تین ہزار فوج مدین طیبہ سے روانہ فر مائی اور حضرت زید بن حارثہ دی ہوا شہید ہوجا کیں تو حضرت جعفر بن حارثہ دی حضرت زید بن حارثہ دی ہوجا کیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے مجموع کام آ جا کیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں سالارہوں گے۔ یہ بھی کام آ جا کیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنالیں اور یہ بھی ارشا وفر مایا کہ دیکھوکہ لڑائی سے سلمان کو

تعداداللدى شان نظر آتى ہے۔

صلح پرآ ماده کرنا۔اسلام کی تلقین کرنا، جب نہ مانیں تو پھرتلوار

ملمانوں کالشکرروانہ ہوا۔ادھرمسلمانوں کے مقابلے

میں شاہ غسان اور روم کے بادشاہ نے ڈیڑھ لاکھ فوج میدان

میں اتاردی۔اللہ اکبر!!! کہاں تین ہزاراورکہاں ڈیڑھ لا کھ کی

ہےکام لینا۔



جنگ مونہ 8 ہجری مطابق 635ء میں ہوئی۔ مونہ ملک شام میں ایک جگہ ہے جو مدینہ سے ایک ہزارمیل کے فاصلے پر ہے۔ یہ جنگ اس لئے ہوئی کہ وہاں کے سردار نے آپ منابی کے قاصد کوتل کردیا تھا۔ اس غزوہ میں 3 ہزار صحابہ کرام کھنگاتھ تھے اور کفار 2 لاکھ تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ملی ، کفار بھاگ گئے۔



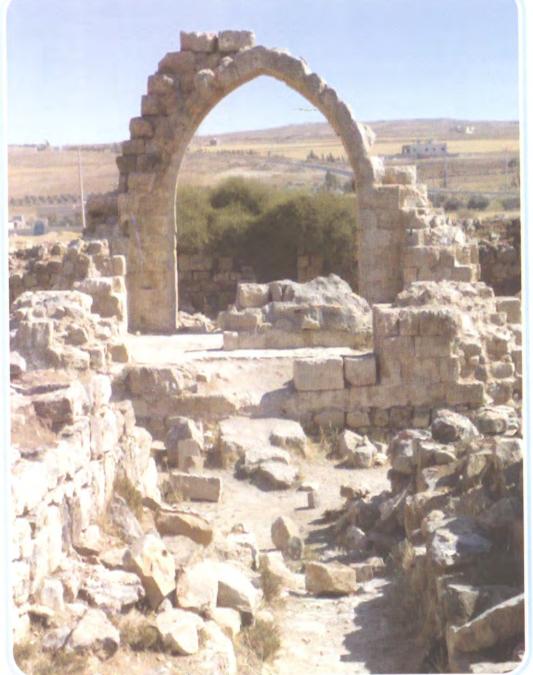

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

### موت مع محبت كرنے والے صحالي وَهُولِاللَّهُ كَي عاشقانه موت



میں اپنے گھر میں تھی اور میں نے اپنے بچوں کونہلا دھلا کرتیار كيا تهاكه أتخضرت مَالِيلًا مير عاهم مين تشريف لائے-آپ مالی نے بچوں کو بلایا، انہیں گلے لگا کر پیار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مالیکم کی آنکھیں ڈیڈیار ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله طابی میرے مال بات آب طابی میر قربان ہوں، آپ ملاقظ کیوں رورہے ہیں؟ کیا حضرت جعفر رہے اوران کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ آپ مالی نے فرمایا: آج وہ شہید ہوگئے ہیں۔حضرت اساء الله فرماتی ہیں کہ بین کرمیری چیخ نکل گئی۔عورتیں میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آنخضرت ما این ام رتشریف لے گئے اور گھر جا کر فرمایا کہ جعفر ﷺ کے گھر والوں کے لئے كها نابنا كريميج دو\_(يرتابن شام2:259)

عرت مبراللد والحد تعالية

آنخضرت ماليل نے اس موقع پرید بشارت بھی دی کہ الله تعالى نے جنت میں حضرت جعفر رہے اللہ تعالی کے ہاتھوں کے بدلے دوایسے باز وعطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے وہ جہاں جاہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لئے حفرت جعفر ﷺ کالقب طیار (اڑنے والا)مشہور ہوگیا۔

خبر لے کرنہیں آیا تھا کہ ایک روز نبی کریم مالٹیم نے صحابہ كرام ﷺ مخطاب كرك ارشاد فرمايا كه جهنڈا حضرت مبارک آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے آیک تلوار (حضرت خالد ﷺ) نے اٹھایا تواللہ تعالی نے انہیں فتح عطافر مادی۔ ( صحيح بخاري عديث 4262 )

اس جنگ کے انجام کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کمل فتح ہوئی تھی بعض سے پتہ چاتا ہے کہ مسلمان دشمن کے شکر کے ایک دیتے پر فتح یا کر باہرنکل آئے تھے اور بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد میں کی کامیابی یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو بحفاظت واپس لے آئے۔ بہرصورت دولا کھافراد سے تین ہزار کے مقابلے کا ان متنوں میں سے جو بھی انجام ہوا ہو یہ مسلمانوں کی اہم کامیاتی تھی۔

جنگ کے اختام پر حضور مالیا حضرت جعفر بن ابی طالب میں کی بیوی حضرت اساء بنت عمیس میں کے گھر تشریف لائے حضرت اساء ﷺ فرماتی ہیں کہان دنوں

آ بخضرت من بیل کی بیان فرموده ترتیب کے مطابق اب حضرت عبدالله بن رواحه رفظ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈ ااٹھایا اور دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ نہ جانے کب سے کوئی غذا پیٹ میں نہیں گئی تھی۔اس لئے چہرے برشاید بھوک کی نقابت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ان کے ایک چھازاد بھائی نے دیکھاتو گوشت کی چند بوٹیاں کہیں سے لاکران کے سامنے پیش کیں کہ ان دنوں میں آپ دیں ایک نے بہت محنت اٹھائی ہے، یہ کھالیجئے تا کہ کم از کم اپنی پیٹھ سیدھی رکھ تکییں۔ حفرت عبدالله بن رواحه ﷺ نے گوشت ان کے ہاتھ سے لے کر کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک گوشے ہے مسلمانوں پر شدید بلے کی آواز سائی دی۔حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ نے اپنے آپ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اس حالت میں تم دنیا ك كام ميں لكے ہوئے ہو؟ يہ كہ كركوشت چھوڑ ديا ، تلوارا تھائى اور دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور وہیں پراڑتے لڑتے جان جانِ آفریں کے سپر دکردی۔ (سرة این شام 258:2)

### ابالله کی تلوار بھی بے نیام ہوگئی

ان تین بزرگوں کے بعد سی کا نام آنخضرت ملاقیم نے تجویز نہیں فرمایا تھا بلکہ اسے مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چپور ویا تھا۔ چنانجید حفرت ثابت ابن اقرم ﷺ نے زمین ہے جھنڈا تو اٹھالیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں ہے کہا کہا ہے میں ہے کسی ایک کوامیر بنانے پر متفق ہوجاؤ۔لوگوں نے کہا کہ بس آپ دهنده امير بن جائے ليكن حضرت ثابت بن اقرم الله اس ير راضي نه ہوئے۔ بالآخر مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید ﷺ کو امیر مقرر كرليا\_حفرت ثابت المناسك في رجم ان كحوال كرويا\_ حضرت خالد ﷺ بے جگری ہے اڑے اور اس روز ان کے باتھ میں نوتلواریں ٹوٹیس ۔ (سیج ابخاری تئابالنغازی حدیث 4265)

بالآخرالله تعالى نےمسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور حضرت خالد ﷺ مسلمانوں کے کشکر کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہوگئے۔

فتح كايرواندآرباب

اُدھر مدینہ طیبہ میں آنخضرت تالیکم اس جنگ کے عالات ہے بے خبر نہ تھے۔ ابھی شام ہے کوئی ایکی جنگ کی

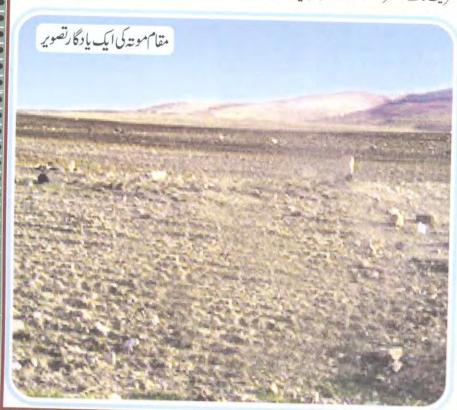

# مفرت عبدالله بن رواحه الله الله عندالله بن رواحه الله الله بن رواحه الله



حضرت مفتی تقی عثانی صاحب حضرت زید بن حارثه محصت کے مقام شہادت کی زیارت کے بعد لکھتے ہیں کہ موتہ کے میدان کی زیارت کرتے ہوئے ابھی ذہن ان تصورات میں گم تھا کہ اس میدان کے مقامی مجاور نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ پید حضرت زید بن حارثہ محصت کا مقام شہادت ہے۔ یہاں چندف اونچا ایک پھروں کا بنا ہواستون نصب تھا۔ اور اس پردھند لے حروف میں کبھی ہوئی بی عبارت پڑھی جاسکتی تھی کہ جنا استشہد زید بن حارثه

#### حضرت زید بن حارثہ رہے اس مقام پرشہید ہوئے۔

اسی سے پچھ فاصلے پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مقام شہادت بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی اسی قتم کا ایک ستون کھڑا ہوا ہے۔ مجاور نے بتایا کہ یہاں سے جنوب میں تقریباً ایک کا ویشر کے فاصلے پر میدان کے بچول نے آیک جگہ ہے، جس کے بارے میں مشہور بید ہے کہ حضرت جعفر کھی وہاں شہید ہوئے تھے۔ اس جگہ ایک زیر زمین میں مشہور سے کہ حضرت جعفر کھی کھی وہاں شہید ہوئے تھے۔ اس جگہ ایک زیر زمین میرنگ می بی ہوئی ہے۔ مجاور کے کہنے کے مطابق کسی زمانے میں یہاں بید بات مشہور تھی کہ اس سرنگ سے خوشبو آتی ہے ، کوئی شخص اس کی تحقیق کے لئے اندر داخل ہوالیکن پھر والیں نہیں آسکا۔

حضرت زید بن حارثہ پھتھ ،حضرت جعفر طیار پھتھ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ پھتھ کے مزارات اس میدان سے کافی فاصلے پر ایک بہتی میں واقع ہیں۔اس بہتی کانام غالبًا انہی مزارات کی وجہ سے مزار مشہور ہے۔ چنانچہ ہم لوگ میدان موجہ سے اس بہتی کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ پھتھ کے مزار مبارک پر حاضری اور سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔



اسی مسجد میں حضرت جعفر بین ابی طالب کھی کا مزار مبارک بھی ہے۔اب میدان موج سلطنت اردن کا حصہ بن چکا ہے۔ Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





### حضرت عبدالله بن رواحه وهلاه كامزارمبارك



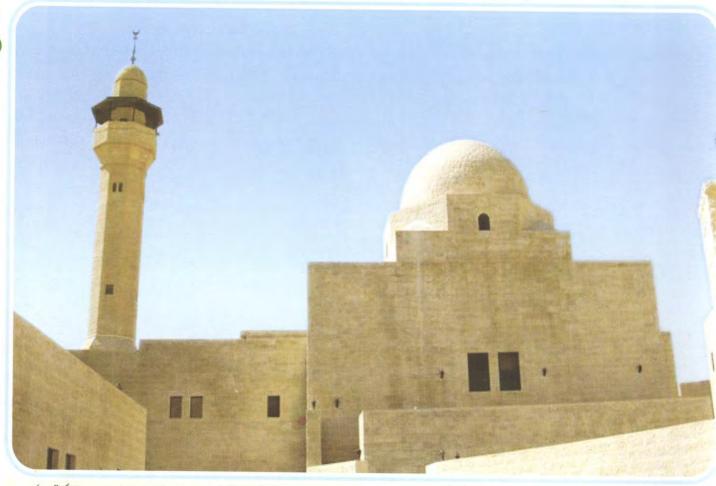

ز پرنظر تصویراردن کے شہر موجہ کے مقام پرموجود 3 سپر سالا رول کے مزار مبارک کی ہے۔اس مزار مبارک میں حضرت زید بن حارثہ ﷺ حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ اورعبداللہ بن رواحہ ﷺ کی قبر مبارک ہیں

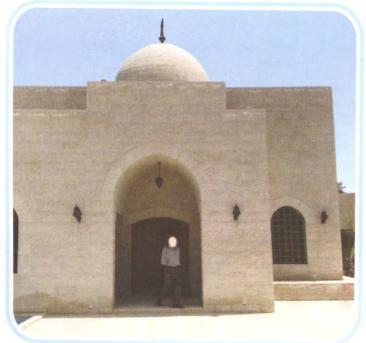

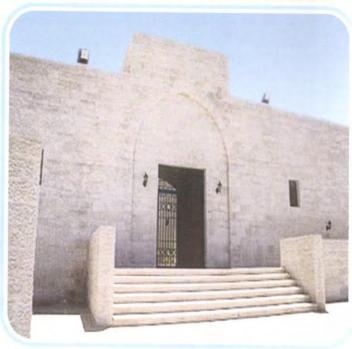

حضرت زيد بن حارثه وهيه كامزارمبارك

حضرت عبدالله بن رواحه وهيه الله كامقبره مبارك

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



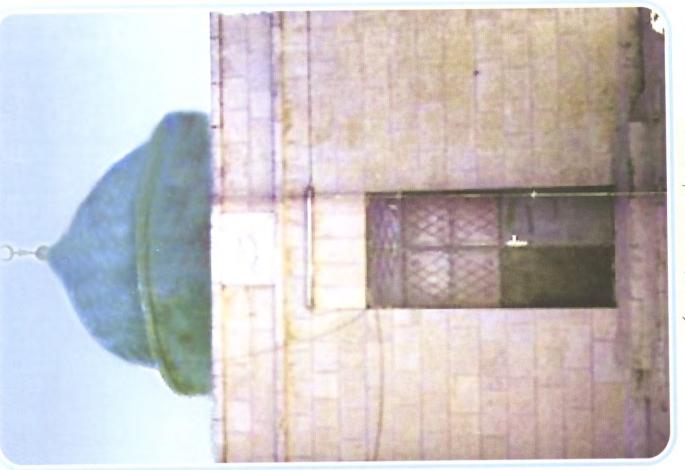

くな、ころなりないこうとうのできるからしていく



Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اردن کشهروتهش موجودهغرت عبدالله بن رواحه به هناق کامزارمبارک موته ده جنگ ہے جس میل مسلمان 3000 کی تقدادیش تھے جب کرمیسائی دولا کھی تقدادیش تھے۔



## عزوه موتة كے مقام پر شہید ہونے والے صحابی رسول مالی اللہ باللہ بن رواحہ و اللہ علی آخری آرام گاہ ا



حضرت عبداللد بن رواحد والمستعلق كى قبرمبارك كى قريب سے لى كئى ايك تصوير



حضرت عبداللہ بن رواحہ کی سی کے مقبرے کی سر ہانے کی جانب سے کی گئی تصویر Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ئفرت عبدالله بن رواحه عَيَّاتِينَ

### حضرت عبدالله بن رواحه وَعَلَقَهُ عَلَقَ كَبِر مبارك بِرسفيد جا در بير ى موتى ہے





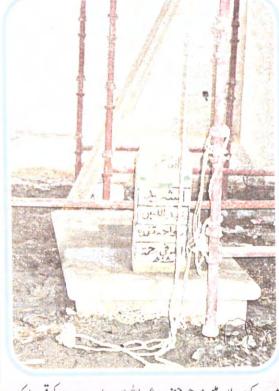

موتہ کے میدان میں موجود حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ کی قبرمبارک

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





#### حفرت مُصعب بن عمير والتقليظ كانتجره أنب يدب:

مصعب مصعب و بانجویں بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن وقت میں جو پانچویں پشت میں نی باشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن وقت ہے۔ وقت بیل نی بائیل کے نسب سے جاماتا ہے۔ انہوں نے وارار قم میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا تو ان کی مال اور بن عمیر مصعب نا میں نی بائیل نے انہیں منطقہ کی طرف جمرت کی ۔ من 11 نبوت میں نی بائیل نے آئیل میں نی بائیل نے آئیل میں نی بائیل نے آئیل میں میان کی حکیمان میں میں نی بائیل نے وار جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ جن میں میں میں نو سورت سعد بن معاذ میں معاذ میں معاذ میں معاذ میں عبدہ وار حضرت اسید بن اور معرض نورج حضرت سعد بن عبادہ میں خور میں خور میں معاد میں عبادہ میں نور میں نور میں نور بیش نور بیش نور کی اگر اور اصحاب شامل میں نور میں نور بیش نور بیش

#### حفرت مصعب بن عمير والمستنقظة مكد كيسين ترين جوان

دارارقم میں ایمان لائے۔ پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتے
دیم مرایک دن عثمان بن طلحہ نے آپ کی ان کو کھپاتے
دیکھ لیا۔ اورآپ کی کھولا کے والدین کو اطلاع دے دی۔ والدین
استے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے نازوں پلے بیٹے سے
سب کچھ چھین لیا اوراسے قید کر دیا۔ ہجرت جبشہ کے وقت کی نہ
کی طرح آپ کھولا نے قید سے جان چھڑوائی اور مہا جرین
کے ہمفر ہوگئے۔ پھر جب مہا جرین کی واپسی شروع ہوئی
فریت کی وجہ سے آپ کھولا کی کہ اس وقت سفر اور
خریت کی وجہ سے آپ کھولا کی کا رنگ پھی پڑ چکا تھا اور تن
فریت کی وجہ سے آپ کھولا کی کہ خدمت میں حاضر ہوئے تو
فراد اور سے ہوئے حضور میں کہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
صفور میں گئے نے ان کے استقلال واستقامت کی بے حد تعریف کی
اور فرمایا کہ زمانے کے انقلا بات ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حضر سے
مصحب کی تھیں ہے زیادہ فرش لباس اور ذی تعمید شخص پورے مکہ
مصحب کی جبت میں وہ

سارى تعمتين محكرا دير \_ (طبقات ابن سعد 85:38)

#### مدیندی سب سے پہلے جمعد کی امات حضرت مصعب ﷺ نے کرائی

مدینه کی طرف ججرت سے پہلے جواہل مدینداسلام لا پچکے تھے انہوں نے حضور منافیخ سے درخواست کی کہ کوئی ایسا شخص یہاں جھیجے جوہمیں دین سکھائے اور قرآن پڑھائے ۔ حضور منافیخ کی نگاہ انتخاب حضرت مصعب مسلمان کو بیا عزاز ملا کہ وہ اسلام کے پہلے مبلغ بن کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ملا کہ وہ اسلام کی پہلے مبلغ بن کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان کی تبلغ ووعوت سے انصار کے بیشتر گھرانے مسلمان ہوگئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد خاصی ہوگئی تو حضرت مصعب مصعب شان کے حضور منافیخ کو کھا کہ گروئی کی طرف سے اجازت نامد آیا تو مضرت سعد بن خشان کی طرف سے اجازت نامد آیا تو حضرت سعد بن خشان کی طرف سے اجازت نامد آیا تو کھا ایک گئی۔ میں مماز جمعہ وہ اسلام میں اداکی گئی۔ میں مماز جمعہ کی امامت میں نماز جمعہ اداکی گئی۔ میں اداکی گئی۔ میں بیلی نماز جمعہ اداکی گئی۔ میں اداکی گئی۔ میں اداکی گئی۔ میں بیلی نماز جمعہ تو اسلام میں اداکی گئی۔

طبقات ابن سعد 83:33)

- وهرت اسعد بن زراره والمنافظ
- حضرت رافع بن ما لك ومنافظات
- 6 حفرت عقبه بن عامر وها
- 6 حضرت جابر بن عبدالله والله

نی کریم منافظ کی تبلیغ پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کرلیا۔

#### معلم وسلغ مدينه حفرت مصعب بن عمير والتلاق

وومرے سال سن 11 نبوت میں ج ہی کے زمانے میں پانچ پر انے میں پانچ پرانے اور سات نے افرادر سول کر بھی ہیں ہے ای کوعقبہ اور آپ بھی کہا ہے ) ان لوگوں کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر مصطفی اور جملغ بنا کران کے ساتھ بیٹر بھیجا گیا۔ اس سے اوس اور خزرج کے مابین نماز کی امامت کے سلسلے میں جھڑ ہے بھی ختم ہوگئے۔ جب نبی کر یم مابھی کو بیٹرب میں اشاعت اسلام کی خوشخبری ملی تو آپ مابھی نے حضرت مصعب اشاعت اسلام کی خوشخبری ملی تو آپ مابھی نے حضرت مصعب کو ایک خط ارسال فر مایا جس میں درج تھا کہ دن ڈھلے بیٹر جمعہ میں درج تھا کہ دن ڈھلے بیٹر بھی کہی نماز بڑھا کرو۔ چنانچہ بیٹرب میں بہی نماز جمعہ میں 12

تیرے سال 12 نبوی کے موسم جج میں یثرب ہے آنے والے 500 حاجیوں میں ہے 73 مسلمان مرو اور دوخوا تین تصیب وہ نبی کریم طاقیم ہے اس گھاٹی (عقبہ) میں رات کے وقت ملے اور بیعت کے موقع پر عرض کیا کہ آپ طاقیم اور دیگر مسلمان یثرب آجا کیں تو ہم آپ طاقیم کی ولی ہی حفاظت کریں گے چھے کوئی آپ اللی خاندان کی کرتا ہے۔ یہ بیعت عقبہ طالیہ تھی لیکھا ہے۔ یب بیعت عقبہ طالیہ تھی لیکھا ہے۔ یب بیعت عقبہ طالیہ تھی لیکھا ہے۔ یب بی کریم طاقیم نے اس کوعقبہ طانیہ کھا ہے۔ یب نبی کریم طاقیم نے اور بنونجار کے حضرت اسعد بن زرارہ کی تھیں کوئقیب الحقباء شے اور بنونجار کے حضرت اسعد بن زرارہ کی تھیں کوئقیب الحقباء بنایا۔ (اردو معارف اسلامہ 1199)

#### حفزت مصعب بن عمير والقائقات كي حبشه كي طرف بجرت

معے کے کفار مسلمانوں پر نوبظلم ڈھاتے تھے۔ جب ان
کظلم کی شدت بڑھ گئ تو یہ دکھ کر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو
اجازت دے دی کہ وہ اپنی جان بچانے کیلئے جہشہ چلے جائیں،
جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل انسان تھا۔ یہ اجازت پاکر بارہ
مسلمان مردوں اور چارخوا تین نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار
چھوڑنے کی تیاری شروع کی ۔ کسی طرح حضرت مصعب بن
عمیر چھی قید خانے میں اس ججرت کی اطلاع مل گئی۔
موقع پاتے ہی وہ بھاگ نگلے اور قافلے کے ہمراہ حبشہ پہنچ گئے۔
حبشہ کی جانب دوسری مرتبہ بجرت ہوئی تو حضرت مصعب بھائی
حبشہ کی جانب دوسری مرتبہ بجرت ہوئی تو حضرت مصعب بھائی
ابوالروم نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی اس سفر میں
ابوالروم نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی اس سفر میں
مصعب بھی سال متح کے بعد حضرت

#### مصعب بن عمير رفي الله كل مكرواليسي

حیشہ ہے والیسی پر حضرت مصعب کی تھا کہ کہ کا گانگا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہنا نے نہیں جارہ ہے تھے۔ ان کی اس خوبصورتی اورخوش پوتی کا جس کے باعث وہ مکہ بھر میں مشہور سے کہیں نام ونشان نہ تھا۔ بدن پر مانگے ہوئے کپڑے تھے، موٹی اور پرانے جن میں گئی پیوند گلے ہوئے تھے۔ چہرہ زرد مور ہا تھا اور جم کی زم و نازک کھال مصائب زمانہ ہے موٹی اور طرح روثن تھے۔ جا ہم آنکھوں میں عزم کے دیئے پہلے کی طرح روثن تھے۔ حالات کی تئی ان کے جوش ایمان کو کی طرح کم اس وقت ان کی نئی دئی کا بید حال تھا کہ ایک دن حضور نہر ہائی تھی۔ آنے والے دنوں میں بیتی اور بھی پڑھتی چگی گئی۔ اور سے نئی اور بھی پڑھتی چگی گئی۔ افتران کی خالت اور نیا وارو نیا والول کی حالت افتران کی خالت ایک دن حضور کی بدل جانا چاہے ہے ہیں کہ انجمد للداب د نیا اور دنیا والول کی حالت ایم ہیں کوئی ناز آب جا سے دیا دور دنیا والول کی حالت ہیں کہ الجمد للداب دنیا اور دنیا والول کی حالت پر دردہ نہ تھا۔ لیکن نیکوکاروں کی رغبت اور اللہ اور اس کے رسول کی جوت نے اے تمام چیزوں ہے بین زکردیا ہے۔

حضرت مصعب بن عمیر رہے ہے صاحب جو تین ہیں۔
ایک محصوب نے پہلے جبشہ کی طرف جمرت کی ، کین کچھ ع صے
اجد مکہ والی آگئے ۔ حبشہ میں بیاطلاع پھیل گئی تھی کہ قریش مکہ
اخدا اسلام قبول کرلیا ہے چنا نچہ بچھ ملمان والی آگئے ۔ اس کے
اجدا آپ مجمل میں جو مدینہ میں جمرت کر کے آئے ۔ آپ محصوب

کو نبی کریم ساتھ نے مدینہ میں سفیر اور معلم بنا کر بھیجا۔ حضرت
مصعب محصوب علا مدینہ بین کم حرضت اسعد بن زرار ہ محصوب
مکان پر فروش ہوئے ۔ اور گھر گھر پھر کر تعلیم قرآن واشاعت
مکان پر فروش ہوئے ۔ اور گھر گھر پھر کر تعلیم قرآن واشاعت
ملانوں کی ایک جماعت پیدا ہوگئ تو نماز و تلاوت قرآن کے
مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہوگئ تو نماز و تلاوت قرآن کے
ملانوں کی ایک جماعت بیدا ہوگئ تو نماز و تلاوت قرآن کے
کے بیس کوجمع کیا کرتے تھے۔
لیے بھی حضرت اسعد محصوب کے مکان پر اور بھی بن ظفر کے گھر

خضرت مصعب بن عمير تعاليظ

حضرت مصعب کا ایک عرصہ تک حضرت اسعد بن زرارہ کی ان کے مہمان رہے، لیکن جب بنی نجار نے ان پر تشدو شروع کیا تو حضرت سعد بن معافر کی کان پرآگئے اور میبیں سے اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ یہاں تک کہ خطمہ، وائل اور واقف کے چندم کا نات کے سواعوالی اور مدینہ کے تمام گھر روشن ہوگئے۔

### مدينه مين جمعة قائم كرنا

مدینه منورہ میں جب مسلمانوں کی ایک معتدیہ جماعت
پیدا ہوگئی تو حضرت مصعب کی شک نے در بار نبوت کا پیام
اجازت حاصل کر کے حضرت سعد بن خشیہ کی سیات کے مکان میں
جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کی بنیاد ڈالی۔ پہلے کھڑے ہوکرایک
نہایت مو تر خطبہ دیا، پھرخشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھائی اور
بعد نماز حاضرین کی ضیافت کے لئے ایک بکری ذریح کی گئی۔ اس
طرح وہ شعار اسلام کو جاہم بغل گیر ہونے کا موقع دیتا ہے، خاص
برادران اسلام کو جاہم بغل گیر ہونے کا موقع دیتا ہے، خاص

### بيعت عقبه ثانيه

عقبہ کی پہلی بیعت میں صرف 12 انصار شریک تھے، کیکن حضرت مصعب مسلس نے ایک ہی سال میں تمام اہل یثر ب کو اسلام کا فدائی بنادیا۔ چنانچہ دوسرے سال 73 اکابر واعیان کی پرعظمت جماعت اپنی قوم کی طرف سے تجدید بیعت اور رسول اللہ مالی کو مدینہ میں مدعوکر نے کے لئے روانہ ہوئی۔ ان کے معلم حضرت مصعب بن عمیر مسلسہ بھی ساتھ تھے۔ ان کی ماں کواطلاع ملی کہ بیٹا آیا ہے تو پیغام بھیجا: او نافر مان! ایسے شریعی جہاں میں رہتی ہوں تو آتا ہے اور پہلے مجھے نے بیس ماتا۔

میں رسول الله منافق سے قبل کسی اور سے نہیں مل سکتا حضرت

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

مصعب ﷺ نے مال کو کہلوایا اور آستانہ نبوت تنافیظ کی جانب چل دیئے۔وہاں پہنچ کرانہوں نے دیدار محبوب تنافیظ ہے آتکھوں کی پیاس بجھائی چرمدینہ میں اپنی حیرت انگیز کا میابی کی رپورٹ پیش کی جے س کرنجی کریم تنافیظ ہے انتہا خوش ہوئے۔

نی کریم تالیخ سے ملاقات کے بعد حضرت مصعب میں اللہ کیا۔ انہوں نے گھر گئے تو مال کے آنسوؤں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے رورو کر بیٹے کو متاثر کرنا چاہا اور التجا کی کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پرواپس آ جا کیں۔ اس طرح وہ ان سے پہلے کی طرح محبت کرنے گئے گی۔ حضرت مصعب میں سے نے مال کونری سے مسمجھایا کہ انہول نے بہت سوچ بچار کے بعد نیادین تبول کیا ہے، اس لئے اب اسے چھوڑ دیئے کا سوال ہی پیرانمیں ہوتا۔

بیٹے کی زبان سے انکارین کر مال بھرگی اوراس کا خصہ اور نفرت لوٹ آئی۔ اس نے بیٹے کو لعت ملامت شروع کردیا ور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا علاج وہی ہے جو حبشہ جانے سے پہلے کیا گیا تھا۔ مال کی با تیس من کر حضرت مصعب سی کو بھی غصہ آگیا اور نہایت جرائت سے جواب دیا کہ آپ لوگ زبردتی مجھے میرے وین سے نہیں ہٹا سکتے۔ حبشہ جانے سے پہلے کے دن گررگے ، یا در کھیں اب اگر کسی نے مجھے مارنے ، پیٹنے یا قید کرنے کی کوشش کی تو میں اسے آل کر دول گا۔

بیٹے کی جرآت دیکھ کر ماں زاروقطاررونے گی۔ ماں کے آنبود کی کر حضرت مصعب بھی کا دل پیج گیا۔ آپ بھی ان کے نے اے نری سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سائٹیڈ پر ایمان لے آئے، مگر اس کے دل میں شرک نے ڈیرے ڈال رکھ تھے۔ بیٹے کی تھیجت کا پچھاٹر نہ ہوا۔ الٹااس نے روثن ستاروں کی ہم کھا کر کہا کہ میں ایسے مذہب میں وافل ہوکرا پنے آپ کو احمق نہ بناؤں گی۔ جامیں تجھے اور تیری باتوں ہوکرا پنے آپ کو احمق نہ بناؤں گی۔ جامیں تجھے اور تیری باتوں کی ۔ بیٹ کر حضرت مصعب بھی تھے اور خاموثی کے ساتھ گی۔ بیٹ کر حضرت مصعب بھی تھے اور خاموثی کے ساتھ گھے۔ بیٹ کر حضرت مصعب بھی تھے اور خاموثی کے ساتھ گھے۔ بیٹ کر حضرت مصعب بھی تھے اور خاموثی کے ساتھ گھے۔ بیٹ کر حضرت مصعب بھی تھے اور خاموثی کے ساتھ

### اسلام لانے سے پہلے کی حالت

ان حالات میں پرورش پانے والا مکد کا بینو جوان قریش جب اپنے شہر میں تحریک اسلامی کی دعوت سنتا ہے تو خوب سوچ سمجھ کروہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔

### ابتدائے قبول اسلام کے حالات

انبیں اس دعوت کو تبول کرنے کے تمام عواقب و نتائج معلوم سے لیکن وہ روشی جوان کے دل میں چمک رہی تھی انبیں ان کھن واد لیوں میں سفر کرنے کے لئے تیار بھی کر رہی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر صفور اکرم تائیج کی خدمت اقد سمیں حاضر ہوئے ۔حضور مائیج اس وقت اسمام کے مدرسہ تائی دارار قم میں سے دھرت ارقم جسفور کرم تائیج اس وقت اسمام کے مدرسہ تعلق دار تھے ۔حضرت ارقم جسفور کرم تائیج تعلق القدر صحابی میں ۔ آپ جسکست ابوجہل کے خاندان سے تعلق رکھتے سے دھرت مصعب بن عمیر جسکست نے کچھو صے تک اپنا اسمام ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموثی کے ساتھ حضورا کرم تائیج کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تعلیم حاصل کرتے لیکن ان کا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تعلیم حاصل کرتے لیکن ان کا ایمان زیادہ عرصے تک پوشیدہ ندرہ سکا۔ ایک دن وہ مکہ ک کی وادی میں جھپ کرنماز پڑھنے میں مصورف سے کہ ان کے بچازاد ایک عثمان بن طلحہ نے دکھوایا۔ وہ بھاگا بھاگا مکہ پہنچا اور ان کے گھاگا مکہ پہنچا اور ان کے گھروالوں کواطلاع دی کہ تہمارا بیٹا ہے دین ہوگیا ہے۔

سی خبرس کر حضرت مصعب کی ماں کوشد پر صدمہ ہوا۔ بیٹے کے ساتھ مجب جاتی رہی اور غصے سے برا حال ہوگیا۔ بیسے ہی حضرت مصعب کی تھو لوٹے وہ ان پر ٹوٹ پڑی اور شدید زود کو بیا۔ اس کی آئیکھوں سے نفرت کی چنگاریاں کی جھوٹ رہی تھیں۔ جب بیٹے کو مار مار کر تھک گئی تو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر دیا۔

### حفزت مصعب بن عمير وهاهناها كي استقامت

آنے والے دن حفرت مصعب ﷺ کے لئے سخت استخان کے کرآئے۔ مال کی محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ مار پیٹ سے ان کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ زندگی کی تمام سہولیات جن کے وہ عادی تھے چھین کی گئی تھیں۔ ان کی مال اور پورا خاندان دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ نئے دین کوڑک کرکے باپ داوا کے دین پر واپس آجا کیس ۔ حضرت مصعب ﷺ تیہ تنہائی میں دین پر واپس آجا کیس ۔ حضرت مصعب ﷺ تیہ تنہائی میں روشن ایمان کی شعر نبدھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ کیس دل میں روشن ایمان کی شعر نہ نبیس دیا۔ انہوں نے تمام روا ورحوصلے کے ساتھ برداشت کیں۔ گر رسول اللہ تاہد کا لیک اتھے کے باتھ برداشت کیں۔ گر



صحابة كرام والمنظمة في كبا: حضور مَا يُقْتِمُ ان دنول بهم آج كي نسبت اچھی حالت میں ہوں گے۔فارغ البال ہوكرخوب خوب عبادتیں کیا کریں گے،معاشی بےفکری ہوگی۔ آپ تا این نے فرمایا نہیں نہیں! تمہارا آج کا زمانداس زمانے

و مکھ کرحضور مثاقیظ برنم ہوئے۔ آئکھیں آبدیدہ ہوگئیں۔ کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر ﷺ تمہارے دسترخوان پرسجائے جائیں گے۔تم اپنے گھروں میں سے بہتر ہے۔

حضور مَالِينَظِ كي مجلس مين تقير احيانك حضرت مصعب بن چرے کے پیوند کے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی حضور الظیم کی وشام نفیس لباس میسر آئیں گے۔ طرح طرح کے کھانے شہر مکہ میں اسلام لانے سے پہلے ایک شاہانہ زندگی گزاررہ دیواروں پر یوں پردے لئکاؤ کے جیسے کعبہ شریف کوغلاف تھے۔ بدوہ نوجوان تھا جے دنیا کی مرنعت میسرتھی۔ دن میں کئ پہنایاجا تا ہے۔





## خضرت مصعب بن عمير

### غز وه احدييں حضرت مصعب بن عمير ريڪ تايي ڪي شهاوت





غزوه بدر کی طرح احد میں بھی جھنڈا حفزت مصعب بن عمير رفي الله على الله على الله عند الله على الله عند الل نصیب مجامدین میں سے تھے جنہول نے احد میں حضور ماللے کے جاروں طرف حصار با ندھ رکھا تھا۔

حضرت مصعب والمستقلظ كي شابت حضور ماليالي سے بہت ملتی تھی۔ دوسری طرف کفار نے احد میں حضرت مصعب کھی کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھا تو سمجے کہ بیہ حضور من المراب ميں - تو كفار كانامورسردارابن قيمدان كى جانب بڑھا اورتلوار کا وار کر کے وہ ہاتھ کاٹ ڈالاجس سے انہوں نے علم اٹھا رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ علم زمین پر گرتاانہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔اس وقت ان کی زبان پر بیآیت جاری تھی:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

اور محد ( تا الله على ) صرف رسول بين -ان سے يملے بھى بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔

ابن قیمہ نے دوسرا وار کیا تو بایاں ہاتھ بھی قلم ہوگیا۔ کیکن اس دفعہ دونوں باز وؤں سے حلقہ کر کے علم کوسینہ سے چمٹالیا۔اس نے جھنجھلا کرتلوار پھینک دی اورز ورسے نیزہ تاک کران کے سینے میں ماراک اس کی ٹوک ٹوٹ کرجسم کے اندر رہ گئی۔ بیدوار کھا کرحفرت مصعب کی اوران کی روح اپنے اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئی ہے جیسے ہی وہ زمین پر گرے ان کے بھائی حضرت ابوالروم ﷺ نے علم سنجال لیااورلڑائی کے خاتمے تک سربلندر کھا۔

آپ تان کا حفزت مصعب و الفقال کی شہادت پر شدید صدمه

مسلمانوں کی شدید مزاحت دیچی کر کفار جنگ کوکسی فیصلے پر پہنچائے بغیر واپس چلے گئے۔ تاہم اس دوران میں مسلمانوں کا بھاری جائی نقصان ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اپنے شہداء کو دفنانے کی تیاریاں شروع کیں۔ جب حضرت مصعب ﷺ کے پاس پہنچاتو دیکھا کہ منہ کے بل زمین پر گرے پڑے ہیں اورجسم مٹی سے انتھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول ما ينا كواطلاع يبيجي توآب ما ينافي كوشد يدصدمه وا راہ وفا کے اس ساتھی کوخراج تحسین ادا کرنے حضرت مصعب عصص کے پاس کینچے گرفرمایا کہ میں نے مکہ میں تههارے جبیباحسین اورخوش لباس کوئی نه دیکھا تھا۔ کیکن آج و یکتا ہوں کہ تمہارے بال گردآ لوداور الجھے ہوئے ہیں اورجسم برصرف ایک جا در ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہتم لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔اس کے بعد آپ مالیان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ لوگو! ان شہداء کی زیارت کروان کے پاس آؤ اور انہیں سلام کروقتم ہےاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو کوئی انہیں سلام کرے گاوہ اس کا جواب دیں گے۔

پاؤں کو پتوں سے ڈھانپ دیا جائے

اب حضرت مصعب ومن الله كالتكفين موني لكي - ان کے جسم پرموجودہ جا دراتن چھوٹی تھی کہ سریرڈالی جاتی تو یاؤں ننگے ہوجاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر بر ہندہوجا تا۔ پیہ

صورت و کیچکر نبی پاک تا پیلے نے ہدایت فرمائی کہ سر پر جاور ڈال دی جائے اور پاؤں گھاس سے چھپادیئے جائیں۔ یوں راوحق کے اس مسافر کومٹی نے قیامت کے دن تک کے لئے ڈھانپ لیا۔ بیکن تھااس شخص کا جس سے زیادہ اچھے کپڑے پہننے والا پورے مکہ میں کوئی نہ تھا۔

#### شایدد نیابی میں تمام نعتیں دے دی گئیں

وفت آ گے بڑھ گیا ہے، خلافت راشدہ کا دور ہے۔ اسلامی سلطنت کی حدود وسیع رقبے پر پھیل چکی ہے۔ سیاسی حالات بدلنے کے ساتھ بدحالی ،خوش حالی میں تبدیل ہورہی ہے۔ دولت کی فراوانی اور ریل پیل کا آغاز ہو چلا ہے۔ تاہم لوگ راہِ وفا کے ساتھیوں اور ان کی بے سروسامانی کونہیں بھولے۔ جو دنیا کے اجر میں سے اپنا حصہ وصول کئے بغیر سفر آخرت كوسدهار كئے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف المستقلظ كهانا كهان بيش ہیں۔ وستر خوان پر برتکلف کھانا چنا گیا۔ آپ دھی ک نظریں دسترخوان برجمی ہیں اور ذہن میں کسی خیال نے آن بسراکیا ہے وہ گردوپیش سے بخرسوچ میں کھو گئے ہیں۔ان کے بردہ ذہن پراسلامی تحریک کے ابتدائی سالوں کے منظر چل رہے ہیں۔ آ ہستہ آ ہستہان کی آنکھوں کے گوشے نم ہونا شروع ہوگئے۔ بالآخرانہوں نے مہرسکوت توڑی اور فرمایا کہ حضرت مصعب والمالية مجم سے بہتر تھے۔ وہشہید ہونے تو ایک جا در کے سواکفن میسر نہ ہوا۔ ہمیں شاید دنیا ہی میں تمام تعتیں دے دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کررونے لگے اور کھانا چھوڑ ویا۔

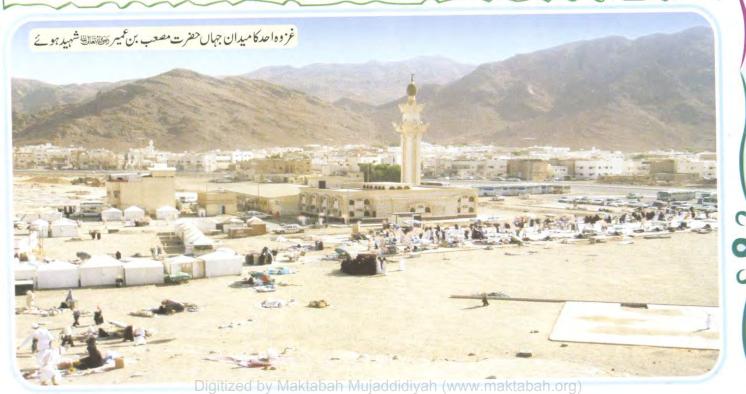

مقام غزوه احد کے مقام پرمسجد سیدالشہداء

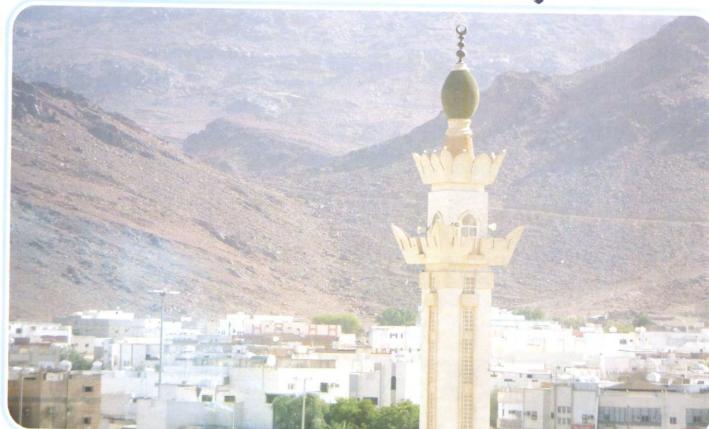

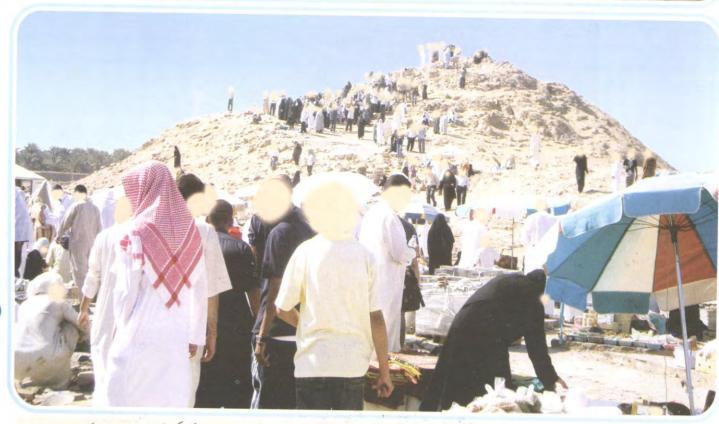

بل عینین: غزوہ احد کے دن نبی اکرم مالیا نے تیراندازوں کے ایک دستے کواس پہاڑ پر مامور کیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ سی بھی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑنا۔



### 

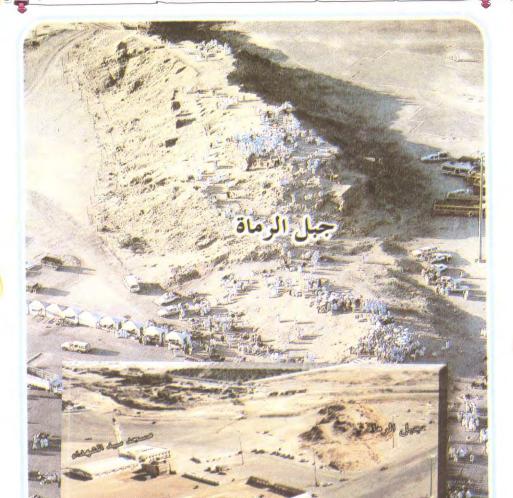







حضرت شداد بن اوس بن ثابت انصاری و الفقال زرجی کے بھیتیج ہیں۔ان کی کنیت ابو یعلی تھی اور بعض لوگ

وعبدالرحمٰن کہتے تھے۔ یہ بیت المقدس میں فروکش ہوئے۔ ضرت عباده بن صامت علی بیان کرتے تھے کہ شداد اہل م اورحکم میں سے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت کھیں سے روایت ہے کہ نفزت شداد ﷺ جب بستر پرتشریف لاتے تواییے بستر پر یے کروٹیں بدلتے تھے جیسے دانہ ہانڈی میں آگ پر ابلتا ہے ورفرمات تح: اللُّهمّ ان النّار قد اذهبت منى النوم

اےاللہ جہنم کی آگ نے مجھ سے میری نیند چھین کی ہے۔ پھر كھڑے ہوجاتے اور سے تك نماز پڑھتے رہتے۔

#### (صلية الاولياء 264 ، المتحرّ الراسّ 101 ، الخامة المجمعة الصفوة 296:2)

حضرت اسد بن وداعہ وہیں میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس ﷺ جب رات کوایے بستر پر کیٹتے تھے تو کروٹیں بدلا کرتے تھے اور کہتے تھے کہا بے خدا دوزخ میرے اور نیند کے درمیان حائل ہے۔ پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک برابرنمازیر صفے رہتے۔

حضرت شداد المسلق كى وفات 41 ججرى ميس موكى

### حضرت شداد کی پوری امت کے لئے اہم وصیت

اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ 64 جمری میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت محمودین رہیج دیجہ اللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت شدادین اوس ﷺ کا وقت وفات ہوا تو فر مایا کہ ''اے عرب کے مناویو! اے عرب کے مناویو! اس امت پر میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خائف ہوں وہ ر یا کاری اور مخفی خواہش برستی ہے۔''(الباب بدالمات 72ء الداملاف کے لڑا کا اے)





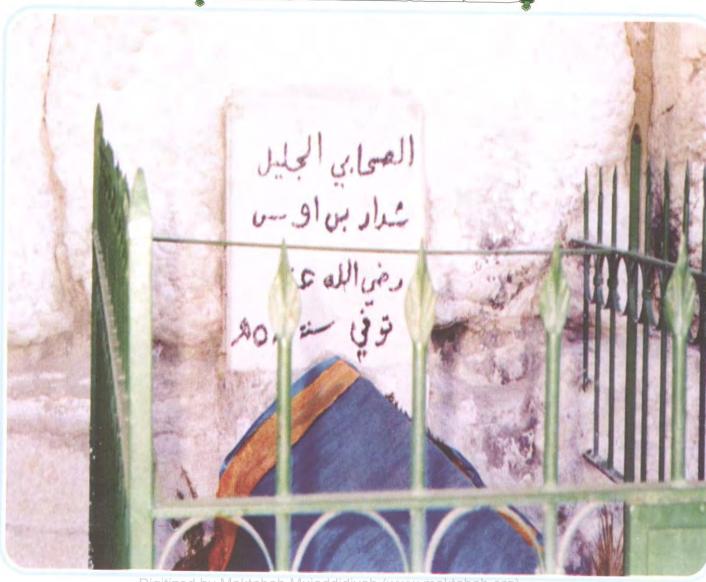

حفرت عمر علي كي فراست ايماني اور حفرت ساريد علي كي زباني

خیال گزرا کہ کا فروں نے ہمارے بھائیوں کو بھگادیا ہے اوران

کے قریب پہنچے جاتے ہیں اور مسلمان ایک پہاڑ کے پاس سے

گزررہے ہیں اور اگر وہ اس پہاڑ میں چلے جائیں تو پھر جو

ملے اس کو مار ڈالیں اور کامیاب ہوں اور اگر اس بہاڑ سے

بڑھ جائیں تو ہلاک ہوں۔اسی لئے میری زبان سے وہ کلمات

فكل جن كاسناتم بيان كرتے ہو۔ راوى كہتا ہے كدايك ماه ك

بعد فتح کی خوشخری لے کرآ دمی آیا اوراس نے بیان کیا کہاس

نے پہاڑے گزتے وقت یاساریة الحبل او الحبل کی

آوازسنی جوحضرت عمر ﷺ کی آواز کے مشابقی اور ہم یہاڑ

کی طرف چلے گئے اور اللہ نے ہم کو کا میاب کر دیا۔

حضرت عمر فاروق المنتقظ نے کہا کہ میرے ول میں بہ

## فذكره حضرت ساريي بن زميم الكاللي

الگ کردیئے جائیں گے۔لینی پیدکلام مجنوں کا ساہے، مجنوں خلافت کے لائق نہیں اس لئے ان کو خلافت سے دستبردار کردیناجاہے۔

جب حضرت عمر فاروق ومن المناز سے فارغ ہوئے تو میں کیا ہو گیا تھا؟

حضرت عمر فالمستنافظ نے یو جماوہ کیاہے؟ حضرت على روي المالة الله المالة المال ياسارية الجبل او الجبل من استرعى الذئب ظلم حضرت عمر فاروق ﷺ نے یو جیما کہ کیا یہ میری زبان سے

حضرت سارىيد بن زيم وهيده بهت تيز دور نے والے تھے۔انہی کوحفرت عمر بن خطاب عصفالانے ياساوية الجبل

یعنی اے ساریہ پہاڑ میں چلے جاؤ کہہ کرآ واز دی تھی۔

حضرت عبدالله بنعمرنے كالمنته اينے والدحضرت عمر بن خطاب علام الله سے روایت کی ہے کہ وہ جمد کے دن رسول الله مَا الله عَلَيْ كَمْنِر يرخطيه يره ورب من كدايك بارا ثنا خطيه بين ياساوية الجبل او الجبل من استرعى الذئب ظلم اے ساریہ بہاڑ میں پناہ لوء جوشخص بھیڑ ہے کی رعایت کرنا ہے طلم کرتا ہے۔

كهدا شهراس يراوك ايك دوسركى طرف ديكف لكرب فكالقا؟ حضرت على والتفاق في الله الله على المالة حضرت على المرتضى وجه على المرتضى وجه سے







نہیں شہید ہوئے بلکہ غروہ بدر کے بعد رسول الله مالی کا

ساتھ سب جہادوں میں شریک ہوئے۔غزوہ تبوک میں بدنی

كريم مَا الله عن بيحيره كئ تق مكر پھر جاكرمل كئے ۔ مكر يبلا

قول مج ہے۔جس وقت رسول الله مان کھم معظمہ سے ہجرت

فرما كرمدينه منوره مين تشريف لائے تو حضرت سعد بن خيمه

اسيخ بيني كا جكه قرار دى اور حضرت سعد المناه كا مكان بيت

الغراب کے نام سے موسوم تھا۔اسی وجہ سے لوگوں کوشبہ ہوا،

پھر وہاں سے بنی نجار کے یاس آپ مالی تشریف لائے

اورحضرت ابوابوب انصاري كالمنته كالتامين قيام فرمايا

حضرت سعد واسط کے مکان کو آ دمیوں کے واسطے

و المالة المالة

## ره حضرت سعار بن حيثمه الله

حفرت سعد بن خیشمه و انسان انساری اوی بین ان کی كنيت ابوخيشم تقى اور بعض نے ابوعبر الله بيان كيا ہے۔ يہ حصرت سعد بن خيشه وها الله عقبي بدري مين - بن عمرو بن عوف کے سردار تھے۔ جولوگ غزوہ بدر میں شہید ہوئے انہی میں سے بی بھی تھے۔انہیں طعمہ بن عدی نے شہید کیا۔ بعض كہتے ہيں كەطعيمە نے نہيں بلكه عمر بن عبدودا نے شهيد كيا تھا۔ پھر حضرت حمز ہ من اللہ اور عمرو کو اسی روز مارڈ الا اور عمرو کو حضرت على المناهدة في غزوه احزاب مين مارا و الا\_

ان کے والدحضرت خیشمہ وی اللہ فی ان سے کہا کہ ہم لوگوں میں سے ایک آ دمی کو یہاں (مکان پر) ضرور رہنا جا ہے۔ پس مجھے جہاد میں جانے دو اور تم بہیں گھر میں رہو۔حضرت سعد ﷺ نے رہنے سے انکار کیا اور کہا اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ ﷺ کو اجازت دے دیتا۔ میں اسی جہاد میں اپی شہادت کی امیدر کھتا ہوں ۔اس امر میں طول ہوا، قرعہ تھینکنے کی نوبت مپنجی دونوں نے قرعہ پھینکا توحضرت سعد عصص کے نام پر قرعہ آیا۔ وہ رسول الله مَا الله عَلَيْمُ کے ساتھ غزوہ بدر میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے ۔ان کے والدحضرت خیثمہ وسی عزوہ احدیث شہید ہوئے۔

بعض مؤرخين كہتے ہيں كەحضرت سعد دھي بدر ميں

حضرت معدر والمقالفة اوران كوالدكا جذبه جهاد

جس وفت انہوں نے غزوہ بدر میں جانے کا ارادہ کیا تو



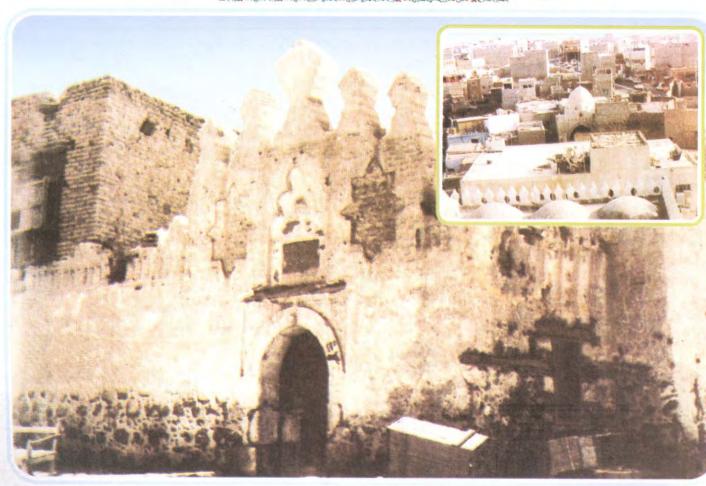

حضرت سعد بن خیثمه میست اور حضرت کلثوم بن مدم پیست کے گھر جہاں بہی باررسول الله منافیخ تشہرے اور آپ سالین کا حضرت ابو بکرصد این میست تشہرے۔ مچل تصورییں حضرت کلثوم بن ہم میں کا گھرہے، جونتمیر جدیداور مدرسہ قباء بننے سے پہلے کی ہے۔او پروالی تصویرییں اسی گھر کی جھت مسجد قباء کے جوار میں نظر آ رہی ہے۔



موقع داركلثوم ابن الهدم والسالية

موقع دارى سعد بن خيثمة ويستنه وكلثوم بن الهدم والتها اللهام والتهام والتها اللهام والتهام والتهام

حضرت سعد بن خیثمہ ﷺ کا بیگھر آنخضرت ناٹیل کی ہجرت ہے قبل ہی اسلام کا مرکز بن گیا۔حضرات صحابہ کرا م ﷺ بھی بھی بھی بھی اس میں نماز جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ جب آپ ناٹیل ہجرت کر کے آئے تو حضرت کلثوم بھی تھی کے مکان میں قیام فرمایا اوراس دوران آپ ناٹیل حضرت سعد مصد ہے گھر میں بھی تشریف لاتے جو کہ سجد قباء کے جنوب میں تھا۔ بعد میں وہ گھر مسجد قبا کی توسیع میں شامل ہوگیا۔



آج ہے 1400 سال پہلے اس چگہ برحضرت سعد سعد کا گھر تھا۔ آپ مان پڑھنا ثابت ہے

پر حضرت عبيداللد والله والله والله الله والله الله والله مشورہ دیا کے عبیداللّٰوْلُ کئے جائیں اورا یک گروہ نے کہا جس میں حضرت عمرو بن عاص وی الله بھی تھے کہ کل تو حضرت عاص ﷺ کو ان کے پاس اس واسطے بھیجا کہ حضرت جائیں۔اللہ ہرمزان اور جفینہ کوغارت کرے۔ پس حضرت 

وفن کیا گیا۔ تو حضرت عبید اللہ دھیں ہے لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک لوگوں کی امامت کی وصیت کی تھی۔ جب حضرت نے دیکھا کہ ہرمزان 🕏 گیا۔ حالانکہ ہرمزان وہ خنجر جس سے 🏻 عمرو بن عاص ﷺ نے ان سے تلوار چھین کی تو حضرت سعد حضرت عمر ﷺ کوشہبید کیا تھااینے ہاتھ میں الٹ ملٹ رہا 💮 بن ابی وقاص ﷺ نے ان پرحملہ کیا اور آپس میں جھکڑنے ہے اوران دونوں کے ساتھ جفینہ نامی غلام بھی ہے۔ جفینہ کواور گلے اور کہاتم نے میرے پڑوی گوٹل کرڈ الا اور مجھ کوذلیل کیا۔ نيز ابن فيروز كوحضرت سعد بن اني وقاص ١٠٥٠ ابل مدينه كو كتابت سكهان كواسط لائ تقاوريسب مشرك تقى، حضرت عثمان الله خليفه مقرر بوئ تو حضرت عبيد الله لیکن ہرمزان مشرک نہ تھا۔حضرت عبیداللہ میں نے بیان میں ان کے سپر دکردیئے گئے۔حضرت عثمان غنی میں کر ان لوگوں پرتلوار سے حملہ کیا۔ ہرمزان اور اس کے بیٹے نے فرمایا کہتم لوگ مجھے کواں شخص کے حق میں مشورہ دوجس نے جفینه کو مارڈالا۔ اگر چہلوگوں نے ان کومنع کیا مگر بیا ہے قصد اسلام میں ایسی حرکت کی جواب تک نہ ہوئی تھی۔مہاجرین نے ے بازنہ آئے اور کہا خدا کی تھم!ان کی کیا ہستی ہےان لوگوں کوتل کروں گا جن کے مقابل میں یہ پچھ بھی نہیں ہیں۔ان کا تشدد د کھ کر حضرت صهیب معتق نے حضرت عمرو بن عمر معتق شهید ہوئے ہیں آج ان کے بیٹے شہید کردیے و شخص ہیں کہ حضرت عمر میں نے جن کو اپنے کی دیت دے دی۔ (حوال اسدالفاہ)

حضرت عبيد الله بن عمر بن خطاب بن نفيل قريشي عدوی ﷺ ہیں۔ ابوعیسی ان کی کنیت تھی۔ ان کا نسب ان کے بھائی حضرت عبداللہ ﷺ کے بیان میں گزر چکا ہے۔ مرسول الله عاليا كزمان ميں پيدا ہوئے تھے قريش كے شہرواروں اور بہادروں میں سے تھے۔ انہوں نے این والدحضرت عمر فاروق وهيناك ،حضرت عثمان بن عفان وهيناك اورحضرت الوموى وهالله وغيرتهم سے حديث كى ساعت كى

حضرت زيد بن اسلم معمد في اين والدسے روايت کی ہے کہ حضرت عمر رہے ہوں نے اپنے بیٹے کو درے لگائے اور کہاتم نے اپنی کنیت ابولیسی رکھی ہے تو یہ بتاؤ کہ حضرت عيسى عيسى كاكوئي باي تقا؟ بيرحضرت عبيدالله والله والكالله صفین میں حضرت معاویہ دھات کے ساتھ شریک تھاورای جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ان کا جنگ صفین میں حضرت معاویہ ﷺ کی طرف ہے شریک ہونے کا پیسب تھا کہ جب ابولؤلؤ نے حضرت عمر و اللہ کوشہید کردیا اور حضرت



حضرت عبيدالله بنعمر والتقالف كي قبرمبارك



حضرت عبيدالله بن عمر وروس الله عن قبر كے جاروں طرف لو ہے كى جالياں





حضرت عبیداللہ بن عمر کے سامنے لگا کتبہ جس پران کا نام نظر آ رہاہے مصرت عبیداللہ بن عمر کے سامنے لگا کتبہ جس پران کا نام نظر آ رہاہے کا مدفن مبارک Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)



نے رسول اللہ علی سے عرض کیا یارسول اللہ علی (بعض اوقات) سیاست ہوتی ہے کہ (شبکو) تاریکی ہوتی ہاور یانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور میری بیرحالت ہے کہ میں نابینا مخص ہوں ، پس آپ اللے میرے مکان میں نماز پڑھ لیجئے تو میں اس كوا ينامصلي بنالول \_ پھررسول الله مناتیل (ميرے يہال) تشریف لائے اور فرمایا کہ کون سی جگہتم پیند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں۔ پس میں نے اپنے گھر کی ایک جگه بتادی۔ المخضرت مَنْ فَيْمُ فِي الله مقام برنماز برهی حضرت انس بن ما لك وصفاقة اور حفرت محمود ويتباهد في روايت كى بك حضرت معاویہ ﷺ کے زمانہ میں حضرت عتبان بن مالک و القال بوا\_ (عالمالنا به 497/3)

الما العالمة

آكرم مَنْ اللَّهُ فَي مَا يا مِين السَّاكرون كار يُعرآب مَنْ اللَّهُ ووسر ع روزتشریف لائے، میں نے آپ مالی کا کوخزیرہ بھی کھلایا، جب آب الفيظ مكان مين تشريف لائے تو بيٹے نہيں يہاں تك كه فرمایاتم اینے گھر کے کس مقام میں جاہتے ہو کہ میں نماز یر حوں میں نے وہ جگہ بتادی جہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا، پس آپ منافیا نے اسی مقام پر دورکعت نماز پڑھی۔ پھر پوری مدیث بیان کی۔

ان کی بیدرخواست اس وجہ سے تھی کہ بینا بینا ہو گئے تھے اوربعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی بینائی میں پچھ کمروری تھی۔حضرت عتبان بن مالک دھائندہ سے منقول ہے کہان کی قوم ان کو (نماز میں ) امام بناتی تھی، مگروہ نابینا تھے، انہوں

حضرت عتبان وعليه بن مالك غزوه بدر مين شريك متے مرابن الحق وجمد فقد فقد ان كو الل بدر ميں نہيں كھا۔ ووسرول نے اہل بدر میں ذکر کیا ہے۔حضرت محمود بن رہیج عتبان بن ما لک عصصه سالمی نقل کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کرتا تھا گھر جب <mark>ی</mark>انی کا بہاؤ تیز ہوتا تو مجھے اس نہر کے پاراتر نامشکل ہوتا تھا جو کہ میرے اور مجد کے ورمیان میں تھی۔ (ایک مرتبه ) رسول عید کی خدمت میں ا حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ علیہ مجھ پر اس نہر کے یار انز نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پس اگر آپ مالی مناسب سمجھیں تو میرے گھرییں تشریف لائیں اور میرے گھر کے کسی مقام پر منماز پڑھ دیں تا کہ میں اس مقام کونماز کی جگہ بنالوں حضور





## رت سعد بن عباده الله

حضرت سعد بن عباده وهاها انصاري صحابي مين -ان کی کنیت ابوثابت یا ابوقیس تھی۔ پیہ بنوساعدہ کے نقیب تھے۔ اس پرسب کا تفاق ہے۔ بعض کے زدیک پیشریک بدر تھے۔ حضرت ابن عقبه ويتهاها اورحضرت ابن المحق ويتهاهان نے ان کو اہل بدر میں ذکر نہیں کیا ہے اور واقدی اور مدائنی اور ابن کلبی نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے۔ بیسر داراور سخی تھاور تمام مشاہد میں انصار کاعلم انہی کے پاس رہتا تھا اور بیانصار میں وجيهدا وررئيس تھے۔ان کی سرداری کوان کی قوم تسليم کرتی تھی۔ نبی منافیظ کے پاس ہرروزایک برا پیالہ، ٹریداور گوشت سے بھرا ہوا لاتے تھے۔حضرت قیس بن سعد کھیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا ہماری ملاقات کے واسطے ہمارے گھر میں آئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمته الله ، حضرت قیس والسائد نا كما كرحفرت معدود المائد نا بستد سے جواب ويا-حضرت فيس والله من الله من کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت سعد 

سلام کریں گے۔رسول الله مالی سلام کرے واپس ہوئے، حضرت سعد الشاها آب منافق کے بیجھے گئے اور کہا یارسول الله ماليل مين آپ ماليل كوآبت سے جواب ديتا تھا تاك آپ مَنْ اللَّهُ مِهُم يرزيا ده سلام كريں۔

رسول الله من الله معرت سعد والمالة ك ممراه لوث آئے۔حضرت سعد اللہ فی نے آپ مالی اے نہانے کو کہا، آب مَالِيْنِمُ فَي مُل كيا - پير حضرت سعد والفقال في آب مَالِينِمُ کوایک لحاف زعفران یا ورس سے رنگا ہوا دیا۔ آپ مَا اَلَیْمَا نے اس كواوڑ ھاليا۔ پھرآ پ مَنْ اللَّهُمْ نے اپنے ہاتھ اٹھا كركہا: اے اللّٰه اینا درود اور رحمت حضرت سعد بن عباده (پیشینه) کی آل پر

حضرت سعد بن عبادہ ﷺ اور حضرت سعد بن معافر اے قبیلہ اوس کے سعد (ﷺ)! تو مدد گار ہواور اے قبیلہ وقت کی بابت خرمشہور ہے کہ قریش نے رات کے وقت جبل ابوتبس يركسي يكارنے والے كو يكارتے سنا:

فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالف

يس اگر دوسعدمسلمان ہوگئے تو محمد منافیج مکہ میں اس حالت میں ہوجا نیں گے کہ تسی مخالف کی مخالفت سے نہ ڈریں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ قریش کو گمان ہوا کہ دوسعد سے سعد بن زیدمناه بن تمیم اور سعد مذیم قبیله قضاعه کے مرادییں۔ پهر دوسري رات کسي کهنے والے کو کہتے سنا:

> ايا سعد سعد الاوس كن انت ناصرا ويا سعد سعد الخزر جين الغطارف اجيبا الى داعى الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف وان ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات زخارف

خزرج کے۔ ہدایت کی طرف بلانے والے کوقبول کرواوراللہ یر فردوس میں عارف کے مثل آرز وکرواور مدایت طلب کرنے والے کیلئے اللہ کا ثواب فردوس کے باغ ہیں۔

### من تسعد بن عباده وهندان كي قبر مبارك

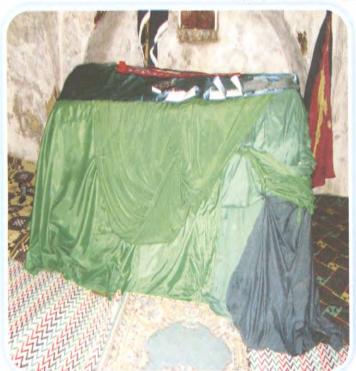

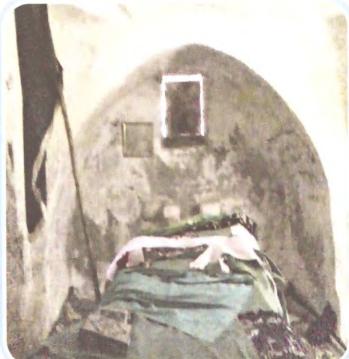



## 

مرتب کیا جے مونہ کی طرف جیجا ان پر حضرت زید بن حارثہ ﷺ کوآپ ٹاٹیٹا نے سردار بنایا تھا۔اس شکر میں تقریباً تین ہزارآ دمی تھے۔اہل روم نے ایک لاکھآ دمیوں سےان کامقابلہ کیا۔ میں ان کوشر جیل بن عمر وغسانی ملا۔ اس نے ان کی مشکیں کسیں اور ان کو لے گیا، پھرید باندھ کرفتل کردیئے گئے۔ رسول اللہ منافیظ کا کوئی قاصد ان کے سوامقول نہیں ہوا۔ جبر رسول اللہ منافیظ کو پینجر پنجی تو آپ منافیظ نے ایک لشکر

حضرت حارث بن عمیر از دی کھیں قبیلہ بنی لہب یں سے ایک شخص ہیں۔انہیں رسول اللہ شائیل نے اپنا خط رے کر ملک شام کی طرف شاہِ روم کے پاس بھیجا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں شاہ بھریٰ کی طرف بھیجا تھا۔ راستہ

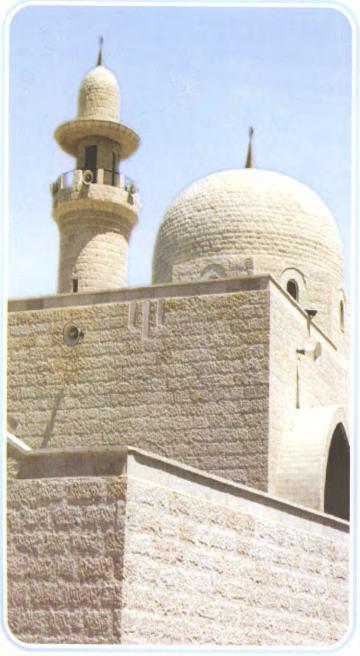

حضرت حارث بن عمیراز دی در سول الله ما الله علی کے سفیر کا مزار جواردن اور دشت کی در میانی شام راه پرواقع ہے۔ قیصر روم کے گور نرشر حمیل بن عمر وغسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ ان کے خون کا بدلہ لینے کیلئے معرک موند ہوا۔



حضرت حارث بن عمير والتقاية كامزارمبارك

by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

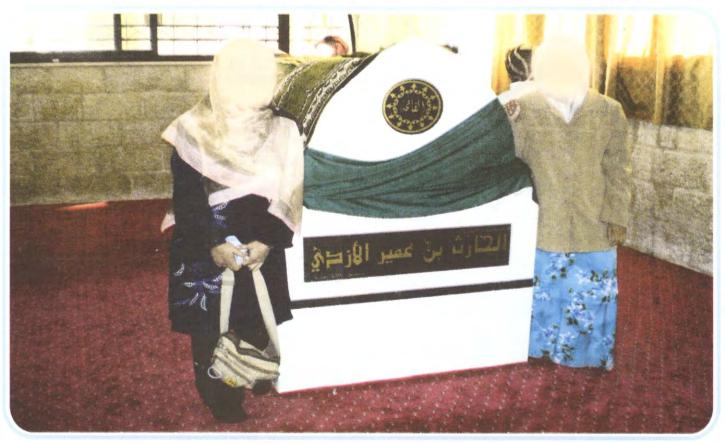

حضرت حارث بن عمير وهي الله كي قبرمبارك



حضرت حارث بن عمير وي في قبرم ارك كي سرمان نے كے جانب سے لي تئي تصویر میں ان كے مزار شارك كابيرونی حصد نظر آر ہا ہے۔ اور ان ان اور ان اور



## و حضرت حارث بن عمير وها الله الله عن اركى دورے لى گئی ایک خوبصورت تصویر





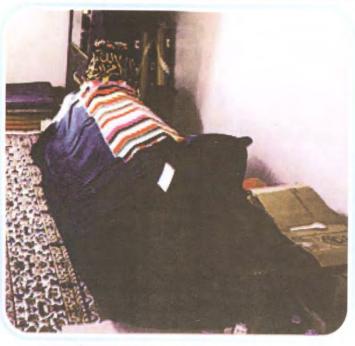



حفرت حارث بن عمير والمعلقة كى قبرمبارك كى قريب سے لى كئ ايك تصوير

حضرت حارث بن عمير رفضية كے مزار كى طرف جانے والے ايك رائے كامنظر

## والمره صرت عبدالله بن جش الله عبدالله عبدالله بن جش الله عبدالله عبدالله بن المالية ال

حضرت عبداللہ بن جش میں حضرت محمد علیم کے پھوچھی زاد ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب ہے۔ حضرت زینب بنت جش کی حضرت عبداللہ بن جش کی کی بہن آپ علیم کی ان جس کی دوجہ مطہرہ اور تمام موسنین کی مال ہیں۔ آپ میں قدیم الاسلام صحابی ہیں، دار ارقم کے زمانے سے بھی پہلے دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ عبشہ کی طرف دوسری جبرت میں اور بقول بعض مورخین پہلی جبرت میں اور بقول بعض مورخین پہلی جبرت میں اور بقول بعض مورخین پہلی

#### برزبان نبوى مَا الله المرالمومنين كالقب يان وال

ایک سربیه کا قائد بناتے وقت رحمت دو عالم علی نظر نے انہیں امیر المونین کے خطاب سے نوازا تھا اور نبی کریم ساتی کی بارگاہ سے معالیشان خطاب بلاشبرایک عظیم اعزاز ہے۔ جنگ بدر کے معر کے میں انتہائی جاں بازی اور سرفروثی کے جذبے سے جنگ کی اور 3 ھو کو جنگ احد میں کفار سے کے جذبے سے جنگ کی اور 3 ھو کو جنگ احد میں کفار سے لؤتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ان کی ایک کرامت سے بھی ہے کہ یہ بہت ہی مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا ئیں بہت زیادہ اور بہت ہی جلد مقبول ہواکرتی تھیں۔ دعا ئیں بہت زیادہ اور بہت ہی جلد مقبول ہواکرتی تھیں۔ (انگال 693 داسدالفاجن 1 سے (131)

غزوہ احد میں لڑتے لڑے حضرت عبد اللہ بن جش ﷺ کی تلوارٹوٹ گئ تو رحمت دوعالم عَلَیْتِمْ نے ان کو تھجور کی ایک سوتھی شاخ دی،اورفر مایا کہ اس سے لڑو۔

انہوں نے وہ ککڑی ہاتھ میں لی تو رسول اللہ مٹائیٹی کا بیہ حیران کن مجزہ رونما ہوا کہ وہ ککڑی ان کے ہاتھ میں جاتے ہی میں دھارتدوار بن گئی۔ میر دھارتدوار بن گئی۔

مؤرخین کہتے ہیں کہ بیتلوار چونکہ تھجور کی ٹبنی سے بنی تھی ،اور تھجور کی ٹبنی کوئر جُون کہا جاتا ہے۔اس بنا پراس تلوار کو بھی عرجون کہا جاتا تھا۔

آپ سیسی شہادت کے لئے ہمیشہ بے تاب رہتے سے۔ شہادت بھی کیسی! اللہ اکبر!!! جس کے تصور سے ہی ناتواں دل کا نیب کررہ جائے۔

#### شهادت كے لئے باتاب صحابي

غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص عفرت سعد بن ابی وقاص ایک بیار حضرت سعد جی ابی وقاص ایک گئے ، حضرت سعد جی پہند کے مطابق دعا کر یں۔ ہڑ حض اپنی پہند کے مطابق دعا کر بیات ہم کے کہاں طرح دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے ۔ حضرت سعد جی بیات کی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔

پہند آئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔

پہند آئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔

پہند آئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔

یاللہ! کل جباڑائی شروع ہوتو میرا مقابلہ ایسے زبردست بہادر سے ہوجو مجھ پربھر پورحملہ کرےاور میں بھی اس پرز وردار حملہ کروں، آخر کار مجھے فتح ہوجائے میں اس کو مارڈ الوں اور اس کا مال غنیمت بھی حاصل کرلوں۔

حضرت عبدالله و قلي في آمين كهي - في حضرت عبدالله و قلي في دعاكى:

یااللہ! کل میرے مقابلے میں بھی کی بڑے سور ماکو بھے، جو بھھ پر تخت جملہ کرے اور میں اس پر شدید حملہ کروں ، آخر وہ بھے قل کرڈالے اور میرے ناک کان بھی کاٹ لے۔ پھر قیامت کے دن جب میں تیرے روبرو پیش کیا جاؤں اور تو مجھ سے پو چھے کہ عبداللہ (پھھٹ)! تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے تھے؟ تو میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ! تیرے اور تیرے رسول تا پھڑے کے رائے میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کہے کہ بھ ہے،میرے ہی رائے میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کہے کہ بھ

اس دعا پرحسب وعدہ حضرت سعد ﷺ نے آمین کہی۔ دوسرے روز لڑائی ہوئی تو دونوں کی دعا ئیں ٹھیک اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئے تھیں۔

#### میری دعاے حضرت عبداللہ ﷺ کی دعا بہترتھی

حضرت سعد و المستقدید کہتے ہیں کہ میری دعا ہے حضرت عبداللہ و اللہ کی دعا بہتر تھی، میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ، ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے۔

مطالعہ تاریخ کے دوران میری نظرے ایسا کوئی جیالا مہیں گذرا جس نے اس قسم کی شہادت کی تمنا کی ہو۔ پھراس کے لئے دعا کا اہتمام کیا ہوا در دوسرے سے میں کہلوائی ہو۔ (حوالہ سدالوری مواف قاضی عمدالدائم)



زیرنظرتصویز وہ احدیثیں موجود مقام شہداء کی ہے۔ یمی وہ جگہ ہے جہال حضرت عبداللہ بن جش کے عبداللہ ہیں۔

مقام غزوہ احدیثیں موجود وہ جگہ جہال حضرت حمز ہ کھیں مدفون ہیں اور حضرت حمز ہو کھیں کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جش کھیں مدفون ہیں۔





تم نیک مرد ایس بن متی سی کا وَں کے رہنے والے ہو؟
حضرت عداس میں کو تنجب ہوا اور او چھا کہ
آپ مالی کا کیسے معلوم ہوا کہ حضرت اوٹس بن متی سیسی کون ہیں؟
کون ہیں؟
رسول مالی نے فرمایا:

ُ ذَاکَ اَخِی کَانَ نَبِیًّا وَاَنَا نَبِیٌّ وہ میرے بھائی نبی شخصاور میں بھی نبی ہوں۔

حضرت عداس رہے ہیں کے قبول اسلام کا واقعہ حضرت عداس رہے ہیں کر قدموں میں گر گئے اور

حضرت عداس المستقلة بيرس كر قدمول ميس كرك اور آپ مان الله كرم باتھوں اور سركو بوسد ديا اور اس واقعہ كے بعد مشرف بداسلام ہوگئے۔

ان سے کہا کہ ان انگوروں میں سے ایک خوشہ لے کر اس شخص

کے سامنے رکھ دو۔ یہ اشارہ آنخضرت علیجے کی طرف تھا۔
چنانچوانہوں نے ویساہی کیا اور آپ علیجے کے باس آکر انہوں
نے وہ انگور کا خوشہ رکھ کر کہا کہ اس کونوش سیجے ۔ جب رسول
اللہ علیجے نے اپنا ہاتھ (کھانے کے لئے) رکھا تو (پہلے)
بسم اللہ کہی پھر اس کو کھانا شروع کیا۔ حضرت عداس کھیں نے
نے آپ علیجے کے چہرہ (انور) پرنظر کی پھر کہا کہ خدا کی تشم! یہ
کلام اس شہر کے لوگ تو نہیں کہتے ہیں۔ آنخضرت علیجے نے
اس سے فر مایا: اے عداس (محصلہ) تم کس شہر کے ہواور تہارا اس دین کیا ہوں اور نینوی کے
دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوی کے
باشندگان میں سے ہوں۔

أَنْتَ مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُوْنُس بِنُ مُتىٰ

آب مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حضرت عداس عداس شبہ بن ربیعہ بن عبدتش کے غلام تھے۔ موصل کے شہر نینوی کے رہنے والے تھے۔ پہلے پیفرانی تھے۔ حضرت محمد بن کعب محسد نے رسول اللہ علیاتی قبیلہ ثقیف سے جومصائب آپ تابیخ کو پہنچان کو بیان کیا اور کہا کہ اہل طائف نے آپ تابیخ کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کا تھا۔ وہ دونوں اس باغ میں (موجود) تھے۔ پس آپ تابیخ نے آگور کے سایہ (میں آرام لینے) کا قصد کیا۔ چنا نچہ آپ تابیخ کو بی سایہ میں بیٹھ گے۔ ربیعہ کے دونوں میٹے آپ تابیخ کود کیور ہے تھے کہ جہلائے طائف آپ تابیخ کو کیے مصائب دے رہے ہیں۔ پس ان دونوں کے خون نے جوش مارا، ان دونوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو جس کا نام حضرت عداس محسد تھا بلایا اور

متجدعداس فيستنسف

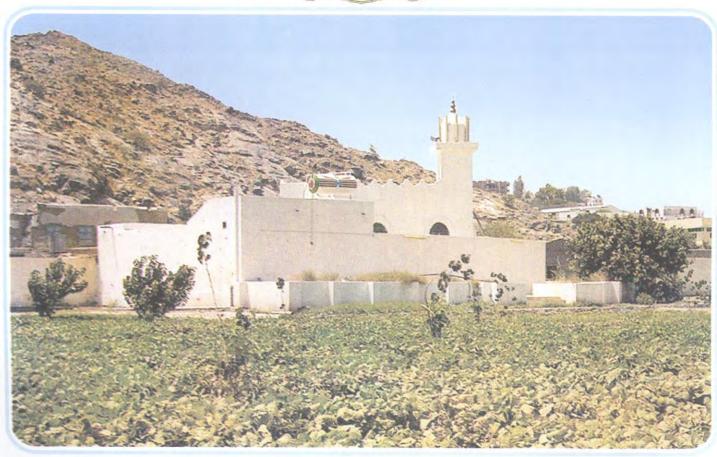

طا کف کا وہ باغ جہاں حضور نبی کریم سی طا کف والوں کی بدسلوکی کے بعد تھوڑی دیرستانے کے لئے رکے تھے۔اس باغ کے خادم حضرت عداس میں سیات نے کے لئے رکے تھے۔اس باغ میں مجدعداس میں قائم ہے۔

نے آپ مالی کے مارک میں کہ میں میں میں میں کہ ایمان کے ایمان کے تھے۔اس باغ میں مجدعداس میں قائم ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)





مدینه منورہ میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت یہاں لیتنی بنوزریق میں ہوئی۔حضرت رافع بن ما لک مسلط نامی صحابی نے بیعت عقبہ کے دوران آپ تاپیج سے ملاقات کی اورقر آن سیکھااور بعد میں اپنے فلوایا۔ قبیلہ بنوزریق میں آکراس کی تلاوت کی۔بئر زاوان نامی کنواں بھی اسی بستی میں تھا۔جس میں لبید بن اعظم نامی جادوگرنے پتلایا کھجور کاغلاف دفن کر دیا تھا۔حضرت جرائیل میں کے بتانے پرآپ تاپیج نے نگوایا۔



حضرت عبادہ بن صامت انصاری ﷺ ان قدیم الاسلام صحابہ میں ہے ہیں جو مکہ مکر مہ جاکر ایمان لائے تھے اور رحمت دو عالم مناہیم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بن قدیقاع کے ساتھوان کے بہت گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ مگر جب انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تو حضرت عبادہ و الاسلامی ہے ہوئے کا اعلان کردیا، اور بارگا و رسالت شاہیم میں عرض کیا: ''یارسول اللہ (شاہیم)! میں صرف اللہ اور اس کے رسول اور مونین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ آج سے میں بنی قدیقاع ہے مونین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ آج سے میں بنی قدیقاع سے مام تعلقات منقطع کرتا ہوں۔ اور اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے اور اور ای کی اس حرکت سے متنظ و بیز ارہوں۔''

یران کی ا*س حرکت سے متنظر و پیزار ہول۔''* (دربار نبوک سابیع سے حضرت عبادہ ہے تھا کا نگران مقرر ہونا <mark>ہ</mark>

رحمت دوعالم منافیظ بهت خوش هوت اورانهی کواخراج بنی اقتصاع کی کاروائی کا گران مقرر کردیا۔اس کام کے لئے رحمت دو عالم منافیظ نے صرف تین دن کی مهلت دی تھی۔ جب کہ بنی قبیقاع اس میں اضافہ کرانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبادہ دیں تھی۔ حضرت عبادہ دیں تھی۔ گرانہیں بہودیوں کی خواہشات کی ہنست رحمت دو عالم منافیظ کا فرمان زیادہ عزیز تھا۔انہوں نے سابقہ تعلقات کا لحاظ کتے بغیر دوٹوک جواب دیا:

تهیں! تین دن پرایک کمیح کااضاً فیجی ٹہیں کروں گا۔ بیتہ صافی گواور کھی برانیان تھی گئی لٹٹی رکھے بغیر دل

بہت صاف گواور کھرے انسان تھے، گئ لپٹی رکھے بغیر دل کی بات کہددیتے تھے۔

#### وحضرت عباده بن صامت علقت کی غز وه احدوبدر میں شرکت

غزوہ بدر، احد، خندق اور کل غزوات میں رسول اللہ تا گیا کے ساتھ شریک تھے۔ ان کو نبی تا گیا نے کسی جگہ کے صدقہ کا عامل بنایا اور پر تھیجت کی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ایسانہ ہوکہ قیامت کے دن تم اونے کوا پنے اوپر لا دے ہوئے ہواور وہ بلبلاتا ہواور یا گائے کو لا دے ہوئے ہواور وہ ڈکراتی ہواور یا بکری کو لا دے ہوئے ہواور وہ ممیاتی ہو۔ (اس کو من کر بیبت میں آگئے اور) آنخضرت تا بھی سے عرض کیا کہ (جھوک) ہم سے اس ذات کی جس نے آپ کو بی کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں دو محقل پر بھی

#### . حضرت عباد ہے ہیں انصار کے مشہور پانچ قراء میں سے ایک تھے <del>ا</del>

حضرت محمر بن كعب قرطى المستعلقة في بيان كيا ہے كدرسول الله طابع كے زمانه ميس خاندان انسار سے پانچ آدميوں فے قرآن حفظ كيا تفا-ان پانچول كے نام يہ ہيں:

- 🚺 حضرت معاذبن جبل 🎥 🙋 حضرت عباده بن صامت 🎥
  - ابی بن کعب ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوالوب ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ حَصْرَتِ الْجِوَالُوبِ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ حَصْرَتُ الْجِوَالُوبِ اللَّهِ ﴾ ﴿ حَصْرَتُ الْجِوالُوبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّالَّالَةَ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا
- 5 حفرت الودرداء ﷺ حضرت عمياده ومسلسلة اللي صفه كوقر آن كي تعليم ديت تفع اور جب مسلمانول نے (ملك) شام كو فتح كرليا تو حضرت عمر

فاروق و المراق المراق

آپ اسلامی عبد فاروقی میں کھ عرصہ تک فلسطین کے قاضی رہے تھے۔ اس کے بعد شام میں سکونت اختیار کر کی تھی۔ گر وہاں ان کی حضرت معاویہ ویسلام میں سکونت اختیار کر کی تھی۔ گر اختیا فات ہوتے رہتے تھے۔ ایک وفعہ اختیا ف اس قدر بڑھا کہ انہوں نے شام چھوڑ و بناہی مناسب سمجھا اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ حضرت عمر فاروق ویسلامی کوان کی آمد کا پتا چلا توان سے شام چھوڑ نے کا سبب وریافت کیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ ویسلامی سے اپنے اختیا فات بتا ہے۔

حضرت عمر فاروق المستلطة قديم الاسلام صحابه كى بهت عزت وتوقير كيا كرتے تھے۔ فرمانے لگے كہ جس ملك بيس آپ المستلط عليہ ہوگا، آپ المستلط تام بى بيس رہيں، اوراس كوا پى بركتوں سے محروم نہ كريں۔ رہا حضرت معاويہ والمستلط نے اختلاف كا مستلمة و بيس أنبيس لكھ دول گا كرآ ہے وہ الله الى كا مستلمة و بيس أنبيس لكھ دول گا كرآ ہے وہ الله الى كا مستلمة و بيس أنبيس لكھ دول گا كرآ ہے وہ الله الى كا مستلمة و بيس الله الى كا مستلمة و بيس الله الى كا مستلمة و بيس الله بيس كے الله الى كے مارج بيس۔

پیایک بہت بڑااعز از تھا۔ایک شخص کوصوبائی حکومت کے جملہ قوانین ہے مشتنی قرار دے دیا گیا تھا اور اے مکمل شخصی آزادی کی صفانت دے دی گئی تھی، چنانچید حضرت عبادہ دیستا ساتھا۔) شام چلے آئے اور کچر عمر مجرو ہیں رہے۔ (اسدانیا۔)

قر آن وحدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تنے۔رسول اللہ مَالَیْظِ کی حیات طبیعہ ہی میں انہوں نے قر آن جمع کرلیا تھا۔

اِنَّهُ مِمَّنُ جَمَعَ الْقُوْانَ فِي عَهُدِ النَّبِي صَلِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حدیث میں بھی ان کا پالیہ بہت بلند تھا۔ حضرت انس عصصت اور حضرت جابر مستقد جیسے جلیل القدر صحابہ مستقد نے ان سے روایت اخذ کی ہے، اور بولی تعداد میں تالیعیں بھی ان کے شاگرد

فقہ میں ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے بیجئے کہ حضرت معاویہ پھی ان کی فقاہت کے معترف تھے۔ حالانکہ حضرت معاویہ پھیں سے اکثر ان کا اختلاف رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ پھیں نے نمازعصر کے بعد منبر کے پاس کھڑ ہے ہوکرلوگوں ہے کہا:

اَلْحَدِیثُ کَمَا حَدَّثِینُ عُبَادَهُ فَافْتَیسُوْا مِنْهُ فَهُوَ اَفْقَهُ مِتَیْ حدیث ای طرح به جس طرح دسترت عباده (مستقد) نے میرے سامنے بیان کی ہے۔ تم اوگ ان سے روثنی حاصل کرو، کیونکہ یہ ججے سے زیادہ فتیہ ہیں۔

الله الله!!! كيسے وسيع الظرف تھے بيداصحاب رسول تاہیجا كه اختلافات كے باوجود دوسروں كى عظمتوں كااعتراف كرنے ميں كى وتتم كا جُلْ تہيں كرتے تھے۔

#### ( عقبه میں پہلی بیعت میں شریک حضرت عباد ہوں 😅 🔘

دوسرے سال حج کے موقع پر عقبہ ہی میں مدینہ طیبہ سے بارہ آدی آکر مشرف بداسلام ہوئے ، جن میں مدینہ طیبہ سے سامت مستقد ہوں ہیں جا دہ بن میں مستقد ہیں ہیں ہوئے ، جن میں واقع عقبہ کی گھائی میں اس موقع پر پہلے رسول اللہ مائی نے نورہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی کچر بیعت کی جو بیعت تو بہ یا بیعت نیاء کے نام ہے مشہور ہے۔ بہت بعد میں سورہ ممتحد کی آیت 12 میں مسلمان عورتوں سے بہت بعد میں سورہ ممتحد کی آیت 12 میں مسلمان عورتوں سے بیعت سے ملتے جلتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی ابتدا ہی سے تیج رخ پر ہوتی ہے۔ بیس۔معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی ابتدا ہی سے تیج رخ پر ہوتی ہے۔ بیعت کے الفاظ بیتے ہے:

- 🐠 ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گے۔
  - 💋 ہم چوری نہیں کریں گے۔
  - 🔞 ہماینی اولا د کوتل نہیں کریں گے۔
    - ہمزنانہیں کرس گے۔
  - ہم کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھیں گے۔
- آ ہم کسی امر معروف میں آپ طابخ کی نافر مانی نہیں کر یکھے۔ آپ تالیخ کا کام معروف میں آپ طابخ کی نافر مانی نہیں کر یکھے۔ آپ تالیخ کا کام منیں گے اور مانیس گے، خواہ جم خوشحال ہوں ، خواہ تک دست ۔ وہ حکم خواہ جمیں گوارا جو یا نا گوارا ورخواہ جم پرک کوتر جج دی جائے اور جم حکومت کے معالمے میں اہل حکومت ہے نزاع جمیں کریں گے۔ مند احمد میں سیاضافہ ہے '' اگر چیتم سیحجے ہوکہ حکومت ہمارا حق ہے'' سیحجے بخاری میں مزید ہیہ کہ '' الا سید کہتم کھلا کفر دیکھوں' ۔ ہم جہاں اور جس حال میں بھی ہوں حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کہ ختی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ختی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ختی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ختی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ختی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ختی بیتا ہے۔

بیعت کے بعدارشاد ہوا کہ اگرتم نے اس عبد کو پورا کیا تو تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔اگر کسی نے ممنوع کا موں میں ہے کسی کا ارتکاب کیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے۔ چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔

بیان کی پہلی بیعت تھی اور بیخواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ کی ایسٹے دیجئے جوہم کواسلام کے اصول بتائے اوراس کے ارکان سکھلائے۔

نی کریم منافظ نے ان کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر و مستوں کو ان کے ہمراہ کردیا۔ حضرت مصعب بن عمیر و مستوں کو ان کے ہمراہ کردیا۔ حضرت مصعب بن عمیر و مستوں کے اور عمیر میں گھر پھر کر بہلنے کی ، بڑے بڑے مؤثر وعظ کہاور بہت نری اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا۔ چنا نچہ ان کی تعلیم سے مدین طیب کے بہت سے گھرانے اسلام کے نور سے منور ہوگئے اور اسلام گھر کھیر کیسل گیا۔

مجھی کے جو پھرتے تنے مالک سے بھاگے ویئے سر جھ کا ان کے مالک کے آگے



## سجد بیعت: حضورا کرم مَنَاتِیْنِمْ نے 85 صحابہ کرام وَوَلَائِمَاتِیْنَ اور صحابیات وَفَاتِیْنَا کو بیعت فرمایا تھا لے کے

ذكرازرتي (متوفي 244ھ) فاكهي (متوفي 272ھ) حربي اورابن جوزي (متوفى 597هـ) فاسي (متوفى 832هـ) ابن ظہیرہ (متوفی 986ھ) نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمان خلفاء نے اس مسجد کی تجدیدوترمیم کااہتمام کیا،مسجد کی موجودہ تغمیرتر کی دور کی ہے جو پتھراور چونے سے بنی ہوئی ہے۔اس کامحل ووقوع جمرہُ عقبہ ت تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پرمنی سے مکہ کی طرف اتر نے والے بل کے داہنی سمت پہاڑ کی گھاٹی میں ہے۔ کل انسانہ 600 مدینہ نے آپ مالی ا کو مدینہ آنے کی وعوت بھی دی، اس بعت کو بیعت عقبه کبری بھی کہا جاتا ہے۔ يہبي جلوہ افروز تھے ميرے آقا بهرطرف تضحال نثار ،الثدالله عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور نے 144 ھ/ 761ء میں اس جگہ برایک مسجد تغیر کرادی جس کے نام کا کتبہ مسجد کی قبلہ رخ دیوار میں بیرونی جانب نصب ہے۔مسجد کی مضبوط حیار دیواری میں اگلا حصہ حجیت اور پچھلا حصفحن پرمشمل ہے۔اس مسجد کا

یہ مجدمنی میں اس جگہ واقع ہے جہاں انصار مدینہ نے نبوت کے بارہویں سال 621ء میں آنحضور مُلَا ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی، جس میں قبیلہ اوس اور خزرج کے بارہ سربرآ ورده افرادشریک تھے۔ان بارہ افراد میں حضرت عبادہ بن صامت والمناق بهي شامل تھے۔

دوسرى بيعت جس كوبيعت عقبه ثانيه كهاجا تابوه نبوت کے تیرہویں سال 622ء میں اسی جگہ منعقد ہوئی۔اس میں بیعت کرنے والے 73 مرداور دوعور تیں تھیں۔اس دفعہ انصارِ





دیدہ ودل روش کرتے ہیں۔ حج میں مزید یا کچ یثر بیول کو اسی مقام پر بیسعادت حاصل وہ تاریخی جگہ جہال نبوت کے 11 ویں سال یثرب جناب!وادئ حيرت مين كم جول،كياسوچول؟ ہوئی۔ یہ وادی منیٰ میں واقع عقبہ کی گھائی ہے۔ اب وہاں (ہونے والے مدینه منورہ) کے جھے متلاشیان حق نے رسول الله مَا الله عَالِيمًا كَي بيعت كي \_آئنده سال ايام Carried Alexander ایک مسجد تغمیر کردی گئی ہے، جہاں زائرین نمازیں ادا کر کے



## قبرص جس لشکرنے فتح کیااس میں حضرت عبادہ بن صامت کی اوران کی بیوی حضرت ام حرام کی کھی تھی



## و المعرب عباده بن صامت والقلقالية كي وفات المحرب

وفت ان کا انتقال ہوا) اس وفت ان کی عمر 72 سال تھی۔قد ہے کہ ان کی وفات 45ھ میں ہوئی۔حضرت معاویہ سے

لمباتھا،جسم فربہتھا، بہت خوبصورت تھے۔بعض نے بیان کیا کے زمانہ میں ہوئی مگر پہلاہی قول صحیح ہے۔

حضرت عباده وين الله كا وفات 34 صيس بمقام رمله میں ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ بیت المقدس میں ہوئی (جس



حزت عاده بن صامت کی قرمبارک Digitized by Maktabah wijaddidiyar (www.raktabah.org)

# تذكره صرت ابوموسى اشعرى المعرى المعرى

حضرت ابوموی اشعری اسلام قبول کیا اور مدینه میں اسلام قبول کیا اور مدینه میں فوت ہوگئیں۔ایک روہ نے جن میں اوقدی بھی شامل ہیں، فوت ہوگئیں۔ایک گروہ نے جن میں واقدی بھی شامل ہیں، کھا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری کی اسلام قبول کیا اور ہجرت عاص میں ہیں کے حلیف تھے۔مکہ میں اسلام قبول کیا اور ہجرت میں میں اسلام قبول کیا اور ہجرت میں میں اس وقت مراجعت کی جب حضور تالیخ خیبر میں تھے۔ واقدی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابوموی کی تعقیق بہت بڑے نے روایت کی ہے کہ حضرت ابوموی کی تعقیق نے بلکہ نساب تھے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی کی تھی بلک میں ہو وقد کی الاسلام ہیں۔مکہ میں اسلام قبول کیا اور اینے اہل قبائل میں چلے گئے اور اشعر یوں کا وفد لے کر اس موقع پر دوبارہ یہ دربارہ اس موقع پر حضرت جعفر کی تھی کی دربارہ اس موقع پر حضرت جعفر کی تھی اسلام ہوں کے ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت جعفر کی دوبارہ واپس آئے تھا اور آپ کی تھی اس موار ہو کر حبشہ سے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت جعفر کی دوبارہ واپس آئے تھا اور آپ کی تھی اسلام قبول کی ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے واپس آئے خوادرآپ کی تھی اسلام قبول کی ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے واپس آئے خوادرآپ کی تھی اسلام قبول کی ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے دونہ ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے دونہ ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہو کے حبار میں تھے۔

اشتباه کی وجہ سے انہیں بھی مہاجرین حبشہ میں شار کرلیا اگر چہ دونوں فریق علیجدہ علیجدہ کشتیوں میں سوار تھے۔ یہ دونوں گروہ بمقام خيبر حضوراكرم مَاليَّيْلِم كى خدمت ميں حاضر ہوئے تھے اورآپ مَا يَعْظِمُ نِے سب كو مال غنيمت سے حصہ عطا فر مايا اوراس قول کی تقیدیق حضرت ابوموی کی دوایت سے ہوتی ہے کہ ہمیں حضورا کرم مثاقیظ کی ہجرت کاعلم ہوااور ہم یمن میں تھے۔ چنانچہ میں اور میرے بھائی اور حضرت ابور ہم و اللہ (ابوموی روست ان دنوں چھوٹے تھے)اور ہمارے قبیلے کے 53 یا کم وبیش افراد ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور مشتی میں سوار ہوئے۔جس نے انہیں نجاشی کے ملک میں پہنچادیا۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ سے اور ان کے ساتھیوں سے ہوگئی اور انہوں نے کہا كەرسول اكرم منافيا نے جميں يہاں ا قامت كىلئے روانه كما تھا ال لئے ہم یہال مقیم ہیں۔ چنانچہ حفرت ابوموی کی ایک ساتھی بھی وہیں مظہر گئے اور پھر وہ سب کچھ عرصے کے بعد التصفح باره افراد ججرت كيلئ مدينه روانه هوئ اور وه حضور ا كرم مَثَاثِيْظٍ كى خدمت ميں اس وقت نينيج جب خيبر فتح ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ مان اللہ نے مال غنیمت سے سب کو حصہ عطافر مایا اور جولوگ غز وہ میں موجود نہ تھے سوائے اہل سفینہ کے اور کسی کو پچھ نہ دیا اور بیرحدیث سیج ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مَنْ اللَّهُ إِلَى إِنْ اللَّهُ وَالْ عَلَيْمِينَ ہے حصہ بہیں دیا تھا۔

### حضرت ابوموی اشعری استعراب بحثیت بھرہ کے گورز

حضرت عمر فاروق کے سیرد کی تقی۔ پھر حضرت عثمان کے سیرد کی تقی۔ پھر حضرت عثمان کے سیرد کی تقی۔ پھر حضرت عثمان تعید بن عاص معتبد بن عاص معتبد بن عاص مقتب کو اپنا حاکم قبول کرنے ہے افکار کردیا اور خلیفہ سے حضرت ابوموی کی تقر ری کا مطالبہ کیا تو خلیفہ نے انہیں مقرر کردیا اور حضرت علی مقتب کے دور خلافت تک وہی رہے۔ جب حضرت علی مقتب نے حضرت کو اور کشن نے دھرت ملی مقتب اور حضرت کی تقید کے کے کو بھرہ سے خلافت تک وہی رہے۔ جب حضرت علی مقتب نے حصل کو بھرہ سے خلافت تک وہی رہے۔ جب حضرت علی الرتضای کے تعلق الرقضای کے تعلق الرقضای کے تعلق الرقضای کے تعلق المرتضای کے ایک بنا کے اہل کوفہ کو روک دیا ، چنا نچہ امیر نے انہیں معز ول کردیا۔

حفرت علی اور حفرت امیر معاوید و اور حفرت امیر معاوید و ابو موی اور حفرت امیر معاوید و ابو موی این اور ید ده و کا کها طرف سے حکم تھے، چنانچہ آئییں دھوکا دیا گیا اور یہ دھوکا کھا گئے۔ وہاں سے مکہ چلے گئے اور وہیں فوت ہوگئے۔ ایک روایت کے مطابق 42 جمری میں کو فے میں وفات پائی۔ ایک روایت میں 50 جمری اور ایک روایت میں 64 جمری ندکور ہے۔ (اسدالفاید موان صد 647)

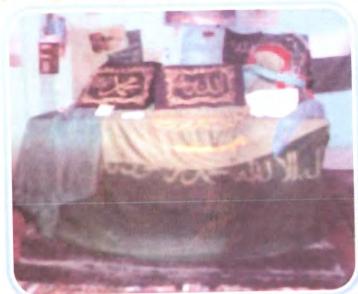



حضرت ابوموسیٰ اشعری کی منظر حضرت ابوموسیٰ اشعری کی منظر حضرت ابوموسیٰ اشعری کی مزار کے اندرروضہ مبارک (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)







اصفہان جوحضرت ابوموسیٰ اشعری کی ہوا ہے ہاتھوں 21 ہجری میں فتح ہوا (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

## تذكره حضرت عامر بن ابي وقاص سي

حضرت عام رهن الي وقاص ،حضرت سعد بن الي وقاص ﷺ کے حقیقی بھائی ہیں۔ان دونوں کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیه بن عبر شمس می<sub>ل</sub> \_

واقدی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے دس اشخاص کے بعداسلام قبول کیا تھا گیارہویں شخص اسلام قبول کرنے والے یمی تھے۔اسلام لانے کے بعدان کواپنی والدہ کی جانب سے جواس وقت كافر ه تقيس وه مصيبت بينچى جوكسى قريشى كونهيس بينچى \_ والده کا کھانا پینا چھوڑنے کی قتم کھانا

مصيبت بيتھي کهان کي والده نے قتم کھالي تھي کہ ميں نہ سابيه ميں بيٹھوں گی اور نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی بیہاں

تک که حضرت عامر ﷺ اپنے اس دین کونہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد حضرت سعد ﷺ جو کہیں گئے ہوئے تھے وہاں ہے واپس آئے اوراینے گھر میں لوگوں کا مجمع دیکھا تو دریافت کیا کہلوگ کیوں جمع ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری والدہ نے تمہارے بھائی حضرت عامر کھیں کومصیبت میں ڈال رکھا ہے۔قشم کھالی ہے کہ نہ سابیہ میں ہیٹھوں گی اور نہ کچھ کھاؤں گی اور نه کچھ پیول گی تا وقتیکه حضرت عامر ﷺ اس بددینی کو نہ چھوڑ دے۔حضرت سعد ﷺ نے بین کراپنی والدہ سے کہا کہا ہے ماں!اگرفتم کھانی ہےتو میرے متعلق قتم کھا کہ نہ تو سابیر میں بیٹھے گی اور نہ کھائے گی اور نہ بیئے گی۔ جب تک میں

اسلام کونزک نہ کروں تو تحقیقتم کھانے کا مز ہمل جائے اور میں تجھ کوایسے حال میں رہنے دوں ، یہاں تک کہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ان کی والدہ نے جواب دیا کہ میں تو اپنے مطبع لڑ کے برقتم کھاتی ہوں۔ تیرےاو پر کیوں کھاؤں؟ پس الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

وَإِنَّ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنَّ تُشُوكَ بِي (حورة عَلَوت آيت 8) اے بنی آ دم!اگر تیرے ماں باپ تچھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھاس چیز کوشر یک کرجس کا تجھےعلم نہیں تو ٹو اپنے ماں باپ کی اطاعت (اس بارے میں) نہ کر۔

پھر حضرت عام ﷺ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے - صفیع 169: \*



سبزه زار کے جھرمٹ میں حضرت عامر بن ابی وقاص ﷺ کامقبرہ



حضرت ضرار بن از ور سلام یا نام ما لک بن اوس بن عذیمه بن ربیعه بن ما لک بن افل بن عزیمه بن ربیعه بن ما لک بن تغلبه بن دودان بن اس بن خزیمه تیول نے ان کا نسب اسی طرح بیان کیا ہے اور ابو عمر نے ان کا نسب دوسری طرح بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ضرار بن از ور بن مرداس بن صبیب بن عمر و بن کثیر بن عمر و بن شیبان اسدی مر پہلا بی نسب زیادہ مشہور ہے کئیت ان کی ابو شیبان اسدی مر پہلا بی نسب زیادہ مشہور ہے کئیت ان کی ابو مستعمل ہے ۔

### نفع والى تجارت

بڑے شہروار، بہادراور شاعر تھے۔ جبر سول اللہ تا اللہ علی اللہ علی

آپ تَا الله الله و عزف القبان والحمر اشربها والشمالا خلعت القداح وعزف القبان والحمر اشربها والشمالا و كرى المحبر في غمرة وجهدى على المسلمين القتالا و قالت جميلة: شتنا وطرّحت اهلك شقى شمالا فيارب لا اغبنن صفقتى فقد بعت اهلى ومالى بدالا عبن في رزم وبزم كسب سامان چيور ديّ سين شراب اور دووه بيا كرتا تها اور ميرى تمام قوت اور سارى كوشش ملمانون عب جنگ كرنے عين صرف موتى تهى اور جميلدنے كہا كہ تم في جدا كيا اور تم في اور جميلدنے كہا كہ تم في جدا كيا اور تم في اين تجارت كوخساره عين نه كير مين في اور جيل في دور يجيئا۔ لين اے مير بے پروردگار ميرى تجارت كوخساره عين نه كري سان عالى كى بدله عين الي خوز يزول كواور كريين في اور جيل كي بدله عين الله عن نه كير دين كور وين كواور

نبی کریم مالیم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے ضرار (میں کریم مالیم کے بہاری تجارت خسارہ میں نہ رہے گا۔ یہی میں جنہوں نے مالک بن نویرہ تمیمی کوحفرت خالد بن ولید دیں ہیں کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت میں قبل کیا تھا اور یہی ہیں جن کورسول اللہ تا ہے تم میں صیداء کی طرف جو فبیلہ بنی اسدی ایک شاخ ہے اور بنی دیلی کی طرف قاصد بنا

#### حضرت ضرار بن الاز وررضة بقلط كي وفات

حضرت ضرار رہے جنگ مسلمہ کذاب میں کیامہ میں موجود تھے اور اس میں ان کی بردی آزمائش ہوئی ان کے دونوں پیرکٹ گئے تو یہ گھٹوں کے بل چلتے تھے اور لڑتے تھے اور گھوڑے ان کے اوپر سے نکل جاتے تھے یہاں تک کہ موت کی کیفیت ان پر طاری ہوئی ۔ یہ واقدی کا قول ہے اور بعض لوگوں کا قول ہے اور بعض لوگوں کا قول ہے اور بعض بعد ان کا انتقال ہوا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ اجنادین واقع ملک شام میں شہید ہوئے ۔ یہ موگی بن عقبہ کا اجنادین واقع ملک شام میں شہید ہوئے ۔ یہ موگی بن عقبہ کا فول ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایم بیان خواب بھی قول ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایم بیان وقول میں بعہد کو اور بعض اور بعض میں نہ کہ یہ کہ اور بعض اور بعض میں نہ کہ یہ بیان ور بعض اور قول ہے کہ یہ بیان ہوکوں میں سے بین جو سرز مین اور قول میں سے بین جو سرز مین اور قبل ہو کے مقام حران میں فروش ہوئے تھے اور جنگ برموک اور فتح دیث میں شریک تھے۔

اجنادین فلطین کی سرحد پر واقع سرزمین شام کا معروف و مشہور مقام ہے۔ یہاں شاہ روم نے ایک لاکھ کے معروف و مشہور مقام ہے۔ یہاں شاہ راسلام نے جم کر رومی فوج کا مقابلہ کیا اور آنہیں شکست فاش سے دوچار کیا اور لشکر اسلام کے بعض مشہور جرنیل جام شہادت نوش کرگئے۔

جن میں سے حضرت عکر مدین الی جہل کھیں۔ حضرت جارشاین هشام کھیں، حضرت میم بن عبد اللہ کھیں، حضرت ہشام بن عاص کھیں، حضرت ابن بن سعید کھیں اور حضرت عبد المطلب کھیں، حضرت ابن بن سعید کھیں اور حضرت خضرار بن از ور کھیں موفعرست ہیں۔

### حضرت ضرارا بن از ور رکانات کی ہمت مردا نگی

حضرت ضرار بن از ور المحتلق الوے کی ایک مضبوط زرہ پہن کر میدان میں اترے اور میدان میں جس طرف بھی رخ کیا وقت کی ایک مضبوط زرہ کیا وقت کی ایک مضبوط زرہ کیا وقت کو تہہ تنج کرتے چلے گئے ۔ کوئی بڑے ہے بڑا جری میرار بن از ور کے سامنے نہ گھر سکا۔ روی جرنیل روان کو حضرت فرار بن از ور کے مقاب اتارا۔ اس کے علاوہ پچاس ہزار روی فوجی قتل ہوکر جہنم رسید ہوئے اس کے بعد دوبارہ دمشق کا محاصرہ کیا گیا اور چندروز کے مقابلے کے بعد اس بر ممل قبضہ کرلیا گیا۔ اجنادین اور دمشق کو فتح کرنے کے بعد اس کی معالیات کا میابی حاصل کے بعد اس کی مجا جنادین مقام پر جنگ دومر تبدائی گئی۔ ایک مرتبہ 10 ہجری میں اور دوسری مرتبہ 13 ہجری میں۔ اگر دوسری جنگ دومر تبدائی گئی۔ ایک مرتبہ 13 ہجری میں۔ اگر شہادت کو تشاہم نہ کیا جائے تو پھر جنگ فیل اور جنگ رموک میں شہادت کو تشاہم نہ کیا جائے تو پھر جنگ فیل اور جنگ رموک میں

#### حضرت ضراربن از وروه الكالك عظيم جرنيل بهي تق

بھی حضرت ضرار بن از ور رہے کی شرکت ثابت ہوتی ہے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ضرار کھیں نے ہر معرکے میں جوانمردی، جانفانی، جانبازی، شمشیرزنی اور نیزہ بازی کے ایسے جیرت انگیز کارنا مے سرانجام دیے جو قیامت تک تاریخ اسلامی کے اوراق میں جگرگاتے رہیں گے اور جن سے ہردور میں اسلامی افواج کے جرنیل ایمانی حرارت حاصل کرتے ہوئے میدان جہاد میں قابل قدر خدمات سرانجام دیتے رہیں اور دیتے رہیں گے۔

وه این الله براضی اورالله ان براضی

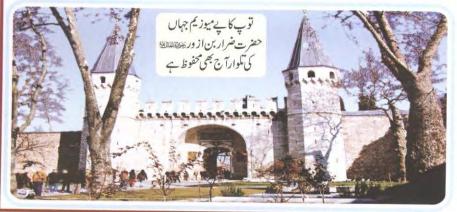

### حضرت ضراربن ازور تعالظه

### حضرت ضراربن از وروض تنافظ كامزار مبارك



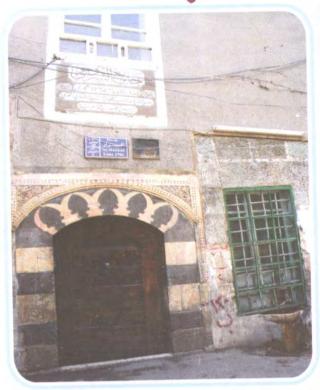

حضرت ضراربن ازور ﷺ کےمقبرے کا بیرونی منظر

ہے کہ جنگ کے وقت نہ صرف پیر کہ سینے پر زرہ نہیں ہنتے تھے بلکہ قیص بھی اتار دیتے تھے اور ننگے بدن لڑا کرتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے بہ بات مشکوک ہے کہ ان کی وفات کہاں اور کس زمانے میں واقع ہوئی؟

حافظ ابن حجر رہاں تارے میں مؤرخین کے مختلف اقوال نقل کئے ہیں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے \_ بعض مورخین سے پتا چاتا ہے جگب اجنادین میں ان کی شہادت ہوئی۔بعض موزمین کہتے ہیں کہ وہ جنگ یرموک میں شامل تھے اور اس کے بعد دمشق ميںان کاانتقال ہوا۔والٹدسجانہاعلم

حضرت مفتى تقى عثمانى صاحب سفر نامه اردن میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ ابن جراح وسي الله المسيد سي نكل كربهم في شال کو جانے والی سڑک پر دوبارہ سفر شروع کیا تو ذراحلنے کے بعد دائیں ہاتھ پرحضرت ضراربن ازور ﴿ الله الله كامزارتها - يهجى ان مجامد صحابہ کرام و اللہ اللہ میں سے ہیں جن کی شجاعت وبسالت کی داستانوں سے شام کی فتوحات کی تاریخ بجری پڑی ہے۔حضرت واقدى واقتدى واقترى الثام كيتو حضرت ضرار فالمالك المرويل-

حفرت خالد بن وليد وها خاص ساتھی تھے جن کے بارے میں مشہوریہ

مسجد ومقام الصحابي الجليل ضرار بن الازور DIRAR IBN AL- AZWAR MOSQUE AND SHRINE مصلى النساء LADIES PRAYING HALL الادارة **ADMINISTRATION** المقام SHRINE المسحد MOSQUE

حضرت ضرار بن از ورود الكاش كمزارا ورمتصل مسجد كي نشان د ہي كرنے والا ايك كتبہ جس ميں عربي اورانگاش ميں كھا ہوا ہے

## مقام صحابی رسول منگفیز حضرت البی عبیده بن جراح و منته اور حضرت ضرار بن از ور و منته (عمان)



الران الرور تفاقف



ید دونوں مقام بھی عمان شہر سے باہر دریعلہ روڈ پر واقع بیں۔حضرت ضرار بن از ور کھیں عظیم صحابی رسول بیں۔ ایک چھوٹی سی مسجد کے ساتھ ہی آپ کھیں تھا کا مزار مبارک لوہے کی جالی دارکٹہر ہے میں ہے۔ حضریہ ضرار بن از ور کھیں تھا نے آخضرت منافیلا کے

لوہے کی جالی دارکٹہر ہے ہیں ہے۔
حضرت ضرار بن از در دیست نے آنخضرت ناٹیٹی کے
ساتھ کئی غز دات میں شرکت کی اور رومیوں کے ساتھ جنگ
عین آپ میں شرکت کی اور رومیوں کے ساتھ جنگ
عین آپ میں میں خولہ بنت از در دیست (جن کا مزار دشق
میں ہے) وہ عظیم صحابیت میں جو گھوڑ ہے برسوار ہوکر تلوار ہاتھ
میں ہے کر ہرفل روم کے عیسائی لشکر میں تھس گئیں اور اپنے
میائی حضرت ضرار بن از در دیست کو قید سے چھڑا کر لائی
شاعر بھی تھے۔ اسی دیر علہ روڈ پر عظیم صحابی رسول حضرت ابی
شاعر بھی تھے۔ اسی دیر علہ روڈ پر عظیم صحابی رسول حضرت ابی
عبیدہ بن جراح دیست کا مزار مبارک اور مسجد ہے۔ اس وقت
برانی مسجد کوگرا کر نئی تغییرات کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور





حضرت ضراري الشائل كے مقبرے كى پائينتى كى جانب كى تصوير

سينے کی طرف ہے حضرت ضرار بن از ور رہے انتقال کی قبر کی تصویر

حفرت ضرار بن از وريَّ اللهُ



## حضرت ضرار بن از ور روس الله عندار کی مختلف تصاویر









حضرت ضراربن از ور ﷺ کے مقبرے اور متصل مسجد کی طرف نشان دہی کرنے والا کتبہ







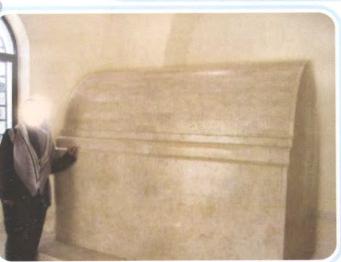



حضرت ضرار بن از ور روست کامقیرہ اور متصل میں جس کے مینار نے نظر آئر ہے ہیں۔ اور تضافی منظر (gitized by Maktabah Myandhyan کی مینار کے مطرب کا واضلی منظر

## مقام صلح حدید بر 4000 صحابہ کرام وَفَاللَّهُ اللَّهُ كَي حَضُورا كُرم مَثَالِيَّةُ كَ مِاتھ بربیعت

ذوالقعده 6ھ میں پیر کے دن رسول اللہ علی اور آب الفل كے صحابہ كرام وصفائل عمرہ اداكرنے كے ليے مدينہ منوره سے چلے۔ (البغاذي للواقدي: 573/1)

ے الزائی مول لیں گے یا آپ ساتھ کو بیت اللہ جانے سے روكيس كي، اس لي آب ما الله في مديند منوره سے باہر رہے والے اعرابیو ں اور دوسرے عرب مسلمانوں کو بیغام بھیجا کہتم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب انہیں آنے میں دیر ہوئی تو آپ اللے مدینه میں رہنے والے مہاجرین و انصار اور ان عربول کو جو آپ ناپیلے کے پاس پہنچ کئے تھے،ساتھ لے کرچل دے۔

(السيرة النوية لا بن عشام: 427/3)

قرآن مجيدنے اعرابيول كى حالت ان الفاظ ميں بيان فرمائى سے: سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْحَمْرابِ شَغَلَتُمْنَا أَمُوالْنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا 'يُقُوِّلُون يِأْلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِي قُلُوْرِهِمْ قُلْ فَمَنَ يَمْلِكُ لَكُوْ شِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُوْ نَفْعًا " كُلُ كَانَ اللهُ مِمَاتَعُمُ لُونَ خَمِيْرًا ۞ بَالْ طَنَنْتُمْ أَنْ ثُنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْفُوْفُونَ إِلَى الْفَلِيْرِمِ أَنِكُ الْزُلْقِينَ ذَلِكَ فِي قُلُونِيكُ عَلَيْ مُصَاسِكَة مو- (مَجَ ابخارى) وَظَنَتُنَّهُ خُنَّ السُّوعَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُوزًان

مالوں اور ہمارے اہل وعیال کی مصروفیات نے جمیس رو کے رکھا، آئے۔ انہوں رسول اللہ تاثین کو اطلاع دی کہ ''اے اللہ کے لہذا آپ ہمارے لیے بخشش طلب فرمائیں۔ بدلوگ زیان ہے وہ بات کہتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہد و بیجے: اگر ہے۔ وہ اپنے بال بچول اور اونٹیوں سمیت مکہ سے باہر آ چکے الله محصي نفع يا نقصان بيجانا جا بتو كون ا بروك سكتا بي بين ركهي انهول نے اظهار شجاعت كے ليے جيتے كى كھال بين ركھي که رسول اور مومنین بھی (صحیح سلامت) اینے گھروں کو واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بات تنہارے دلوں میں مزین کرتے ڈال دی گئی اور تم بد کمانی میں بڑے رے۔ اور تم بلاک ہونے والے وستے کو لے کر کراغ تمیم میں پہنچ چکا ہے۔ نی کر يم ما الله فی صحاب

حضرت مجامد علی منات نے بیان کیا ہے کہ یہاں جن اعراب کا ذکر ے وہ جہینہ اور مزینہ نے تعلق رکھتے تھے۔ (تغییر الطبر ی: 77/26) جبدواقدی کہتے ہیں جواعراب اینے مال واولا دمیں مشغول رہے وه بنوبكر، مُزينة اورجهينة تعلق ركعة تقد (المعادي الدائدي: 574/2) صحیح بخاری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا تا کہا گران پرحملہ ہوتو وہ د فاع کر شکیں۔ اس غزوے میں شریک ہونے والے یانچ صحابہ مستقد متفق ہیں کہ آپ ماٹھا کے ساتھ جانے والوں کی تعدادایک ہزار جارسو تھی۔مسلمان ذوالحکیفة مہنچ توانہوں نے وہاں نماز بڑھ کرعمرے کے لیے احرام ماندھے۔ (سی ایخاری)

رسول الله سالين نے جانوروں کو قلادے ڈالے اوراشعار (نشان زوه) كيا- بدستر اونث تھے- (سنداحمة: 328/4)

آپ اللی انہیں ناجیہ بن جندب بن عمیر خزاعی اسلی

وَخُولَ اللَّهُ اللَّهُ كَا لَمُ اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ فَي الدِّن عَمَّا م 3/430/4 ( السيرة الله يد الدِّن عمَّا م 3/430/4 ان سے پہلے آپ المال نے بشرین سفیان خزاعی کعمی کوقریش کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا تا کہ وہ ان کی خبریں لائیں ۔ (سیج ابغاری) رسول الله علیظ کو خدشہ تھا کہ قریش خواہ مخواہ آپ مالیل جب مسلمان روحاء (بیدیند منورہ ہے 73 کلومیٹر کے فاصلے پر مہوئے تھے''سب سے پہلے اس گھاٹی پر چڑھنے والے گھوڑے ہے ) کے مقام پر پہنچاتو آپ کو پہنہ چلا کہ دشمن کے کچھالوگ مکہ اور بنوخزرج کے تھے، پھرلوگوں کی قطارلگ گئی۔ (سیحسلم) مدينه ك درميان وغيقه" كمقام يرموجود بين -آب ماليا ن چند صحابہ عصصت کو ان کی طرف جھیجا۔ ان میں ابو قادہ بدل لیا ہے تو وہ فوراً قریش کی طرف بھاگے۔قریش مسلمانوں انصاری اللہ بھی شامل تھے۔انہوں نے حرام نہیں یا ندھا تھا۔ انہیں ایک جنگلی گدھا نظر آیا تو انہوں نے اس پرحملہ کر کے اسے شکار کرلیا۔ان کے ساتھی صحابہ معلقہ نے اس کام میں ان کے ساتهدذ ره برابر بھی تعاون نہ کیا ،البتة اس کا گوشت کھالیا۔ چونکہ وہ محرم تھے، انہیں شک پیدا ہوا کہ کہیں یہ ہمارے لیے حرام تونہیں، پھر جب وہ''مقیا'' (بیدرینه منورہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے یر ہے) کے مقام پراللہ کے رسول منافظ سے ملے تو انہوں نے آپ مالی سے بیمسلہ یو چھا۔آپ مالی نے انہیں اجازت دی

> ' پیچےرہ جانے والی اعراب عنقریب تھو ہے کہیں گے کہ جارہے ایک بستی کا نام ہے ) پہنچے تو بسرین سفیان کعھی قریش کی خبر لے کر رسول مَا يُقِينًا! قريش كوآب مَا يُقِينًا كي تشريف آوري كايية چل چكا بكالتد تمبار اعال عنوب باجر ، دراصل تم سجية ته بين - اور وه ذوطوي كے علاقي مين ور ي وال يك بين -انہوں نے عبد کررکھا ہے کہان کے جیتے جی آپ مالی بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ دوسری طرف خالد بن ولید بھی اینے سوار الناري عيد رہے۔ ( مح النا كووه ان لوگوں كے گھر بار برحمله كرديں جو سيتے رہے۔ ( مح الخاري ) قریش کی مدو کے لیےان کے پاس بہنچے ہوئے ہیں۔اس صورت میں وہ لازماً اپنے گھر بار کو بچانے کے قریش کو چھوڑ کر ادھر آ جائیں گے اور قریش اکیلے رہ جائیں گے۔ حضرت ابوبكر رفي الله عرض كرنے لگے كه" اے اللہ كے

رسول ما الله المراجع الله الله كى زيارت كاراد ع سے حلے ہیں۔آپ نا اور کا مقصد کسی سے اور ائی کرنا پاکسی کوقل کرنانہیں، اس لية آپ تاليم اپني منزل مقصود كي طرف جلته ربين، پيرجو ہمیں رو کے گاہم اس سے دودو ہاتھ کرلیں گے۔"آپ مالیا نے فرمایا که " تھیک ہے، اللہ کا نام کے رجاتے رہوں ۔ (سی ابخاری) جب رسول الله سالية كوينة چلا كه مشرقين كاسوار دسته قريب عي ے تو آپ اللے نے سیاب کرام عصصان میں صلاة خ**وف برِرُ ھائی۔** (سنن الی داؤد)

مشركين كے ساتھ جھڑ ہے بچنے كے ليے رسول اكرم ماليكانے ثنيه مرار كاانتهائي وشوار گزار راسته اختيار كيا- جب آپ ماييل اس گھاٹی کے پاس ہنچے تو فرمایا کہ''جومرار گھاٹی برچڑ ھے گااس کے گناہ بوں معاف ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف

خالدین ولید کو جونهی اندازه ہوا کے مسلمانوں نے ایناراستہ كے مقابلے كے ليے بلدح (يدمكه كى مغرفى جانب ايك وادى ہے) کے مقام پر جمع ہوئے اور مسلمانوں سے پہلے وہاں پینچے کر ياني ير قبضه كرليا - (ولأل النوة الليم على 112/4)

رسول الله عاليظ كي اونتني "قصواء "حديب ريدايك كنوي كانام ب جو کمہ کے شال مغرب میں بائیس میل کے فاصلے بروا قع ہے۔ آج کل اس کا نام ممیسی ہے۔ یہاں حدیب کے باغات اور معجد رضوان واقع ہے۔) کے قریب پہنچی تو بیٹھ گئی۔لوگ کہنے لگے کہ '' قصواء علمی ہوگئی۔'' آپ مالیا نے فرمایا کہ'' قصواء علمی نہیں كدا گرتم نے اس كام ميں كسى قتم كا تعاون نہيں كيا تو تم اس كا موئى، ندياس كى عادت ہے بلكدا سے اس ذات نے روك ليا ب جس نے ہاتھیوں کورو کا تھا۔"

جب سلمان عبقان (بیرمکہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر پھرآپ ٹاٹیٹا نے فرمایا کہ دفتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ مجھ ہے جو بھی مطالبہ کریں گے میں مان لوں گا بشرطیکهاس سےاللہ کی محتر مقرار دی ہوئی اشیاء کی تعظیم ہوتی ہو۔'' پھر آپ ﷺ نے اوٹی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ کھری ہوئی، پھر

آپ ناپیل مکہ جانے والے راستہ سے ہٹ کر ایک طرف کوچل د ہےاور حدیب ہے آخری کنارے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کنوال موجود تَهَامَراس مِين ياني بهت كم تَهاجو چندلحول مِين ختم هو كيا، پيرلوگول نے رسول اللہ علی سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ علی نے ترکش ہےایک تیرنکالا اوراہے کنویں میں گاڑنے کا حکم دیا۔ تیر لگنے کی در بھی کنویں میں یانی اچھلنے لگا۔لوگ خوب سیر ہوکر یانی

ایک روایت میں ہے کہ آپ ناپیل کویں کی منڈ پر پر بیٹھ گئے، پھر بانی منگوایا، اے منہ میں ڈالا اور پھر کنویں میں کلی كردى- (صحح البخاري)

دونوں روایت میں تطبیق ممکن ہے کہ آ پ ٹاپٹیا نے دونوں کام کیے، کلی بھی کی اور تیر بھی ڈالا ۔جبیبا کہ حافظ ابن حجر دھیلاتات كت بي - ( أَخُ الحَاري: 164/11)

واقدی اور عروہ کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ رسول الله مَا يَقِيلِ نے ایک ڈول میں کلی کی اور پھروہ ڈول کنویں میں انڈیل دیا اور اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اسے کنویں میں گاڑویا، پھردعافر مائی تو کنویں سے یانی اچھلنے لگا۔

(المغازى للواقدى:588/2)

## مع مديني

## نام صلح حدید بید: جہاں 4000 صحابہ کرام ﷺ حضور نبی کریم مثلیثیا کی معیت میں جمع ہوئے ا



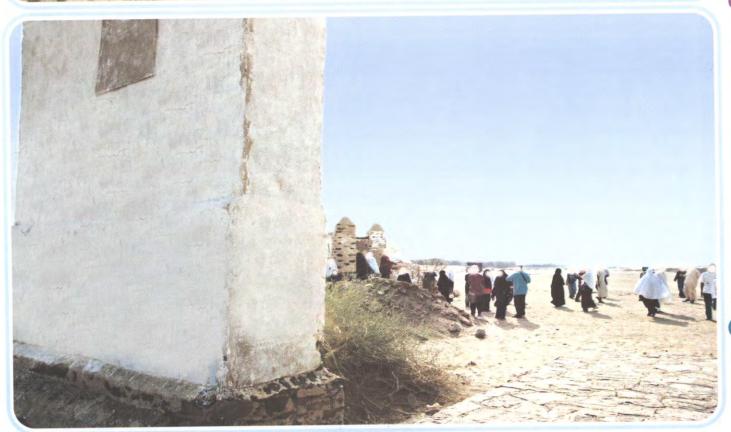

۔ حدیبیا یک کنویں کانام ہے جومکہ کے ثال سے 22 میل کے فاصلہ پرواقع ہے آج کل اس کانام شمیسی ہے یہاں پر حدیبیہ کے باغات اور مسجد بیعت رضوان ہے (Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

# مريع المعجزه المحريم مقام پرموجود حضور نبي كريم مَالِينَا كالمعجزه



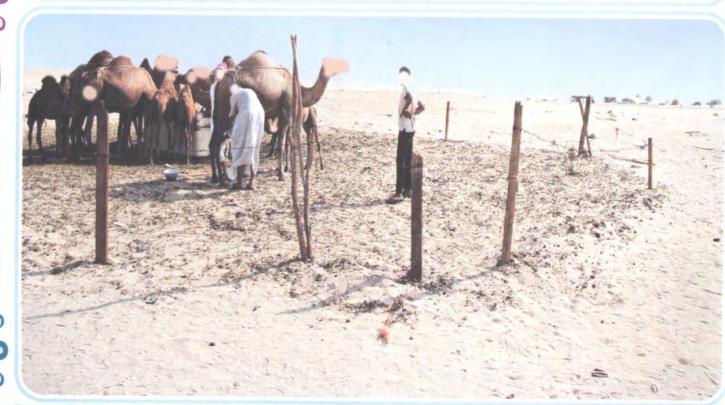

ایک روایت میں ہے کہ آپ تاہی کویں کی منڈ پر پر بیٹھ آپ تاہی ہے دونوں کام کیے، کلی بھی کی اور تیر بھی ڈالا۔ جیسا کہ ایک ڈول میں کلی کا ور پھر وہ ڈول کنویں میں انڈیل دیا اور اپنے کے گئے، پھر پانی منگوایا، اسے منہ میں ڈالا اور پھر کنویں میں کلی حافظ ابن ججر مند میں گاڑ دیا، پھر دعا کے کہ پھر دعا کے کہ کردی۔ (سی منگوایا، اسے منہ میں تطبیق ممکن ہے کہ عروہ کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ رسول اللہ منابی نے فرمائی تو کنویں سے پانی اچھلنے لگا۔ (المعانی للواقدی: 588/2)

# من من الحراث الحراث







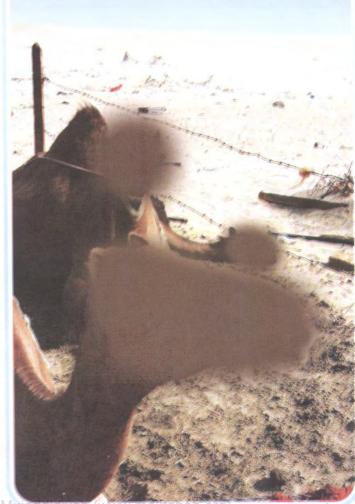

Digitized by Makrabah Mujaggigiyan (www.makrabah.org



## مُولانا ارسُ لاك بِن اختركي ديكر تاليفات



مولا ناارسلان بن اختر کی تمام کُتب صرف ایک فون پر گھر بیٹھے حاصل کریں فون : 4514929 - 061 موبائل : 7301239 -0300

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)